



المراجعة ا المراجعة ال المراجعة ا

تالیف حضرت مولوی محمد بوسف کا ندهلوی ّ

تر تنیب وتر جمه مولوی محمد سعد صاحب کا ندهلوی مد ظله



Muntakhab Ahadith

تالیف: حضرت مولوی محمه پوسف کا ندهلوی



ISBN: 81-7101-436-4

Edition-2007 TP-074-07

Published by

### IDARA ISHA'AT-E-DINIYAT (P) LTD. 168/2, Jha House, Hazrat Nizamuddin

New Delhi-110 013 (India) Tel.: 2692 6832/33 Fax: +91-11-2632 2787

Email: sales@idara.com idara@yahoo.com

Visit us at: www.idara.com

Typesetted at: DTP Division IDARA ISHA'AT-E-DINIYAT (P) LTD. P.O. Box 9795, Jamia Nagar, New Delhi-110025 (India)

# حفرت مولانا محمد يوسف صاحب كموده ش ساكي صفح كانكس

الاسلام الذكتب ان لا اله الالاند و الن جي المهل الدُّوال تعيم الصلوة وتزكُّ الم وج وتعر ولفته إمن دعبات وان تتم الوصوء وتصوم ومصان قال فاذا فلد النارية فانام إكال بفرقال برقت دوا ما بن حرية عن ابن ومن النه على الذعلية وكل مى سوال جبرنيل اياه عن الاسلام مال فذكرة ترغيب مسطواه دوه ابرجان متلوا كاليترس المؤس حيث الوجود ددان معن اي بربرة ولفذا سرعة والمنا الكاية متلغ مواص المطبور ونفط النجن عندان امتى بيعون بوزالقيا غراهين أتادالوض عن استطاع من ان بطي عربه فليفعل ترعيص ا اذاتوها العداع الاالهان فغسل وجدخرج من وجيكل فلية تقرابها بعنيدم الماءاوية أوقط الما كفاذا على يدخرج من يديد كاخطية كان المنهم الماء مع الماءاديم أخ قطر المناء فاذا عرار حدي خوجت كالخطية ستبتار حلاه بعالماء ادم إُوْ وَطُ وَلَاء كَمَا عُرِي نَقِيام الأنوب والا الفقال ومالك والزلال عن إبي بريرة ومرول مل والسائ وي جاعن ميد النزال على مفظ اذا توضأ العاملي غضض خرجت الحطايات فيفاذ الاستنز خرصت الظايات الغيفاذاف وجرفوت اطالمن وجه فكرعن فت التفارعية فاذا غليها وساففاياس يديره فخرج من فحت اظفار بديناذ الح برأس خرجت الخطابات وأسرح تخرج من إذنيرفا ذاغسل وجليخ وجت الحظايا من رصيرى فريس بالمفادر صيرة كان شيد الدامي وصور الاقا سن وترخيا برج على مفعلا عن عرون عبر ون آخ «بدل مثوكا بعشيراته والم

# فگرست مضا میں

| ٧    | مقدمه                                 |
|------|---------------------------------------|
| VIII | وفي مرج                               |
| XIV  | ابتدائيه                              |
|      | كلمطيب                                |
| 1    | ايمان                                 |
| 34   | غيب كى باتو ل برايمان                 |
| 73   | موت کے بعد پیش آنے والے حالات پرائیان |
| 110  | تعميل اوامر مين كاميا بي كايقين       |
|      | יוניו                                 |
| 133  | فرض نمازیں                            |
| 156  | باجماعت نماز                          |
| 189  | سنن ونو أفل                           |
| 232  | خشوع وخضوع                            |
| 245  | وضو کے فضائل                          |
| 255  | مسجد کے فضائل واعمال                  |
|      | عِلْم وذكر                            |
| 261  | علم                                   |
| 288  | قرآنِ كريم اور حديث شريف سے اثر لينا  |
|      | ذکر ۔                                 |
| 292  | قرآنِ کریم کے فضائل                   |

| 326 | الله تعالیٰ کے ذکر کے فضائل                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 384 | رسول الله عقليقة مع منقول اذ كار اور دعائيں                         |
|     | ועון אין                                                            |
| 427 | مسلمان كامقام                                                       |
| 444 | حسن اخلاق                                                           |
| 460 | مسلما بول كحقوق                                                     |
| 525 | صلهٔ رُخَی                                                          |
| 535 | مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا                                           |
| 563 | مسلمانو بكاباتهي اختلافات كودور كرنا                                |
| 570 | مسلمان کی مالی اعانت                                                |
|     | اخلام پنیت یعنی تعنی شیع نیت                                        |
| 579 | اخلاص                                                               |
| 594 | اللاتعالي كے وعدوں پریقین كے ساتھ اور اجروانعام كے شوق میں عمل كرنا |
| 599 | ریاکاری                                                             |
|     | د <b>و</b> ت رتبلغ                                                  |
| 613 | دعوت اوراُس کے نصائل                                                |
| 648 | الله تعالى كراسة بيس فكنه ك فضائل                                   |
| 673 | الله تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے آواب داعمال                       |
| 721 | لا يعنى سے بچنا                                                     |
| 741 | مراجع                                                               |



# مقدمه

ٱلْحَمَدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُوسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَدَعَا بِدَعُوتِهِمُ اللَّي يَوْمِ الدِّيْنِ أَمَّا بَعُدُ!

یدایک حقیقت ہے جس کو بلا کی توریہ و تمگن کے کہا جاسکتا ہے کداس وقت عالم اسلام کی وسیع ترین، قوی ترین اور مفید ترین وعوت، تبلیغی جماعت کی وعوت ہے جس کا مرکز ، مرکز تبلیغ نظام الدین وہلی ہے۔ اجس کا دائر عمل واثر صرف برصغیر تبیس اور صرف ایشیا بھی نہیں، متعدد براعظم اور مما لک اسلامیہ وغیر اسلامیہ ہیں۔

دعوتوں اور تحریکوں اور انقلابی واصلاحی کوششوں کی تاریخ بتلاتی ہے کہ جب کسی دعوت و تحریک پر پچھ زمانہ گزرجاتا ہے یا اس کا دائر وعمل وسیع سے وسیع تر ہوجاتا ہے (اور خاص طور پر جب اس کے ذریعے نفوذ واٹر اور قیادت کے منافع نظر آنے لگتے ہیں ) تو اس دعوت وتح یک میں بہت کی ایس خامیاں، غلط مقاصد اور اصل مقصد ہے تنافل شامل ہوجاتا ہے جو اس دعوت کی

اس اظهار واثبات میں دوسری مفیدوضروری دعوتوں اور تحریکوں، حقائق اور ضروریات زمانہ ہے آگی اور وقت کے فتوں سے مقابلہ کی صلاحیت پیدا کرنے والی مساقی اور تنظیموں کی نفی یا تحقیر مقصود نہیں ہے۔ تبلینی وعوت و تحریک کی وسعت وافا دیت کا صرف ایجائی انداز میں اظہار و اقرار ہے۔

افادیت وتا شیرکوکم یابالکل معدوم کردیتا ہے۔لیکن سیبلینی وعوت ابھی تک (جہال تک راقم کے علم و مشاہدہ کا تعلق ہے) بڑے بیانے پر ان آزمائشوں سے محفوظ ہے۔اس میں ایثار وقربانی کا جذبہ، رضائے اللی کی طلب، اور حصول ثو اب کا شوق، اسلام اور مسلمانوں کا احترام واعتراف، تواضع و اکسارنفس، فرائف کی اوائیگی کا اجتمام اور اس میں ترتی کا شوق، یا دِ اللی اور ذکرِ خداوندی کی مشخولیت، غیر مفید اور غیر ضروری مشاغل و اعمال سے امکانی حد تک احتراز اور حصول مقصد و رضائے اللی کے لئے طویل سے طویل سفراختیار کرنا اور مشقت برداشت کرنا شامل اور معمول بہ ہے۔

جماعت کی پیخصوصیت اورانتیاز ، داعی اول کے اخلاص ، انابت الی الله ، اس کی دعاؤں ، عد وجہد وقربانی اورسب سے برجھ کر الله تعالی کی رضاو قبولیت کے بعد ان اصول وضوابط کا بھی متیجہ ہے جوشر وع سے اس کے داعی اول (حضرت مولا نامجم الیاس کا ندھلویؓ) نے اس کے لیے ضروری قرار دیئے اور جن کی بمیشہ تلقین و تبلیغ کی گئی۔ وہ کلمہ طیبہ کے معانی و تقاضوں پرغور ، فرائض وعبادات کے فضائل کاعلم ، علم وذکر کی فضیلت کا استحضار ، ذکر خداوندی میں مشخولیت ، اکرام مسلم اور مسلمان کے حق کی شناسائی و ادائیگی ، ہم مل میں تھیج نیت و اخلاص ، ترک مالا یعنی ، الله کے راستہ میں نگلنے اور سفر کرنے کے فضائل و ترغیبات کا استحضار اور شوق ، بیدہ عناصر اور خصائص شے جنہوں نے اس دعوت کو ایک سیاسی ، ما دی تحریک اور استحصال فوا کد ، حصولِ جاہ و منصب کا ذریعہ جنہوں نے اس دعوت کو ایک سیاسی ، ما دی تحریک اور استحصال فوا کد ، حصولِ جاہ و منصب کا ذریعہ بنے سے محفوظ کر دیا اور وہ ایک خالص دینی دعوت اور حصولِ رضائے الی کا ذریعہ دبی ۔

یداصول وعناصر جواس دعوت و جماعت کے لیے ضروری قرار دیئے گئے، کتاب وسنت سے ماخوذ ہیں، اور دہ رضائے اللی کے حصول و دین کی حفاظت کے لیے ایک پاسبان ومحافظ کا درجدر کھتے ہیں ان سب کے ماخذ کتاب اللی اور سنت واحاد یث نبوی ہیں۔

ضرورت بھی کہ ایک منتقل وعلیحدہ کتاب میں ان آیات واحادیث و مآخذت کو جمع کردیا جاتا۔خدا کاشکر ہے کہ اس دعوت اِلی الحجر کے داعی ٹانی مولا نامحمہ بوسف صاحب ؓ (خلف رشید داعی اول حضرت مولا نامحمہ الیاس صاحب ؓ) نے جن کی نظر کتب احایث پر بہت وسیع اور گہری تھی ،ان اصولوں ،ضوابط واحتیا طول کے مآخذت کوایک کتاب میں جمع کردیا اور اس میں پورے استیعاب واستقصاء سے کام لیا، یہال تک کہ یہ کتاب ان اصواول وضوابط اور ہدایات کا مجموعہ خبیں بلکہ مَوسُوْعَہ عَبن گئی جس میں بلااستخاب واختصاران سب کاعکن اختلاف الدَّرَ جات ذکر کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی تقدیرا ورتوفیق اللی کی بات ہے کہ اب یہ کتاب ان کے خفید عسعید عزیز القدر مولوی سعدصا حب اطال اللہ بَقَائَهُ وَوَقُقَهُ لِاَ حُحْدَ مِنُ ذَلِك کی توجہ واہتمام سے شائع ہورہی ہواوی سعدصا حب اطال اللہ بَقَائَهُ وَوَقُقَهُ لِاَ حُحْدَ مِنُ ذَلِك کی توجہ واہتمام سے شائع ہورہی ہواور اس کاافادہ عام ہور ہاہے۔ اللہ تعالی ان کے اس عمل وخدمت کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ وَمَا ذَلِك عَلَى اللهِ بِعَزِیْزِ۔

ابوالحن على ندويٌّ

دائره شاه علم الله

رائے بریلی . ۲ / ذیقعدہ ۱۶۱۸ ه

ع جديد عربي من دائرة المعارف كوموسوعة على كتبة بين جس من مرجز كاتعارف اورتشريج موتي ب-

ی نبیره تعی فرزید دختر۔



# عرض مترجم

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنُ ٱنْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ اليَّه وَيُزَكِّيهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ \* وَإِنْ كَانُوا مِنْ قِبُلُ لَفِي ضَلَلٍ مُّبِينِ. [آل عمران: ١٦٤]

ترجمه: حقيقت مين الله تعالى ف ايمان والول يربر ااحمان فرمايا ب جب كمأن بى میں سے، اُن میں ایک ایساعظیم الثان رسول بھیجا کہ (انسانوں میں سے ہونے کی وجہ سے اُن کے عالی صفات سے لوگ بے تکلف فائدہ اُٹھاتے ہیں ) وہ رسول ان کواللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ یڑھ کرسناتے ہیں (آیات قرآن یے ذریعہ ان کو دعوت دیتے ہیں، نفیحت کرتے ہیں) ان کے اخلاق کو بناتے اور سنوارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اپنی سنت اور طریقے کی تعلیم دیتے جِن - بلاشبدان رسول کی تشریف آوری سے قبل بیلوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ (آل عمران: ۱۹۳)

ورج بالا آیت کے ذیل میں اور اس موضوع پر حضرت مولانا سیدسلیمان ندویؓ نے " حضرت مولانا محد الياس اوران كى ديني وعوت "كمقدے ميں تحرير فرمايا ہے كدر سول كريم علیہ الصلوة والتسلیم کوکار نبوت کے بیفر انص عطا ہوئے ہیں، تلاوت قرآن کے ذریعے دعوت،

تزكيهاور تعليم كتاب وحكمت قرآن كريم اورا عاديث صححه كنصوص سے بيثابت ہے كه خاتم النهيين صلى الله عليه وسلم كى امت اپنے نبى كے اتباع ميں أمم عالم كى طرف مبعوث ہے حق تعالى شانه كاارشاد ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتُنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ.

(آل عمران: ١٩٠٠)

قرجعہ: اےمسلمانوائم بہترین جماعت ہوجولوگوں کے لئے ظاہر کی گئ، اچھے کامول کو ہتاتے ہواور مُرے کاموں سے روکتے ہو۔

اُمتِ مسلمہ فرائضِ نبوت میں سے دعوت خیراورام بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نبی کی جانشین ہے۔ اس لئے رسول کریم علیہ الصلا ہ والسلیم کوکا یہوت کے جوفر انض عطا ہوئے ہیں ،

تلاوتِ آیات کے ذریعہ دعوت ، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت ، بیا ہمال اُمتِ مسلمہ کے بھی ذمہ آگئے ۔ چنا نچہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے اپنی امت کو دعوت ، تعلیم قعلم ، ذکر وعبادت پر جان و مال خرج کرنے والا بنایا۔ ان اعمال کو دوسرے اشغال پر ترجیج دی گی اور ہر حال میں ان اعمال کو دوسرے اشغال پر ترجیج دی گی اور ہر حال میں ان اعمال کی مشق کرائی گئی۔ ان اعمال میں انہاک کے ساتھ تکالیف اور شدائد پر صبر سکھا یا گیا۔ دوسر سکو نفع پہنچانے کے لئے اپنی جان و مال لگانے والا بنایا گیا اور وَجَساهِ دُوا فِسی اللهِ حَقَّ جِهَادِه '' اور الله تعالیٰ کے وین کے لئے مین اور کوشش کیا کر وجیسا محت کرنے کا حق ہے'' کی تعمیل میں نبیوں والے مزاج پر ریاضت و مجاہدہ اور کوشش کیا کر وجیسا محت کرنے کا حق ہے'' کی تعمیل میں نبیوں والے مزاج پر ریاضت و مجاہدہ اور قربی نبی کریم صلی الله علیہ وسلم والے بیا عمال مجموعی طور پر عموم ترین مجموعہ و جود میں آیا۔ جس دور میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم والے بیا عمال مجموعی طور پر عموم است میں زندہ رہے اس دور میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم والے بیا عمال مجموعی طور پر عموم است میں زندہ رہے اس دور میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم والے بیا عمال مجموعہ و حود میں آیا۔ جس دور میں نبی کریم صلی شہادت دی گئی۔

پھر قسر نساً بعد قون خواص نے بعن اکامر اُمت نے ان نبوی فرائض کی ادائیگی میں پوری توجداور کوشش میذول فرمائی اور انہیں کے مجاہدات کا نور ہے جس سے کا شاعۃ اسلام میں روشنی ہے۔

اِس دور میں اللہ جل شاند نے حضرت مولا نامحمدالیاسؒ کے دل میں دین کے مٹنے پرسوز و فکر و بے چینی اورامت کے لئے درد، کڑھن اور نم اس در بے میں بھر دیا جو اُن کے وقت کے اکابر

كى نظر مين اپنى مثال آپ تھا۔ وہ ہروفت جَسمِيْعُ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْكُ " نبى كريم صلى الله عليه وسلم جوطريق اللدرب العزت كى طرف سے لائے بين "ان سب كوسارے عالم ميں زنده كرنے كے ليے مضطرب رہتے تھاوروہ اس بات كے بورے جزم كے ساتھ واى تھے كها حياء دین کے لئے جدو جہدای وقت مقبول اور مؤثر ہوگی جب کہ جدو جبد میں رسول اللہ علیہ کا طريقة زنده مو ايسے داعى تيار مول جوايين علم عمل ، فكر ونظر ، طريق وعوت اور ذوق وحال ميں انبياء عليهم السلام اورخصوصاً محمصلی الله عليه وسلم سے خاص مناسبت رکھتے ہوں مصحتِ ايمان ، اور ظاہری عملِ صالح کے ساتھ ان کے باطنی احوال بھی منہاج نبوت پر ہوں محبتِ الہی ،حشیت اللي تعلق مع الله كي كيفيت مو-اخلاق وعادات وشأئل ميں انتاع سنن نبوي كا امتمام مو-حُبّ للَّه بُغض للَّه ، رأفت ورحت بالمسلمين اورشفقت على المخلق ان كي دعوت كامحرك مواور انبياء عليهم السلام کے بار بارد ہرائے ہوئے اصول کے مطابق سوائے اجر الٰہی کی طلب کے کوئی مقصود نہ ہو۔ الله تعالیٰ کی رضا کے لیے احیائے دین کی الی دھن ہو کہ الله تعالیٰ کی راہ میں جان و مال قربان كرنے كا شوق أنبيس كھنچے كھنچے لئے بھرتا ہواور جاہ ومنصب، مال و دولت، عزت وشہرت، نام ونموداور ذاتى آرام وآسائش كاكوئي خيال راه ميس مانع نه بهو\_ان كا أمُّهنا بيثيهنا ، بولنا حيالنا غرض ان کی زندگی کی ہرجنبش وحرکت اسی ایک سمت میں سٹ کررہ جائے۔

جدو جهد میں رسول الله علیہ وسلم کاظریقہ زندہ کرنے اور زندگی کے تمام شعبوں کو اللہ علی شانہ کے اوامر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پرلانے اور کام کرنے والوں میں بیصفات پیدا کرنے کے لئے چھ نمبر مقرر کیے گئے ۔اس وقت کے اہل حق علاء ومشائخ نے تائید فرمائی ۔ان کے فرزند رشید حضرت مولا نامجہ یوسف نے اپنی داعیانہ وعجا ہدانہ زندگی اس کام کواس نئج پر برطھانے اور ان صفات کے حامل مجمع کو تیار کرنے کی کوشش میں کھیا دی ۔ ان عالی صفات کے بارے میں حدیث ،سیرت اور تاریخ کی معتبر کتب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کی زندگی کے واقعات نمونہ کے طور پر 'حیا قالصحابہ'' کی تین جلدوں میں جمع کے ۔ یہ کرام کی کرندگی کے واقعات نمونہ کے طور پر 'حیا قالصحابہ'' کی تین جلدوں میں جمع کیے ۔ یہ کرام کی زندگی کے واقعات نمونہ کے طور پر 'حیا قالصحابہ'' کی تین جلدوں میں جمع کیے ۔ یہ کرام کی دیات میں بی جماللہ شائع ہوگئی۔

مولا نامحد یوسف نے ان صفات (چیمنبروں) کے بارے میں منتخب احادیث پاک کا

مجموع بھی تیار کرلیا تھالیکن اس کی ترتیب و تکیل کے آخری مراحل سے قبل ہی وہ اس عالم فانی سے عالم جاود انی کی طرف رصلت فر ماگئے ، انسا للہ وانسا الیسه داجعون ۔ متعدد خد ام ورفقاء سے حضرتؓ نے اس مجموعہ کی تیاری کا ذکر فر مایا اور اس پر حضرتؓ ، اللہ جل شانہ کا شکر اور اپنی خوشی کا اظہار فر ماتے رہے۔ اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا کیا عزائم تھے اور اس کے ہر ہر رنگ کو وہ کس طرح مقدر تھا۔ اب اس طرح مقدر تھا۔ اب اس

اس کتاب کے ترجمہ میں آسان، عام فہم زبان اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حدیث کے مفہوم کی وضاحت کے لئے بعض مقامات پرقوسین کی عبارت اور فائدہ کو اختصار کے ساتھ تحریر کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ چونکہ مولا تا محمہ یوسف کوا پی کتاب کے مسودہ پر نظر ڈافی کا موقع نہیں ملا تھا اس لیے اس میں کافی محنت کرنی پڑی جس میں متن حدیث کی در شکی ، رواق حدیث کی جرح و تعدیل، حدیث کی تحقیح و تحسین، و تضعیف ، شرح غریب الحدیث و غیرہ بھی شامل ہے۔ اس سلسلے میں جوم اجع پیش نظر رہے ان کی فہرست کتاب کے آخر میں دک گئی ہے۔

اس تمام کام میں بفذر استطاعت احتیاط کو لمحوظ رکھا گیا ہے اور علائے کرام کی ایک جماعت نے اس کام میں بھر پوراعانت فرمائی ہے۔ اللہ جل شاندان کو بہترین جزائے خیرعطا فرمائے۔ بشری لغزشیں ممکن ہیں۔حضرات علاء سے درخواست ہے کہ جو چیز اصلاح کے لیے ضروری خیال فرمائیں اس سے مطلع فرمائیں۔

یے مجبوعہ جس مقصد کے لئے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فر مایا تھا اوراس کی اہمیت کو جس طرح حضرت مولا تاسید ابوالحس علی ندویؒ نے واضح فر مایا اس کا تقاضا میہ ہے کہ اس کو ہرفتم کی ترمیم اورا ختصار ہے محفوظ رکھا جائے۔

حق تعالی جل شانہ نے جن عالی علوم کی تبلیخ واشاعت کے لئے حضرات انبیاء کرام علیمم الصلوۃ والتسلیم کو ذریعہ بنایا ان علوم سے پورا فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ اس علم کے مطابق یقین بنایا جائے۔ اللہ رب العزت کے عالی فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کو پڑھتے اور سنتے وقت اپنے آپ کو کچھ نہ جانے والاسمجھا جائے یعنی انسانی مشاہدہ پر سے یقین ہٹایا جائے ،غیب کی خبروں پر یقین لایا جائے ، جو کچھ پڑھا اور سنا جائے اسے دل سے سچا مانا جائے۔ جب قرآنِ کریم پڑھنے یا سننے بیٹھا جائے تو یوں سمجھا جائے کہ اللہ سبحانۂ وتعالیٰ مجھ سے خاطب ہے۔ کلام کو پڑھتے اور سنتے وقت صاحب کلام کی عظمت جنتی طاری ہوگی اور اس کلام کی طرف جنتی توجہ ہوگی اس قدر کلام کا اثر زیادہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا:

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى آعَيْنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمُعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِي ﴾ والمائده: ٨٣)

قرجمه: اورجب بيلوگ اس كتاب كوسنتے بيں جورسول پرنا ذل بوئى ہے تو ( قر آن كريم كتاثر سے ) آپ ان كى آنكھوں كوآنسوؤں سے بہتا ہواد كھتے بيں اس كى وجہ بيہ كمانہوں خاص كو پيچان ليا۔

دوسرى جگدالله تعالى في اين رسول علي سارشاد فرمايا:

﴿ فَبَشِّرُ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَولَ فَيَتَّبِعُونَ آحُسَنَهُ ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَذَاهُمُ اللهُ وَأُولِئِكَ هُمُ أُولُوا الْا لُبَابِ ٢٠٠٠)

قرجمه: آپ میرے ان بندول کوخوشخری ساد بیجے جواس کلام المی کوکان لگا کرسنتے ہیں پھراس کی انجھی باتوں پر عمل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کواللہ تعالی نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل والے ہیں۔

(زم:۱۸،۱۷)

## الك حديث من رسول الله عليه في ارشاد فرمايا:

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَبُلُغُ بِهِ النَّبِى عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا قَصَى اللهُ الْآمُرَ فِى السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُصْعَاناً لِقَوْلِهِ، كَانَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفُوانِ السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُصْعَاناً لِقَوْلِهِ، كَانَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفُوانِ فَلَسَّمَاءِ فَالُوا: الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ فَإِذَا فُوْعَ عَنُ قُلُوبِهِمُ، قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ (رواه البحاري)

حضرت ابو جريره عظم روايت كرتے بيل كدرسول الله عصف في ارشاد فرمايا: جب الله

تعالیٰ آسان میں کوئی تھم نافذ فرماتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس تھم کے رعب وہیت کی وجہ سے کانپ اُٹھتے ہیں اور اپنے پروں کو ہلانے لگتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا ارشاداس طرح سائی دیتا ہے جیسا چینے پھر پرز بجیر مارنے کی آواز ہوتی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبرا ہمٹ دور کردی جاتی ہے تو ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگارنے کیا تھم دیا؟ وہ کہتے ہیں کہتن بات کا تھم فرمایا اور واقعی وہ عالی شان ہے، سب سے بڑا ہے (یوں جب فرشتوں پر تھم واضح ہوجا تا ہے تو وہ اُس کی فقیل میں لگ جاتے ہیں)۔

ایک دوسری صدیث میں ارشادے:

عَنُ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : آنَهُ كَانَ إِذَ تَكَلَّمَ بَكَلِمَةٍ آعَادَهَا ثَارَثًا حَتْى تُفْهَمَ

حضرت انس رہ فرماتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی (اہم) بات ارشاد فرماتے تو اس کو تین مرتبدد ہراتے تا کہ اس کو تجھ لیا جائے۔ اس لئے مناسب ہے کہ حدیث پاک کو تین مرتبدد ھیان سے پڑھا جائے یا سایا جائے ۔ مجب اور ادب کے ساتھ پڑھنے کی مشق ہو۔ ہارانہ لگایا جائے۔ لفس کے مشق ہو۔ ہا تیں نہ کی جا کیں۔ باوضود ورزانو بیٹھنے کی کوشش ہو۔ سہارانہ لگایا جائے۔ لفس کے مجاہدے کے ساتھ اس علم میں مشغول ہوں۔ مقصد سے ہے کہ دل قرآن وحدیث سے اثر لینے لگ جائے۔ اللہ تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کا یقین پیدا ہو کر دین کی ایسی طلب پیدا ہو کہ جمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظریقہ اور مسائل علاء حضرات سے معلوم کر کے مل کر نے والے بغتے ہے جائیں۔

اب اس كماب كى ابتداء أس خطبه كے ابتدائی حصے سے كى جاتی ہے جوحضرت مولا نامحمد يوسف رحمت اللہ نے اپنى كماب " وائى الاحبار شرح معانى الآخار "كے لئے تحرير فرمايا تھا۔

محد سعد كاندهلوى مدرسه كاشف العلوم لبتى حضرت نظام الدين اولياء ، ثى و بلى

۸/ جمادی آلاولی <u>۱۳۶۱</u>ه مطابق ۷/ستمبر ا<u>رو ۲۰</u>

### ابتدائيه:

# بعج لالثما لارحس للرجيح

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ لِيُقِيْضَ عَلَيْهِ النِّعَمَ الَّتِي لا يُفْنِينَهَا مُرُورُ الزَّمَان مِنْ حَوْالِيهِ الَّتِي لاَ تَنْقُصُهَا الْعَطَايَا وَلاَ تَبْلُغُهَا الْاَذْهَانُ وَاوْدَعَ فِيُهِ الْجَوَاهِرَ الْمَمَكُنُولَةَ الَّتِي بِاتِّصَافِهَا يَسْتَفِينُهُ مِنْ خَزَائِنِ الرَّحْمَٰنِ وَيَقُوزُ بِهَا أَبَدَ الآبَادِ فِي دَارِ الْعِنَانِ . وَالصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْانْبِيَاءِ وَالْمُوْسَلِيُنَ الَّذِي أَعُطِيَ بِشَفَاعَةِ الْمُذْنِينُنَ وَأُرُسِلَ رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ وَاصْطَفَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بالسِّيَادَةِ وَالرِّسَالَةِ قَبُلَ حَلْقِ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وَاجْتَبَاهُ لِتَشْرِيُحِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعَطَايَا وَالنِّعَم فِيُ خَزَائِنِهِ الَّتِيُ لاَ تُعَدُّ وَلاَ تُحُصلي وَكَشَفَ مِنْ ذَاتِهِ الْعُلِّيَّةِ عَلَيْهِ مَالَمُ يَكْشِفُ عَـلَى آحَدٍ وَمِنْ صِفَاتِهِ الْجَلِيْلَةِ الَّتِي لَمُ يَطَّلِعُ عَلَيْهَا آحَدٌ لاَ مَلَكَ مُقَرَّبُ وَلاَنَبِيِّ مُرُسَلٌ وَهَرَحَ صَدُرَهُ الْمُبَارَكَ لِإِدْرَاكِ مَاأُوْدِعَ فِي الْإِنْسَانِ مِنَ الْإِسْتِعُدَادَاتِ الَّتِي بِهَا يَتَقَرَّبُ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى حَقَّ التَّقَرُّبِ وَيَسْتَعِينُهُ فِي أَمُور دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ وَعَلَّمَهُ طُرُقَ تَصْحِيْحِ الْاعْمَالِ الَّتِي تَصْدُرُ مِنَ الْإِنْسَانِ فِي كُلِّ حِيْنِ وَآنِ فَبِصِحَّتِهَا يَنَالُ الْفَوْزَ فِي الدَّارَيُنِ وَبِفَسَادِهَا الْحِرْمَانَ وَالْخُسُرَانَ وَرَضِى ِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ الَّذِينَ أَحَذُوا عَنِ النَّبِيِّ الْاطْهَرِ الْاكْرَمِ عَلَيْكُ الْعُلُومَ الَّتِي صَدَرَتْ مِنْ مِشْكُواةِ نُبُوِّتِهِ فِي كُلِّ حِيْنِ ٱكْتَرَ مِنْ ٱوْرَاقِ الْاشجارِ وَعَـدَدَ قَـطُـرِ الْآمُـطَارِ فَإَحَذُوا الْعُلُومَ بِٱسْرِهَا وَكَمَالِهَا فَوَعَوُهَا وَحَفِظُوهَا حَقَّ الْوَعْي وَالْحِفُظِ وَصَحِبُوا النَّبِيَّ عُلَظِيٌّ فِي السَّفَرِ وَالْحَصَرِ وَشَهِدُوا مَعَهُ الدُّعُوةَ وَالْمِهَادَ وَالْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلاتِ وَالْمُعَاشَرَاتِ فَتَعَلَّمُوا الْاعْمَالَ عَلَى طُرِيْقَتِه بِالْمُصَاحَبَةِ فَهَنِيْناً لَهُمْ حَيْثُ اَحَذُوا الْعُلُومَ عَنْهُ بِالْمُشَافَهَةِ الْعَمَلِ بِهَا بِلا وَاسِطَةٍ ثُمُّ لَمْ يَـفَتَصِرُوا عَلَى نُفُوْسِهِمُ الْقُدُسِيَّةِ بَلْ قَامُوا وَبَلَّغُوا كُلَّ مَاوَعُوهُ وَحَفِظُوهُ مِنَ الْـعُلُومُ وَالْآعْمَالِ حَتَّى مَلَا ُوا الْعَالَمَ بِالْعُلُومُ الرَّبَّانِيَّةِ وَالْآعْمَالِ الرُّوحَانِيَّةِ الْمُ صُطَفَّوِيَّةِ فَصَارَ الْعَالَمُ دَارَالْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْإِنْسَانُ مَنْيَعَ التُّوْرِ وَالْهِدَايَةِ وَمَصُدَرَ الْعِبَادَةِ وَالْخِلاَفَةِ.

# ترجمه:

تمام تعریفیں صرف اللہ تعالی کی ذات عالی کے لئے ہیں جس نے انسان کو پیدا کیا تا کہ انسان پر اپنی و فعمتیں جوز مانہ کے گزرنے سے ختم نہیں ہوتیں لٹائے، وہ فعمتیں ایسے خزانوں ہیں ہیں جو کہ عطا کرنے سے گھٹے نہیں اور جن تک انسانوں کے ذہنوں کی رسائی نہیں۔اللہ تعالی نے انسان کے اندر صلاحیتوں کے ایسے جو ہر چھپار کھے ہیں جن کو ہروئے کارلا کر انسان، رحمٰن کے خزانوں سے ہیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہنے کی سعادت بھی حاصل کرسکتا ہے۔

اللہ کی رحمت اور درود وسلام ہو تھے علیہ پر جو تمام نیوں اور رسولوں کے سردار ہیں، جن کو گئے گاروں کی شفاعت کرنے کا اعزاز دیا گیا ہے، جن کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، جن کو اللہ تعالی نے لوح محفوظ اور قلم بنانے سے پہلے تمام نہیوں اور رسولوں کی سرداری بھیجا گیا، جن کو اللہ تعالی نے لوح محفوظ اور قلم بنانے سے پہلے تمام نہیوں اور رسولوں کی سرداری اور بندوں تک اپنا چیام پہنچانے کا شرف عطا کرنے کے لئے پُتا اور جن کا احتجاب اللہ تعالی نے اس لئے کیا کہ وہ اللہ تعالی کے لامحدود خزانوں میں جونعتیں ہیں ان کی تفصیل بیان کریں اور اُن کو اس لئے کیا کہ وہ اللہ تعالی کے وہ علوم ومعارف عطا کئے جو اُب تک سی پڑئیں کھولے تھے اور اپنی جلیل القدر صفات ان پر منکشف فر مائیں جن کوکوئی نہیں جانیا تھا نہ کوئی مُقرَّ بُ فرشتہ نہ کوئی نبی مرسکل ، اور ان کے سید مبارک کو ان صلاحیتوں کے اور اگ کے لئے کھول دیا جو اللہ تعالی نے انسان میں ودیعت فر مائی ہیں جن فطری صلاحیتوں سے بندے اللہ تعالی کا قرر ب حاصل کرتے ہیں ان صلاحیتوں نے بندے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ کو انسان سے ہر لمحے صادر ہونے والے اعمال کی دریکی کے طریقوں کاعلم دیا ، کیوں کہ وُنیا و سے بندے ایک کوئی بی مرحوی و و خسار ہے کا مرا بی کا کہ اراعال کی دریکی پر ہے۔ جیسے ان کی خرا بی دونوں جہان میں محروی و خسارہ کا باعث ہے۔

الله تعالی صحابہ کرام ﷺ سے راضی ہوجنہوں نے نبی اطہر واکرم سے اُن علوم کو پورااور اکمل درجہ میں حاصل کیا جن علوم کی تعداد درختوں کے پتوں اور بارش کے قطروں سے زیادہ ہے

اورجن کاظہور چراغ نبوت سے ہروقت ہوتا تھا پھرانہوں نے اُن علوم کواپیایا دکیا اور محفوظ رکھا، جیسا کہ یا دکرنے اور محفوظ رکھا کے جیسا کہ یا دکرنے اور محفوظ رکھنے کاحق ہے۔ وہ سنروح میں رسول اللہ علیہ کی صحبت میں رہے اور اُن کے ساتھ دعوت و جہاد، عبادات، معاملات اور معاشرت کے مواقع میں شریک رہے پھر ان اعمال کورسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ کے ساتھ رہ کرسکھا۔

صحابہ کرام رہے ہے۔ انہ ماعت کومبارک ہوجہ نہوں نے بغیر کی واسطے کے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے بالنہ شافہ علوم اور اُن پرعمل سیھا پھر انہوں نے ان علوم کو صرف اپنے نفوی قدسیہ تک محدود نہیں رکھا بلکہ جوعلوم ومعارف ان کے دلول میں محفوظ تھے اور جن اعمال کو وہ کرنے والے تھے وہ دوسروں تک پہنچائے اور سارے عالم کوعلوم ربانیہ اور اعمال روحانیہ مصطفویہ سے بھر دیا۔ چنانچہ اُس کے نتیجہ میں ساراعالم عِلم ، اور اہلِ عِلم کا گہوارہ بن گیا اور انسان نور و ہدایت کا سرچشمہ بن گئے اور عبادت و خلافت کی بنیا دیر آگئے۔



# كلمه طبيه

## ايمان

ایمان لغت میں کسی کی بات کوکسی کے اعتماد پریقینی طورسے مان لینے کا نام ہے، اور دین کی خاص اصطلاح میں شمر رسول کو بغیر مشاہدہ کے محض رسول کے اعتماد پریقینی طورسے مان لینے کا نام ایمان ہے۔

# آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آرُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلِ إِلاَّ نُوْحِيَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُلُوْنِ﴾

الله تعالی نے رسول الله علی ہے ارشاد فر مایا: اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے بیروٹی نہ بھیجی ہو کہ میر ہے سوا کوئی معبود نہیں اس لئے میری ہی عبادت کرو۔ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَ جِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ النِّهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الانفال:٢]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب الله تعالیٰ کا نام لیا جا تا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب الله تعالیٰ کی آیتیں اُن کو پڑھ کرسنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں اُن کے ایمان کوتو ی ترکردیت ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر تو کل کرتے ہیں۔ (انفال:۲)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا بِاللهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ لا وَّيَهْدِيْهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًاهُ سَتَقِيْمًا ﴾ [النساء: ١٧٥]

الله تعالیٰ کا ارشادہ: جولوگ الله تعالیٰ پرایمان لائے اور اچھی طرح الله تعالیٰ ہے تعلق پیدا کرلیا تو الله تعالیٰ علی الله تعالیٰ ہے تعلق پیدا کرلیا تو الله تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کریں گے اور انہیں اپنے تک وینچنے کا سیدھا راستہ دکھا کیں گے (جہاں انہیں رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی ان کی دیکھیری فرما کیں گے )۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُرُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ آمَنُوا فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿

الله تعالی کاارشاد ہے: بیشک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور قیامت کے دن بھی مدد کریں گے جس دن اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی ویئے کھڑے ہوں گھڑے ہوں گے۔

کھڑے ہوں گے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓ الِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی امن انہی کے لئے ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ (انعام: ۸۲)

وَقَالَ تَعَالَى:﴿وَالَّذِيْنَ آمَنُوْ آ اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾

الله تعالیٰ کاارشادہے: اورایمان والوں کوتواللہ تعالیٰ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ (بقرہ: ۱۲۵)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَا تِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ وقالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَا تِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾

الله تعالی نے رسول الله علیہ علیہ سے ارشاد فرمایا: آپ فرماد یجئے کہ بیشک میری نماز اور میری ہماز اور میری ہرعبادت، میر اجینا اور مرنا، سب کچھ الله تعالی ہی کے لئے ہے جو سارے جہاں کے پالنے والے ہیں۔

والے ہیں۔

# احاديثِ نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْنَهُ: الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً وَافْضَلُهَا قَوْلُ لآالِهُ إلاَّاللهُ وَادْنَاهَا إِمَاطَةُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ... رواه مسلم باب بيان عدد شعب الايمان .... وواه مسلم باب بيان عدد شعب الايمان .... وقم: ١٥٣

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاوفر مایا: ایمان کی ستر \_ سے زیادہ شاخیں ہیں۔ان میں سب سے افضل شاخ لَا اللہ اللہ کا کہنا ہے اوراد ٹی شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کاراستہ سے ہٹانا ہے اور حیاایمان کی ایک (اہم) شاخ ہے۔ (مسلم)

فساندہ: حیا کی حقیقت ہے کہ وہ انسان کو غلط کام سے بیجنے پرآمادہ کرتی ہے اور صاحب حق کے حق میں کوتا ہی کرنے سے روکتی ہے۔

﴿ 2 ﴾ عَنْ آبِيْ بَكْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَتَّلَظِيْهُ: مَنْ قَبِلَ مِنِىَ الْكَلِمَةَ الَّذِي عَرَضْتُ عَلَى عَمِّىْ فَرَدُهَا عَلَى فَهِى لَهُ نَجَاةً. رواه احمد ٦/١

حضرت ابو بکر ﷺ ہے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اس کلمہ کو قبول کر لے جس کومیں نے اپنے بچیا (ابوطالب) پر (ان کے انتقال کے وقت) پیش کیا تھا اور انہوں نے اُسے رد کردیا تفاوہ کلما س تحض کے لئے نجات (کاذربعہ) ہے۔ (منداحم)

﴿ 3 ﴾ عَنْ آبِى هُ مَرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : جَدِّدُوا إِيْمَانَكُمْ، قِيْلُ: يَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَا مِنْ قَوْلِ لاَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

رواه احمد والطبرائي واستاد احمد حسن، الترغيب ١٥/٢ ٤١

حضرت ابو ہریرہ رفظ است ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اپنے ایمان کو تازہ کریں؟ ارشاد کوتازہ کریں؟ ارشاد کوتازہ کریں؟ ارشاد فرمایا: لَا اللہ اللہ کوکٹرت سے کہتے رہا کرو۔

(منداحر، طرانی، ترغیب)

﴿ 4 ﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: اللهِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: المَعِمْدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُل

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عنهما فرماتے بین که میں نے رسول الله علی کو بدارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کو بدارشاد فرماتے ہوئے سنا: تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لَا إِلَىٰ وَلَا الله سے افضل دعا اَلْحَمَدُ بِلَهِ ہے۔

(ترزی)

فائده: لآوالله الاالله سب الفضل ال لئے ہکرسارے دین کا دارو مداری اس پر ہاں کے بخیر ندایمان مجھے ہوتا ہا ورندکوئی مسلمان بنتا ہے المد مله واللہ کا دعا اس کے بغیر ندایمان مجھے ہوتا ہا ورندکوئی مسلمان بنتا ہے۔ اور دعا اللہ تعالی سے سوال کرنے کا لئے فرمایا گیا کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے۔ اور دعا اللہ تعالی سے سوال کرنے کا مطاب مام ہے۔

﴿ 5 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ: مَاقَالَ عَبْدٌ: لآاِلهُ إلاَّ اللهُ قَطُّ مُخْلِصًا إلاَّ فُتِحَتْ لَهُ ٱبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَى تُفْضِى إلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ. وواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن غريب،باب دعاء ام سلمة رضى الله عنها، رقم: ١٩٥٠ رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن غريب،باب دعاء ام سلمة رضى الله عنها، رقم: ١٩٥٠

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: (جب) کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا اللہ کہتا ہے قاس کلمہ کے لئے تقینی طور پر آسمان کے

دروازے کھول دیئے جاتے ہیں یہاں تک کہ پیکمہ سیدھا عرش تک پنچتا ہے۔ یعنی فوراً قبول ہوتا ہے بشرطیکہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گنا ہوں ہے بچتا ہو۔ (تندی)

فائده: اخلاص كساته كهاس يس ريا ورنفاق نهو

کبیرہ گناہوں سے بیخے کی شرط جلد قبول ہونے کے لئے ہے۔ اور اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع اور ثواب سے اس وقت بھی خالی نہیں۔ (مرقاۃ)

﴿ 6 ﴾ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَسَدًا دِ قَالَ: حَدَّنِي أَبِى شَدَّا دُوعُهَا دَهُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا حَاضِرٌ يُصَدِّلُهُ قَالَ: هَلْ فِيكُمْ عَرِيْبٌ يَعْنِى اَهْلَ الْكِتَابِ؟ عَنْهُمَا حَاضِرٌ يُصَدِّلُهُ قَالَ: هَلْ فِيكُمْ عَرِيْبٌ يَعْنِى اَهْلَ الْكِتَابِ؟ فَلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ إِفَامَ بِغَلْقِ الْبَابِ وَقَالَ: إِنْ فَعُوا الْدِيكُمْ وَقُولُوا: لآالِهُ إِلاَّاللهُ فَرَفَعْنَا اللهُ عَرْفُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ فَرَفَعْنَا اللهُ عَرْفُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت يعلى بن شدّ او رضي في فرمات بي كدمير بوالد حضرت شدّ او و الد حضرت يعد الله بيان فرمايا اور حضرت عباده و الله في كدمت مين ما صوجود تصال واقعه كي نصدين فرمائي كدايك مرتبه بهم لوگ نبي كريم علي في خدمت مين حاضر تقدر سول الله صلى الله عليه و سلم نه وريافت فرمايا: كوئي اجنبي (غير مسلم) توجيع مين بين؟ بهم نه عرض كيا: كوئي بين ارشا دفرمايا: وروازه به مروو الله و كي الله و كي الله الله و كي اله و كي الله و كي الم كي الله و كي

﴿ 7﴾ عَنْ آبِى فَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِى عَلَيْكَ : مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَآ اِللهُ إِلاَّاللهُ ثُمَّ مَسَاتَ عَـلْى ذَلِكَ إِلاَّ اللهُ إِلاَّاللهُ ثُمَّ مَسَاتَ عَـلْى ذَلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّة، قُلْتُ: وَإِنْ زَنْى وَإِنْ سَرَق، قَلْتُ: وَإِنْ زَنْى وَإِنْ سَرَق، قَلْتُ:

حضرت ابوذر رہے ہے دوایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشادفر مایا۔جوبندہ لآاللہ کے اور اور کھراسی پراس کی موت آجائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میں نے عرض کیا:
اگر چداس نے زنا کیا ہواگر چداس نے چوری کی ہو؟ آپ علی ہے کہ نمادفر مایا: (ہاں) اگر چہ اس نے زنا کیا ہواگر چداس نے زنا کیا ہو اگر چداس نے زنا کیا ہو اگر چداس نے زنا کیا ہو اگر چداس نے زنا کیا ہواگر چداس نے زنا کیا ہواگر چداس نے زنا کیا ہواگر چداس نے خوری کی ہو؟ آپ علی ہے اور کی کی ہو۔ میں نے چوری کی ہو؟ آپ علی ہے نا کیا ہواگر چداس نے زنا کیا ہواگر چداس نے زنا کیا ہواگر چداس نے خوری کی ہو؟ آپ علی ہے نا کیا ہواگر چداس نے چوری کی ہو؟ آپ علی الو عم وہ خوری کی ہو۔ ابوذر کے علی الو عم وہ جنت میں ضرور جائے گا۔

فائدہ: عَلَى الرَّغَمِيں مِيكَام نَا گوار بھى ہواورتم اس كانہ ہونا بھى چاہتے ہوتب بھى يہ ہوكررہ گا۔حضرت ابوذر رختہ ہيں بيكام نا گوار بھى ہواورتم اس كانہ ہونا بھى چاہتے ہوتب بھى يہ ہوكررہ گا۔حضرت ابوذر معظیم کے حیرت تھى كيے واخل ہوگا جبكہ عدل كا تقاضا يہى ہے كہ گنا ہوں پر سزادى جائے لہذا نى كريم علیم ان كی جرت دوركرنے كے لئے فرمايا خواہ ابوذركوكتنا ہى نا گوارگزرے وہ جنت میں ضرور واغل ہوگا۔اب اگر اس نے گناہ بھى كئے ہوں گے توا يمان كے تقاضے سے وہ تو بہ استغفاركر كے گناہ معاف كرائے گا يا اللہ تعالى اللہ تعالى اللہ تعالى حاف فرما كر بغيركى عذاب كے ہى يا گنا ہوں كى سزاو ينے كے بعد بہر حال جنت ميں ضرور داخل فرما كيں گے۔

علماء نے لکھاہے کہ اس حدیث شریف میں کلمہ لا آللہ آلا اللہ کہے سے مراد بورے دین و تو حید پرایمان لانا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہے۔ (معارف الحدیث)

﴿ 8 ﴾ عَنْ حُلَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ وَشُمُ الْاَسْلامُ كَمَا يَدُرُسُ الْإِسْلامُ كَمَا يَدُرُسُ وَشُمُ الشَّوْبِ حَتَّى لَا يُدُرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَقَةٌ وَلَا نُسُكُ وَيُسْولَى عَلَى كِتَابِ اللهِ فِي لَيْلَةٍ فَلا يَشْفَى فِي النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْعَجُوْزُ الْكَبِيْرَةُ فَلا يَشْفَى فِي الْلَاصِ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْعَجُوزُ الْكَبِيْرَةُ يَقُولُونَ اذْرَكْنَا آبَاءَ نَا عَلَى هلذِهِ الْكَلِمَةِ لَآ اِللهَ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

لِحُلَيْفَةَ: فَمَا تُغْنِى عَنْهُمْ لا إِلهُ إِلاَ اللهُ وَهُمْ لَا يَدْرُوْنَ مَاصِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا نُسُكُ؟ فَاعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ فَرَدَّدَهَا عَلَيْهِ ثَلثًا، كُلُّ ذَٰلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِعَةِ فَقَالَ: يَا صِلَةُ تُنجَيْهِمْ مِنَ النَّارِدِ رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يحرجاه ٤٧٣/٤

﴿ 9 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ قَالَ لآ اِللهَ اللهُ نَفَعَتْهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ يُصِيْبُهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ.

رواه البزار والطبراني ورواته رواة الصحيح، الترغيب ١.٤١٧

حَتْى تَخْلُصَ اِلَى اللهِ، وَبِقَوْلِ! سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ، فَانَّهَا عِبَادَةُ الْخَلْقِ، وَبِهَا تُقْطَعُ اَرْزَاقُهُمْ، وَانْهَاكُ عَنِ النَّيْنِ، الشَّرْكِ وَالْكِبْرِ، فَانَّهُمَا يَحْجُبَانِ عَنِ اللهِ (الحديث) رواه البراوفيه محمد بن اسحاق وهو مدلس وهوثقة وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد . ٩٢/١٠

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: کیا میں تہمیں وہ وصیت نہ بتا کا جو (حضرت) نوح (القیلیہ) نے اپنے بیٹے کو کی تھی ؟ صحابہ شے نے مض کیا: ضرور بتاہیئے۔ ارشاد فر مایا: (حضرت) نوح (القیلیہ) نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فر مایا: میرے بیٹے! تم کو دو کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور دو کا مول سے رو کتا ہوں۔ ایک تو میں تمہمیں آبالہ اللہ کے کہنے کا تھم کرتا ہوں کی ونکہ اگر یکمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میں تمہمیں آبالہ اللہ کے کہنے کا تھم کرتا ہوں کو دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا اور اگر تمام تمام آسان وز مین کو دو سرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا اور اگر تمام آسان وز مین کا ایک گھر اہو جائے تو بھی یہ کلمہ اس گھرے کو تو ٹر کر اللہ تعالیٰ تک بھی کر رہے گا۔ دو سری چیز جس کا تھم دیتا ہوں وہ سُنہ تھا ن اللہ الْعَظِیْم وَ بِحَمْدِهِ کَا پُرْ صنا ہے کیونکہ بی تمام تعلق تی عبادت ہوں اور تکم سے خلوق کی عبادت ہوں تکم کر دو باتوں سے دو کتا ہوں شرک سے اور تکم سے کونکہ بید دونوں برائیاں بندہ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں۔ سے دو کتا ہوں شرک سے اور تکم سے کونکہ بید دونوں برائیاں بندہ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں۔

ْ ﴿ 11 ﴾ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْظُهُ : إِنِّيْ لَاعْلَمُ كَلِمَةُ لَا يَقُولُهَا رَجُلٌ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ إِلَّا وَجَدَ رُوْحُهُ لَهَا رَوْحًاحَتْى تَحرُجَ مِنْ جَسَدِهِ وَكَانَتُ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٦٧١٣

حضرت طلحہ بن عبیداللہ نظافہ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیفہ نے ارشادفر مایا: میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے ایسا شخص پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہوتو اس کی روح جسم سے نکلتے وقت اس کلمہ کی بدولت ضرور راحت پائے گی اور کلمہ اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگا۔ (وہ کلمہ لَاۤ إِلَٰهُ اللهُ ہے)

(ابویعلیٰ بحج الزوائد)

﴿ 12 ﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ (فِي حَدِيْثٍ طُوِيْلٍ) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَّا ۖ قَالَ: يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لا إِلٰهُ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيْرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ

قَـالَ لاَ اللهَ اللهُ وَكَـانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةٌ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ اللهَ ۚ إِلَّا اللهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً.

(وهو جزء من الحديث) رواه البخاري، باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي، رقم: ٧٤١٠

حضرت انس فی سے روایت ہے کررسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: ہر وہ مخص جہنم سے نکلے گاجس نے لا اللہ اللہ کہاہوگا اور اس کے دل میں ایک بوک وزن کے برابر بھی بھلائی ہوگی (یعنی ایمان ہوگا) پھر ہروہ مخص جہنم سے لکلے گاجس نے لا اللہ اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگ ۔ (یعنی ایمان ہوگا) پھر ہروہ مخص جہنم سے نکلے گاجس نے لا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں قرق ہرابر بھی خیر ہوگ ۔ (بخاری) نکلے گاجس نے لا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں قرق ہرابر بھی خیر ہوگ ۔ (بخاری)

﴿ 13 ﴾ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ: لَا يَنْفَى عَلَى ظَهْرِ الْآرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ الاَّ اَدْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ اَوْ ذُلِّ لَا يَا يُعِزَّهُمُ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا اَوْيُذِلُّهُمْ فَيَلِيْنُوْنُ لَهَا. ووه احمد ٤١٦ ذَلِيْلٍ إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا اَوْيُذِلُّهُمْ فَيَلِيْنُوْنُ لَهَا.

حضرت مقدادین اسود ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کے بیدارشادفرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کو بیدارشادفرماتے ہوئے سنا: روئے زمین پر کسی شہر، گاؤں ، صحرا کا کوئی گھریا خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہال اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمہ کوداخل نہ فرمادیں ، مانے والے کوکلمہ والا بنا کرعزت دیں گے نہ مانے والے کوذلیل فرما کیں گے چروہ مسلمانوں کے ماتحت بن کررہیں گے۔ (منداحہ)

﴿ 14 ﴾ عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِي قَالَ: حَضَرْ نَا عَمْرُوبْنَ الْعَاصِ وَهُوَ فِيْ سِيا قَةِ الْمَهُوثِ يَسُكُو الْهَ يَشْكُ يَشُكُ الْهَ يَقُولُ: يَا اَبَتَاهُ! اَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ بِكَذَا قَالَ فَاقْبَلَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ وَسُولُ اللهِ مَنْكُ بِكَذَا قَالَ فَاقْبَلَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ الشَّرُكُ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ بِكَذَا قَالَ فَاقْبَلَ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: إِنَّ الشَّرِلُ اللهِ مَنْكُ اللهِ مَنْكُ اللهِ اللهُ مَنْكُ اللهِ اللهُ مَنْكُ اللهِ اللهُ مَنْكُ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْكُ اللهِ مَنْكُ اللهِ مَنْكُ اللهِ مَنْكُ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

بِ مَا ذَا ؟ فُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَلِيْ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أَنَّ الْإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَأَنَّ الْعِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَأَنَّ الْعِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَمَا كَانَ آحَدٌ آحَبُ إِلَى مِنْ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَمَا كَانَ آحَدٌ آحَبُ إِلَى مِنْ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ ؟ وَمَا كُنْتُ أُطِيْقُ أَنْ آهُلَاعَيْنَى مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ وَلَوْ مُسُولِ اللهِ مَلَى اللهُ إِلَى عَيْنَى مِنْهُ وَلَوْ مُتُ عَلَى يَلْكَ الْحَالِ مُسْتِلْتُ أَنْ آصِفَهُ مَا اَطَقْتُ لِآتِي لَى لَمْ آكُنْ آهُلَا عَيْنَى مِنْهُ وَلَوْ مُتَ عَلَى يَلْكَ الْحَالِ مُسْتِلْتُ أَنْ اللهُ وَلَوْ مُتَ عَلَى يَلْكَ الْحَالِ لَمَ اللهُ وَلَوْ مُنْ أَهُلُ عَيْنَى مِنْهُ وَلَوْ مُتَ عَلَى يَلْكَ الْحَالِ لَلْمَ اللهُ وَلَوْ مُنْ أَهُلَا عَيْنَى مِنْهُ وَلَوْ مُتَ عَلَى يَلْكَ الْحَالِ لَلْمَ اللهُ مَا اللهِ عَلْمَ اللهُ وَلَوْ مُنْ أَهُ اللهُ الْمُعَلِي فَيْهَا فَإِذَا آنَا مُتُ فَلاَ لَوْ مَا مَا اللهُ مَا أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْ مُنْ اللهُ الْمُعْمَلُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُلَى اللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

حضرت ابن شمائر ممبری رحمته الله علید سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمروبن عاص عظیم کے یاس ان کے آخری وقت میں موجود تھے۔ وہ زارو قطار رورے تھے اور دیوار کی طرف ا پنارخ کے ہوئے تھے۔ان کے صاحبر ادے ان کوسٹی دینے کے لئے کہنے لگے اباجان! کیا ہی كريم عليه في في السيادة بين دى تى كارسول الله علي في آپ كوفلال بارت نہیں دی تھی؟ لینی آپ کوتو نبی کریم علی ہے نے بدی بدی بدی بنارتیں دی ہیں۔ بین کر انہوں نے (دیوار کی طرف سے) اپنارخ بدلا اور فر مایا سب سے افضل چیز جوہم نے (آخرت کے لئے) تیاری ہودواس بات کی شہادت ہے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی معبورتین اور محمد علی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔میری زندگی کے تین دور گذرے ہیں۔ایک دورتو وہ تھا جبکہ رسول اللہ عظی سے بغض رکھے والا مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص نہ تھا اور جبکہ میری سب سے بوی تمنا پتھی کہ سی طرح آپ پرمیرا قائوچل جائے تو میں آپ کو مارڈ الول۔ بیتو میری زندگی کاسب سے بدتر دورتھا، اگر (خداغواسته) میں اس حال پر مرجاتا تو یقینا دوزخی ہوتا۔اس کے بعد جب الله تعالی نے میرے دل میں اسلام کاحق ہونا ڈال دیا تو میں آپ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا: اپنا ہاتھ مہارک بوصائے تا کہ میں آپ سے بیعت کروں۔آپ علی فی ایٹا ہا تھ مبارک بر صادیا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینے لیا۔ آپ نے فرمایا: عُمر ویہ کیا؟ میں نے عرض کیا: میں کچھ شرط لگانا جا ہتا ہوں۔ فرايا: كياشرط لكانا جائة مو؟ ميس نے كها: يوكمير يسب كناه معاف موجاكيں \_آپ علي نے ارشادفر مایا: عمرو! کیا تہمیں خبر نہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے گناہوں کا تمام قصہ بی یاک کردیتا ہے اور جرت بھی پچھلے تمام گناہ معاف کردیتی ہے اور جج بھی پچھلے سب گناہ ختم کردیتا ہے۔ یہ دوروہ تھا جب کہ آپ سے زیادہ بیارا، آپ سے زیادہ بزرگ و برتر میری نظر میں کوئی اور نہ تھا۔ آپ کی عظمت کی وجہ سے میری بیتا ب نتھی کہ بھی آپ کونظر بھر کردیکے سکنا، اگر جھے سے کہ میں میارک پوچھی جائے تو میں پھی نیس بناسکنا کیونکہ میں نے بھی پوری طرح آپ کو دیکھائی نہیں ۔ کاش اگر میں اس حال پر مرجاتا تو امید ہے کہ جنتی ہوتا۔ پھر ہم پھی چے چے وں کے متوتی اور ذمتہ دار ہے اور نہیں کہ سکتے کہ ہمارا حال ان چے وں میں کیا رہا (بیمیری زندگی کا تیسرا دور تھا) اچھا دیکھو جب میری وفات ہوجائے تو میرے (جنازے کے) ساتھ کوئی واو بلا اور شورو شخب کرنے والی عورت نہ جانے ہے نہ (زمانہ جاہلیت کی طرح) آگ میرے جنازے کے ساتھ ہو۔ جب مجھے فن کر چوتو میری قبر پراچھی طرح مٹی ڈالنا اور جب (فارغ ہوجاو) تو میری قبر کے پاس اتنی در میٹم رہا جتنی دیر میں اُونٹ ذیج کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تا کہ میری وجہ سے میرا ول نگار ہے او رجھے معلوم ہوجائے کہ میں اپنے رب کے بھیج ہوئے فرشتوں کے سوالات کے جوابات کیا ویتا ہوں۔

﴿ 15 ﴾ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ : يَا ابْنَ الْنَحَطَّابِ! إِذْهَبْ فَعَادِ فِي النَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ الْمُؤْمِنُونَ. رواه مسلم باب غلظ تحريم الغلول....، رقم: ٣٠٩

حضرت عمر رہایا: خطاب کے بیٹے! حضرت عمر رہایا: خطاب کے بیٹے! جا کہ اور اور میں بیا اعلان کردو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ (مسلم)

﴿ 16 ﴾ عَنْ أَبِيْ لَيْلَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ : وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَانَ قَدْ جِنْتُكُمْ بِاللَّذْنِيَا وَالْآخِرَةِ فَأَسْلِمُوا تَسْلَمُوا. (وهوبعض الحديث) رواه الطبراني وفيه حرب

بن الحسن الطبحان وهوضعيف وقدوثق، مجمع الزوائد ٢٥٠/٦

حضرت ابولیلی کے سے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ نے (ابوسفیان سے) ارشاد فر مایا: ابوسفیان تا براف بھائی) لے کرآیا ابوسفیان تمہاری حالت پرافسوں ہے۔ میں قوتمہارے پاس دنیاو آخرت (کی بھلائی) لے کرآیا ہوں، تم اسلام قبول کرلو، سلامتی میں آجاؤگے۔ (طررانی مجمع الزوائد)

﴿ 17 ﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُوعْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ ! اَدْ حِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ فَيَدْخُلُوْنَ،ثُمَّ اَقُولُ اَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ فَيَدْخُلُوْنَ،ثُمَّ اَقُولُ اَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ اَدْنَى شَيْءٍ.

رواه البحاري، باب كلام الرب تعالى يوم القيامة ....، رقم ؛ ٢٥ ، ٧٥

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم عظیمہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب قیامت کا دن ہوگا تو جھے شفاعت کی اجازت دی جائے گا۔ میں عرض کروں گا: اے میرے رب! جنت میں ہراس شخص کو داخل فرماد یجئے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برایر بھی (ایمان) ہو، (اللہ تعالی میری اس شفاعت کو قبول فرمالیں گے) اور وہ لوگ جنت میں داخل ہوجا کیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا جنت میں ہراس شخص کو داخل فرماد یجئے جس کے دل میں وراسا بھی (ایمان) ہو۔

ذراسا بھی (ایمان) ہو۔

﴿ 18 ﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَّا اللهِ عَنْهُ قَالَ: يَدْخُلُ اهْلُ الْجَنَّةِ الْمُحَنَّةَ وَاهْلُ النَّارِ النَّارَ ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى: اَخْرِجُوْامَنْ كَانَ فِي قُلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيْمَانٍ فَيُخْرَجُوْنَ مِنْهَا قَدِاسْوَدُوا، فَيُلْقَوْنَ فَى نَهْرِ الْحَيَاةِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، اَلَمْ تَوَ انَّهَا تَخْرُجُ صَفْرًاءَ مُلْتَوْيَةً ؟

رواه البخارى، باب تفاضل اهبل الإيمان في الأعمال، رقم: ٢٢

حضرت ابوسعید خُدری ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی اسٹا وفر مایا: جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالی ارشا دفر مائیں گے: جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہواسے بھی دوزخ سے نکال او چنا نچیان لوگوں کو بھی نکال لوچنا نچیان لوگوں کو بھی ایکال لیا جائے گا۔ ان کی حالت میہ ہوگی کہ جل کر سیاہ فام ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح (فوری طور پر تر و تازہ ہوکر) نکل آئیں گے جیسے دانہ سیال بے کوڑے میں (پانی اور کھا د ملنے کی وجہ سے فوری) اُگ آتا ہے۔ بھی تم نے فورکیا ہے سیال بے کوڑے میں (پانی اور کھا د ملنے کی وجہ سے فوری) اُگ آتا ہے۔ بھی تم نے فورکیا ہے کہ دہ کہا زرد بل کھایا ہوا نکائی ہے۔

﴿ 19 ﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْظُ اللهِ عَلَيْكُ سَالَةً رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ!

مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَوَّتُكَ حَسَنَتُك وَسَاءَ تُك سَيِّئَتُك فَٱنْتَ مُوَّمِنَّ.

(الحديث) رواه الحاكم و صححه، ووافقه الذهبي ١٤٠١٣١١ ع

حضرت ابواً مامد رہے ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ عظیمی ہے سوال کیا کہ ایک شخص نے سوال اللہ عظیمی ہے اور اپنے برے ایمان کیا ہے؟ آپ علیمی ہواور اپنے برے کام پررنج ہوتو تم مؤمن ہو۔

کام پررنج ہوتو تم مؤمن ہو۔

﴿ 20 ﴾ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّكُ يَقُوْلُ: ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَان مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْكُ رَسُولًا.

رواه مسلم، باب الدليل على ان من رضى بالله ربا ..... ، رقم: ١٥١

حضرت عباس بن عبد المُنظلِب ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کو میہ ارشاد فرماتے ہوئے۔ ارشاد فرماتے ہوئے۔ ارشاد فرماتے ہوئے۔ اللہ علیہ وکلم کورسول مانے پرداضی ہوجائے۔ (مسلم)

فسائدہ: مطلب یہ بے کہ اللہ تعالی کی بندگی اور اسلام کے مطابق عمل اور حضرت محمد علی اللہ کی اور اسلام کی محبت کے ساتھ ہوجس کو یہ بات نصیب ہوگئی یقینًا ایمانی لذت میں بھی اس کا حصہ ہوگیا۔

﴿ 21 ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: قَلْتُ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْإِيْمَانِ: أَنْ يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَجَبَّ الَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ اللهِ اللهِ، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.

رواه البخاري، باب حلاوة الايمان، رقم: ١ ١

حضرت انس کے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: ایمان کی طاوت ای کونھیب ہوگی جس میں نین با نیس پائی جا تیں گی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالی اور ان کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ دوسرے سے کہ جس خص سے بھی محبت ہوصرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہو۔ تیسرے سے کہ ایمان کے بعد گفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتن نفر ت اور الیں اذیت ہوجیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔

اذیت ہوجیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔

(ہناری)

﴿ 22 ﴾ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ اَنَّهُ قَالَ: مَنْ اَحَبَّ لِلهِ، وَالْبَغَضَ يَّتُهِ، وَاعْطَى لِلهِ، وَمَنَعَ لِلهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ.

رواه ابو داؤد، باب الدليل على زيادة الايمان و نقصانه، وقم: ٤٦٨١

حضرت ابواً المدرة والمحقق من مروايت من كدرسول الله عقطة في ارشادفر مايا: جس شخص في الله تعلق الله عقط الله عقط الله تعلق الله

﴿ 23 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ لِآبِيْ ذَرِّ: يَاأَبَا ذَرِّا أَيُّ عُرَى الْإِيْمَانِ الْمُوَالَاةُ فِي اللهِ وَالْحُبُّ فِي عُرَى الْإِيْمَانِ اوْتُقُ فِي اللهِ وَالْحُبُّ فِي اللهِ وَالْحُبُ اللهِ وَالْحُبُ فِي اللهِ وَالْحُبُ فِي اللهِ وَالْحُبُ فِي اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْحُبُ اللهِ وَالْحُبُ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عظیقے نے ابوذر دی الله علی کے ابوذر دی الله علی الله علی الله علی کے ابوذر دی کی استعالی اور آس کے رسول کوزیادہ علم ہے (لہذا آپ علی ارشادفر ما کیں) آپ علی الله تعالی ہی کے رسول کوزیادہ علم ہے (لہذا آپ علی ارشادفر مایا: الله تعالی ہی کے لئے کسی سے محبت ہو اور الله تعالی ہی کے لئے کسی سے محبت ہو اور الله تعالی ہی کے لئے کسی سے محبت ہو اور الله تعالی ہی کے لئے کسی سے محبت ہو اور الله تعالی ہی کے لئے کسی سے محبت ہو اور الله تعالی ہی کے لئے کسی سے محبت ہو اور الله تعالی ہی کے لئے کسی سے محبت ہو اور الله تعالی ہی کے لئے کسی سے بغض وعدادت ہو۔

فاندہ : مطلب بیہ کہ ایمانی شعبوں میں سب سے زیادہ جاندار اور پائیدار شعبہ بیہ ہے کہ بندے کا دنیا میں جس کے ساتھ جو برتاؤ ہو، خواہ تعلق کا ہو یا ترک تعلق کا محبت ہویا عداوت، وہ اپنے نفس کے تقاضے سے نہ ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور انہی کے حکم کے ماتحت ہو۔

﴿ 24 ﴾ عَنْ آنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَال: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ عَلَيْكُ : طُوْبِي لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي سَبْعَ مِرَادٍ. ووه احمد ١٥٥/٣

حضرت انس بن ما لک علیہ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: جس محض نے مجھے نہیں دیکھا اور جمھے نہیں دیکھا اور

## چرجی پرایمان لایاس کوسات بارمبار کباد۔ (منداحد)

﴿ 25 ﴾ عَنْ عَبْدِ السَّرْحَمْنِ بْنِ يَزِيْدَ رَحِمَةً اللهُ قَالَ: ذَكَرُواعِنْدَ عَبْدِاللهِ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ وَإِيْمَانَهُمْ قَالَ: فَقَالَ عَبْدُاللهِ إِنَّ اَهْرَ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ كَانَ بَيّنًا لِمَنْ رَآهُ وَالَّذِي لاَ إِللهُ عَيْنُ فَا آمَنَ مُوْمِنٌ اَفْصَلَ مِنْ إِيْمَانِ بِغَيْبٍ ثُمَّ قَوَا: "آلَمَ ۞ ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ إِلَى غَيْرُهُ مَا آمَنَ مُوْمِنٌ اَفْصَلَ مِنْ إِيْمَانٍ بِغَيْبٍ ثُمَّ قَواَ: "آلَمَ ۞ ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ يُؤْمِنُونَ بِالْفَيْبِ". رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٦٠٠٧

حفرت عبدالرجان بن يريد قرمات بين كد حفرت عبدالله الله عليه كالمرائية كالمان بن يريد قرمات بين كد حفرت عبدالله الله عليه كالمرائية كرويدان كالمدائية في المدائلة الله عليه فرويدان بين الله عليه فرويدان كالمدائلة في ما من جس كالمان الله عليه في ما من جس كالمان الله في من كسام الموروضي في من الموروضي في من الموروضي اسب افضل ايمان الله خف كالمحت بس كالميان و كله بين المحت المروق بين المحت المروق بين المحت المروق بين المحت المروق المحت المحت المروق المحت المح

﴿ 26 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رِضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : وَدِدْتُ آتِي لَـفَيْتُ اِخْوَانِيْ، قَالَ فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَ لَيْسَ نَحُنُ إِخُوَانُكَ قَالَ أَنْتُمُ أَصْحَابِيْ وَلَكِنْ إِخْوَانِيَ الَّذِيْنَ آمَنُوا بِيْ وَلَمْ يَرَوْنِيْ. . . . . رواه احمد ١٥٥٣.

حضرت انس بن ما لک ﷺ بیان کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائی وسے ملائے صحابہ ﷺ نے عرض کیا: کیا ہم آپ کے بھائی مہیں ہیں؟ آپ علی نے ارشاد فرمایا: تم تو میرے صحابہ مواور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو جھے وکھے بغیر جھے بیا بیان لائیں گے۔

(منداحم)

﴿ 27 ﴾ عَنْ آبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْجُهَنِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ آبَيَاهُ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مَذْحِجِ، قَالَ فَدَنَا إِلَيْهِ اَحَدُهُمَا لِيُبَايِعَهُ، قَالَ فَلَمَّا اَحَذَ بِيَدِهِ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ اَرَايْتَ مَنْ رَآكَ فَأَمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ مَاذَ اللهُ ۚ قَالَ: طُوْبِي لَهُ، قَالَ فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ، رَآكَ فَأَمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ ثُمَّ اَقْبَلَ اللهِ الرَايْتَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ ثُمَّ اَقْبَلَ اللهِ الرَايْتَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ وَلَمْ يَرَكَ قَالَ: عَارَسُوْلِ اللهِ ارْايْتَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ وَلَمْ يَرَكَ قَالَ: طُوبِي لَهُ ثُمَّ طُوبِي لَهُ ثُمَّ طُوبِي لَهُ ثَمَّ طُوبِي لَهُ ثُمَّ طُوبِي لَهُ ثَمَّ طُوبِي لَهُ ثَمَّ طُوبِي لَهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ . وَاللَّهُ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ .

حضرت ابوعبدالرجمان جنی منظم روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیا کے پاس بیٹھے سے کدوسوار (سامنے سے آتے) نظر آئے۔ جب آپ علیا کے خانین ویکھا تو فر مایا: یہ دونوں قبیلہ کئد ما دوقبیلہ مند نج کے لوگ معلوم ہوتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ رسول اللہ علیا کہ فدمت میں پنچ تو وہ قبیلہ مند نج کے لوگ سے داوی کہتے ہیں کہ ان میں ایک شخص بیعت کے لئے آپ علیات کے اس کہ ان میں ایک شخص بیعت کے لئے آپ علیات کے اس کو کیا ہے گا ہوں نے آپ کا دست مبادک ہاتھ میں لیا تو عرض کیا: یا رسول اللہ! جس نے آپ کی زیارت کی آپ پر ایمان لایا اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کا اتباع کہ میں کیا فرمایئ اس کو کیا سلے گا؟ آپ علیا کے دست مبادک پر ہاتھ چھرا اور بیعت کر کے چلے ربرکت لینے کے لئے آپ کا دست مبادک اپ ہاتھ میں لیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! جو آپ کو دیکھے بغیر ایمان لائے ، آپ کی تصدیق کر کے چلے ہاتھ میں لیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! جو آپ کو دیکھے بغیر ایمان لائے ، آپ کی تصدیق کر کے چلے ہاتھ میں لیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! جو آپ کو دیکھے بغیر ایمان لائے ، آپ کی تصدیق کر کے چلے ہاتھ میں لیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! جو آپ کو دیکھے بغیر ایمان لائے ، آپ کی تصدیق کر کے چلے آپ کا انتاج کر کے فراک ہو، مبادک ہو، اس کو کیا شعر کا میں کے دست مبادک پر ہاتھ کھی ہوا اور بیعت کرکے چلے کے دست مبادک ہو، مبادک ہو کی آپ کے دست مبادک پر ہاتھ کے بہاتھ کھی ہو اس کے دست مبادک پر ہاتھ کھی ہو مبادک ہو کی اس کے دست مبادک ہو کہ کو دست مبادک ہو کہ کو دست کی سے کو کو کی سے کو کی کی کو دست کی کو کی کو دست کی کو کی کو کی کو کی کو دست کی کو کو کی کو کی کو کی

﴿ 28﴾ عَنْ آبِي مُوْسِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : ثَلَاثَةٌ لَهُمْ آجُرَانِ: رَجُلٌ مِنْ اللهِ عَلَيْكُ ، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكِ إِذَا اَدْى حَقَّ رَجُلٌ مِنْ اللهِ تَعَالَى وَحَقَّ مَوَالِيْهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ آمَةٌ فَاَدَّبَهَا فَآخْسَنَ تَاْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَافَآخْسَنَ تَعْلِيْمَهَا فُوَ حَقَى مَوَالِيْهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ آمَةٌ فَاَدَّبَهَا فَآخْسَنَ تَاْدِيْبَهَا وَعَلَّمَهَافَآخْسَنَ تَعْلِيْمَهَا ثُمَّ اعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ آجُرَانِ. رواه البخارى، باب تعليم الرجل امته واهله، رقم: ٩٧

حضرت ابوموی عظیمه سے روایت ہے کدرسول الله علی فی ارشادفر مایا: تین مخص ایسے

ہیں جن کے لئے دوہرا تواب ہے۔ایک وہ مخص جواہل کتاب میں سے ہو (یہودی ہویا عیسائی)
اپ نبی پرایمان لائے چر (محمصلی اللہ علیہ وسلم) پر بھی ایمان لائے۔دوسراوہ غلام جواللہ تعالی کے حقوق بھی اداکر ہے۔تیسرا وہ خض جس کی کوئی بائدی ہوادراس نے اس کی خوب اچھی تربیت کی ہوادراس نے اس کی خوب اچھی تربیت کی ہوادراس نے دی ہو پھراس آزاد کر کے اس سے شادی کرلی ہوتواس کے لئے دوہرا اجر ہے۔

(جناری)

فائدہ: حدیث شریف کامقصدیہ ہے کہ ان لوگوں کے نامہ اعمال میں ہم کمل کا ثواب دوسروں کے مل کے مقابلہ میں دوہرالکھا جائے گا۔ مثلاً اگرکوئی دوسر الشخص نماز پڑھے تواہدی دیں گنا تواب ملے گا۔ گنا تواب ملے گا اور یہی ممل ان تینوں میں سے کوئی کرے تواسے بیس گنا تواب ملے گا۔ (مظاہری)

﴿ 29 ﴾ عَنْ اَوْسَطَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: خَطَبَنَا أَبُوْ بَكْرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَقَامِي اللهُ عَنْهُ فَقَالَ اللهَ الْمُعَافَاةَ اَوْ قَالَ عَلَيْ مَقَامِي هُ لَذَا عَامَ الْآوَلِ، وَبَكَى اَبُوْبَكُرِ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ: سَلُوااللهَ الْمُعَافَاةَ اَوْ قَالَ الْعَافِيَةَ مَقَامِي مَنْ الْعَافِيةَ أَوِ الْمُعَافَاةِ. واه احمد ٣/١

حفرت اوسطِّفرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ﷺ نے ہمارے سامنے بیان کرتے ہوئے فرمایا: ایک سال پہلے رسول اللّٰہ ﷺ میرے کھڑے ہونے کی اسی جگہ (خطبہ کے لئے) کھڑے ہوئے تھے۔ بیہ کہہ کر حضرت ابو بکر ﷺ رو پڑے۔ پھر فرمایا: اللّٰہ تعالیٰ سے (اپنے لئے) عافیت مانگا کرد کیونکہ ایمان دیفتین کے بعد عافیت سے بڑھ کرکسی کوکوئی فعت نہیں دی گئی۔ (مندامہ)

﴿ 30 ﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ ۖ قَالَ: اَوَّلُ صَلَاحِ هَذِهِ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِي عَلَىٰ اللهُ قَالَ: وَاهُ البيهةي ٤٢٧/٧٤

حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ داداسے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظیاتہ نے ارشاد فرمایا: اس امت کی اصلاح کی ابتدایقین اور دنیاسے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس کی بربادی کی ابتدائی اور لمی امیدوں کی وجہ سے ہوگی۔ (بیبق)

﴿ 31 ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَوْ اَنَّكُمْ كُنتُمْ

تُوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الْطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَا صًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب في التوكل على الله، رقم: ٢٣٤٤

18

حفرت عمر بن نطاب رفظ الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی ارشادفر مایا: اگرتم الله تعلی براس طرح تو کل کرنے کل کاحق ہے تو تہمیں اس طرح روزی دی جائے جس طرح پرندوں کوروزی دی جاتی ہے۔وہ میں خالی بیٹ نکلتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔

﴿ 32 ﴾ عَنْ جَابِسِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اخْبَرَهُ اللهُ عَزَامَعَ رَسُوْلِ اللهِ مَالَئِلُهُ قِبَلَ نَجْدِ، فَلَمَّاقَفَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ قَفَلَ مَعَهُ فَادْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِى وَادِ كَثِيْرِ الْعِصَاهِ، فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ وَتَفُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَتُفَولُ اللهِ عَلَيْكُ وَتَفُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَتُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَتُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَتُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَتُقَلَ اللهِ عَلَيْكُ وَتُقَلَ اللهِ عَلَيْكُ وَعُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَعُولُ اللهِ عَلَيْ الْعِصَاءِ وَقَالَ اِنَّ وَعَلَى اللهِ عَلَيْكُ وَعُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَعُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ وَعُلَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَنْدَهُ اعْرَابِيعٌ، فَقَالَ اِنَّ طَلَقَ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ وَعُلُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَعُلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْلُهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

رواه البخاري، باب من علق سيفه بالشجر.....، رقم: ٢٩١٠

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنبما سے روایت ہے کہ وہ رسول الله علی کے ساتھ اس غروہ میں شریک تھے جونجد کی طرف ہوا تھا۔ جب رسول الله علی غروہ سے والی ہوئے تو یہ کھی آپ کے ساتھ والی ہوئے (والیسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ) صحابہ کرام میں بنچ جہاں کیکر کے درخت زیادہ تھے۔رسول الله علی وہاں آرام کرنے کے لئے تھم میں بنچ جہاں کیکر کے درخت زیادہ تھے۔رسول الله علی وہول الله علی وہول الله علی وہول الله علی وہول الله علی وہول الله علی الله علی الله علی الله علی وہول الله علی وہول الله علی الله علی الله الله علی وہول الله علی الله ورخت کے لئے آرام فرمانے کے لئے قیام کیا اور درخت پراپی توار لئکا دی اور ہم بھی تھوڑی دیر کے لئے (درختوں کے سائے میں) سوگئے۔اچا تک (ہم نے سالکہ کہ) رسول الله علی ہم تھوڑی دیر کے لئے (درختوں کے سائے میں) سوگئے۔اچا تک (ہم نے سالکہ) رسول الله علی ہم میری تھی تو میں نے دیکھا کہ میری نگی تلواراس کے ہاتھ میں ہے۔اس نے جھی لی۔ پھر میری آ تکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میری نگی تلواراس کے ہاتھ میں ہے۔اس نے جھی لئے میں ہے۔اس نے جھی لئے میں ہے۔اس نے جھی

ے کہا: جھو کو جھے کون بچائے گا؟ میں نے تین مرتبہ کہا: اللہ آپ علیہ نے اس دیباتی کو کوئی سز انہیں دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔

﴿ 33 ﴾ عَنْ صَالِحِ بْنِ مِسْمَادٍ وَجَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ رَحِمَهُمَا اللهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَالَىٰ قَالَ لَلْمَحَادِثِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: مُوْمِنٌ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: مُوْمِنٌ لِللَّحَادِثِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: مُوْمِنٌ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: مُوْمِنٌ كَلَّ حَقِّ حَقِيْقَةً ، فَمَا حَقِيْقَةُ ذَلِك؟ قَالَ: عَزَفْتُ نَفْسِى حَقَّ اللهُ نَهَا وَ فَالَ : عَزَفْتُ نَفْسِى مِنَ الدُّنْيَا، وَاسْهَرْتُ لَيْلِيْ، وَاظْمَانُ نَهَادِيْ، وَكَاتِيْ آنْظُرُ إلى عَرْشِ رَبِّيْ حِيْنَ يُجَاءُ بِهِ مِنَ الدُّنْيَا، وَاسْهَرْتُ لَيْلِيْ، وَاظْمَانُ نَهَادٍيْ، وَكَاتِي آسْمَعُ عُواءَ اهْلِ النَّادِ، فَقَالَ النَّبِيُ وَكَاتِي اَسْمَعُ عُواءَ اهْلِ النَّادِ، فَقَالَ النَّبِيُ وَكَاتِي اللهُ اللهُ عَرْالُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَرْالُولُ اللهُ اللهُ

حضرت صارخ بن ما لک صفح ان عارث! بعض بن بُرقان فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ علی فی اللہ علی فی اللہ علی فی اللہ علی میں ہوا ۔ آپ نے دریافت فر مایا:

(اللہ کے فضل سے) ہیں ایمان کی حالت میں ہوں ۔ آپ نے دریافت فر مایا: کیا ہے مؤمن ہوں ۔ آپ نے دریافت فر مایا: (سوچ کر کہو) ہر چیز کی ایک حقیقت ہو؟ انہوں نے عرض کیا: سچا مؤمن ہوں ۔ آپ نے فر مایا: (سوچ کر کہو) ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی تم نے کس بات کی وجہ سے یہ طے کر لیا کہ میں سچا مؤمن ہوں ۔ عرض کیا: (میری بات کی حقیقت ہے) کہ میں نے اپنادل دیا سے ہٹالیا ہے، رات کو جا گراہوں ، دن کو پیاسار ہتا ہوں لیخی روزہ رکھتا ہوں اور جس وقت میرے رب کاعرش لا یا جائے گا اس منظر کو گویا میں دیکھ رہا ہوں ۔ جنت والوں کی آپس کی ملا قاتوں کا منظر میری آٹھوں کے سامنے رہتا ہے اور گویا کہ (میں اپنے کانوں سے) دوز خیوں کی چیخ و پکار کوس رہا ہوں۔ جنت والوں کی آپس کی ملا قاتوں کا منظر میری ہوں یعنی جنت اور دوز خ کا تصور ہروقت رہتا ہے۔ آپ علی اس کی جنت اور دوز خ کا تصور ہروقت رہتا ہے۔ آپ علی اس کی خور سے روشن ہو چکا ہے۔ اس میار مایا: (حارث) ایسے مؤمن ہیں جن کاول ایمان کے تو رسے روشن ہو چکا ہے۔ اس ارشاد فر مایا: (حارث) ایسے مؤمن ہیں جن کاول ایمان کے تو رسے روشن ہو چکا ہے۔ اس ارشاد فر مایا: (حارث) ایسے مؤمن ہیں جن کاول ایمان کے تو رسے روشن ہو چکا ہے۔ اس ارشاد فر مایا: (حارث) ایسے مؤمن ہیں جن کاول ایمان کے تو رسے روشن ہو چکا ہے۔

(مصنف عبدالرزاق)

﴿ 34 ﴾ عَنْ مَاعِزٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ اللهِ اللَّهِ مُثِلَ آَى الْاعْمَالِ اَفْطَلُ؟ قَالَ: الْسُمَانَ بِاللهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ الْجِهَادُ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ، تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ اللَّي مَعْرِبِهَا،

حضرت ماعز رفظائه سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافے سے دریافت کیا گیا کہ اعمال میں

كون سائمل سب سے انصل ہے؟ آپ عَلَيْ فَ فَ ارشاد فر مایا: (اعمال میں سب سے افضل عمل) اللہ تعالی پر ایمان لانا ، جواكي بیں پھر جہاد كرنا پھر مقبول ج ۔ ان اعمال اور باقی اعمال میں فضیلت كا اتنافرق ہے جتنا كہ شرق و مغرب كے درمیان فاصلے كافرق ہے۔ (منداحه) ﴿ 35 ﴾ عَنْ أَبِی اُمَامَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَوَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَنْ اَلْهِ عَنْ اَللهِ عَنْ اللهِ عَنْ كثير من الارفاه و في اللهِ عَنْ كثير من الارفاه و في اللهِ عَنْ كثير من الارفاه و في اللهِ عَنْ كُثِير من الارفاه و في عَنْ كُثِير من الارفاه و في اللهُ عَنْ كُثَامِ كُثُونَ اللهِ عَنْ كُثِير من الارفاه و في اللهِ عَنْ كُثِير من الارفاه و في اللهِ عَنْ كُثِير من الارفاء و في اللهُ عَنْ كُثِير من الارفاء و في اللهِ عَنْ كُثِير من الارفاء و في مُنْ كُثِير من الارفاء و في عَنْ كُثِير مَنْ اللهِ عَنْ كُثُونُ عَنْ كُثُونُ وَالْمُ عَنْ كُثُونُ وَالْمُنْ عَنْ كُثُونُ وَالْمِنْ عَنْ كُثُونُ وَالْمُعْ مِنْ عَنْ كُثُونُ وَالْمُنْ عَنْ كُثُونُ وَالْمُعْ مُنْ كُونْ عَنْ عَنْ كُلُونُ وَالْمُنْ عَالْمُنْ عَلَا عَلْمُ اللهِ عَنْ ع

حضرت ابواً مامہ رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے صحابہ نے ایک دن آپ کے سامندونیا کا ذکر کیا تو رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا :غور سے سنو، دھیان دو۔ یقینًا سادگی ایمان کا حصہ ہے۔
حصہ ہے، یقینًا سادگی ایمان کا حصہ ہے۔

## فائده: ال سر مراد تكلفات اورزيب وزينت كي چيزون كا چهور ناب\_

﴿ 36 ﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: فَأَى الْإِيْمَانِ ٱفْصَلُ؟ قَالَ: الْهِجْرَةُ، قَالَ: فَمَا الْهِجْرَةُ؟ قَالَ: تَهْجُرُ السُّوْءَ. (وهربعض الحديث) رواه احمد ١١٤/٤

حضرت عمر وبن عبسه فظائمت روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ عظائے ہے دریافت
کیا: کون سا ایمان افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: وہ ایمان جس کے ساتھ ہجرت ہو۔ انہوں نے
دریافت کیا: ہجرت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: ہجرت ریہ ہے کہ تم بُر انی کوچھوڑ دو۔
(منداحہ)

﴿ 37 ﴾ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّقَفِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اقُلْ لِى فِى الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا اَسْالُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ، وَفِى حَدِيْثِ اَبِى أُسَامَةَ: غَيْرَكَ، قَالَ: قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. (واه مسلم، باب جامع اوصاف الاسلام، رقم: ٩٥١ مَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ.

حضرت سفیان بن عبداللہ تفقی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مھوکو اسلام کی کوئی ایسی (جامع) بات بنا دہیجے کہ آپ کے بتانے کے بعد پھراس سلسے میں مجھے کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ آپ عیالیہ نے ارشاد فرمایا: تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پرائیان لایا پھراس بات پرقائم رہو۔
(مسلم)

فائده: یعن اول توول سے اللہ تعالی کی ذات وصفات پرایمان لا و پھر اللہ تعالی اور ان کے رسول علیہ اللہ تعالی ہور ان کے رسول علیہ تھا گئے کے احکامات پر عمل کرواور بیا بیمان وعل وقتی ند ہو بلکہ پھٹی کے ساتھا اس پر واقع مرہوں اللہ تعالی ہوں ان کے رسول عالم تعالی ہوں ان کے رسول عالم تعالی کے ساتھا اس کے رسول عالم تعالی کے احکامات پر عمل کرواور بیا بیمان و تعالی کے ساتھا اس کے رسول عالم تعالی کے ساتھا اس کے رسول عالم تعالی کے ساتھا اس کے رسول عالم تعالی کے ساتھا اس کے رسول عالی کے ساتھا اس کے رسول عالم تعالی کے ساتھا اس کے رسول عالی کے ساتھا کی مار کے ساتھا کی مار کے ساتھا کی مار کے ساتھا کی کے ساتھا کی مارک کے ساتھا کی کے ساتھا

﴿ 38 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: إِنَّ الْإِيْسَمَانَ لَيَخْلُقُ فِيْ جَوْفِ آحَدِ كُمْ كَمَا يَخْلُقُ التَّوْبُ الْخَلِقُ فَاسْتَلُو االلهُ أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيْمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. رواه الدحاكم وقال هذا حديث لم يخرج في الصحيحين ورواته مصريون ثقات، وقد احتج مسلم في الصحيح، ووافقه الذهبي ٤/١

﴿ 39 ﴾ عَـنْ اَبِـيْ هُـرَيْـرَةَ رَضِــىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمَّتِيْ مَا وَسُوَسَتْ بِهِ صُـدُوْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ اَوْتَكَلَّمْ.

رواه البخاري، باب الخطاو النسيان في العتاقة .....، وقم: ٢٥٢٨

حضرت ابوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ( اُن ) وسوسوں کو معاف فرمادیا ہے (جوایمان اوریقین کے خلاف یا گناہ کے بارے میں ان کے دل میں بغیراختیار کے آئیں ) جب تک کہ دہ ان وسوسوں کے مطابق عمل نہ کرلیں یاان کوزبان برنہ لائیں۔

﴿ 40 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ آصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِيْ آنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ آحَدُنَا آنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ قَالَ: آوَقَدْ وَجَدْ تُمُوْهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ،قَالَ: ذَلِكَ صَوِيْحُ الْإِيْمَانِ. وواه مسلم، باب بيان الوسوسة في الايمان .....، رواه مسلم، باب بيان الوسوسة في الايمان ....، رقم: ٣٤٠

حفرت الوهريره كافخرمات بين چند صحاب الله علي الله علي كل خدمت بين حاضر

ہوئے اور عرض کیا: ہمارے دلوں میں بعض ایسے خیالات آتے ہیں کہان کو زبان پر لانا ہم بہت برا بچھتے ہیں۔رسول اللہ علیقے نے دریافت فرمایا: کیا واقعی تم ان خیالات کو زبان پر لانا ہرا سجھتے ہو؟ عرض کیا: جی ہاں! آپ علیقے نے ارشا دفر مایا: یہی تو ایمان ہے۔

(مسلم)

فائده: یعنی جب بیرة ساوی وخیالات تمهیں اتنے پریشان کرتے ہیں کہان پریشین رکھنا تو دور کی بات ان کوزبان پرلانا بھی تمہیں گوارائیں تو بہی تو کمال ایمان کی نشانی ہے۔ (نوری)

﴿ 41 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : ٱكْثِرُوامِنْ شَهَادَةِ أَنْ لآاِللهُ إِلَّا اللهُ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا. رواه ابو يعلى باسناد جيد قوى، الترغيب ٢١٦/٢

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نی کریم عصلہ کا ارشاد قال فرماتے ہیں لا اِلله اِلله کی گواہی کثرت سے دیتے رہا کروہ اس سے پہلے کہ ایسا وقت آئے کہ تم اس کلمہ کو (موت یا بیاری وغیرہ کی وجہ سے) نہ کہ سکو۔

(ابد یعلی ، ترغیب)

﴿ 42 ﴾ عَنْ عُشْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُهُ: مَنْ مَاتَ وَهُوَيَعْلَمُ ٱللهُ لَآ الله إلا اللهُ دَحَلَ الْجَنَّة. رواه مسلم، باب الدليل على ان من مات .....، رقم:١٣٦

حضرت عثمان ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبور نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔

﴿ 43 ﴾ عَنْ عُشْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ، مَنْ مَاتَ وَهُوَيَعْلَمُ أَنَّ اللهَ حَقِّ دَخَلَ الْجَنَّة. ومَنْ مَاتَ رواه ابو يعلى في مسبنده ١٥٩/١

حفرت عثمان بن عقان ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اس بات کا یقین کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ (کا وجود) حق ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ﴿ 44 ﴾ عَنْ عَلِيّ رُضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ اللهُ تَعَالَى: إِنِّي أَنَا اللهُ لآالِلهُ إِلَّا أَنَا مَنْ أَقَرَّ لِيْ بِا لتَّوْحِيْدِ دَخَلَ حِصْنِيْ وَمَنْ دَخَلَ حِصْنِيْ آمِنَ مِنْ عَذَابِيْ.

23

رواه الشيرازي وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٢٤٣/٢

حضرت کھول الرہ تھیں اس نے آکر عرض کیا: یارسول اللہ! ایک ایسا آدی جس نے بہت بدعهدی ، بدکاری پر آپٹی تھیں اس نے آکر عرض کیا: یارسول اللہ! ایک ایسا آدی جس نے بہت بدعهدی ، بدکاری کی اورا بنی جائز نا جائز ہرخواہش پوری کی اوراس کے گناہ استے زیادہ ہیں کہ اگر تمام زمین والوں میں تقسیم کردیتے جائیں تو وہ سب کو ہلاک کردیں تو کیا اس کے لئے توب کی تجائش ہے؟ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: کیا تم مسلمان ہو چھے ہو؟ اس نے عرض کیا تی ہاں! میں کلمہ شہادت انشہ فیڈان کا آلا الله و خدہ لا شویف که وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَوَرسُولُهُ "کا قرار کرتا مول اللہ عرف کے اللہ تعالیٰ تبہاری جوں۔ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جب تک تم اس کلمہ کاقرار پر دہو گے اللہ تعالیٰ تبہاری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف جی رسول اللہ ایس کے اس بوڑھے نے عرض کیا: یارسول اللہ! میری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف؟ رسول اللہ ایمری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں تبہاری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں تبہاری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف ہیں۔ رسول اللہ ایمری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں معاف ہیں۔ رسول اللہ ایمن کردہ بڑے میاں اللہ انگر و کہنے و کے پیٹے پھیر کر (خوشی خوشی) واپس بیس کردہ بڑے میاں اللہ انگر و کیا آلہ اللہ کہتے ہوئے پیٹے پیس کردہ بڑے میاں اللہ انگر و کہنے و کے پیٹے پیس کردہ بڑے میاں اللہ انگر و کیا آلیہ اللہ کہتے ہوئے پیٹے پیس کردہ بڑے میاں اللہ انگر و کیا کیا کہ اللہ اللہ کہتے ہوئے پیٹے پیشر کیا کی کو کین کیا کہ واپس

چلے گئے۔ (تفیرابن کثیر)

﴿ 46 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْكُلُكُ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ سَيُحَلِّصُ رَجُلاً مِّنُ أُمَّتِيْ عَلَى رُؤُوْسِ الْحَلائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ بِسْعَةً وَيَسْعِيْنَ سِجِلاً، كُلُّ سِجِلٍ مِثْلُ مَدِ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ: أَتَنْكِرُمِنْ هَذَا شَيْفًا؟ عَلَيْهِ بِسْعَةً وَيَسْعِيْنَ سِجِلاً، كُلُّ سِجِلٍ مِثْلُ مَدِ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ: أَقَلَكُ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ: لاَ مَيَارَبِ اللهَ اللهِ مَنْ كَتَبَيّى الْحَافِظُونَ؟ يَقُولُ: لَا مَيَارَبِ اللهَ اللهِ مَا اللهُ اللهُ إِلَّا اللهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: الْحَشْرُ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَارَبِ اللهُ إِلَّا اللهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: الْحَشْرُ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَارَبِ اللهُ اللهُ إِلَّا اللهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيقُولُ: الْحَشْرُ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَارَبِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْعَلْمُ قَالَ: فَتُوصَعُمُ السِّجِلَّاتُ فِي اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ مَا السِمِ اللهِ شَيْءً وَالْمِطَاقَةُ فِي كُفَةٍ وَالْمِطَاقَةُ وَى كُفَةٍ وَالْمِطَاقَةُ وَى كُفَةٍ وَالْمِطَاقَةُ وَى كُفَةً وَاللهُ اللهُ ا

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیارشا دفر ماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن اللہ تعالی میری امت میں ہے ایک مخص کومنتخب فر ماکرساری مخلوق کے رُوبرُ و بلائیں گے اور اس کے سامنے اعمال کے ننا نوے دفاتر کھولیں گے۔ ہر دفتر حدِّ نگاہ تک بھیلا ہوا ہوگا۔اس کے بعداس ہے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمال ناموں میں ہے تو کسی چیز کا افکار کرتا ہے؟ کیامیرےان فرشتوں نے جواعمال لکھنے برمتعیّن تھے تھے ہر پھظلم كياب (ككوئي كناه بغيركة موئ لكهليا موياكرنے سے زياده لكھ ديا مو)؟ وه عرض كرے كا: نہیں (ندا نکار کی گنجائش ہے ندفرشتوں نے ظلم کیا) بھرارشاد ہوگا: تیرے یاس ان بدا ممالیوں کا کوئی عذرہے؟ وہ عرض کرے گا: کوئی عذر بھی نہیں۔ارشاد ہوگا: اچھا تیری ایک نیکی ہمارے یاس ہے آج جھ پرکوئ ظلم نیں ۔ پھر کاغذ کا ایک پرزہ تکا الاجائے گاجس میں اَشْھَدُ اَنْ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَكُها بوابوكا \_ الله تعالى فرما كيل كي عاس كوتكوالي وہ عرض کرے گا: اتنے دفتر ول کے مقابلہ میں بیر پُرزہ کیا کام دے گا؟ ارشاد ہوگا: تچھ برظلم نہیں ہوگا۔ پھران سب دفتر وں کوایک بلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور کاغذ کا وہ پر زہ دوسرے بلڑے میں ، تواس پرُزے کے وزَن کے مقابلہ میں دفتروں والا پلڑ ااڑنے لگے گا ( کچی بات ہے کہ ) الله تعالیٰ کے نام کے مقابلہ میں کوئی چیزوزن ہی نہیں رکھتی۔ (رَيْرَي)

﴿ 47 ﴾ عَنْ اَبِيْ عَمْرَةَ الْانْصَارِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَالَئِكُ اَشْهَدُ اَنْ لآ اِللهُ إِلَّا اللهُ وَاَنِّى رَسُوْلُ اللهِ لَا يَلْقَى اللهَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِهَا إِلَّا حَجَبَتْهُ عَنِ النَّارِيَوْمَ الْقِيَامَةَ، وَفِى رِوَايَةِ: لَا يَلْقَى اللهَ بِهِمَا اَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا اُدْخِلَ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ فِيْهِ.

رواه احمد و الطبراني في الكبير و الاوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١٦٥/١

حضرت ابوعمر وانصاری رفی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشا وفر مایا: جوبندہ یہ گوائی کہ ' اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں' کو لے کر اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں' کو لے کر اللہ تعالیٰ سے فروراس کے لئے دوز خ کی آگ ہے آڑین جائے گا۔ ایک روایت میں ہے جو شخص ان دونوں باتوں (اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ علیہ کی رسالت) کا اقرار لے کر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ملے گاوہ جنت میں داخل کیا جائے گاخواہ اس کے (اعمال نامہ میں) کتنے ہی گناہ موں۔

فائده: شارصین حدیث دیگرا حادیث مبارکه کی روشی میں اس حدیث اوراس جیسی احادیث کا مطلب به بتلاتے ہیں کہ جوشہا دنیں یعنی اللہ تعالی کی وحدانیت اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار لے کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہنچے گا اور اس کے اعمال نامہ میں گناہ موئ تو بھی اللہ تعالی اسے جنت میں ضرور داخل فرمادیں کے یا تواپی فضل سے معاف فرما کریا گناہوں کی میزادے کر۔

(معارف الحدیث)

﴿ 48 ﴾ عَنْ عِنْبَانَ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : قَالَ: لَا يَشْهَدُ اَحدُ اَنْ لَآ اِلهُ اِلَّا اللهُ وَانِّنِيْ رَسُولُ اللهِ فَيَدْخُلَ النَّارَ ، أَوْ تَطْعَمَهُ.

(وهوبعض الحديث) رواه مسلم، باب الدليل على ان من مات ..... وقم: ١٤٩

حضرت عتبان بن ما لک فیصی سے روایت ہے کہ نبی کریم عیالی نے ارشاد فر مایا: ایسا نہیں ہوسکتا کہ کوئی شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں (محمد عیالی کا اللہ تعالیٰ کارسول ہوں چروہ جہنم میں واخل ہویا دوزخ کی آگ اس کو کھائے۔ (مسلم)

﴿ 49 ﴾ عَنْ أَبِى قَتَادَةً عَنْ أَبِيْهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا فَالَ:

أَنْ لاَ إِلٰهُ الَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ فَلَلَّ بِهَا لِسَانُهُ وَاطْمَانَ بِهَا قَلْبُهُ لَمْ تَطْعَمُهُ النَّالُ. رواه البيهة ي في شعب الإيمان ٤١٤١

حضرت الوقاده ﷺ اپنوالدے نبی کریم علیہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔ جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں (محرصلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کارسول ہوں اور اس کی زبان اس کلمہ (طبیبہ کو کثرت) ہے ( کہنے کی وجہ ہے ) مانوس ہوگئ ہواور دل کواس کلمہ (کے کہنے ) ہے اطمینان ماتا ہوا یہ شخص کوجہنم کی آگنیں کھائے گی۔ (بہتی)

﴿ 50 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوْثُ وَهِي تَشْهَدُ أَنْ لاَ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ يَرْجِعُ ذَلِكَ اللهِ قَلْبٍ مُؤْقِنِ إِلَّا عَفَرَ اللهُ لَهَا. وهِي تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ يَرْجِعُ ذَلِكَ اللهِ قَلْبٍ مُؤْقِنِ إِلَّا عَفَرَ اللهُ لَهَا. (٢٢٩/٥

حضرت معاذبن جبل ﷺ مے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا: جس شخص کی بھی اس حال میں موت آئے کہ وہ کیے دل سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبور نبیس اور میں اللہ تعالیٰ کارسول ہوں۔اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرمادیں گے۔ (منداحی)

﴿ 51 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَالَئِكَ وَمُعَاذً رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ
قَالَ: يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ يَا مُعَاذًا قَالَ: لَبَيْكَ يَا
رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاقًا قَالَ: مَامِنْ آحَدِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ
اللهِ مَسِدُقًا مِّنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ. قَالَ يَا رَسُولُ اللهِ أَفَلا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ
فَيَسْتَنْشِرُوا؟ قَالَ: إِذًا يَتَكِلُوا، وَآخْبَرَ بِهَا مُعَاذً عِنْدَ مَوْتِهِ تَا ثُمَّا.

رواه البخارى، باب من خص بالعلم قوما....، رقم: ١٢٨

27

فائدہ: جن احادیث میں صرف لا آللہ اللہ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ کا آرار پر دوزخ کی آگ کا حرام ہونا فہ کورے شارصین نے ان جیسی احادیث کے دومطلب بیان کے بیل ایک تو یہ کہ دوزخ کے ابدی عذاب سے نجات مراد ہے یعنی کفار ومشرکین کی طرح ہمیشہ ان کو دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا گو برے اعمال کی سزا کے لئے پچھوفت دوزخ میں ڈالا جائے دوسرامطلب یہ کہ لآاللہ اللہ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ کی شہادت پورے اسلام کواپنے اندر دوسرامطلب یہ کہ لآاللہ اللہ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ کی شہادت دی اس کی زند کی کھل طور پردین اسلام کے مطابق ہوئے ہے جس نے سے دل سے اورسون سجھ کریہ شہادت دی اس کی زندگی کھل طور پردین اسلام کے مطابق ہوگی۔

﴿ 52 ﴾ عَنْ آبِي هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : اَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ اللهُ اللهُ خَالِصًا مِّنْ قِبَل نَفْسِهِ.

(وهو بعض الحديث) رواه البخاري، باب صفة الجنة و النار، رقم: ٥٧٠

﴿ 53 ﴾ عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ تَلَيْئُهُ : اَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ لاَ يَسُهُونُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلَّااللهُ وَآنِيْ رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِّنْ قَلْبِهِ، ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سَلَكَ

(الحديث) رواه احمد ١٦/٤

فِي الْجَنَّةِ

حضرت رفاعہ جہنی نظامیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ سپج دل سے شہادت دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں (یعنی حضرت مح صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کارسول ہوں پھراپنے اعمال کو درست رکھتا ہووہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ (منداحہ)

﴿ 54 ﴾ عَنْ عُسَمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّكُ مَهُولُ: اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: اللهِ عَلَى اللهُ الل

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يحرجاه ووافقه الذهبي ٧٢١١

حفرت عمر بن خطاب على فرمات ميل كه يل ك يل في الله على الله عليه وسلم كويهارشاو فرمات مول الله على الله عليه وسلم كويهارشاو فرمات موت مول الله على الكه اليها كله جانتا مول جهد كوئى بنده بهى ول سيرس محمد كركه اوراى حالت براس كي موت آئة تعالى اس برضر ورجنم كى آگرام فرمادي كي، وه كلمه كرالي الله الله هيد الله الله هيد (معدرك ماكم)

﴿ 55 ﴾ عَنْ عِيَاضِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ لَآ اِللهُ اللهُ كَلِمَةٌ، عَلَى اللهِ كَرِيْمَةٌ، لَهَا عِنْدَ اللهِ مَكَانٌ، وَهِى كَلِمَةٌ مَنْ قَالَهَا صَادِقًا اَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ وَمَنْ قَالَهَا كَاذِبًا حَقَنَتْ دَمَهُ وَآخِرَوْتُ مَالَهُ وَلَقِى اللهُ غَدًا فَحَاسَبَهُ.

رواه البزار ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١٧٤١١

فافدہ: جمولے دل سے کلمہ کہنے پرجان و مال کی حفاظت ہوگی کیونکہ بیخض ظاہری طور پرمسلمان ہے لہذا مقابلہ کرنے والے کافر کی طرح نداُسے قبل کیا جائے گا اور نداُس کا مال لیا جائے گا۔

حفرت ابوبکرصدیق ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ فی ارشاد فرمایا: جس نے لاآلئے اللہ کی گواہی اس طرح دی کہ اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرتا ہوتو وہ جنت کے جس دروازہ سے چاہے داخل ہوجائے۔

﴿ 57 ﴾ عَنْ اَبِيْ مُؤْسِلِي رَضِيَى اللهُ عَنْمُهُ قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ تَلَكِنَّهُ: اَبْشِرُوا وَبَشِّرُوا مَنْ وَرَاءَ كُمُ اَنَّهُ مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَ اِللهَ اِلَّا اللهُ صَادِقًا بِهَا دَحَلَ الْجَنَّةَ.

رواه احَمَد والطبرتي في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٩/١ ١٥٩

حصرت ابوموی فی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: خوشخبری لواوردوسروں کو بھی خوشخبری دے دو کہ جوشف سے دل سے لآالله آلا الله کا قرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

﴿ 58 ﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهُ تَلْكِلْكُمْ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لآ اللهُ اِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْ لُهُ مُخْلِصًا ذَخَلَ الْجَنَّةَ.

مجمع البحرين في زوائد المعجمين ٦/١ ٥ قال المحقق: صحيح لجميع طرقه

حضرت ابودرداور فی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقیقہ نے ارشاد فر مایا: جو شخص اخلاص کے ساتھ اس بات کی گوائی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور مجمد عقیقی اُس کے بندے اور اُس کے رسول ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔

(مجمع ابھرین)

﴿ 59 ﴾ عَنْ أَنَسَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّتِ ۗ : دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِى عَارِضَعَي الْجَنَّةِ مَكُّتُوبًا ثَلاثَةَ اَسْطُرٍ بِالذَّهَبِ: السَّطْرُ الْآوَلُ لَآ اِللهُ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ

اللهِ، وَالسَّطْرُ الثَّانِي مَا قَدَّمْنَا وَجَدُنَا وَمَا كَلْنَا رَبِحْنَا وَمَا خَلَفْنَا خَسِرْفَا، وَالسَّطْرُ الثَّالِثُ أُمُّةٌ مُذْنِبَةٌ وَرَبِّ غَفُورٌ. وواه الرافعي وابن النجار وهو حديث صحيح؛ الجامع الصغير ١٤٥١١

حضرت انس رفی دوایت کرتے ہیں کر سول اللہ عقب نے ارشاد فرمایا: میں جنت میں داخل ہواتو میں نے جنت میں داخل ہواتو میں نے جنت کے دونوں طرف تین سطریں سونے کے پانی سے کھی ہوئی دیکھیں۔ کہلی سطر'' لآوالیٰ آلا اللہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ''۔دوسری سطر'' جوہم نے آئے بھیج دیا یعن صدقہ وغیرہ کردیا اس کا ثواب ہمیں مل گیا اور جو دنیا میں ہم نے کھا پی لیا اس کا ہم نے نفع اٹھا لیا اور جو کھی ہوڑ آئے اس میں ہمیں نقصان ہوا''۔ تیسری سطر'' اُمت گنہگار ہے اور رب بخشنے والا کے کھی ہم چھوڑ آئے اس میں ہمیں نقصان ہوا''۔ تیسری سطر'' اُمت گنہگار ہے اور رب بخشنے والا ہے۔''

﴿ 60 ﴾ عَـنْ عِنْبَانَ بْنِ مَالِكِ الْاَنْصَارِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ الْاَنْصَارِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ النَّارَ. عَنْدُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ.

رواه البخاري، باب العمل الذي يبتغي به وجه الله تعالى، رقم٢٣٦

حضرت عنبان بن ما لک انصاری رفت دوایت ہے کدرسول الله عظیمی ارشاد فر مایا: جو شخص قیامت کے دن لا الله کواس طرح ہے کہ اس کلمدے ذریعہ فر مایا: جو شخص قیامت کے دن لا الله کواس طرح ہے کہ اس کلمدے ذریعہ الله تعالی بی کی رضامندی چاہتا ہواللہ تعالی اس پردوزخ کی آگ کو ضرور حرام فر مادیں گے۔ اللہ تعالی بی کی رضامندی چاہتا ہواللہ تعالی اس پردوزخ کی آگ کو ضرور حرام فر مادیں گے۔ (بخاری)

﴿ 61 ﴾ عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَـلَـى الْإِخْلَاصِ لِلْهِ وَحْـدَهُ لَا شَـرِيْكَ لَـهُ وَإِقَـامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، فَارَقَهَا وَاللهُ عَنَّهُ رَاضٍ. ووه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٣٣٢/٢

حضرت انس ﷺ رسول الله عليظة كا ارشا ذُقل كرتے ہيں: جو شخص دنیا ہے اس حال میں رخصت ہوا كدوہ الله تعالیٰ كے لئے خلص تھا جوا كيلے ہیں جن كا كوئی شريك نہيں ہے اور (اپنی زندگی میں ) نماز قائم كرتا رہا، (اوراگر صاحب مال تھا تو) زكوة دیتا رہا، تو وہ شخص اس حال میں رخصت ہوا كہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھے۔

(متدرك حاكم) فائدہ: اللہ تعالی کے لیے تخلص ہونے سے مرادیہ ہے کہ ول سے فرمانبرداری اختیار کی ہو۔

﴿ 62 ﴾ عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَحْلَصَ قَلْبَهُ لِلْإِيْسَمَانِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيْمًا وَلِسَانَهُ صَادِقًا وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةٌ وَحَلِيْقَتَهُ مُسْتَقِيْمَةً وَجَعَلَ اُذْنَهُ مُسْتَعِعَةً وَعَيْمَهُ نَاظِرَةً.

حضرت ابوذر رفی است روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فرمایا: یقینا وہ مخض کامیاب ہوگیاجس نے اپ دل کو ایمان کے لئے خالص کرلیا اور اپنے دل کو (کفروشرک) سے پاک کرلیا، اپنی زبان کوسپار کھا، اپنے نفس کو مطمئن بنایا (کہ اُس کو اللہ کی یاد سے اور اُس کی مرضیات پر چلنے سے اظمینان ماتا ہو)، اپنی طبیعت کو درست رکھا (کہوہ بُر اُنی کی طرف نہ چلتی ہو)، اپنی طبیعت کو درست رکھا (کہوہ بُر اُنی کی طرف نہ چلتی ہو)، اپنی طبیعت کو درست رکھا (کہوہ بُر اُنی کی طرف نہ چلتی ہو)، اپنی طبیعت کو درست رکھا (کہوہ بُر اُنی کی طرف نہ چلتی ہو)، اپنی طبیعت کو درست رکھا (کہوہ بُر اُنی کی طرف نہ چلتی ہو)، اپنی طبیعت کو درست رکھا (کہوہ بُر اُنی کی طرف نہ چلتی ہو)، اپنی طبیعت کو درست رکھا (کہوہ بُر اُنی کی طرف نہ چلتی ہو)، اپنی طبیعت کو درست رکھا (کہوہ بُر اُنی کی طرف نہ چلتی ہو)، اپنی طبیعت کو درست رکھا (کہوہ بُر اُنی کی طرف نہ چلتی ہو)، اپنی طبیعت کو درست رکھا (کہوہ بُر اُنی کی کان کوئی سننے والا بنایا اور اپنی آئی کھوٹر (ایمان کی نگاہ سے) دیکھنے والا بنایا وراپنی آئی کھوٹر ایمان کی نگاہ سے) دیکھنے والا بنایا اور اپنی آئی کھوٹر (ایمان کی نگاہ سے) دیکھنے والا بنایا وراپنی آئی کھوٹر ایمان کی نگاہ سے) دیکھنے والا بنایا اور اپنی آئی کھوٹر (ایمان کی نگاہ سے) دیکھنے والا بنایا وراپنی آئی کھوٹر ایمان کی نگاہ سے) دیکھنے والا بنایا وراپنی آئی کھوٹر ایمان کی نگاہ سے اور ایمان کی نگاہ سے کان کوئی سے درست رکھا کی کوئی سے دیکھنے والا بنایا وراپنی آئی کی کوئی سے درست رکھا کی کھوٹر کی کوئی سے درست کی کھوٹر کی کوئی کے درست رکھا کے درست کی کھوٹر کی ک

﴿ 63 ﴾ عَنْ جَابِرِيْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَنْ لَقِيَهُ لِللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

رواه مسلم، باب الدليل على من مات .....رقم، ٢٧٠

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ بیس نے رسول الله علیہ کو سے
ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو شخص الله تعالی سے اس حال بیس ملے کہ اُس کے ساتھ کی کوشر کیک نہ
مشہرا تا ہووہ جنت میں داخل ہوگا اور جو شخص الله تعالی سے اس حال میں ملے کہوہ اُس کے ساتھ
میں کوشر یک مشہرا تا ہووہ دوز خ میں داخل ہوگا۔
(مسلم)

﴿ 64 ﴾ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رُسُوْلَ اللهِ مُنْكَ يَقُولُ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْوِكُ بِاللهِ شَيْمًا فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ. عمل اليوم واللية للنسائي، وقم: ١١٢

حضرت عبادہ بن صامت ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ عظی کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس شخص کی موت اس حال بیں آئی کدوہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کوشر کیک نہ کھیراتا ہوتو یقینا اللہ تعالی نے اس پردوزخ کی آگرام کردی۔ (عَمَلُ الْدُوم واللّٰلة)

﴿ 65 ﴾ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يُشْوِلهُ بِاللهِ شَيْئًا فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ مَغْفِرَتُهُ.

رواه الطبراني في الكبير واستاده لا باس به، مجمعُ الزوائد ١٦٤/١

حضرت نواس بن سمعان ﷺ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس کی موت اس حال میں آئی کہاس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشریک نہ مضہرایا ہوتو یقینًا اس کے لئے مغفرت ضروری ہوگئی۔
(طبرانی جمح الزوائد)

﴿ 66 ﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: يَا مُعَاذُ ! هَلْ سَمِعْتَ مُنْدُ اللَّيْلَةِ حِسًّا؟ فُلْتُ: لَا قَالَ : إِنَّهُ آتَانِيْ آتٍ مِّنْ رَبِّيْ، فَبَشَّرَيْى آنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّة، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! أَفَلا آخُوجُ إِلَى النَّاسِ فَأَبَشِّرُ هُمْ، قَالَ: دواه الطبراني في الكبير، ٩١٢٥٥

حضرت معافی این معافی کے دروایت ہے کہ درسول اللہ علیاتی نے ارشادفر مایا: معافی کیاتم نے درات کوئی آجٹ میں نے عرض کیا: نہیں ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا۔ اس نے مجھے ریخوشخبری دی کہ میری امت میں ہے جس مشخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کوشر بیک نہ تھ ہراتا ہووہ جنت میں وافل ہوگا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میں لوگوں کے پاس جا کر بیخوشخبری نہ ساووں؟ آپ علیات نہیں این حال پر رہنے دوتا کہ (اعمال کے) راستہ میں ایک دوسرے سے آگے ہوئے رہیں۔ (طبرانی)

﴿ 67 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْكُ قَالَ: يَا مُعَاذُا آتَدْرِى مَا حَقُ اللهِ عَلَى اللهُ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

حضرت معاذین جبل رفظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشا وفر مایا: معاذ! تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیاحق ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیاحق ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ تعالی اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ عَلَیْ ہے نے ارشاد فر مایا: بندوں پر اللہ تعالی پر تعالی کاحق بیہ کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کی کوشر یک ندکریں۔ اور اللہ تعالی پر بندوں کاحق بیہ کہ جو بندہ اس کے ساتھ کی کوشر یک ندکرے اسے عذاب ندوے۔ (مسلم) ﴿ 68 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنِ قَالَ: مَنْ لَقِمَى اللهُ لاَ يُشْوِلُكُ

بَهِ شَيْئًا وَلَا يَقْتُلُ نَفْسًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ خَفِيْفُ الظَّهْرِ.

رواه الطبراتي في الكبير وفي اسناده ابن لهيعة مجمع الزوائد ١٦٧/١ ابن لهيعة صدوق، تقريب التهذيب

﴿ 69 ﴾ عَنْ جَرِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَال: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْفًا وَلَمْ يَتَنَدُّ بِدَم حَرَام ٱذْخِلَ مِنْ أَيّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ .

رواه الطبراني في الكبير و رجاله موثقون، مجمع الزوائد ١٦٥/١

حفرت جریر فی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فر مایا: جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کوشر یک نہ تھ ہراتا ہواور کسی کے ناحق خون میں ہاتھ نہ رکے ہوں تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا داخل کردیا چائے گا۔

(طرانی مجم الزوائد)



## غيب كى باتول برايمان

الله تعالی پر اور تمام غیبی امور پر ایمان لانا اور حضرت محمد عظیم کی ہر خبر کو مشاہدہ کے بغیر محض ان کے اعتاد پر یقینی طور پر مان لینا اور ان کی خبر کے مقابلہ میں فانی لذتوں، انسانی مشاہد وں اور مادی تجربوں کوچھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ، اُس کی صفات عالیہ، اُس کے رسول اور تقدیر پر ایمان

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ الْبِوَّ اَنْ تُولُّوْ اوْجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَلْكِنَ الْبِرَّ مَنْ امَنْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلَا حِرِ وَالْمَلْآئِكَةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِيِّنَ ۚ وَاتَى الْمَالَ عَلَى الْبِرَّ مَنْ امَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلَا حِرِ وَالْمَلْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ حَكَمَ الْقُرْبِي وَالْيَعْمُ وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَالْمَدُونَ وَالْمَدُونَ وَالسَّبِيْنَ فِى الرَّقَامِ اللَّهُ وَالْمَدُونَ وَالصَّبِرِيْنَ فِى الْمَتَّقُونَ فِى الْمَسْرِيْنَ فِى الْمَتَقُونَ وَالصَّبِرِيْنَ فِى الْمَسْتَةِ وَالصَّبِرِيْنَ فَى الْمَتَّقُونَ فَى الْمَتَقُونَ وَالصَّبِرِيْنَ فِى الْمَتَقُونَ فَى اللَّهُ اللهُ وَالسَّرِيْنَ وَلَا مَا وَالسَّرِيْنَ فَى الْمَتَّقُونَ فَى الْمَتَقُونَ فَى اللّهُ اللّهُ وَالصَّرِيْنَ الْمَتَعْوَلَ اللهُ اللهِ وَالسَّرِيْنَ وَالسَّرِيْنَ وَالْمَتَّالُونَ وَالسَّرِيْنَ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالَوْقُ وَالْمَالُونَ وَالسَّرِيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَالَمُ وَالْمَالَوْقُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَلِيْلُ وَالْمُ لَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَالَّةُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِيْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَقَـالَ تَـعَالَى: ﴿ يَا َ يُهَا النَّاسُ اذْكُرُوْ انِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ طَ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ يَوْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ طَ لَا ٓ اِللهُ اِلَّا هُوَا فَانْي تُؤْفَكُوْنَ ﴾ (فاطر: ٣)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوگو! الله تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کروجو الله تعالیٰ نے تم پر کئے ہیں۔ ذراسوچوتو سہی، الله تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جوتم کوآسان وزمین سے روزی پہنچا تا ہو، اُس کے سواکوئی حقیق معبود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کوچھوڑ کرتم کہاں چلے جارہے ہو۔ (فاطر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ بَدِيْعُ السَّمُواتِ وَالْآرْضِ ﴿ اَنَّى يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ بَالَهُ مَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ جَ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: وہ آسانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں، ان کی کوئی اولا دکہاں ہوسکتی ہے جبکہ ان کی کوئی ہوی ہی نہیں اور الله تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ (انعام)

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ أَفَرَءَ يُتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ۞ ءَ أَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ﴾ [الواقعة: ٥٩٠٥٨] الله تعالیٰ کاارشادہے: اچھا پہ تو بناؤ کہ جو منی تم عورتوں کے رحم میں پہنچاتے ہو، کیا تم اس سے انسان بناتے ہویا ہم بنانے والے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَءَ يُنْمُ مَّا تَحْرُثُونَ ۞ ءَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾ وقالَ تَعَالَى: ﴿ أَفُونَ اللَّهِ الرَّادِعُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٤٠٦٣]

الله تعالیٰ کاارشادہے: اچھا پھریہ تو ہتا ہ، کہ زمین میں جو جے تم ڈالتے ہواس کوتم اگاتے ہو، یا ہم اس کے اگانے والے ہیں۔ (واقد)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَرَءَ يُتُمُ الْمَآءَ الَّذِى تَشْرَبُوْنَ ۞ ءَ آنْتُمْ آنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ آمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ۞ لَـوْ نَشَآءُ جَعَلْنـٰهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُوْنَ۞ آفَرَءَ يُعُمُ النَّارَ الَّتِي \_ تُوْرُوْنَ ۞ ءَ آنْتُمْ آنْشَاتُمْ شَجَرَتَهَآ آمْ نَحْنُ الْمُنْشِفُونَ ﴾ [الواقعة: ٢٨-٢٧]

الله تعالیٰ کارشادہ: اچھا پھر بیتو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہواس کو بادلوں سے تم نے برسایا،
یا ہم اس کے برسانے والے ہیں اگرہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کردیں ہم کیوں شکر نہیں
کرتے۔ اچھا پھر بیتو بتاؤ کہ جس آگ کو تم شلکاتے ہو، اس کے خاص درخت کو (اور اس طرح
جن ذرائع سے بیآگ پیدا ہوتی ہے ان کو ) تم نے پیدا کیایا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔
(واقد)

وَقَالُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهَ فِلِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى طَيُخْوِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَّتِ وَمُخْوِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ فَلِكُمُ اللهُ فَاَنَّى تُؤْفَكُوْنَ ۞ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۚ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا طَ ذَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۞ وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ اللهُ جُوْمَ لِيَّهُ عَلَمُوْنَ ۞ وَهُو الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ اللهُ جُوْمَ لِيَهُ عَلَمُونَ ۞ وَهُو اللّذِى انْشَاكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرِّ وَمُسْتَوْدَعٌ طَ قَلْهُ فَصَلْنَا الْإِلَيْ وَهُو اللّذِى انْشَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرِّ وَمُسْتَوْدَعٌ طَ قَلْهُ فَصَلْنَا الْإِلَٰ لِيَ السَّمَاءِ مَا عُو فَاخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ لَقَوْمٍ يَقْفَهُونَ ۞ وَهُو اللّذِى أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً عُو فَاخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَعَلْمُونَ ﴾ فَاخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْرُ جُنَامِنَهُ خَصِرًا النَّحْوِمُ مِنْ مُلْعِهَا قِنُوانٌ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَعَيْرَ مُتَشَابِهِ طُ انْظُرُوا آ اللَّي ثَمَوهِ وَمَنَ النَّحْوِمُ اللّذِي مُنَا عَلَيْهُ وَمَنَ النَّخُولِ مِنْ طَلْعِهَا قِنُوانٌ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَعَيْرَ مُتَشَابِهِ طُ انْظُرُوآ اللّي ثَمَوهِ وَمَنَ النَّعْرَ مُتَشَابِهِ طُ النَّامُ وَاللَّمُ اللهُ اللهُ عَمْوهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک اللہ تعالیٰ ہے اور کھیٰ کو پھاڑنے والے ہیں۔ وہی جائدار کو بے جان سے نکا لتے ہیں اور وہی ہے جان کو جائدار سے نکا لتے ہیں۔ وہی تو اللہ ہیں جن کی الیم قدرت ہے، پھرتم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں اس کے غیر کی طرف چلے جارہے ہو؟ وہی اللہ بی کا اللہ میں رات سے نکا لنے والے ہیں اور اُس نے رات کوآ رام کے لئے بنایا اور اُس نے سورج اور چاند کی رفآر کو حساب الیمی ذات کی طرف سے مقررہے جو ہڑی قدرت رفآر کو حساب الیمی ذات کی طرف سے مقررہے جو ہڑی قدرت اور ہرئے علم والے ہیں۔ اور اُس نے تمھارے فائدے کے لئے ستارے بنائے ہیں تا کہ تم ان کے ذریعے سے رات کے اندھیروں میں، خشی اور دریا میں راستہ معلوم کر سکو۔ اور ہم نے یہ نشانیاں خوب کھول کھول کر بیان کر دیں ان لوگوں کے لئے جو بھلے اور ہرے کی سمجھ رکھتے ہیں۔

اوراللہ تعالی وہی ہیں جنہوں نے تم کواصل کے اعتبار سے ایک ہی انسان سے پیدا کیا پھر کچھ عرصہ کے لئے تمہاراٹھ کا نہ زمین ہے پھرتمہیں قبر کے حوالے کر دیا جا تا ہے۔ بیٹک ہم نے بیہ دلائل بھی کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لئے جوسو جھ بو جھر کھتے ہیں۔

اوروہی اللہ تعالی ہیں جنہوں نے آسان سے پانی اتارااورایک ہی پانی سے مختلف قتم کے نہاتات کو زمین سے نکالا۔ پھرہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی، پھراُس کھیتی ہے ہم ایسے دانے نکالتے ہیں جو اوپر تلے ہوتے ہیں اور کھور کی شاخوں میں سے ایسے کھے نکالتے ہیں جو پھل کے بوجھ کی وجہ سے جھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھرائی ایک پانی سے انگور کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت بیدا کئے جن کے پھل رنگ، صورت، ذا تقد میں ایک دومرے سے ملتے جلتے بھی ہیں کے درخت بیدا کئے جن کے پھل رنگ، صورت، ذا تقد میں ایک دومرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بعض ایک دومرے سے ملتے جاتے بھی ہیں اور بعض ایک دومرے سے ماتے جاتے بھی ایک کے اور بعض ایک دومرے سے ماتے ور کہ اس وقت تمام صفات میں کامل ہوتا ہے۔ ور بیش بوتی نے میں بھی غور کرو کہ اس وقت تمام صفات میں کامل ہوتا ہے۔ ور بیش بوتی نے ان چیز وں میں بردی نشانیاں ہیں۔ (انعام)

وَقَـالَ تَـعَالَىٰ : ﴿ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّبْوٰتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ وَلَهُ الْكِبْرِيآءُ فِي السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ ﴿ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾ [الجاثية:٣٧،٣٦]

الله تعالی کا ارشاد ہے: تمام خوبیاں الله تعالی ہی کے لئے ہیں جوآ سانوں کے رب ہیں۔ اور زمینوں کے بھی رب ہیں اور تمام جہانوں کے رب ہیں اور آ سانوں اور زمین میں ہرفتم کی بڑائیان ہی کے لئے ہے۔وہی زبردست اور حکمت والے ہیں۔ (جاثیہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَآءُ وَتُوْلِ مَنْ تَشَآءُ لِيَدِكَ الْحَيْرُ لَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِمَّنْ تَشَآءُ لَ بِيَدِكَ الْحَيْرُ لَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۞ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِي النَّلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي النَّلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتِ إِلَى عَمِوانِ ٢٧/٢٦]

اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فر مایا: آپ یوں کہا کیجے کہ اے اللہ، اے تمام سلطنت کے مالک، آپ ملک کا جتنا حصہ جس کو دینا چاہیں دے دیتے ہیں اور جس سے چاہیں چھین لیتے ہیں اور آپ جس کو چاہیں عزت عطا کریں اور جس کو چاہیں ذکیل کر دیں۔ ہر حتم کی بھلائی آپ ہی کے اختیار میں ہے۔ بے شک آپ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہیں اور آپ من رات کو دن میں داخل کرتے ہیں یعنی آپ بعض موسموں میں داخل کرتے ہیں اور آپ بی دن کورات میں داخل کر دیتے ہیں جس سے دن ہوا ہونے لگتا ہے اور بعض موسموں میں دات کے کچھے کورات میں داخل کردیتے ہیں جس سے دات ہوئی ہوجاتی ہے اور آپ جا ندار چیز کو بے جان سے لکا لیتے ہیں اور بے جان چیز کو جا ندار سے نکا لیتے ہیں اور بے جان چیز کو جا ندار سے نکا لیتے ہیں اور بے جان چیز کو جا ندار سے نکا لیتے ہیں اور بے جان چیز کو جا ندار سے نکا لیتے ہیں اور آپ جا ندار چیز کو جا ندار سے نکا لیتے ہیں اور بے جان چیز کو جا ندار سے نکا لیتے ہیں اور بے جان چیز کو جا ندار سے نکا لیتے ہیں۔ در آل عران)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَوَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَنْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ ﴿ وَيَعْلَمُ مَافِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴿ وَمَاتَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمْتِ الْآرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ وَمَاتَسْقُطُ مِنْ وَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَ يَنْعَثُكُمْ إِللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَ يَنْعَثُكُمْ إِللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَ يَنْعَثُكُمْ فَيْ اللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَ يَنْعَثُكُمْ فِي إِلنَّهُ مَا حَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَ يَنْعَثُكُمْ فِي إِلْهُ فَي اللَّهُ مَوْ جَعُكُمْ فُمَّ يُنْبَعُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

[الانعام: ٥٥،٠٠٩]

الله تعالی کارشاد ہے: اورغیب کے تمام خزانے الله تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، ان خزانوں کو الله تعالیٰ کارشاد ہے: اورغیب کے تمام خزانے الله تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور تری کی تمام چیز وں کو جانتے ہیں، اور درخت سے کوئی پتہ گرنے والا ایسانہیں جس کو وہ نہ جانتے ہوں، اور زمین کی تاریکیوں میں جوکوئی نتے بھی پڑتا ہے وہ اس کو جانتے ہیں اور ہرتر اور خشک چیز پہلے سے الله تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں لکھی

جاچکی ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جورات میں تم کوسلادیے ہیں اور جو کچھتم دن میں کر چکے ہو اس کوجانے ہیں پھر (اللہ تعالیٰ ہی) تم کونیندسے جگا دیے ہیں تا کہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کی جائے۔ آخر کا رتم سب کوانہی کی طرف واپس جانا ہے، وہ تم کوان اعمال کی حقیقت سے آگاہ کردیں گے جوتم کیا کرتے تھے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ اَغَيْرَ اللهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمُونَ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ

الله تعالی نے اپنے رسول علیہ ہے ارشاد فرمایا: آپ ان سے کہیے کیا میں الله تعالی کے سواکسی اور کو اپنا مددگار بنالوں جوآسانوں اور زمین کے خالق میں ، اور وہی سب کو کھلاتے ہیں اور انہیں کوئی نہیں کھلاتا (کہوہ ذات ان حاجتوں سے پاک ہے)۔ (انعام)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَ آئِنُهُ زِ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ﴾

الله تعالی کارشادہے: ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے کے خزانے بھرے رہے ہیں۔ مگر پھر ہم حکمت سے ہر چیز کوایک معین مقدارے اتارتے رہتے ہیں۔ (جمر)

وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ أَيَبْتَغُوْنَ عِنْدَ هُمُ الْعِزَّةَ فَانَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيْعًا ﴾ [النساء: ١٣٩]

الله تعالی کا ارشادہ: کیا یہ لوگ کا فروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں تو یا در کھیں کہ عزت توساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَكَايِّنْ مِّنْ دَآبَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا لَا اللهُ يَوْزُقُهَا وَإِيَّا كُمْ لَ وَهُوَ السَّمِيْحُ الْعَلِيْمُ ﴾ السَّمِيْحُ الْعَلِيْمُ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کتنے ہی جانورا سے ہیں جواپی روزی جمع کر کے نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کو بھی ان کے مقدر کی روزی پہنچاتے ہیں اور تمہیں بھی، اور وہی سب کی سنتے ہیں اور سب کوجانتے ہیں۔ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ اَرَءَ يُتُمْ إِنْ اَحَدَ اللهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَ حَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَّنْ اِللهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيْكُمْ بِهِ ﴿ أَنْظُوْكَيْفَ نُصَرِّفُ الْآياتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ﴾ آلانعام: ٤٠٦

الله تعالی نے اپ رسول عظی سے ارشاد فر مایا: آب ان سے فر مایئے کہ ذرایہ تو بتا کا اگر مہاری برعملی پر الله تعالی تمہاری برعملی پر الله تعالی تمہاری برعملی پر الله تعالی تمہاری بدعی صلاحیت تم سے چھین لیس اور تمہارے دلوں پر مہر لگادیں (کہ پھر کسی بات کو بجھ نے شکو) تو کیا الله تعالی کے سواکوئی اور ذات اس کا کنات میں ہم مہر لگادیں (کہ پھر کسی بات کو بھر تھے تہ ہم کس طرح مختلف پہلوک سے نشانیاں بیان جو تم کس طرح مختلف پہلوک سے نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ (انعام)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ اَرَءَ يُتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ اللهُ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ اللهِ عَالِي عَلَيْدُ اللهِ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ اللّهُ اللهُ

الله تعالی نے اپنے رسول عظیمی سے ارشا دفر مایا: آپ ان سے پوچھے بھلا یہ قبتا و کہ اگر اللہ تعالیٰ تم یہ بمیشہ قیامت کے دن تک رات ہی رہنے دیں تو اللہ تعالیٰ کے سواوہ کون سامعبود ہے جو تمہمارے لئے روشیٰ لے آئے، کیاتم سنتے نہیں؟ آپ ان سے یہ بھی پوچھے کہ یہ تو بتا واگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک دن ہی رہنے دیں تو اللہ تعالیٰ کے سواوہ کون سامعبود ہے جو تمہمارے لئے رات لے آئے تا کہ تم اس میں آرام کرو کیا تم دیکھتے نہیں؟

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ النِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۞ إِنْ يَّشَا يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَعَلَى ظَهْرِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا لِتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۞ أَوْ يُوْ بِقُهُنَ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ﴾ [الشورى: ٣١-٣٤]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے سمندر میں پہاڑ جیسے جہاز ہیں ،اگروہ چا ہیں تو ہوا کو تھم رادیں اوروہ جہاز سمندر کی سطح پر کھڑے کے کھڑے رہ جا کیں۔ بیشک اس میں قدرت پر دلالت کے لئے ہرصا ہروشا کرمؤمن کے لئے نشانیاں ہیں۔ یا اگروہ چا ہیں تو

ہوا چلا کران جہازوں کے سواروں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے تباہ کردیں ادر بہت سول سے تو درگذرہی فرمادیتے ہیں۔ (شوری)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ اتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضَلاً ط يَجِبَالُ آوِبِيْ مَعَهُ وَالطَّيْرَ عَ وَالنَّالَهُ الْحَدِيْدَ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور ہم نے داؤد (النظامی) کو اپنی طرف سے برسی نعت دی تھی۔ چنانچہ ہم نے پہاڑوں کو تکم دیا تھا کہ داؤد النظامی کے ساتھ ال کرت بھے کیا کرو۔ اور یہی تکم پرندوں کو دیا تھا اور ہم نے ان کے لئے لوہے کوموم کی طرح نرم کردیا تھا۔
(سا)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ لَفَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ فَ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ فَوَا اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴾ دُونِ اللهِ فَوَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ﴾

الله تعالی کاارشادہے: ہم نے قارون کی شرارتوں کی وجہ سے اس کوایے جمل سمیت زمین میں دھنسادیا۔ پھراس کی مدد کے لئے کوئی جماعت بھی کھڑی نہیں ہوئی جواللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچالیتی اور نہوہ اپنے آپ کوخود ہی بچاسکا۔
سے اس کو بچالیتی اور نہوہ اپنے آپ کوخود ہی بچاسکا۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَأَوْ حَيْنَا إِلَى مُوْسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ طَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴾ والشعراء: ٦٣]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر ہم نے مویٰ (ایسیٰ ) کو حکم دیا کہاپی لاٹھی کو دریا پر مارو۔ چنانچ ککڑی مارتے ہی دریا پھٹ گیا (اوروہ پھٹ کر گئی ھے ہو گیا گویا متعدد سڑ کیں کھل گئیں )اور ہر حصہ اتنا بڑا تھا جیسے بڑا پہاڑ۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَآ أَمْرُنَاۤ إِلَّا وَاحِدَةً كَلَمْحٍ ۚ بِالْبَصَرِ ﴾ [القسر: ٥٠] الله تعالى كاارشاد ب: اور بماراتهم توبس ايك مرتبه كهددين سے بلك جھيكنے كى طرح بورا بوجاتا ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْآمْرُ ﴾

[الاعراف:٥٤]

الله تعالىٰ كاارشاد ہے: أسى كاكام ہے پيداكرنا اور أسى كاتكم چلتا ہے۔ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا لَكُمْ مِّنْ اللهِ غَيْرُهُ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ہر نبی نے آگر اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرد) ان کے سواکوئی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں۔ (اعراف)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ ٱقْلَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ ٱبْحُرِمًا نَفِدَتْ كَلِمْتُ اللهِ طَاِنَّ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾ [لقمن:٢٧]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اس ذات پاک کی خوبیاں اس کثرت سے ہیں کہ) اگر جتنے درخت زمین جرمیں ہیں ان سے قلم تیار کئے جائیں اور یہ جوسمندر ہیں اس کواوراس کے علاوہ مزید سات سمندروں کوان قلموں کے لئے بطور سیاہی کے استعال کیا جائے اور پھران قلموں اور سیاہی سے اللہ تعالیٰ کے کمالات لکھٹے شروع کئے جائیں تو سب قلم اور سیاہی ختم ہوجائیں کیاں اللہ تعالیٰ کے کمالات کا بیان پورانہ ہوگا۔ بیشک اللہ تعالیٰ زہردست اور حکمت والے ہیں۔ (احمن)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيْبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ۚ هُوَمَوْ لَنَا ۚ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللهُ لَنَا ۗ هُوَمَوْ لَنَا ۚ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللهُ قُلْمَةً مِنُوْنَ ﴾ [التوبة: ١٥]

الله تعالی نے رسول علیہ سے ارشاد فر مایا: آپ فر ماد یجئے کہ ہمیں جو چیز بھی پیش آئے گی وہ الله تعالیٰ کے حکم سے ہی پیش آئے گی۔ وہی ہمارے آقا اور مولیٰ ہیں (لبندااس مصیبت میں بھی ہمارے لئے کوئی بہتری ہوگی) اور مسلمانوں کوچاہئے کہ صرف الله تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔

وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۚ وَإِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدً لِفَصْلِهِ ﴿ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴾

[يونس:۱۰۷]

الله تعالیٰ کارشاد ہے: اوراگرالله تعالیٰ تم کوکوئی تکلیف پہنچا ئیں توان کے سوااس کو دور کرنے والاکوئی نہیں ہے۔ اوراگر وہ تم کوکوئی راحت پہنچانا چاہیں توان کے فضل کوکوئی چھیرنے والانہیں بلکہ وہ اپنافضل اپنے بندوں میں ہے جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں۔وہ بڑی مغفرت کرنے والے اور نہایت مہر ہان ہیں۔

## احاديثِ نبويه

﴿ 70 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسُ رَضِى الله عَنْهُمَا أَنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِلنَّبِي مَلَكُ اللهِ : حَلِّنْفِيْ مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْمَوْتِ وَالْمَلا بِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَتُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ وَلَمَلا بِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيْنَ وَتُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ وَبِالْمَوْتِ وَبِالْمَوْتِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ وَبِالْحَيَاةِ وَالنَّارِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيْزَانِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ وَبِالْحَدَى وَشَرِّهِ قَالَ: إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ عَلْمَ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ عَلْمَ اللَّهِ وَشَرِّهِ قَالَ: إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ

(وهو قطعة من حديث طويل). رواه احمد ١٩/١

﴿ 71 ﴾ عَنْ آبِى هُــرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ غَلَيْتُهُ قَالَ: الْإِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَ ئِكْتِهِ، وَبِلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ.

(الحليث) رواه البخاري، باب سؤال جبريل الله النبي يُلك ....، رقم: ٥٠

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشادفر مایا: ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ملئے کو اور اُس کے رسولوں کوتن جانواور حق مانو (اور مرنے کے بعد دوبارہ) اٹھائے جانے کوتن جانواور حق مانو ( ( جناری )

﴿ 72 ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمُحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَنْ مَاتَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قِيْلَ لَهُ أَدْخُلْ مِنْ أَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ النَّمَانِيَةِ شِئْتَ.

رواه احمد وفي اسناده شهر بن حوشب وقدوثق،مجمع الزوائد ١٨٢/١

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ومن سورة البقرة، رقم ٢٩٨٨:

﴿ 74 ﴾ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : اَجِلُوا اللهَ يَغْفِرُ لَكُمْ. رواه احمد ١٩٩/٥

حضرت ابودرواء عظم فرماتے میں کررسول اللہ عظم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کی

عظمت دل میں بٹھا ؤوہ تنہمیں بخش دیں گے۔ (مندام

﴿ 75 ﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْ فِيْمَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اَنَّهُ قَالَ: يَاعِبَادِيْ! إِنِّى حَرَّمْتُ الطُّلُمْ عَلَى نَفْسِى، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِيْ! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ ، فَاسْتَهْدُونِيْ اَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِيْ! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ اَطْعَمْتُهُ ، فَاسْتَعْدُونِيْ اَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِيْ! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ اَعْفِرُونِيْ اَطْعَمْتُهُ ، فَاسْتَكُسُونِيْ اَطْعَمْتُهُ ، فَاسْتَعْدُونِيْ بَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَانَا اَغْفِرُ الذُّنُوثِ جَمِيْعًا ، فَاسْتَحُسُونِيْ اَعْمُدُمْ ، يَا عِبَادِيْ! لِللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلُولُ وَاللَّهُ وَالْوَلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَ

رواه مسلم ، باب تحريم الظلم ، رقم: ٢٥٧٢

حضرت ابو ذر رفظ الله بی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد نقل فر ماتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: میرے بندو! میں نے اپنے او پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اسے تہارے در میان بھی حرام کیا ہے لہٰذاتم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ میرے بندو! تم سب گراہ ہوسوائے اس کے جے میں ہدایت دول گا۔ میرے بندو! تم سب بھو کے ہوسوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں لہٰذاتم بھی سے کھانا مائلو، میں تہمیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو! تم سب بر ہنہ ہوسوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں لہٰذاتم بھی سے کھانا مائلو، میں تہمیں کھلاؤں گا۔ میرے بندو! تم سب بر ہنہ ہوسوائے اس کے جس کو میں پہناؤں لہٰذاتم بھی سے لباس مائلو، میں میں بہناؤں لہٰذاتم بھے سے لباس مائلو، میں تہمیں پہناؤں لہٰذاتم بھے سے لباس مائلو، میں تہمیں پہناؤں گا۔ میرے بندو! تم مجھے نقصان پہنچانا جا ہوتو ہر گر نقع نہیں بہنچا سکتے۔ میرے بندو! جو ہوتو ہر گر نقع نہیں بہنچا سکتے۔ میرے بندو! جو ہوتو ہر گر نقع نہیں بہنچا سکتے۔ میرے بندو! میں تم اس کے دل میں تم سے کھیا کہ انسان اور جنات ، سب اُس خض کی طرح ہوجا کیں جس کے دل میں تم ا

میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے تو یہ بات میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کرسکتی۔میرے بندو! اگر تمہارے اگلے پچھلے، انسان اور جنات، اُس شخص کی طرح ہوجا ئیں جو تم میں سے سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے تو یہ چیز میری بادشاہت میں کوئی کی نہیں کرسکتی۔ میرے بندو! اگر تمہارے اگلے پچھلے، انسان اور جنات، سب ایک تھلے میدان میں جمع ہو کر جھ سے سوال کریں، اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کردوں تو اس سے میرے خزانوں میں آتی ہی ہوگہ جتنی کی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکا لئے سے سمندر کے بیانی میں ہوتی ہوتی کی سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکا لئے سے سمندر کے بیانی میں ہوتی ہے، (اور یہ کی کوئی کی نہیں ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں بھی سب کو دے دینے سے پچھلی کہ نہیں آتی ) میرے بندو! تمہارے اٹھال ہی ہیں جن کو میں تمہارے لئے محفوظ کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ لہذا جو شخص سے کوئی گناہ سرز دہوجائے وہ اپنی تی فس چو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جس شخص سے کوئی گناہ سرز دہوجائے وہ اپنی میں اسے گناہ کاسرز دہونائنس ہی کے نقاضے سے ہوا)۔ (ملم)

﴿ 76 ﴾ عَنْ أَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ مَا لَلِهُ عَلَى مَسَ كَلِمَاتٍ فَقَالَ: إِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِى لَهُ آنْ يَنَامَ، يَخْفِصُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ كَلَم اللهُ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّوْرُلُوْ كَشَفَهُ لَا لَيْدِ عَمَلُ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّوْرُلُوْ كَشَفَهُ لَا خُرَقَتْ شُبُحَاتُ وَجْهِم مَا انْتَهَى اللَّهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِم

رواه مسلم، باب في قوله عليه السلام: ان الله لاينام .....، وقم: ٥ ٤ ٤

حضرت ابوموی اشعری روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں پانچ باتیں ارشاد فرمائیں: (۱) اللہ تعالی خسوتے ہیں اور سونا ان کی شان کے مناسب (بھی) نہیں، (۲) روزی کو کم اور کشادہ فرماتے ہیں۔ (۳) اُن کے پاس رات کے اعمال دن سے پہلے، (۳) دن کے اعمال رات سے پہلے بی جاتے ہیں، اور (۵) (ان کے اور مخلوق کے درمیان) پردہ اُن کا نور ہے۔ اگر وہ یہ پردہ اٹھادیں تو جہاں تک مخلوق کی نظر جائے ان کی ذات کے انوارسب کو جلا ڈالیں۔

﴿ 77 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ اللهِ حَلَقَ اِسْرَافِيْلَ مُـنْذُ يَوْمَ خَلَقَهُ صَآفًا قَدَمَيْهِ لَا يَرْفَعُ بَصَرَهُ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّبِّ تَبَارَكُ وَ تَعَالَى سَبْعُوْنَ نُورًا، مصابيح السنة للبغوي وعده من الحسان ٢١/٤

مَا مِنْهَا مِنْ نُوْرٍ يَدْنُوْمِنْهُ إِلَّا احْتَرَقَ.

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی اسٹا دفر مایا: الله تعلق نے ارشا دفر مایا: الله تعلق نے جب سے اسرافیل الکی کا کو پیدا فر مایا ہے وہ دونوں پاؤں برابر کئے کھڑے ہیں نظراو پر مہیں اٹھاتے۔ان کے اور پروردگار کے درمیان نور کے ستر پردے ہیں، ہر پردہ ایسا ہے کہ اگر امرافیل اس کے قریب بھی جائیں تو جل کررا کھ ہوجائیں۔

(مصاح النة)

﴿ 78 ﴾ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفَىٰ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ لِجِبْرِيْلَ: هَلْ رَأَيْتُ رَبُّكُ اللهِ عَلَىٰ أَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ وَبَيْنَهُ سَبْعِيْنَ حِجَابًا مِنْ نُوْرٍ لَوْ دَنَوْتُ رَبَّكَ اللهِ عَنْ فَوْرٍ لَوْ دَنَوْتُ مِنْ بَعْضِهَا لَا حْتَرَقْتُ. مَا المسان ٢٠/٤ مَنْ بَعْضِهَا لَا حْتَرَقْتُ.

حضرت زرارہ بن اوفی فی سے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت جریل الطبی الله علیہ وسلم نے حضرت جریل الطبی سے پوچھا: کیا تم نے اپنے رب کودیکھا ہے؟ بیس کر جریک الطبی کانپ اسطے اور عرض کیا: اے محمد (صلی الله علیہ وسلم)! میرے اور ان کے درمیان تو نور کے ستر پردے ہیں اگر میں کئی ہے جا کا توجل جا کا ۔

(مصاح النہ)

﴿ 79 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: اَنْفِقْ النَّهِ عَلَيْك، وَقَالَ: يَدُ اللهِ عَلَيْكُ، وَقَالَ: اَرَايْتُمْ مَا اللهُ عَلَيْك، وَقَالَ: يَدُ اللهِ عَلَيْكُ مَا يَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ ،سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ: اَرَايْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْآرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِيْ يَدِهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيدِهِ الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَ يَرْفَعُ عَلَى الْمَاء، وه البخارى، باب قوله وكان عرشه على المآء، وقم: ٤٨٤٤

حضرت ابو ہریرہ فی موایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم خرج کرو میں تہمیں دول گا۔ پھر رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کا ہاتھ لینی اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ رات اور دن کا مسلسل خرج اس خزانہ کو کم نہیں کرتا۔ کیا تم نہیں و کی سے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسان وزمین کو پیدا کیا اور (اس سے بھی پہلے جب کہ) ان کا عرش پانی پرتھا کتنا خرج کیا ہے (اس کے باوجود) ان کے خزانہ میں پچھی کہیں ہوئی، نقد رہے اچھے برے فیصلوں کا ترازو ان ہی کے ہاتھ میں ہے۔

ریناری)

﴿ 80 ﴾ عَبِنْ اَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي تَلَيُّكُ قَالَ: يَقْبِضُ اللهُ الْارْضَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ، وَ يَطْوِى السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا الْمَلِك، أَيْنَ مُلُوْكُ الْأَرْضِ؟ رواه البخارى، باب قول الله تعالى ملك الناس، رقم: ٧٣٨٢

حضرت ابو بريره و بي تي كريم على الشعليه و الشعلية و الشعلة و ا

النبي تَنْظُنُهُ لو تعلمون .....عرقم: ٢٣١٢

 الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْمَالِيُّ الْمَاسِعُ الْحَكِيْلُ الْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِيُّ الْمَاسِعُ الْحَمِيْدُ الْمَاحِيْدُ الْبَاعِتُ الشَّهِيْدُ الْحَقُ الْوَكِيْلُ الْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِيُّ الْمَاحِدُ الْمَاحِدُ الْمَاحِدُ الْمَاحِدُ الْمَاحِدُ الْمَاحِدُ الْاَحْدُ الْحَدُ الْحَدَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُوَّخِرُ الْآوَلُ الْآخِرُ الْقَالِمِ الْبَاطِنُ الْمَاحِدُ الْمَقْوَى الْمَعْدِمُ الْمُقْتِدُمُ الْمُقَدِّمُ الْمُقَدِّمُ الْمُقَدِمُ الْمُقَدِمُ الْمُقَدِمُ الْمُقْدِمُ الْمُقْدِمُ الْمُقَدِمُ الْمُقَدِمُ الْمُقْدِمُ الْمُقَدِمُ الْمُقْدِمُ الْمُعْدِمُ الْمُقْدِمُ الْمُعْدِمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدِمُ الْمُعْدِمُ الْمُعْدِمُ الْمُعْدِمُ الْمُعْدِمُ الْمُعْدِمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدِمُ الْمُعْدِمُ الْمُعْدِمُ الْمُعْدِمُ الْمُعْدِمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدُمُ الْمُعْدِمُ الْمُعْدِمُ الْمُعْدِمُ

رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب، باب حديث في اسماء الله .....، رقم: ٣٥٠٧

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ کے نانوے نام ہیں، ایک کم سو۔جس نے ان کوخوب چھی طرح یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ اللہ ہے جس کے سواکوئی مالک ومعود نہیں۔اس کے ننانوے صفاتی نام یہ ہیں:-

| نهایت مهریان                    | اَلرَّحِيْمُ   | بے حدرحم کرنے والا         | ٱلرَّحُمٰنُ   |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|
| ہرعیب سے پاک                    | ٱلۡقُدُّوۡسُ   | حقيقى بإدشاه               | ٱلْمَلِكُ     |
| امن وایمان عطافر مانے والا      | ٱلْمُوْمِنُ    | ہرآ فت ہے سلامت رکھنے والا | اَلسَّلاَمُ   |
| سب پرغالب                       | ٱلۡعَزِيۡزُ    | بوری نگہبانی فرمانے والا   | ٱلۡمُهَيۡمِنُ |
| بهبت بزائی اورعظمت والا         | ٱلْمُتَكَبِّرُ | خرابی کا درست کرنے والا    | ٱلۡجَبَّارُ   |
| ٹھیک ٹھیک بنانے والا            | اَلْبَارِئُ    | يبيدا فرمائے والا          | اَلُخَالِقُ   |
| گنا ہوں کا بہت زیادہ بخشنے والا | ٱلُغَفَّارُ    | صورت بنانے والا            | ٱلمُصَوِّرُ   |
| سب مجمدعطا كرنے والا            | ٱلُوَهَّابُ    | سب كواپ قابومين ركھنے والا | ٱلۡقَهَّارُ   |
| سب كيليخ رحمت كے دروازے         | ٱلْفَتَّاحُ    | بہت برداروزی دینے والا     | الرَّزَّاق    |
| كھو <u>لت</u> ے والا            |                |                            |               |
| تشککی کرنے والا                 | الُقَابِضُ     | سب يجيم جانے والا          | الُعَلِيمُ    |
| پست کرنے والا                   | ٱلُخَافِضُ     | فراخی کرنے والا            | الْبَاسِطُ    |
| عزت دینے والا                   | ٱلمُعِزُّ      | بلندكرنے والا              | ٱلُرَّافِعُ   |

| سب پچھ سننے والا              | اَلسَّمِيْعُ  | ذ <sup>ل</sup> ت دي <u>خ</u> والا | ٱلمُذِلُ      |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| اتل فيصلے والا                | ٱلۡحَكُمُ     | سب چچه د میکھنے والا              | اَلْبَصِيْرُ  |
| تجيدول كاجائ والا             | اَللَّطِيُفُ  | سرا ياعدل وانصاف                  | اَلْعَدُلُ    |
| نهایت بردبار                  | ٱلْحَلِيْمُ   | ہربات سے باخر                     | ٱلُخَيِيرُ    |
| بهبت بخشفه والا               | اَلۡغَفُورُ   | بروي عظمت والا                    | ٱلْعَظِيُمُ   |
| بلندم صبوالا                  | اَلُعَلِيُّ   | قدروان (تھوڑے پر بہت              | ٱلشُّكُورُ    |
|                               |               | دييخ والا)                        |               |
| حفاظت كرنے والا               | ٱلۡحَفِيۡظُ   | بهت برا                           | ٱلْكَبِيْرُ   |
| سب کے لئے کافی ہوجانے والا    | ٱلْحَسِيْبُ   | سب کوزندگی کاسامان عطا            | ٱلۡمُقِيۡتُ   |
|                               |               | كرنے والا                         |               |
| بِ ما نَكَ عطافر مانے والا    | ٱلۡكَريۡمُ    | برى بررگى والا                    | ٱلۡجَلِيُلُ   |
| قبول فرمانے والا              |               | میرا <u>ل</u>                     | ٱلْرَقِيُبُ   |
| بري حكمتول والا               |               | وسعت ركھنے والا                   | ٱلْوَاسِعُ    |
| عزت وشرافت والا               | ٱلۡمَجيۡدُ    | اپنے بندوں کو جائے والا           | ٱلْوَدُودُ    |
| اليا ماضر جوسب كهدد يكتاب     |               | زندہ کر کے قبروں سے اُٹھانے       | ٱلْبَاعِثُ    |
| اورجانتا ہے                   |               | والا                              |               |
| كام بنائے والا                | اَلُوَ كِيُلُ | ا بی ساری صفات کے ساتھ            | ٱلۡحَقُّ      |
|                               |               | موجود                             | ,             |
| بهت مضبوط                     | ٱلْمَتِينُ    | بری طاقت وقوت والا                | اَلۡقَویُ     |
| تعريف كاستحق                  | ٱلْحَمِيْدُ   | سر نیرست ومددگار                  | ٱلْوَلِيُّ    |
| پہلی بارپیدا کرنے والا        | ٱلۡمُبۡدِئُ   | سب مخلوقات کے بارے میں            | اَلْمُحْصِيُ  |
|                               |               | يوري معلومات ركھنے والا           |               |
| زندگی بخشنے والا              | ٱلْمُحْيِي    | دوباره پندا کرنے وال              | ٱلْمُعِيْدُ   |
| ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا    | ٱلۡحَیُّ      |                                   | ٱلْمُويْتُ    |
| سب بچھاہے یاں رکھنے والا یعنی | اَلُوَاجِدُ   |                                   | اَلْقَيُّوۡمُ |
| مريزال كفرائيس ب              |               | والا                              |               |
|                               |               |                                   |               |

| ایک                              | ٱلُوَاحِدُ         | برزائي والا                     | الماجد          |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|
| سب سے بے نیاز اور سب اس          | اً لَصَّ مَدُ      |                                 | -               |
| ا کی ان                          |                    |                                 |                 |
| سب بركامل اقتدار ركضے والا       | ٱلۡمُقۡتَدِرُ      | يهت زياده قدرت والا             | ٱلُقَادِرُ      |
| يتح كرديخ والا                   |                    |                                 |                 |
| سب کے بعد یعنی جب کوئی نہ        |                    | سب سے پہلے                      | ٱلْاَوَّلُ      |
| تھا، کچھ نہتھا، جب بھی وہ موجود  | 3,                 |                                 |                 |
| تقاادر جب كوئى ندر بے گا بچھند   |                    |                                 |                 |
| رہے گا وہ اس وقت اور اس کے       |                    | •                               | Λ               |
| بعر بھی موجودرے گا۔              | ,                  | •                               | ,               |
| نگاہوں سے اوجھل                  | ٱلۡبَاطِنُ         | بالكل ظاہر يعنى ولائل كے اعتبار | اَلظَّاهِرُ     |
|                                  |                    | ے اُس کا وجود بالکل ظاہر ہے     |                 |
| مخلوق کی صفات سے برتر            | ٱلۡمُتَعَالِي      | هر چیز کاذمه دار                | اَلُوَالِي ﴿    |
| توبه کی توفیق دینے والا اور توبہ | ٱلتَّوَّابُ        |                                 |                 |
| قبول كرنے والا                   |                    |                                 |                 |
| بہت معافی دینے والا              | ٱلۡعَفُو           | مجرمین سے بدلہ لینے والا        | ٱلۡمُنۡتَقِمُ   |
| سازے جہاں کاما لک                | مَالِكُ الْمُلُكِ. | بهبت شفقت رکھنے والا            | الرَّوُّوُفُ    |
| حقدار کاحق اوا کرنے والا         | ٱلۡمُقۡسِطُ        | عظمت وجلال اورانعام و           | ذُوالُــجَلاَلِ |
|                                  |                    | اكرام والا                      | وَالْإِكْرَامِ  |
| خود بے نیاز جس کو کسی ہے کوئی    | ٱلْغَنِيُ          | ساری مخلوق کو قیامت کے دن       | اَلْجَامِعُ     |
| حاجت فين                         |                    | يجا كرنے والا                   |                 |
| روک دینے والا                    | ٱلْمَانِعُ         | ا پنی عطا کے ذریعہ بندوں کو     | ٱلۡمُغۡنِيُ     |
|                                  |                    | بے نیاز کردیے والا              |                 |
| نفغ پہنچانے والا                 | اَلنَّافِعُ        | (اپنی حکمت اور مشیت کے          | اَلضَّارُّ      |
| 'х                               |                    | تحت)ضرر پہنچانے والا            |                 |

| سیدهاراستد کھانے اوراس پر                                                    | اَلُهَادِي   | مرا پانو را ورنو ریخشنے والا   | ٱلْنُّورُ   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------|
| چلانے والا                                                                   |              |                                |             |
| ہمیشہر ہنے والا (جس کو بھی فتا<br>ان                                         | اللباقي      | بلانمونه بنانے والا            | ٱلْبَدِيْعُ |
| المهين)                                                                      |              |                                |             |
| صاحب رُشدو حکمت (جس کاہر                                                     | ٱلرَّشِيَّدُ | سب کے فنا ہوجانے کے بعد        | ٱلْوَارِثُ  |
| فعل اور فیصلہ درست ہے)                                                       |              | باقی رہنے والا                 |             |
| بہت برداشت کرنے والا ( کہ بندوں کی بڑی سے بڑی نافر مانیوں و کچھاہے اور فوراً |              |                                | ٱلصَّبُوٰرُ |
| (525)                                                                        | یکردیتا)     | عذاب بيجيج كران كوتهس نهس نهير |             |

فائدہ: اللہ تعالیٰ کے بہت ہام ہیں جوقر آن کریم یادیگر روایات میں نہ کور ہیں جن میں سے ننانوے اس حدیث میں ہیں۔

﴿ 83 ﴾ عَنْ أَبَىّ بْنِ كَعْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوا لِلنَّبِيّ عَلَيْكَ : يَامُحَمَّدُ ! أُنْسُبْ لَنَا رَبَّك، فَانْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَا لَى ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدَّ اَللهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُ لا وَلَمْ يُولُدُ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدَى ﴾ (رواه احمد ٥/١٣٤)

حضرت أبی بن کعب ﷺ موایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین نے نبی کریم علیہ اسے کہا: اے محمد اہمیں اپنے پروردگار کا نسب تو ہتلاہے اس پر اللہ تعالیٰ نے بیسورت (سورہ الخلاص) نازل فرمائی جس کا ترجمہ بیہے: آپ کہدد بیجے کہوہ لینی اللہ تعالیٰ ایک ہے اور بے نیزے، اس کی اولا ذہیں اور نہوہ کسی کی اولا دہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ (منداحم)

﴿ 84 ﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : (قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ): كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِك، اَمَّا تَكْذِيْنُهُ إِيَّاىَ اَنْ يَقُوْلُ: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِك، اَمَّا تَكْذِيْنُهُ إِيَّاىَ اَنْ يَقُوْلُ: اتَّخَذَاللهُ وَلَدًا، وَاَنَا الصَّمَدُ الَّذِي لِنْ أُعِيْدَهُ كَمَا بَدَاتُهُ، وَاَمَّا شَعْمُهُ إِيَّاىَ اَنْ يَقُوْلُ: اتَّخَذَاللهُ وَلَدًا، وَآنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَنْ أُعِيْدَهُ وَلَدًا، وَآنَا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ اَلِدُ وَلَمْ اللهُ الصَمَد، رقم: ٤٩٧٥

حضرت ابو ہریرہ دی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک حدیث قدی میں این رب کا بیار شادم ارک نقل فرماتے ہیں: آدم کے بیٹے نے جھے جھٹلایا حالانکہ بیاس کے لئے

مناسب نہیں تھااور جھے برا بھلا کہا حالا نکہ اُسے اس کاحق نہیں تھا۔ اس کا جھے جھٹلا نا میہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کرسکتا جیسا کہ میں نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور اس کابرا بھلا کہنا میہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنالیا ہے حالا نکہ میں بے نیاز ہوں نہ میری کوئی اولا دہے نہ میں کسی کی اولا دہوں اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔

(جناری)

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمی کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا: لوگ ہمیشہ (اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں) ایک دوسرے سے بوچھے رہیں گے یہال تک کہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے (لیکن) اللہ تعالیٰ کوس نے پیدا کیا؟ (نعوذ باللہ) جب لوگ یہ بات کہیں تو تم یک کمات کہو: اللہ اُحد اللہ المضّمَدُ لَمْ فِلِدُ وَلَمْ فَوْلَدُ وَلَمْ فِيكُنْ لَهُ تُحفُوا اَحَدٌ بتر جمعه: اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ سی محتاج ہیں سب اللہ تعالیٰ سی محتاج ہیں نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولا دے نہ وہ کسی کی اولا دہیں۔ اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمسر ان کے محتاج ہیں نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولا دے نہ وہ کسی کی اولا دہیں۔ اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمسر ان کے محتاج ہیں جانب تین مرتبہ تھ کا ردے اور اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مائے۔

(ابوداؤرہ ﷺ قالمانے)

﴿ 86 ﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَٰلَئُكُ اللهُ تَعَالَى: يُؤْذِيْنِي اللهُ تَعَالَى: يُؤْذِيْنِي اللهُ تَعَالَى: يُؤْذِيْنِي الْمُنُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

رواه البخاري، باب قول الله تعالى يريدون ان يبدلوا كلام الله، رقم: ٧٤٩١

حضرت ابو ہریرہ کے میں دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک حدیثِ قُدی میں اپنے رب کا بیدارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں: آ دم کا بیٹا مجھے نکلیف دینا چاہتا ہے، زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے حالانکہ زمانہ ( کی خمینیں وہ) تو میں ہی ہوں، میرے ہی ہاتھ میں (زمانے کے ) تمام معاملات ہیں، ہیں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کوگردش دیتا ہوں۔ (بخاری)

﴿ 87 ﴾ عَنْ آبِى مُوْسَى الْآشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : مَا اَحَدٌ ٱصْبَرَ عَلَى اَذًى سَمِعَةُ مِنَ اللهِ، يَدَّعُوْنَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَوْزُوْقُهُمْ .

رواه البخارى، باب قول الله تعالى أن الله هو الرزاق .....، رقم: ٧٣٧٨

حضرت ابوموی اشعری رفظ است روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: تکلیف دہ بات س کر اللہ تعالی سے زیادہ پر داشت کرنے والاکوئی نہیں ہے۔ شرکین اس کے بیٹا ہونے کا دعوی کرتے ہیں اور پھر بھی وہ آنہیں عافیت دیتا ہے اور روزی عطا کرتا ہے۔ (بخاری)

﴿ 88 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْحَلْقَ كَتَبُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ قَوْقَ الْعَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِيْ تَغْلِبُ غَصَبِيْ.

رواه مسلم، باب في سعة رحمة الله تعالىٰ.....، رقم: ٦٩٦٩

حفرت ابو ہریرہ ﷺ نے ارشادفر مایا: جب اللہ علیہ اللہ علیہ ارشادفر مایا: جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس ہے کھوظ میں یہ کھو دیا '' میری رحمت میرے غصہ سے برجی ہوئی ہے''۔ بیتر میران کے سامنے عرش پر موجود ہے۔

(مسلم)

﴿ 89 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنْ آلِيهُ مِنْ الدَّحْمَةِ، مَا قَنِطَ مِنْ اللهِ مِنَ الدَّحْمَةِ، مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ آحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عَنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنِطَ مِنْ جَنَّتِهِ آحَدٌ.

رواه مسلم، باب في سعة رحمة الله تعالىٰ .....، رقم: ١٩٧٩

حضرت ابو ہریرہ ﷺ رسول الله علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: اگر مؤمن کو اُس سزا کا صحیح علم ہوجائے جواللہ تفالی کے بیہاں نافر مانوں کے لئے ہے تواللہ توالی کی جنت کی کوئی امید شدر کھے اور اگر کا فرکواللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا صحیح علم ہوجائے جواللہ تعالیٰ کے بیہاں ہے تواس کی جنت سے کوئی نا اُمید شہو۔

(ملم)

﴿ 90 ﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: إِنَّ اللهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ ، أَنْزَلَ مِنْهَا وَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِ ، فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ ، وَ بِهَا يَتَرَاحَمُونَ ، وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ ، وَ بِهَا يَتَرَاحَمُونَ ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَانْ مَالَةُ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ رَحْمَةً ، يَرْحَمُ بِهَاعِبَادَةً يَوْمَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا ، وَاه مسلم ، باب في سعة رحمة الله تعالى ....رقم : ١٩٧٤

وَفِيْ رِوَايَةِ لِمُسْلِمٍ: فَإِذَا كَانَ يَوُمُ الْقِيَامَةِ ٱكُمَلَهَا بِهاذِهِ الرَّحْمَةِ. (رنم: ١٩٧٧)

حضرت عمر بن خطاب ﷺ دوایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے۔ ان میں ایک عورت پر نظر پڑی جوا پنا بچہ تلاش کرتی بھر رہی تھی۔ جو نبی اُسے بچہ ملا اُس نے اُسے اُسے اُسے بیا اور دودھ پلایا۔ نبی کریم علی نے ہم سے خاطب موکر فرمایا: تمہمارا کیا خیال ہے، یہ عورت اپنے بیچ کوآگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا: اللہ کی فتم نہیں، خصوصًا جبکہ اُسے بیچ کوآگ میں نہ ڈالنے کی قدرت بھی ہے (کوئی مجبوری نہیں)۔ اس پر آپ علی ہے اللہ تعالی اپنے بیچ پر جتنا رحم و بیار کرتی ہے اللہ تعالی اپنے بیٹے پر جتنا رحم و بیار کرتی ہے اللہ تعالی اپنے بندوں پر اس سے کہیں ذیادہ رحم و بیار کرتے ہیں۔ (مسلم)

﴿ 92 ﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَنَظِهُ فِى صَلَوْةٍ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ اعْرَابِى وَهُوَ اللهِ مَلَّا اللهِ مَلَّا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَرَابِيّ: لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعًا يُرِيْدُ زَحْمَةَ اللهِ اللهِ اللهُ عَرَابِيّ: لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعًا يُرِيْدُ زَحْمَةَ اللهِ اللهُ عَرَابِيّ: لَقَدْ حَجَرْتَ وَاسِعًا يُرِيْدُ زَحْمَةَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

رواه البخاري، باب رحمة الناس والبها ثم، رقم: ١٠١٠

حضرت ابو ہر یرہ دی اسے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی کریم علی تھا نے کے گھڑے ہوئے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایک دیہات کے رہنے والے (نومسلم ) نے نماز میں ہی کہا: اے اللہ! (صرف) مجھ پراور محصلی اللہ علیہ وسلم پردتم کر، ہمارے ساتھ کسی اور پررتم نہ کر۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو اس دیہات کے رہنے والے سے فرمایا: تم نے بڑی وسیع چیز کو ملک کردیا (گھراؤنہیں! رحمت تو اتی ہے کہ سب پر چھا جائے پھر بھی ننگ نہ ہوتم ہی اسے ننگ کردیا (گھراؤنہیں! رحمت تو اتی ہے کہ سب پر چھا جائے پھر بھی ننگ نہ ہوتم ہی اسے ننگ سمجھ درہے ہو)۔

﴿ 93 ﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ قَالَ: وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اللهُ عَنْ يَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اللهُ عَلْمَ يَسُونُ وَلَا نَصْرَانِيَّ، ثُمَّ يَمُوثُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى الْإِيمَانِ سَنَمَ عَلَى اللهُ عَنْ اَصْحَابِ النَّالِ. وواه مسلم بهاب وجوب الإيمان سسمرقم ٢٨٦

حضرت ابو ہریرہ کے ہیں کہ بی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: اس ذات کی معلیہ نے ارشادفر مایا: اس ذات کی معلیہ میں محد (صلی الله علیہ وسلم) کی جان ہے اس امت میں کوئی شخص یہودی یا عیسائی الیانہیں جومیری (نبوت کی) خبر سے پھراس دین پرایمان نہ لائے جس کو دیکر مجھے بھیجا گیا ہے، اور (ای حال پر) مرجائے تو یقینا وہ دوز خیوں میں ہوگا۔

گیا ہے، اور (ای حال پر) مرجائے تو یقینا وہ دوز خیوں میں ہوگا۔

(ملم)

﴿ 94 ﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُمَاقَالَ: جَاءَ ثُ مَلاَئِكَةٌ إِلَى النّبِي عَلَيْكُ وَهُوَ لَا يَعْضُهُمْ: إِنَّا الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: إِنَّ لِمَا حِبِكُمْ هَذَا مَثَلاً، قَالَ: فَاصْرِبُوا لَهُ مَثَلاً، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنِي دَارًا وَجَعَلَ فِيْهَا مَادُبَةً وَبَعَثَ الْعَيْنَ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ الدَّارَ وَآكُلَ مِنَ الْمَاذُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْحُلِ الدَّارَ وَلَكَ مِنَ الْمَاذُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْحُلِ الدَّارَ وَلَكُمْ مِنَ الْمَاذُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْحُلِ الدَّارَ وَلَكُلُ مِنَ الْمَاذُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ اللهُ وَلَا الدَّارَ وَلَكُمْ مِنَ الْمَاذُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحِبِ اللهَاعِي لَمْ يَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمٌ، وَقَالَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

حضرت جاہر بن عبداللدرضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس اس وقت آئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سور ہے تھے۔فرشتوں نے آپس میں

کہا: آپ سوئے ہوئے ہیں۔ کسی فرشتے نے کہا: آٹکھیں سورہی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پھرآپس میں کہنے لگے تمہارے اِن ساتھی (محد صلی الله علیہ وسلم ) کے بارے میں ایک مثال ہے، اس کوان کے سامنے بیان کرو۔ دوسر فرشتوں نے کہا: وہ تو سو رہے ہیں ( البذابیان کرنے ے کیا فائدہ؟) ان میں سے بعض نے کہا: بے شک آئکھیں سورہی ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پھر فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے: ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مخص نے مکان بنایا اوراس میں دعوت کا انتظام کیا۔ پھرلوگوں کو بلانے کے لئے آ دمی بھیجا، جس نے اس بلانے والے کی بات مان کی وہ مکان میں داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا اور جس نے اس بلانے والے کی بات نه مانی وه نه مکان میں داخل ہوگا اور نه ہی کھانا کھائے گامین کرفرشتوں نے آپس میں کہا: اس مثال کی وضاحت کروتا کہ ہیں جھے لیں بعض نے کہا: بیتو سور ہے ہیں (وضاحت کرنے سے كيا فائده؟) دوسرول نے كہا: أنكھيں سورجى بيل مكر دل تو بيدار ہے۔ پھر كہنے لكے: وہ مكان جنت ہے (جیے اللہ تعالیٰ نے بنایا اوراس میں مختلف نعمتیں رکھ کر دعوت کا انتظام کیا ) اور (اس جنت كى طرف ) بلانے والے حضرت محصلى الله عليه وسلم بين -جس نے محصلى الله عليه وسلم كى اطاعت كى اس نے الله تعالى كى اطاعت كى (للنداوہ جنت ميں داخل ہوگا اور وہاں كى تعمتيں حاصل کریگا) اورجس نے محصلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی (لہذا وہ جنت کی نعتوں سے محروم رہے گا) محرصلی الله علیہ سلم نے لوگوں کی دوشمیں بنادیں (ماننے والے اور نہ ماننے والے ) نہ (بخاری)

فائدہ: حضرات انبیاء کیہم السلام کی میخصوصیت ہے کہ ان کی نیند عام انسانوں کی نیند سے ختلف ہوتی ہے۔ عام انسان نیند کی حالت میں بالکل بے خبر ہوتے ہیں جب کہ انبیاء نیند کی حالت میں بھی بالکل بے خبر نہیں ہوتے ۔ ان کی نیند کا تعلق صرف آئکھوں سے ہوتا ہے دل نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے جزار ہتا ہے۔

اللہ علی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے جزار ہتا ہے۔

(بذل الحجود)

﴿ 95 ﴾ عَنْ آبِى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّمَا مَثْلِى وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِى اللهُ عِنْهُ عَنِ النَّهِي عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّمَا مَثْلِى وَمَثَلُ مَا النَّذِيْرُ اللهُ بِهِ تَحْمَثُلُ وَايْنُ النَّذِيْرُ اللهُ بِهِ تَحْمَدُ وَايِّى اللهُ اللهُ

اَطَاعَتِيْ فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِيْ وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ. رواه البخاري باب الإقتداء بسنن رسول الله ﷺ،وقم: ٧٢٨٣

حضرت ابوموی کی اور ایت فرماتے ہیں کہ بی کریم علی کے ارشاد فرمایا: میری اور اس دین کی مثال جوالد تعالیٰ نے جھے دیکر بھیجا ہے اس خض کی سے جوابی قوم کے پاس آیا اور کہا میری قوم! میں نے اپی آ کھوں سے دشمن کا لشکر دیکھا ہے اور میں ایک سپاؤ رانے والا ہوں لہذا نجات کی فکر کرو۔ اس پر اس کی قوم کے پچھلوگوں نے تو اس کا کہنا مانا اور آ ہستہ آ ہستہ رات میں ہی چل پڑے اور دشمن سے نجات پالی۔ پچھلوگوں نے اس کو جھوٹا سمجھا اور صبح تک اپنے میں ہی چل پڑے اور دشمن کے اس کی جوتے ہی ان پر ٹوٹ پڑ ااور ان کو جاہ و بربا دکر ڈالا۔ بہی مثال اس مخص کی ہے جس نے میری بات منہ مانی اور اس دین کو چھٹلا دیا جس کو بیا گیا) اور یہی مثال اس مخص کی ہے جس نے میری بات نہ مانی اور اس دین کو چھٹلا دیا جس کو میں لے کرآیا ہوں (وہ ہلاک ہوگیا)۔

فائدہ: چونکہ عربوں میں صبح سورے ہملہ کرنے کارواج تھااس وجہ سے دہمن کے حملے سے محفوظ رہنے کے لئے راتوں رات سفر کیا جاتا تھا۔

﴿ 96 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ عُمَرُبْنُ الْحَطَّابِ إِلَى النَّبِي عَلَيْنَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ إِنِّى مَرَرْتُ بَاحٍ لِىْ مِنْ قُويْظَةَ فَكَتَبَ لِىْ جَوَامِعَ مِنَ التَّوْرَاةِ، أَلاَ أَعْرِضُهَا عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَتَعَيَّرَ وَجُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ قَالَ عَبْدُ اللهِ يَعْنِى ابْنَ ثَابِتٍ، فَقَلْتُ لَهُ: اللهِ يَعْنِى ابْنَ ثَابِتٍ، فَقَلْتُ لَهُ: اللهَ عَلَيْكَ؟ قَالَ: وَتَعَيِّرُ وَجُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى الله عَنْهُ: رَضِيْنَا بِاللهِ تَعَالَىٰ رَبًا لَهُ: الاَ تَرَى مَا بِوَجُهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: وَضِيْنَا بِاللهِ تَعَالَىٰ رَبًا وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْنَ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْنَ وَاللّهِ عَلَيْنَ وَاللّهُ عَلَيْنَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ: وَالّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ اللهِ عَلَيْكُمْ مُوسَى ثُمَّ اتَبَعْتُمُوهُ وَتَرَكُتُمُونِى لَصَلَلْتُمْ، إِنَّكُمْ حَظَّىٰ مِنَ النَّيِينَ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ النَّيِينَ .

حفرت عبدالله بن ثابت رفظت روایت کرتے بیں کہ حفرت عمر بن خطاب دیا ہے کہ کم کم مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میر ااپنے ایک بھائی کے باس سے گذر ہوا جو کہ قبیلہ بن قریظہ میں سے ہے۔اس نے (میرے فائدہ کی غرض سے ) تو رات سے کچھ جامع باتیں لکھ کردی ہیں، اجازت ہوتو آپ کے سامنے پیش کردوں؟ حضرت

عبداللہ دی اللہ علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم عقابیہ کے چرہ مبارک کا رنگ بدل گیا ہیں نے کہا بھر! کیا آپ رسول اللہ عقابی کے چرہ مبارک پرغصہ کے آثار نہیں و کھر ہے؟ حضرت عمر عظیم کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوااور عرض کیا'' رَضِینا باللہ تعالیٰ رَبًّا وَبِالْاسْلاَمِ دِیْنًا وَبِهُ حَمَّدِ اللّٰهُ عَلَيْ کُلُم کُورسول مان کرراضی ہو چکے رَسُسو لا "ہم اللّٰہ تعالیٰ کورب، اسلام کودین اور محصلی اللّٰه علیہ وسلم کورسول مان کرراضی ہو چکے ہیں۔ یہ کلمات من کرآپ کے چرہ سے عصر کا اثر زائل ہوا اور ارشاد فر مایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں مجد (صلی الله علیہ وسلم) کی جان ہے آگر موسی (اللّٰهُ کُلُم) تم میں موجود ہوتے اور تم مجھے جھوڈ کران کا انباع کرتے تو یقینًا گراہ ہوجاتے۔ امتوں میں سے تم میرے صے میں آئے ہواور بنیوں میں سے تم میرے صے میں آئے ہواور بنیوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہواور (البندائم ہماری کا میا بی میری ہی انباع میں ہے)۔ نبیوں میں سے میں تم ہم رک ہمارے میں اسے میں اسلام کورسوں البندائم ہماری کا میا بی میری ہی انباع میں ہے)۔ (منداحم)

﴿ 97 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَمَ اللهِ عَصَانِيْ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَصَانِيْ وَمَنْ عَصَانِيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ ع

حضرت ابو ہریرہ دیا ہے روایت ہے کدرسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا: میری ساری اللہ عظیمہ نے دریافت کیا: یا است جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جوا نکار کردیں۔ صحابہ دیا نے دریافت کیا: یا رسول اللہ! (جنت میں جانے ہے) کون انکار کرسکتا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا: جس نے میری نافر مانی کی یقیبًا ارشاد فرمایا: جس نے میری نافر مانی کی یقیبًا اس نے جنت میں جانے سے انکار کردیا۔

﴿ 98 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : لَا يُؤْمِنُ أَحُدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ. . . . رواه البغوى في شرح السنة ٢١٣/١، قال

النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة باسناد صحيح، جامع العلوم والحكم ص ٣٦٤

حضرت عبد الله بن عمر ورضى الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشاد فر مایا: کوئی فخص اس وقت تک (کامل) ایمان والانہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی نفسانی چاہتیں اس دین کے تابع نہ ہوجائیں جس کومیں لے کرآیا ہوں۔
(شرح النة) ﴿ 99 ﴾ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: يَا بُنَى إِنْ قَدُرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِى لَيْسَ فِى قَلْبِكَ غِشِّ لِاَحَدِ فَافْعَلْ، ثُمَّ قَالَ لِىْ: يَا بُنَىَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّيَىْ، وَمَنْ آحْبَىٰ كَانَ مَعِىْ فِى الْجَنَّةِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في الاخذ بالسنة.....، رقم: ٢٦٧٨

حضرت انس بن ما لک ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فر مایا: میرے بیٹے! اگرتم صبح وشام (ہروقت) اپنے دل کی یہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ تبہارے دل میں کسی کے بارے میں ذرا بھی کھوٹ نہ ہوتو ضرور ایسا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میرے بیٹے! یہ بات میری سنت میں سے ہاور جس نے میری سنت کوزندہ کیا اس نے میری سنت کوزندہ کیا اس نے میری سنت کوزندہ کیا اس نے میری ساتھ جنت میں ہوگا۔ (زندی)

﴿100﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطِ إِلَى بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النّبِيِّ عَلَيْكُ مِنَ عَنْ عِبَادَةِ النّبِيِّ عَلَيْكُ ، فَلَمّا أُخْبِرُوا كَانَّهُمْ تَقَالُوهُ فَافَقَالُوا: وَآيْنَ نَحْنُ مِنَ النّبِيِ عَلَيْكُ ، فَلَمّا أُخْبِرُوا كَانَّهُمْ تَقَالُوهُ فَافَقَالُوا: وَآيْنَ نَحْنُ مِنَ النّبِي عَلَيْكُ ؟ قَدْ عَفَرَ اللهُ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاخَر، فَقَالَ آحَدُهُمْ: اَمَّا آنَا فَانَا أُصَلّى النّبَهِ ؟ قَدْ عَفَرَ اللهُ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاخَر، فَقَالَ آخَدُهُ: اَنَا أَعْتَزِلُ النّبَسَاءَ فَلاَ النّبُ اللّهُ عَلَيْكُ أَلَوْمُ وَلَا أَفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: اَنَا أَعْتَزِلُ النّبَسَاءَ فَلاَ النّبَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ فَقَالَ: انْتُمْ الّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَاوَكَذَا؟ اَمَا واللهِ إِنّي النّفَاءُ لَا اللّهُ عَلَيْنَ قُلْتُمْ كَذَاوَكَذَا؟ اَمَا واللهِ إِنّي النّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاتُولُولُ اللهِ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْكُمْ لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَولُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

حضرت انس بن ما لک ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ کی عبادت کے بارے میں پوچھنے کے لئے تین شخص ازواج مطبر آت کے پاس آئے۔ جب ان لوگوں کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی عبادت کا حال بتایا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو تھوڑا سمجھا اور کہا: ہمارارسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کیا مقابلہ؟ الله تعالی نے آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں (اگر ہوں بھی تو) معاف فرمادی ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا: میں ہمیشہ رات بھر نماز بڑھا کروں گا۔ دوسر سے نے کہا: میں ہمیشہ رات بھر نماز بڑھا کروں گا۔ دوسر سے نے کہا: میں معاف فرمادی ہیں میشہ روزہ رکھا کروں گا، اور بھی تا غیزمیں ہونے دوں گا۔ تیسر سے نے کہا: میں عورتوں سے دور رہوں گا، بحری کاح نہیں کروں گا۔ (ان میں آپس میں یہ گفتگو ہورہی تھی کے رسول الله علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا: کیا تم لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں؟

غور سے سنوہ اللہ تعالیٰ کی قتم! میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اورتم میں سب سے زیادہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اورتم میں سب سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں الیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں ( یہی میراطریقہ ہے لہٰذا) جس نے میں سے اعراض کیادہ مجھے نہیں ہے۔

(ہزاری)

﴿101﴾ عَنْ أَبِى هُورَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِى عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِى فَلَهُ أَجْرُ شَهِيْدٍ. وواه الطبراني باسناد لا باس به الترغيب ١/٠٨

حضرت ابو ہریرہ ﷺ رسول اللہ عظامی کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے طریقے کومیری امت کے بگاڑ کے وقت مضبوطی سے تفامے رکھا اُسے شہید کا تواب ملے گا۔ (طریقے کومیری امت کے بگاڑ کے وقت مضبوطی سے تفامے رکھا اُسے شہید کا تواب ملے گا۔ (طریق برخیب)

﴿102﴾ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُوا مَا تَمَسَّكُتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ نَبِيّهِ.

رواه الإمام مالك في الموطاء النهي عن القول في القدر ص٧٠٢

حضرت ما لک بن انسؓ فرماتے ہیں کہ مجھے بیروایت پینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑی ہیں جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہوگ کر اہمین ہوگے۔وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ پکڑے رہوگ کر آگر اہمین ہوگے۔وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ (موطالام مالک)

﴿103﴾ عَنِ الْعِرْ بَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمًا بَعْدَ صَلُوةِ الْعُدَاةِ مَوْعِظَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلّ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِع فَيْسَمَا أَلْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلّ: إِنَّ هَذِه مَوْعِظَةُ مُودِع فَيِسَمَا ذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أُوصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَالسَّمْعِ وَالسَّمْعِ وَالسَّمْعِ عَلَيْكُمْ بِعَنْ وَاللَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَ ثَاتِ اللَّهُ مَنْ مَعْدَ مَن اللهِ عَنْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ اللهُ عَلَيْكُمْ بِسُنَتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِيْنَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ.

رواه الترمذي، وقال: هذاحديث حسن صحيح،باب ماجاء في الاخذ بالسنة الجامع الترمذي ٥٢/٢ طبع قاروقي كتب خانه ملتان

حضرت عرباض بن سارید دولیت فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن صبح کی نماز کے بعد ایسے مؤثر انداز میں نصیحت فرمائی کہ آنکھوں سے آنسوجاری ہوگئے اور دلوں میں خوف پیدا ہوگیا۔ایک شخص نے عرض کیا: بیتو رخصت ہونے والے کی نصیحت معلوم ہوتی ہے پھر آپ ہمیں کس چیز کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفرمایا: میں تہمیں الله تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی اور (امیر کی بات) سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں میں تہمیں الله تعالیٰ مہوتی غلام ہوتی میں جومیر سے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلا فات دیکھے گا۔تم دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچوکیونکہ ہرئی بات گراہی ہے۔الہٰ داتم ایساز مانہ پاؤ تو میر کی اور ہرایت ہوئی۔

 حصرت زیب رضی الله عنہا کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد حضرت ابوسفیان بن حرب فی کا ملیہ محر مدهنرت آئم خبید رضی الله عنہا کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد حضرت ابوسفیان بن حرب فی کا کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی الله عنہا نے خوشبولونڈی کولگائی چراسے اپنے رخساروں پرل لیا، ملاوٹ کی وجہ سے زردی تھی اس میں سے بچھ خوشبولونڈی کولگائی پھراسے اپنے رخساروں پرل لیا، اس کے بعد فرمایا: اللہ کی تم اجھے خوشبو کے استعال کرنے کی کوئی ضرورت تاتھی۔ بات صرف میہ میں نے رسول الله علی تھے سے کہ جو حورت اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہواس کے لئے جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی کا سوگ منا کے سوائے شوہر کے (کہ اس کا سوگ) چارمبینے دی دن ہے۔

فائده: خُلُوق ایک تم کی مرتب خوشبوکانام ہے جس کے اجزاء میں اکثر حصدزعفران کا ہوتا ہے۔

﴿106﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَالَ النَّبِى غَلَظُهُ : مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُوْلُ اللهِ ؟ قَالَ:مَا ٱعْدَدْتَ لَهَا؟قَالَ: مَا ٱعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيْرِ صَلْوَةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ، وَلَكِنِيْ أُحِبُّ اللهُ وَرَسُوْلَهُ، قَالَ: ٱنْتَ مَعَ مَنْ ٱحْبَبْتَ.

رواه البخاري، باب علامة الحنب في الله .....وقم: ٦١٧١

حضرت انس بن ما لک فی سے روایت ہے کہ ایک مخص نے بی کریم علی سے بوچھا قیامت کے لئے تم نے کیا تیار کررکھا ہے؟ اس نے عرض کیا: میں نے قیامت کے لئے نہ تو زیادہ (نفلی) نمازیں نہ زیادہ (نفلی) روزے تیار کے بیں۔ اور نہ زیادہ صدقہ، ہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالی او ران کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: تو پھر (قیامت میں) تم ان بی کے ساتھ ہوگے جن سے تم نے (دُنیا میں) محبت رکھی سے تم نے (دُنیا میں) محبت رکھی۔

﴿ 107﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ مَلَّكُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ اللهِ اللهِ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهُل

غيب كى باتول پرايمان

ذَ حَلْتُ الْجَنَّةَ حَشِيْتُ أَنْ لاَ أَرَاكَ، فَلَمْ يَوُدٌ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ شَيْنًا حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيْلُ عليه السلام بهاذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُوْلَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ \* وَحَسُنَ اُولَئِكَ رَفِيْقًا ﴾ رواه الطبراني في الصغير والارسط ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن عمران العابدي وهو ثقه، مجمع الزوائد ٦٣/٧

حضرت عائشه رضی الله عنها فر ماتی بین کدایک صحابی رسول الله صلی و الله علیه وسلم کی خدمت بیل عاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول الله! آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ مجوب ہیں، اپنی بوت اور مال سے بھی زیادہ مجوب ہیں اور اپنی اسلام ایر جرب کداس دنیا سے تو آپ کو اور مجھے دخصت ہونا ہے اس کے بعد آپ تو انبیاء (علیم السلام) میز جرب کداس دنیا سے تو آپ کو اور مجھے اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں ) اگر میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں ) اگر میں جنت میں پہنچوں گا بھی ایو ایو کہتے اندیشہ اگر میں جنت میں پہنچوں گا بھی اندیش اگر میں جنت میں پہنچوں گا بھی اندیش اور جو کہتے کیے صبر آئے گا؟ رسول اللہ علی ہے ان کی بات کی دیارت نہ کرسکول گا تو بھی کیے صبر آئے گا؟ رسول اللہ علی ہے ان کی بات کی دیارت نہ کرسکول گا تو بھی کیے میر آئے گا؟ رسول اللہ علی ہے نہ ان کی فیات کے ان کی اور جو تھی کے میں اللہ علی ہے کہ میں والمت کے ماتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ہے لینی انبیاء، صبر یقین ، میں میں دعرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ہے لینی انبیاء، صبر یقین ، میراء اور شلی اے دینی انبیاء، صبر یقین ، میراء اور شلی اور میرائی کے انوا کی ان دعرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ہے لینی انبیاء، صبر یقین ، میراء اور شلی اور میرائی کے دور کو انہ کور انہ کی ان دور اندا کے دور کیا ان کے دور کور اندا کا دور اندا کے دور کور انداز کے دور کی انوا کے دور کی اندا کہ دور کی ان کا توا کے دور کی انداز کی دور کی دور انداز کی دور انداز کی دور انداز کی دور انداز کی دور ک

﴿108﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مِنْ اَشَدِّ اُمَّتِيْ اِلَىَّ حُبًّا، نَاسَّ يَكُونُوْنَ بَعْدِيْ، يَوَدُّ اَحَلُهُمْ لَوْ رَآنِيْ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ. رواه مسلم، باب نيس يودّروية لنبي تَنَظَّ .....رقم ٢١٤٥

حضرت الو مريره عَنَّيْهُ سے روايت ہے كه رسول الله عَنْ فَيْ فَ ارشا وفر مايا: ميرى امت ميں مجھ نے دياده محبت ركھے والے لوگوں ميں وہ (بھی) ہيں جومير ، بعد آئيں گے، ان كى يہ آرزوہ وكى كه كاش وہ اپنا گھريار اور مال سب قربان كرك كى طرح مجھ كود كھے ليتے ۔ (مسلم) ﴿ 109﴾ عَنْ أَبِي هُورُورَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْفَ قَالَ: فَصِّلْتُ عَلَى الْانْبِياءِ بِسِتِ: أَعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِم، وَنُصِوْتُ بِالرُّعْب، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَعَانِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ

الْأَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ اللَّى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ.
رواه مسلم، باب المساحد و مواضع الصلوة، وقم: ١١ ٦٧

حضرت الوہر روہ ﷺ مروایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: مجھے چھے چیز وں کے ذریعے دیگرانبیاء کیم اسلام پر فضیلت دی گئی ہے: (۱) مجھے جامع کلمات عطا کے گئے (۲) رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی (اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دل میں میر ارعب اور خوف بیدا فرمادیتے ہیں) (۳) مالی غلیمت میرے لئے حلال بنادیا گیا (پچھی امتوں میں مالی غلیمت کو آگ آکر جلا دیتی تھی) (۳) ساری زمین میرے لئے مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنادی گئی (کچھی امتوں میں عبادت صرف خصوص جگہوں میں ادا ہو مکتی تھی) اور ساری زمین کی (مٹی کو) میرے لئے پاک بنادیا گیا (تیم کے ذریعے بھی پاکی عاصل کی جاسمتی ہے) (۵) ساری مخلوق میرے لئے بھی نہیں ادا ہو مکتی ہے) (۵) ساری مخلوق کے لئے جھے نبی بنا کر بھیجا گیا (مجھ سے پہلے انبیاء کو خاص طور پران کی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا کے لئے جھے نبی بنا کر بھیجا گیا (مجھ سے پہلے انبیاء کو خاص طور پران کی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا کہ اور سالت کا سلسلہ مجھ پڑختم کیا گیا (یعنی اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں (ملم)

فَائِدَهُ: رسول الله صلى الله عليه وسلم كاارشاد " مجه جامع كلمات عطاك گئ بين "اس كا مطلب بيه به كه خضرالفاظ برشتمل چو في چيو في جملول بين بهت سه معانى موجود بوت بين مطلب بيه كه خضرالفاظ برشتمل چيو في جيو في جملول بين بهت سه معانى موجود بوت بين هاريّة رضي الله عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيّة رَضِي الله عَنْ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ فَالَ: اللهِ عَلَيْتُ اللهِ وَحَاتَمُ النّبِينُينَ. (العديث) رواه العاكم وقال: هذا عديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١٨/٢٤

حضرت عرباض بن ساريد وهي الله على الله عن أبى هو الله عن أبى هو يُورَة وضِى الله عنه أنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ : إنَّ مَعَلَى وَمَعَلَ الْانْبِياءِ مِنْ قَبْلِي كَمَعَلِ وَبَعْلَ اللهُ اللهِ عَلَيْتُ مِنْ وَاللهِ عَلَى اللهُ ا

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن صحيح،باب حديث حنظلة .....،وقم: ٢٥١

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میں ایک دن (سواری پر) نبی کر یم صلی الله علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہواتھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: پیچا بیل تمہیں چند (اہم) با تیں سکھا تا ہوں: الله تعالی (کے احکام) کی حفاظت کرو، الله تعالی تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ الله تعالی کے حقوق کا خیال رکھو، ان کواپنے سامنے پاؤگے (ان کی مدوتمہارے ساتھ رہے گی) جب ماگوتو الله تعالی سے ماگور ہو، جب مدولوتو الله تعالی سے (ہی) او۔ اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت جمع ہو کہ تمہارے لئے (تقدیر میں) کھو، جب مدولوتو الله تعالی سے ہو جمعیں آتا ہی لفع پہنچاسکتی ہے جمعنا کہ الله تعالی نے تمہارے لئے (تقدیر میں) کھو دیا ہے، اور اگر سب مل کر نقصان پہنچا نا چاہیں تو ا تناہی نقصان پہنچا سے ہیں جمعنا کہ الله تعالی نے تمہاری (تقدیر میں) کھو دیا ہے۔ (تقدیر کے) قلموں (سے سب پھو کھو اکر جمعنا کہ الله تعالی نے تمہاری (تقدیر میں) کھو دیا ہے۔ (تقدیر کے) قلموں (سے سب پھو کھو اکر جمعنا کہ الله تعالی نے تمہاری (تقدیر میں) کاغذات کی سیاہی خشک ہو چکی ہے۔ یعنی نقدیر کی فیصلوں میں ذرہ برابر بھی تبدیلی مکن نہیں ہے۔

﴿113﴾ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيْقَةٌ وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيْقَةَ الْإِيْمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا اَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا اَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُحِيْبَهُ.

رواه احمد والطبراني ورجاله ثقات، ورواه الطبراني في الاوسط، مجمع الزوائد٧/٧ ق : ٤

حضرت ابودرداء ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیقہ نے ارشادفر مایا: ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کوئیس پہنچ سکتا جب تک کہ اس کا پختہ لعین بینہ ہو کہ جو حالات اس کو پیش آئے ہیں وہ آنے ہی تھے اور جو حالات اس پرنہیں آئے وہ آئی نہیں سکتے تھے۔

(منداحہ طرانی جُح الزوائد)

فائدہ: انسان جن حالات ہے بھی دوجار ہواس بات کالیقین ہونا جا ہے کہ جو پھی ہوئی پیش آیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا اور معلوم نہیں کہ اس میں میرے لئے کیا خیر چھی ہوئی ہو۔ تقدیریریفین انسان کے ایمان کی حفاظت اور وسوسوں سے اطمینان کا ذریعہ ہے۔

﴿114﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَـقُوْلُ: كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الْخَلَاثِقِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ الْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. رواه مسلم، باب حجاج آدم وموسَّى صلى الله عليهما وسلم، رقم: ٦٧٤٨

حفرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو میدارشاد فرماتے ہوئے سنا: الله تعالیٰ نے زمین و آسان بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں کھدیں اُس وقت الله تعالیٰ کاعرش پانی پرتھا۔ (مسلم)

﴿115﴾ عَنْ أَبِي اللِّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ إِنَّ اللَّه عَزَّوَ جَلَّ فَرَغَ اللي كُلِّ عَبْدِ مِنْ خَلْقِهِ خَمْسٍ: مِنْ اَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَمَضْجَعِهِ وَاتْرِهِ وَرِزْقِهِ. رواه احمد ١٩٧/٥

حضرت ابودرداء ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالی ہر بندے کی پانچ ہاتیں لکھ کرفارغ ہو چکے ہیں: اس کی موت کا وقت ،اس کا عمل (اچھا ہویا ہرا)،اس کے فن ہونے کی جگہ،اس کی عمر اوراس کارزق۔ (منداحمہ)

﴿116﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النبِي مَا اللهُ عَنْهُمَا وَ النبِي مَاللهُ عَنْ قَالَ: لا يُؤْمِنُ الْمَرْءُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَلْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

حضرت عمرو بن شعیب، اینے باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ ہراچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ کی طرف سے ہا کیان نہ رکھے۔

﴿117﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْبَعْنِ : لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ .....رواه النرمذي، باب ماجاء ان الإيمان بالقدر .....، رقم ٢١٤٥ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ .....، رقم ٢١٤٥

﴿118﴾ عَنْ اَبِيْ حَفْصَةَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لِإِبْيهِ: يَا بُنَى النَّكَ لَنْ الْحَامِثِ لِإِبْيهِ: يَا بُنَى النَّكَ لَمْ يَكُنْ لَيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لَيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا اَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ تَلْكُلُهُ يَقُولُ: إِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: الْحُتُب، فَقَالَ: الْحُتُبُ اللهِ عَلَيْكُ مَقَادِيْرَ كُلِّ هَيْءٍ حَتَّى تَقُومُ السَّاعَةُ، يَا بُنَى الِيَّى اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هِذَا فَلَيْسَ مِنِيْ.

رواه ابو داؤدباب في القدر عرقم: • ١٠٤٠

حضرت ابوه فصد روایت فرماتے بیل که حضرت عباده بن صامت کی نے بینے سے کہا: میرے بیٹے ایم کو حقیق ایمان کی لذت ہر گر حاصل نہیں ہو کئی جب تک کہ تم اس کا لیقین نہ کرلو کہ جو کچھ تہیں پیش آیا ہے تم اس سے کسی طرح بھی چھوٹ نہیں سکتے تھے اور جو تہ ہیں پیش نہیں آیا وہ تم پر آئی نہیں سکتا تھا۔ میں نے رسول اللہ علیقہ کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنائی وہ قلم ہے پھراس کو تھم دیا: لکھ! اس نے عرض کیا: پروردگار کیا کھوں؟ ارشاد ہوا: قیامت تک جس چیز کے لئے جو پچھ مقدر ہو چکا ہے وہ سب لکھ ۔ حضرت عبادہ بن صامت کے کہا: میرے بیٹے! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تھے اس لیقین پرمرے گا اس کا مجھ سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تھے اس لیقین کے علاوہ کسی دوسرے یقین پرمرے گا اس کا مجھ سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تھی اس لیقین کے علاوہ کسی دوسرے یقین پرمرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔

﴿119﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكُ ۖ قَالَ : وَكَّلَ اللهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا

فَيَتَهُوْلُ: أَىْ رَبِّ نُطْفَةً، أَىْ رَبِّ عَلَقَةٌ، أَىْ رَبِ مُضَعَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِى خَلْقَهَا، قَالَ: أَىْ رَبِّ ذَكُرٌ أَمْ أُنْشَى؟ أَشَقِى الْمُ سَعِيْدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ؟ فَمَا الْآجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذٰلِك فِى بَطْنِ أُمِّهِ.

حضرت الس بن ما لک رفیجی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر فرمار کھا ہے وہ یہ عرض کرتا رہتا ہے: اے میرے رب! اب یہ جما ہوا خون ہے، اے میرے رب! اب یہ جما ہوا خون ہے، اے میرے رب! اب یہ گوشت کا لوھڑا ہے، (اللہ تعالیٰ کے سب بچھ جانے کے باوجود فرشتہ اللہ تعالیٰ کو بچ کی مختلف شکلیں بتا تار ہتا ہے) پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنا چا ہتے ہیں تو فرشتہ بو چھتا ہے اس کے منعلق کیا کھوں؟ لڑکا یالڑکی؟ بر بخت یا نیک بخت؟ روزی کیا ہوگی؟ عمر کتی ہوگی؟ چنا نچے ساری منعلق کیا کھوں؟ لڑکا یالڑکی؟ بر بخت یا نیک بخت؟ روزی کیا ہوگی؟ عمر کتی ہوگی؟ چنا نچے ساری منعلق کیا کھوں؟ لڑکا یالڑکی؟ بر بحت یا نیک بخت؟ روزی کیا ہوگی؟ عمر کتی ہوگی؟ چنا نچے ساری کو سیدا سے اس کے پیٹ میں ہوتا ہے۔

﴿120﴾ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللهُ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاهُمْ، فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ.

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في الصبر على البلاء،رقم: ٣٣٩٦

حضرت انس کے مرت ایس کے ہیں کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فر مایا: جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے ارشاد فر مایا: جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ماتا ہے اور اللہ تعالی جب کسی قوم سے مجت کرتے ہیں تو ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ پھر جو اس آزمائش پر راضی رہا اللہ تعالی بھی اس سے راضی ہوجاتے ہیں۔ (زندی)

﴿121﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي عَلَيْكَ قَالَتْ: سَالْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ عَنِ اللهُ عَلَيْكَ مَنْ يَشَاءُ، وَانَّ اللهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ، الطَّاعُوْنِ فَاخْرَابٌ يَبْعَتُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَانَّ اللهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ، لَيْ سَرِمِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ انَّهُ لَا يُصِيْبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ شَهِيْدٍ. وواه البخاري، كتاب احاديث الانبياء، وقم: ٣٤٧٤

حضرت عائشرضی الله عنها جو که رسول الله صلی الله علیه وسلّم کی اہلیه محتر مه بین فرماتی بین که میں نے رسول الله علیه وسلم سے طاعون کے بارے میں بوچھا، آپ صلی الله علیه وسلم نے

ارشادفر مایا: بیاللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے جس پر چاہیں نازل فرمائیں (لیکن) اس کو اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کے لئے رحمت بنادیا ہے۔ اگر کم شخص کے علاقہ میں طاعون کی وہا پھیل جائے اور وہ اپنے علاقہ میں صبر کے ساتھ تواب کی امید پر تشہر ارہے اور اس کا یقین رکھے کہ وہی ہوگا جواللہ تعالیٰ نے مقدر کردیا ہے (پھر تقدیری طور پر وہا میں مبتلا ہوجائے اور اس کی موت واقع ہوجائے کو اسے شہید کے برابر تواب ملے گا۔

فائده: طاعون ایک وبائی بیاری ہے، جس میں ران، یا بغل، یا گردن میں ایک بھوڑا اکتا ہاں میں میں دوسرے یا تیسرے روز مرجاتے میں۔ طاعون ہروبائی بیاری کو گا آدمی اس بیاری میں دوسرے یا تیسرے روز مرجاتے ہیں۔ طاعون ہروبائی بیاری کو بھی کہا گیا ہے۔ (جملائ المہم) تھم سے کہ طاعون کے علاقہ سے نہ محا گاجائے ای وجہ سے حدیث شریف میں ثواب کی امید پر تھرنے کو کہا گیا ہے۔ (فق الباری) محا گاجائے ای وجہ سے حدیث شریف میں ثواب کی امید پر تھرنے کو کہا گیا ہے۔ (فق الباری) مختلف مَنْ اَنْ الله عَنْ الله عَنْ

حضرت انس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آٹھ سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کی اوردس سال تک خدمت کی (اس عرصہ میں) جب بھی میرے ہاتھ سے کوئی نقصان ہوا تو آپ نے مجھے بھی اس پر ملامت نہیں فرمائی۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے مجھی کسی نے بچھ کہا بھی تو آپ نے فرمادیا: رہنے دو ( کچھ نہ کہو) کیونکہ اگر کسی نقصان کا ہوتا مقد رہوتا ہے تو وہ ہوکر رہتا ہے۔

(مصاح الند)

﴿123﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتْى الْعَجْزُو الْكَيْسُ. رواه مسلم، باب كل شيء بقدر، وقم : ٩٧٥

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عظیمہ نے ارشاد فرمایا: سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے یہاں تک کہ (انسان کا) ناسمجھ اور ناکارہ ہونا، ہوشیار اور قابل مونا مجھی نقدیر بی سے ہے۔ ﴿124﴾ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : الْمُؤْمِنُ الْقَوِى خَيْرٌ وَاحَبُ اللهِ عَلَيْ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاحَبُ اللهِ عَلَيْ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَاحَبُ اللهِ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْمِجُونْ، وَإِنْ اَصَابَكَ شَيْءٌ فَلا تَقُلْ: لَوْ اَبْيَى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللهِ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان. رواه مسلم، باب الإيمان بالقدر....، وتم ١٧٧٤

فائده: انسان کابول کهنا "اگریس ایسا کرلیتا تو ایسا اور ایسا ہوجاتا" اُس وقت منع ہے جب کہاس کا استعمال کی ایسے جملہ میں ہوجس کا مقصد تقدیر کے ساتھ مقابلہ ہواور اپنی تدبیر پر ہے بقین پری اعتاد ہواور رہے تقدیر کوئی چیز نہیں کیونکہ اس صورت میں شیطان کو تقدیر پر سے یقین ہٹانے کا موقع مل جاتا ہے۔

(مظاہرت)

﴿125﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : اَلاَ وَإِنَّ الرُّوْحَ الْاَمِيْنَ نَفَتَ فِي رُوْقَهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَاجْمِلُوا فِي رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَاجْمِلُوا فِي رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللهَ وَاجْمِلُوا فِي اللهِ فَيْ اللهِ فَا اللهِ وَاجْمِلُوا فِي السَّالِ وَلَا يَحْمِلُوا مُلْعَامُ اللهِ فَا اللهِ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ اللهِ فَا اللهِ اللهِ فَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ فَا اللهِ فَا اللهُ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ ا

(وهوطرف من الحديث) شرح السنة للبغوي ٤ ١/٥ ، ٣٠قال المحشى: رجاله ثقات وهومرسل

حضرت ابن مسعود ﷺ مروایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جرئیل (النظیہ) نے (اللہ تعالی کے حکم ہے) میرے دل میں یہ بات ڈائی ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنا (مقدر) رزق پورانہیں کر لیتاوہ ہرگز مزمیں سکتا، لہٰذا اللہ تعالی ہے ڈرتے رہوا وررزق حاصل کرنے میں صاف سخرے طریقے اختیار کرو، ایسانہ ہو کہ رزق کی تاخیرتم کورزق کی تلاش

مل الله تعالى كى نافر مانى پرآ ماده كردے، كيونكة تبهارارزق الله تعالى كے قبضه ميں ہے اور جو چيز ان كے قبضه ميں ہووه صرف ان كی فر ما نبردارى ہى سے حاصل كى جاسكتى ہے۔ (شرح النه) ﴿126﴾ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَالَكِ اَنْ اللهُ تَعَالَى يَلُوْمُ الْمَقْضِى عَلَيْهِ لَمَّا أَذْبَرَ: حَسْبِى اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، فَقَالَ النَّبِيُ مَالَكُ اِنَّ اللهُ تَعَالَى يَلُوْمُ عَلَى الْعَجْزِ وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ فَإِذَا عَلَيْكَ آمْرٌ فَقُلْ حَسْبِى اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

رواه إبوداؤد، باب الرجل ينحلف على حقه، رقم: ٣٦٢٧

حضرت وف بن ما لک علی روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ علی نے دو خصوں کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا جب وہ واپس جانے لگا تواس نے (افسوس کے ساتھ) حسیبی اللہ و نِعْم الْوَکِیْلُ کہا (اللہ تعالیٰ ہی میرے لئے کافی ہیں اوروہ بہترین کام بنانے والے ہیں) یہ من کرآپ سلی اللہ علیہ وکلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ مناسب تہ ہرنہ کرنے بیا ماس کے ہمیشہ پہلے اپنے معاملات میں بچھداری سے کام لیا کرو پھراس کے بعد بھی اگر حالات ناموافق ہوجا کیں تو حسیبی اللہ وَنِعْم الْوَکِیْلُ پڑھو (اوراس سے اپنی بعد بھی اگر حالات ناموافق ہوجا کیں تو حسیبی اللہ ونیغم الْوکِیْلُ پڑھو (اوراس سے اپنی دلی تولیا کر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میرے لئے کافی ہے اوروہی ان حالات میں بھی میرے کام بنا کیں گ

## موت کے بعد پیش آنے والے حالات برایمان

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا يُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ٤ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكِولِي وَمَا هُمْ بِسُكُولِي وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ ﴾ [الحج: ٢٠١]

الله تعالی کا ارشاد ہے: لوگو! اپنے رب ہے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا۔ جس دن تم اس زلزلہ کو کھو گے تو بیر حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے خودہشت کی وجہ ہے بھول جائیں گی اور تمام حاملہ عورتیں اپنا حمل گرادیں گی اور لوگ نشے کی کی حالت میں دکھائی دیں گے حالا نکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ الله تعالی کا عذاب ہے، می بہت خت (جس کی وجہ سے وہ مہ ہو ش نظر آئیں گے)۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلا يَسْنَلُ جَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۞ يُبَصِّرُوْنَهُمْ ﴿ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ

مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ مِبَنِيْهِ وَصَاحِبَتِهِ وَاَخِيْهِ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِي تُنُويْهِ وَمَنْ فِي الْآرْضِ جَمِيْعًا لا ثُمَّ يُنْجِيْهِ و كَلاَّهِ

اللہ تعالیٰ کاار شادہے: اس دن یعنی قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کوئییں پوچھےگا باوجود میکہ ایک دوسرے کو دکھادیئے جائیں گے (لیعنی ایک دوسرے کود مکھ رہے ہوں گے) اس روز مجرم اس بات کی تمنا کرے گا کہ عذاب سے چھوٹنے کے لئے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور خاندان کوجن میں وہ رہتا تھا اور تمام اہل زمین کو اپنے فدیہ میں دے دے اور یہ فدیہ دے کر امعارج)

وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَ اللهُ عَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْم تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ۞ مُهُ طِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُ وْسِهِمْ لَايَرْتَدُ النَّهِمْ طَرْفُهُمْ ۗ وَاقْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴾ (ابراهيم: ٢٤٠٤]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ، جو پھو پہ ظالم اوگ کرد ہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو (فوری پکڑنہ کرنے کی وجہ ہے ) بے خبر ہر گزنہ مجھو کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس دن تک کے لئے مہلت دے رکھی ہے جس دن ہیبت سے ان کی آٹکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جا کیں گی اور وہ حساب کی جگہ کی طرف سراٹھائے ہوئے دوڑے جارہے ہوں گے اور آٹکھوں کی ایسی بلکھی بندھے گی کہ آٹکھ تھیکے گئی نہیں اور ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے۔

(ابراہیم)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ فِ الْحَقُّ ۞ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنَهُ فَأُولَئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُواۤ ٱنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بالنِّنَا يَظْلِمُوْنَ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشادہے: اور اس دن اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے۔ پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا تو وہی کامیاب ہوگا۔ اور جن کے ایمان و اعمال کا بلیہ ہلکا ہوگا تو یہی لوگ ہونگے جنہوں نے اپنا نقصان کیااس لئے کہوہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ (اعراف)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿جَنْتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَمِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوَّا عَ وَلِبَاشُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ۞ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ طَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَقُوْرٌ شَكُوْرٌ ۞ الَّذِى اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ لاَ يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبُّ وَّلا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوْبٌ ﴾ [ناطر:٣٣-٣٥]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (ایجھے عمل کرنے والوں کے لئے) جنت میں ہمیشہ رہنے کے باعات ہوں گے جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کوسونے کے کنگن اور موتی پہنا ہے جا کیں گے اور ان کالباس ریشم کا ہوگا اور وہ ان باغوں میں داخل ہو کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کالا کھ جا کیں گے اور ان کالباس ریشم کا ہوگا اور وہ ان باغوں میں داخل ہو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کالا کھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے ہمیشہ کے لئے ہر شم کا رنج وغم دور کیا۔ بیشک ہمارے رہ براے بخشے والے اور بڑے قدر دان ہیں جنہوں نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں داخل کیا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ (فاطر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي مَقَامِ آمِيْنِ ۞ فِي جَنْتٍ وَّعُيُوْنِ ۞ يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُّتَقْبِلِيْنَ ۞ كَذَٰلِكَ فَفُ وَزَوَّجْنَهُمْ بِحُوْدٍ عِيْنٍ ۞ يَدْعُوْنَ فِيْهَا سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقْبِلِيْنَ ۞ كَذَٰلِكَ فَفُ وَزَوَّجْنَهُمْ بِحُوْدٍ عِيْنٍ ۞ يَدْعُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمُوْتَةَ الْأُولَى ۚ وَوَقَهُمْ عَذَابَ بِكُلِّ فَاكِهَةٍ امِنِيْنَ ۞ لَا يَذُوقُونَ فِيْهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمُوْتَةَ الْأُولَى ۚ وَوَقَهُمْ عَذَابَ الْمَوْتَةَ الْأُولَى فَضَلاً مِّنْ وَبِّكَ طَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ والدّحان: ٥٠ـ٥١]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیشک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے پُر امن مقام میں ہوئے یعنی باغوں اور نہروں میں۔ وہ لوگ باریک اور موٹاریٹم پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیشے ہوں اور نہروں میں۔ وہ لوگ باریک اور موٹاریٹم پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیشے ہوں گے۔ بیسب باتیں اس طرح ہوں گی۔ اور ہم ان کا نکاح، گوری اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے کردیں گے۔ وہاں اطمینان سے ہرتم کے میوے منگوارہے ہوں گے۔ وہاں سوائے اس موت کے جو دنیا میں آپنی تھی دوبارہ موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان ڈرنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے، بیسب پچھان کوآپ کے رب کے ضل درنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے، بیسب پچھان کوآپ کے رب کے ضل

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الْآبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِزاَجُهَا كَافُورًا ۞ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُنْفَجِّرُونَهَا تَفْجِيْرًا ۞ يُوْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيْرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَيَتِيْمًا وَّاسِبُّلَ ﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُوِيْدُ مِنْكُمْ جَزآءً وَلا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافٌ مِنْ رَّبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَسْمُطُوِيْرًا ۞ فَوَقَهُمُ اللهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهُمْ نَصْرَةً وَسُرُوْرًا ۞ وَجَزاهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَةً وَّحَوِيْرًا ۞ مُّتَكِنِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْآرَ آئِكِ ۚ لَا يَسَرُوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلاَ وَمُهَوِيْرًا ۞ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ فِللْهَا وَذُلِلَتْ قُطُوْفَهَا تَذْلِيْلُا ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِالنِيَةِ مِنْ فِضَّةٍ وَآكُوا بِ كَانَتْ قَوَرِيْرَا ۞ قَوَارِيْرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۞ وَيُسْقَوْنَ فِي فَا كَانَتْ قَورِيْرًا ۞ قَوَارِيْرًا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۞ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۞ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمِّى سَلْسَبِيلًا ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ فِي اللّهَا كَانَ مُزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۞ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمِّى سَلْسَبِيلًا ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلِيدًا لَا مُنْ فَعَلَمُ وَا مَنْ مُنْ وَاللّهُ مُعَلِّدُونَ ۚ إِذَا رَايُتَهُمْ فِينَا لِمُنْ مُنْ وَالْمَوْرُا ۞ وَإِذَا رَايَنْتَ ثَمَّ رَايْتَ لَكُمْ مُورًا ۞ وَإِذَا رَايَنْتَ ثَمَّ رَايْتَ لَكُمْ مُورًا ۞ وَإِذَا رَايَسَ ثَمَّ رَايْتَ فَعَلَى مَنْ مُنْ وَلَى اللّهُ مُ مُورًا ﴾ وَلَمْ اللّهُ مُنْ وَا صَلّهُ مُنْ مُنْلًا عَلَيْهُمْ قِيَالُ سُنْدُسٍ خُصْرٌ وَإِسْتَمْ وَالْ وَخُلُوا آسَاوِرَ مِنْ وَعُلُوا مَنْ مَعْلَكُمْ مُورًا ۞ وَاسْتَهُمْ مُورًا ۞ وَالْمَا مَعْدُورًا ﴾ وَالْمَالُولَ مِنْ وَالْمُهُمْ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا كَانَ لَكُمْ مُورًا ﴾ والله مَنْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّه

الله تعالی کا ارشا و ہے: بیشک نیک لوگ ایسے پیالوں میں شراب پیس گےجس میں کا فور ملا ہوا ہوگا۔وہ ایک چشمہ ہے جس ہے اللہ تعالیٰ کے حاص بندے پیس گے اوراس چشمہ کو وہ خاص بندے جہاں جا ہیں گے بہا کرلے جا ئیں گے۔ بیدہ لوگ ہیں جو ضروری اعمال کو خلوص سے پوراکرتے ہیں اوروہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی تخی کا اثر کم ویش ہر کی پر ہوگا اوروہ الله تعالیٰ کی محبت میں ،غریب بیتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو محض الله تعالى كى رضا مندى كے لئے كھانا كھلاتے ہيں۔ ہمتم سے ندكسى بدلے كے خواہش مند ہیں اور نہ دشکریہ ' کے ، اور ہم اینے رب سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جودن نہایت تلخ اور نہایت بخت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کواس اطاعت اورا خلاص کی برکت سے اس دن کی سختی ہے بچالیں گے اوران کو تازگی اور خوشی عطافر مائیں گے اور ان لوگوں کو ان کی دین میں پختگی کے بدلے میں جنت اورریشمی لباس عطا فرما ئیں گے۔ وہ وہاں اس حالت میں ہوں گے کہ جنت میں تخت پر تکیے لگائے بیٹے ہول گے اور جنت میں نہ دھوپ کی تبش یا کیں گے اور نہ بخت سر دی (بلکہ فرحت بخش معتدل موسم ہوگا) اور جنت کے درختوں کے سائے ان لوگوں پر چھکے ہوئے موں گے اوران کے پھل ان کے اختیار میں کردیے جائیں گے یعنی مروقت بلامشقت پھل لے سكيل كاوران برجاندي كرتن اورشيشے كے بيالوں كا دور چل رہا موكا اورشيشے بھى جاندى كے جول كے يعنى صاف شفاف ہول كے جن كو بحرنے والوں نے مناسب ائداز سے بحرا ہو گا اور

ان کو وہاں الیی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں خٹک ادرک کی ملاوٹ ہوگی جس کے چشے کا نام جنت ہیں سکسئیل مشہور ہوگا اور ان کے پاس مید چیزیں لے کرا بسے لڑے آنا جانا کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اور وہ لڑکے اس قدر حسین ہوں گے کہتم ان کو بھرے ہوئے موتی سمجھو گے اور جب تم وہاں دیکھو گے تو بکٹر ت نستیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھو گے۔ اور ان اہل جنت پر سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے اور ان کو چاندی کے کٹکن بہنائے جائیں گے۔ انھیں ان کے رب خود نہایت پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ اہل جنت سے کہا جائے گا کہ بیسب نعمیں تمہارے نیک اعمال کا صلہ بیں اور تمہاری محنت وکوشش مقبول ہوئی۔ جائے گا کہ بیسب نعمیں تمہارے نیک اعمال کا صلہ بیں اور تمہاری محنت وکوشش مقبول ہوئی۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ لا مَاۤ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ فِيْ سِدْرٍ مَّخْصُوْدٍ ۞ وَطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ۞ وَطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ۞ وَطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ۞ وَظَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ۞ وَظَلْحٍ مَّنْضُوْمَةٍ كَثِيْرَةٍ ۞ لَا مَقْطُوْعَةٍ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ الْاَحْدِيْنَ ﴾ وَلا مَمْنُوْعَةٍ ۞ وَلَا اَنْشَانُهُنّ اِنْشَاءً ۞ فَجَعَلْنَهُنّ اَبْكَارًا ۞ عُرُبًا الْمُرابًا ۞ لِللّهِ وَيْنَ ﴾ وَتُلَا مُنْ الْالْحِرِيْنَ ﴾

[الواقعة:٢٧]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور دا ہنے والے، کیا ہی اچھے ہیں دا ہنے والے (مرادوہ لوگ ہیں جن کواعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کے لئے جنت کا فیصلہ ہوگا) وہ لوگ ایسے باغات میں ہوں گے جن میں بغیر کا نئے کے بیر یاں ہوں گی اور اس باغ کے درختوں میں تہ بہتہ کیا جوں گے اور بہتا ہوا پانی ہوگا اور کثر ت سے کیلے گئے ہوں گے اور بہتا ہوا پانی ہوگا اور کثر ت سے میوے ہوں گے جن کی نہ بھی فصل ختم ہوگی اور نہ ان کے کھانے میں کوئی روک ٹوک ہوگی اور ان نہوں میں اونے چھونے ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پرینایا ہے کہ وہ بہیشہ کنواری رہیں گی، خاوندوں کی مجبوبہ اور اہل جنت کی ہم عمر ہوں گی۔ یہ سب نعتیں داہنے ہیں والوں کے لئے ہیں اور ان کی ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی

فائده: پہلے لوگوں سے مرادیجیلی اُمتوں کے لوگ اور پیچیلے لوگوں سے مُر اداس امت

کے لوگ ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَشْتَهِيْ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَذَّعُوْنَ۞ نُزُلاً مِّنْ عَفُوْدٍ رَّحِيْمٍ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جنت میں تمہارے لئے ہروہ چیز موجود ہوگی جس کوتمہارا دل حپاہے گا اور جوتم وہاں مانگو گے، ملے گا۔ بیسب پچھاس ذات کی طرف سے بطور مہمانی کے ہوگا جو بہت بخشنے والے نہایت مہربان ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّ لِلِطَّغِيْنَ لَشَرَّ مَاكِ ۞ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ۞ هذَا لاَ فَلْيَذُوْقُوهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقَ۞ وَاخَرُ مِنْ شَكْلِةٍ اَزْوَاجٌ ﴾ [ص:٥٥-٥٨]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک سرکشوں کے لئے بہت ہی براٹھ کا نہ ہے لیعنی دوزخ جس میں وہ گرینگے۔وہ کیسی بری جگہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ (موجود) ہے، یہ لوگ اس کو چھیں اوراس کے علاوہ اور بھی اس قتم کی مختلف نا گوار چیزیں ہیں (اُس کو بھی چکھیں)۔ (ص)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنْطَلِقُوْآ اِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُوْنَ۞ اِنْطَلِقُوْآ اِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ۞ لَّا ظَلِيْلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ اللَّهَبِ۞ اِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ۞ كَانَّهُ جِملَكٌ صُفْرٌ ﴾ [المرسلت: ٢٩-٣٣]

اللہ تعالی دوز خیوں سے فرمائیں گے چلواس عذاب کی طرف جس کوتم مجٹلاتے تھے۔تم دھوئیں کے ایسے سائے کی طرف چلوجو بلند ہوکر بھٹ کرتین حصوں میں ہوجائے گا جس میں نہ سا میہ ہودہ آگ کی چیسے بڑے کی اسے انگارے برسائے گی جیسے بڑے کی اگویا کہ وہ کا کہ ایسے انگارے اوپرکواٹھیں گے تو محل نما معلوم ہوں گے اور جب ینچے آکر کریں گے تواونٹ کے مثل معلوم ہوں گے۔

(مرسلات)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴿ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ الله بِه عِبَادَةَ طَيْعِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴾

الله تعالی کاارشادہے:ان دوز خیوں کوآگ اوپر ہے بھی گھیرے میں لئے ہوئے ہوگی اور

نیچے ہے بھی گھیرے ہوئے ہوگی یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوڈراتے ہیں، اے میرے بندو! مجھ سے ڈرتے رہو۔ (زمر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْآثِيْمِ كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِى فِي الْبُطُونِ كَغَلَى الْحَمِيْمِ خُلُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۞ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَاْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ۞ ذُقَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْكَرِيْمُ ۞ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتُرُوْنَ ﴾ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ۞ ذُق ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْكَرِيْمُ ۞ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتُرُونَ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: بیشک دوزخ میں بڑے گناہ گاروں کے لئے ڈقُوم کا درخت خوراک ہے اور دہ صورت میں کالے تیل کی تکھئٹ کی طرح ہوگا جو پیٹ میں ایساجوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا گرم پانی اور فرشتوں کو تکم ہوگا کہ اس بحرم کو پکڑواور تھیٹتے ہوئے دوزخ کے پیچوں بیچ دھکیل دواوراس کے سر پر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑ دو (اور مسخر کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ) لے چکھ لے تو بڑا باعزت و مگرم ہے (لیمن تو دنیا میں بڑا عزت والا سمجما جاتا تھا اس لئے میرے حکموں پر چلئے میں شرم محسوں کرتا تھا، اب یہ تیری تعظیم ہور ہی ہے ) اور یہ تمام دہی چیزیں میں جس میں تم شک کر کے انکار کردیتے تھے۔

(وخان)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مِنْ وَرَآثِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ ۞ يَّسَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهُ وَيَأْتِيْهِ الْمَوْثُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍ ﴿ وَمِنْ وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ﴾ [ابراهيم:٢٧٠١]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اورسرکش محف) اب اس کے آگے دوز نے ہے اور اس کو پیپ کا پانی بلایا جائے گاجس کو (سخت پیاس کی وجہ ہے ) گھونٹ گھونٹ کر کے پیئے گا (لیکن سخت گرم ہونے کی وجہ ہے ) آسانی کے ساتھ طلق سے نیچ نہ اتار سکے گا اور اس کو ہر طرف سے موت آتی معلوم ہوگی اور وہ کسی طرح مرے گانیں (بلکہ اسی طرح سسکتار ہے گا) اور اس عذاب کے علاوہ اور بھی شخت عذاب ہوتار ہے گا۔

(ابراہیم)

## احاديثِ نبويه

﴿127﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ اَبُوْبَكُو رَضِىَ اللهُ عَنْهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَدْ شِبْتَ قَالَ: شَيَّبَنْنِيْ هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُوْسَلاَتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَ لُوْنَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب،باب ومن سورة الواقعة، رقم:٣٢٩٧

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ حفرت ابو پکر ﷺ ف عرض کیا: یا رسول الله! آپ پر بڑھا پا آگیا۔ آپ عَلَی شَا نَ ارشاد فر مایا: جھے سورہ هُود، سورہ و اقِعه، سورہ مُر سَلات، سورہ عَمَّ یَتَسَاءَ لُون اور سورہ اِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ نے بوڑھا کردیا۔

فائدہ: بوڑھااس لئے کردیا کہ ان سورتوں میں قیامت اور آخرت اور مجرموں پراللہ تعالی کے عذاب کا بڑا ہولنا ک بیان ہے۔

﴿128﴾ عَنْ حَالِدِ بْنِ عُمَيْرِ الْعَدَوِيّ رَضِى الله عَنهُ قَالَ: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَرْوَانَ رَضِى الله عَنهُ، فَحَمِدَالله وَاتَّدَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصُرْم، وَ وَلَّتْ حَدَّاء، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا اللّه حَدَايَة كَصُبَابَة الْإِنَاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُهَا، وَإِنّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا اللّه دَاء، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا اللّه دَاء وَلَا لَهَا، فَانْقَلُوا بِحَيْرِ مَا بِحَصْوَتِكُمْ ، فَانِّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَة جَهَنّهُ وَيْ فَيْهَا سَبْعِيْنَ عَامًا، لَا يُدُوكُ لَهَا قَعْرًا ، وَوَاللهِ لَتُمْلَانً ، اَفَعَجِبْتُمْ ؟ وَلَقَدْ وَكُورَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ مَسِيْرَةُ اَرْبَعِيْنَ سَدَة، وَلَيَائِينَ عَلَيْهَا يَوْمُ وَهُو كَظِيْظُونِ اللّهِ عَلَيْكُ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ مَسِيْرَةُ اَرْبَعِيْنَ سَدَة، وَلَيَائِينَ عَلَيْهَا يَوْمُ وَهُو كَظِيْظُونَ اللّهِ عَلَيْكُ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ مَسِيْرَةُ اَرْبَعِيْنَ سَدَة، وَلَيَائِينَ عَلَيْهَا يَوْمُ وَهُو كَظِيْظُونَ اللّهِ عَلَيْكُ مَا بَيْنَ مَصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيْعِ الْجَنَّةِ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ مَالَىٰ عَلَيْهَا يَوْمُ وَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَن اللهِ مُنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَن اللهُ مُسَادٍ ، وَإِنّى اعْوَدُ بِاللهِ أَنْ الْحُونَ فِى نَفْسِى عَظِيْمًا وَعَنْدَ اللهِ صَعْدِ بُونَ وَلَعَلَى اللهُ مَن وَحَدُولُونَ وَتُحَرِّبُونَ وَلَهُ وَلَا لَهُ مَنْ مُن وَلَا مَنْ عَلَى الْمَوْمِن و جَنَا لللهِ مَن وَلَهُ مَلَاءً وَلَا لَهُ مَنْ وَلَا مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَن المؤمن و جَنَا للكَافَرَاء وَمَ مَلَا عَلَى المؤمن و جَنَا للكَافَرَاء وَمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المؤمن و جَنَا للكَافَرَاقِ مَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ المؤمن و جَنَا للكَافَرَاقِ اللهُ اللهُ اللهُ المؤمن و المَالمُ المؤمن و المُناء اللهُ المؤمن اللهُ اللهُ المؤمن اللهُ المؤمن اللهُ المؤمن اللهُ اللهُ المؤمن اللهُ اللهُ المؤمن المؤمن و المؤمن المؤمن اله

حضرت خالد بن عمير عدوي رفي المناه مرات بيل كه حضرت عُتبه بن غزوان رفي الناهاة

ہم لوگوں میں بیان کیا۔ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنابیان کی پھر فرمایا: بلاشبہ دنیا نے اسپنے ختم ہونے کا اعلان کر دیا اور پیپٹر پھیر کرتیزی سے جارہی ہے اور دنیا میں سے تھوڑ اسا حصہ باقی رہ گیاہے جیسا کہ برتن میں پینے کی چیز تھوڑی سی رہ جاتی ہے اور آ دمی اسے چوس لیتا ہے تم دنیا سے منتقل ہوکرا ہے گھر کی طرف جاؤ کے جو بھی ختم نہیں ہوگا اس لئے جوسب ہے اچھی چیز (نیک اعمال) تہمارے یاس ہے اسے لے کرتم اس گھر کی طرف جاؤے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جہنم کے كنارے سے ایک پھر پھینکا جائے گا جوستر سال تک جہنم میں گرتار ہے گالیکن پھر بھی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔اللہ تعالیٰ کی تشم یہ جہنم بھی ایک دن انسانوں سے بھرجائے گی ، کیا تہہیں اس بات يرجرت ہے؟ اور جميں يہ بھي بتايا گيا ہے كہ جنت كوروازے كودو كو ل كورميان جاليس سال کا فاصلہ ہے لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جنتیوں کے جموم کی وجہ سے اتنا چوڑ اور واز ہ بھی بھرا ہوا ہوگا۔ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھاہے کہ رسول اللہ علیات کے ساتھ ہم سات آ دمی تھے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ ہمیں کھانے کو صرف درخت کے بتے ملتے تھے جنہیں مسلسل کھانے کی وجہ سے ہمارے جڑے زخمی ہو گئے تھے۔ مجھے ایک چادر مل گئی تو میں نے اس کے دوٹکڑے کئے آ دھے کی میں نے لنگی بنالی اور آ دھے کی سعد بن ما لک نے لنگی بنالی۔ آج ہم میں سے ہرایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر بناہواہے۔ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی بناہ جا ہتا ہوں کہ میں اپنی نگاہ میں تو بڑا ہنوں اور اللدتعالى كى نگاه ميس چھوٹا موں منبوت كاطريقة ختم موتا جارہا ہے اوراس كى جكد بادشامت نے لے لی ہے۔ ہمارے بعدتم دوسرے گورنروں کا تجربہ کرلوگ۔ (مسلم)

﴿129﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا انَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُ كَلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ حَارَقُومِ مِنْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ حَارَ قَوْمٍ مِنْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ حَارَ قَوْمٍ مَنْ وَانَّا إِلَى الْبَقِيْعِ فَيَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُومِيْنَ، وَانَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ، اللَّهُمَّ اعْفِرُ لَمُ مَاتُوعُكُونَ عَدَّامُو جَلُونَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ، اللَّهُمَّ اعْفِرُ لَا عَلِيْمُ اللهُ مَا تُوعُدُونَ عَدَّامُورَ .....وه مسلم، باب ما يقال عند دخول القبور .....وقم: ٢٢٥٥

حضرت عائشه رضى الله عنها روايت كرتى بين كه جب بهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كى ميرے بان بارى ہوتى اور رات كوتشريف لاتے تو آپ عَلَيْكُ رات كے آخرى حصه بين بقيج (قبرستان) تشريف لے جاتے اور ارشاد فرماتے: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُوَّمِنِيْنَ، وَاتَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، اَللَّهُمَّ اغْفِرْ

لِاَهْلِ بَقِيْعِ الْغَوْقَدِ ترجعه: اے مسلمان بنی والو! السلام علیم بتم پروه کل آگی جس میں تنہیں مرنے کی خبر دی گئی تھی اور انشاء اللہ ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اے الله! بقیع والوں کی مغفرت فرماد بیجئے۔
مغفرت فرماد بیجئے۔

﴿130﴾ عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : وَ اللهِ مَا اللهُ مَا يَجْعَلُ اَحَلُ كُمْ إِصْبَعَهُ هَاذِهِ فِى الْيَمِ، فَلْيَنْظُوْ اَحَدُكُمْ بِمَ اللهُ عَنْ الْيَمِ، فَلْيَنْظُوْ اَحَدُكُمْ بِمَ تَوْجِعُ؟.

حضّرت مستورد بن شداد ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کی قتم دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں ایس ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص آئی انگلی دریا میں ڈال کر نکا لے پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی پر گلی ہوئی ہے بیعنی جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی دریا کے مقابلہ میں بہت تھوڑی ہے۔ دریا کے مقابلہ میں بہت تھوڑی ہے۔ دریا کے مقابلہ میں بہت تھوڑی ہے۔ (مسلم)

﴿131﴾ عَنْ شَدًادِ بْنِ اَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا يَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ ٱتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ.

رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن، باب حديث الكيس من دان نفسه ..... عرقم: ٢٤٥٩

حضرت شداد بن أول کی است دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا بہجھدار آدمی وہ ہے جوابی نفس کا کائب کرتارہ اور موت کے بعد کے لئے عمل کر ہے۔ اور ناسمجھآدمی وہ ہے جونفس کی خواہشوں پر چلے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھ (کہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف فرمانے والے ہیں)۔

﴿132﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ مَلَّئِ الْمَشِرَةِ عَشْرَةٍ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْآنَ عَنْ اللهُ عَنْ عَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَامُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

رواه ابن ماجه با ختصار، رواه الطبراني في الصغير واسناده حسن،مجمع الزواثد، ١٠٦/١

حفرت عبدالله بن عمرض الله عنهاروایت کرتے ہیں کہ بین دس آ دمیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حاضر ہوا۔ انسار بین سے ایک صاحب نے کھڑے ہوکرعرض کیا: الله کے بی الوگوں بین سب سے زیادہ بھی اراور محتاط آ دمی کون ہے؟ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: جوشن سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہواور موت کے آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہوا ہوا کریں ) وہی مجھدار ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی شرافت اور آخرے کی عزت حاصل کریی۔

﴿133﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَّ النّبِيُّ عَلَيْكُ خَطَّا مُربَّعًا، وَخَطَّ خَطَّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إلى هٰذَا الَّذِيْ فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِيهِ الَّذِيْ فِي الْوَسَطِ، فَقَالَ: هٰذَا الْإِنْسَانُ، وَهَذَا اَجَلُهُ مُحِيْظٌ بِهِ. اَوْ قَدْ اَحَاطَ بِه. وَهٰذَا الَّذِيْ هُوَ خَارِجٌ الْوَسَطِ، فَقَالَ: هٰذَا الْهِنْسَانُ، وَهَذَا اَجَلُهُ مُحِيْظٌ بِه. اَوْ قَدْ اَحَاطَ بِه. وَهٰذَا الَّذِيْ هُوَ خَارِجٌ الْوَسَطِ، فَقَالَ: هَذَا اللهِ عُلَا اللهِ عَرَاضُ، فَإِنْ اَحْطَاهُ هٰذَا نَهَشَهُ هٰذَا، وَإِنْ اَحْطَاهُ هٰذَا لَهُ شَهُ هٰذَا، وَإِنْ اَحْطَاهُ هٰذَا اللهِ عَلَى المَل وطوله، وَهَا اللهُ عَرَاضُ، وَاه البخارى، باب في الامل وطوله، وقم: ١٤١٧

حضرت عبدالله فظی فرماتے ہیں کدایک مرتبہرسول الله عظی نے مُر بَعْ (چارلکیرول والی شکل بنائی۔ پھر اس مربع شکل میں ایک دوسری لکیر کھینی جواس مربع سے باہرنکل گئی۔ پھر اس مربع شکل کے اندر چھوٹی کیسریں بنائیں۔جس کی صورت علاء نے مختلف کھی ہے جن میں سے ایک بیہ ہے۔



اس کے بعد نی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: بیدرمیانی کیبرتو آدی ہے اور جو (مُر بِّع کیبر)
اس کوچاروں طرف سے گھیررہی ہیں وہ اس کی موت ہے کہ آدمی اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور جو کُیر کئیر باہرنگل رہی ہے وہ اس کی امیدیں ہیں کہ وہ اس کی زندگی سے بھی آگے ہیں اور میہ چھوٹی چھوٹی کیبر بیاس کی بیاریاں اور حادثات ہیں۔ ہرچھوٹی کیبر ایک آفت ہے اگر ایک سے جی جائے تو کوئی دوسری کیٹر لیتی ہے اور اگر اس سے جان چھوٹ جائے تو کوئی دوسری آفت آ کیٹر تی ہے۔ (بخاری)

﴿134﴾ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ مَالْكُلُهُ قَالَ: اثْنَتَانِ يَكُرَهُهُمَا ابْنُ آدَمَ الْمَوْتُ، وَالْمَوْتُ، وَالْمَوْتُ خَيْرٌ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكُرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، وَقِلَّةُ الْمَالِ اقَلُّ لِلْحِسَابِ. رَدَّهُ الْمَوْتُ، وَالْمَالِ اقَلُ لِلْحِسَابِ. رواه احمد باسنادين ورجال احدهما رجال الصحيح، مجمع الزوائد، ٢٥٣/١

حضرت محود بن لبيد رسول الله عليه وسلم كاارشا دُفْلَ فرمات بين كددو چيزين الله عليه وسلم كاارشا دُفْلَ فرمات بين كددو چيزين اليي بين جن كوآ دى بيند تبيل كرتا - (بيلي چيز) موت ہے حالا نكه موت اس كے لئے فتند ہے بہتر ہين مرنے كى وجہ سے آدى دين كونقصان پينچانے والے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور دوسرى چيز) مال كاكم ہونا جس كوآ دى بيند تبيل كرتا حالا نكه مال كى كى آخرت كے صاب كو بہت كم كرنے والى ہے -

﴿135﴾ عَنْ آبِيْ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَنْ لَقِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَنْ لَقِي اللهُ عَنْهُ لَا لَهُ وَآمَنَ بِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. الله يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِللهَ إِلَّا اللهُ وَأَمْنَ بِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. دَرُ الحافظ ابن كثير هذا الحديث يطوله في البداية والنهاية ه/٠٠ ٣٠

حضرت ابوسلمہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیار شادفرماتے ہوئے سا: جو تحض الله تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محصلی الله علیہ وسلم الله تعالیٰ کے رسول ہیں، (اور اس حال میں ملے کہ) مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب و کتاب پر ایمان لایا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

﴿136﴾ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِآبِى الدَّرْدَاءِ: اَلاَ تَبْتَغِىْ لِاَضْيَافِكَ مَا يَبْتَغِى الرِّجَالُ لِإَضْيَافِهِمْ فَقَالَ: اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَّالِثُ يَقُوْلُ: إِنَّ اَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَوُّوْدًا لَا يُجَاوِزُهَا الْمُنْقِلُونَ فَأُحِبُّ اَنْ اَتَخَفَّفَ لِيَلْكَ الْعَقَبَةِ.

رواه البيهقي في شعب الايمان٧/٣٠٩

حضرت ام درداءرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے ابد درداء دی سے عرض کیا کہ آپ اورلوگوں کی طرح اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لئے مال کیوں نہیں کماتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ عیالے کوارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے سامنے ایک مشکل گھاٹی ہے اس پرزیادہ بوجھوالے آسانی سے نہ گذر تکیس کے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس گھاٹی سے گذرنے کے لئے ہلکا پھلکارہوں۔

﴿137﴾ عَنْ هَانِيْ مَوْلَى عُشْمَانَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عُشْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْوِ بَكَلَى حَشَّى يَبُلُ لِحْيَتَهُ، فَقِيْلَ لَهُ تُذْكُرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلا تَبْكِيْ وَتَبْكِيْ مِنْ هَلَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّا اللهِ مَلَّا اللهِ مَلَّا اللهِ مَلَّا اللهِ مَلَّا اللهِ مَلَّا اللهِ مَلْكَا اللهِ مَلْكَا اللهِ مَلْكَا اللهِ مَلْكَا اللهِ مَلْكَا اللهِ مَلْكَا أَنْ مَا بَعْدَهُ اَشَدُ مِنْهُ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَكَ اللهِ مَلْكَا أَنْ مَا رَأَيْتُ مَنْظُرًا قَطُ إِلَّا وَالْفَهُرُ الْفَعْمُ مِنْهُ .

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في فظاعة القبر ....، رقم: ٢٣٠٨

حضرت عثان علیہ کے آزاد کردہ عُلام حضرت ہائی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثان علیہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے یہاں تک کہ آنسوؤں سے اپنی ڈاؤھی کوتر کردیتے۔ ان سے عرض کیا گیا (یہ کیا بات ہے) کہ آپ جنت و دوز رخ کے تذکرہ پر نہیں روتے اور قبر کود کھ کراس قدر روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس سے نجات پاگیا تو آگے کی منزلیس اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پاسکا تو بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں (نیز) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: ہیں نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ نوفاک نہیں دیکھا۔

﴿138﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مَلَكِ اللهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيِّ مَلَكِ إِنَّهُ الْآنَ يُسْاَلُ. الْمَيَّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اِسْتَغْفِرُوْا لِآخِيْكُمْ وَاسْاَلُوا لَهُ بِا لَتَّنْبِيْتِ فَانِّهُ الْآنَ يُسْاَلُ.

رواه ابوداؤد، بأب الإستغفار عندالقبر ....مرقم: ٣٢٢١

حضرت عثمان بن عفان ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے فن سے فارغ ہوجاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو،اور یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کو (سوالات کے جوابات میں) ٹابت قدم رکھیں کیونکہ اس وقت اس سے پوچھ گچھ ہورہی ہے۔

(ابوداؤد)

﴿139﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مُصَلَّاهُ فَرَآى نَاسًا كَانَّهُمْ يَكْتَشِرُوْنَ قَالَ: اَمَا اِنَّكُمْ لَوْ اكْتَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا اَرَى الْمَوْتِ فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكلَّمَ فَيَقُولُ: أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ،وَانَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَانَا بَيْتُ التَّرَابِ وَانَا بَيْتُ اللُّوْدِ،فَاذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَـالَ لَهُ الْقَبْرُ: مَرْحَبًا وَاهْلاً، اَمَّا اَنْ كُنْتَ لَآحَبَّ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى ظَهْرِيْ اِلَيَّ فَاذْ وُلِّيتُك الْيَوْمَ وَصِرْتَ اِلَىَّ فَسَسَرَى صَنِيْعِيْ بِكَ،قَالَ: فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ اِلَى الْجَنَّةِ، وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوِالْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَرْحَبًا وَلَا اَهْلاَ أَمَّا أَنْ كُنْتَ لَا بْغَضَ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى ظَهْرِيْ إِلَى فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَ صِرْتَ إِلَى فَسَتَرَى صَنِيْعِيْ بك، قَالَ: فَيَلْتَتِمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْتَقِيَ عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ آضِلَاعُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُ بِأَصَابِعِهِ فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِيْ جَوْفِ بَعْضِ قَالَ: وَيُقَيِّضُ اللهُ لَهُ سَبْعِيْنَ تِيِّيْنًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْشًا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَاء فَيَنْهَسْنَهُ وَيَغْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إلَى الْحِسَابَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَكِ اللهِ مَلَكُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مُلْكُولُ اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مُلْكُولُ اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مَلْكُولُ اللّهِ مَلْكُولُ اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مَلْكُولُ اللّهِ مُلْكُولُ اللّهِ مَلْكُولُ اللّهِ مَلْكُولُ اللّهِ مَلْكُولُ اللّهِ مَلْكُولُ اللّهِ مَلْكُولُ حُفُو النَّارِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب حديث اكثروا ذكر هاذم اللذات، رقم: ٢٤٦٠ حضرت ابوسعید عظی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز کے لئے مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی الله عليه وسلم نے ديکھا كه بعض لوگوں كے دانت بنسي كي وجه سے کھِل رہے تھے۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: اگرتم لذتوں کے تو ڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کروتو تمہاری بیرحالت نہ ہوجو میں دیکھ رہا ہوں ،لہذا لذتیں ختم کرنے والى چيزموت كوكثرت سے يادكيا كروكيونك قبر بركوئي دن ايمانيس گذرتا جس ميں وه ية واز نددين ہوکہ میں پردیس کا گھر ہول، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں ٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مؤمن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبراس سے کہتی ہے تمہارا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا جوتم آ گئے - جین لوگ میری بیٹے پر چلتے تھے مجھے تم ان سب میں زیادہ پند تھے۔ آج جب تم میرے سپر د کئے گئے ہواور میرے پاس آئے ہوتو میرے بہترین سلوک کوبھی دیکھو گے۔اس کے بعد قبر جہاں تک مُر دے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک کشادہ ہوجاتی ہے اور اس کے لئے ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی گنهگاریا کا فرقبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہے، بہت براکیا جوتو آیا۔ جتے لوگ میری بیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں تجھ بی سے مجھے

زیادہ نفرت تھی۔ آئ جب تو میرے والے ہوا ہے اور میرے پاس آیا ہے تو میرے برے سلوک کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد قبراُ سے اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گس جاتی ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈال کر بتایا کہ اس طرح ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب میں گسس جاتی ہیں۔ اور الله تعالیٰ اس پرستر اثر دھے ایے مُسلط کر دیتے ہیں کہ اگر ایک بھی ان میں سے زمین پر پھٹکار ماردے تو اس کو زہر یلے ) اثر سے قیامت تک ذمین پر گھاس اگنا بند ہوجائے ، وہ اس کو قیامت تک کا شے اور ڈستے رہیں گے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: قبر جنت کے باغوں میں سے ایک اور ڈستے رہیں گے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغوں میں سے ایک کریم علی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: قبر جنت کے باغوں میں سے ایک کریم علی اس سے ایک گڑھوں میں سے ایک گڑھوں م

﴿140﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُمَا وَلَمَّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَانَّمَا عَلَى رُوُوسِنَا الطَّيْرُ وَفِي يَدَهِ عُودٌيَنُكُتُ يِهِ فِي الْالْاِضِ، فَرَفْعَ رَاْسَةً فَقَالَ: حَوْلَة كَانَّمَا عَلَى رُوُوسِنَا الطَّيْرُ وَفِي يَدَهِ عُودٌيَنُكُ يِهِ فِي الْلاَرْضِ، فَرَفَعَ رَاْسَةً فَقَالَ: اِسْتَعِيْدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّيَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا قَالَ: وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا وَيُنكُ وَيَعْيَ لُولُا اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُولِ لَلهُ مَلْكَانِ فَيُجُلِسَانِهِ فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا هِيْمُ لَا اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَيَعْ لَلهُ وَمَا يُلُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَمَا يُلُولُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَمَا يُلُولُونَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَمَا يَلْكُ وَمِنَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَانَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

رواه ابو داؤد،باب المسألة في القبر .....رقم: ٤٧٥٣

حضرت براء بن عازب رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحافی کے جنازے میں (قبرستان) گئے۔ جب ہم قبر کے پاس پینچے جو کہ ابھی کھودی نہیں گئی تھی، نبی کریم علیہ (وہاں قبر کی تیاری کے انتظار میں ) تشریف فرما ہوئے اور آپ کے اردگر دہم بھی اس طرح متوجہ ہو کر بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سرول پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں لکڑی تھی جس سے زمین کو کرید رہے تھے (جو کسی گہری سوچ کے وقت ہوتاہے) پھرآپ عصفہ نے اپناسرمبارک اٹھایا اور دویا تنین مرتبہ فرمایا: ''عذاب قبرے اللہ تعالیٰ کی پناه ماگو'' پھرارشاد فرمایا: (الله کامؤمن بنده اس دنیا ہے منتقل ہوکر جب عالم برزخ میں بہنچتا ہے، یعنی قبر میں وُن کر دیا جاتا ہے، تو)اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اُس کو بٹھاتے ہیں، پھراس سے پوچھے ہیں کہ تمہارارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تبہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ بیآ دی جوتم میں (تبی بناكر) بينج كئے تھ (يعنى حضرت محمصلى الله عليه وسلم) ان كے بارے ميں تمہاراكيا خيال ہے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔فرشتے کہتے ہیں کہ ہیں یہ بات کس نے بتائی یعنی تہیں ان كرسول بون كاعلمس ذريعه عيهوا؟ وه كهتا هي بيس في الله تعالى كى كتاب يرهى،اس ير ا يمان لاياء اوراس كوسى ماناء اس كے بعدرسول الله عليہ في ارشاد فرمايا: (مؤمن بنده فرشتوں كے مذكورہ بالا سوالات كے جوابات جب اس طرح ٹھيك ٹھيك ميك دے ديتا ہے تو) ايك منادى آسان سے ندا دیتا ہے بعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے چ کہا، لہذا اس کے لئے جنت کا بستر بچھا دو، اُسے جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لئے جنت میں ایک دروازہ کھولد و چنانچہ وہ دروازہ کھولدیا جا تا ہے اور اس سے جنت کی خوشگوار ہوا ئیں اورخوشبوئیں آتی رہتی ہیں ، اور قبراس کے لئے حدثگاہ تک کھول دی جاتی ہے (بیرحال تو رسول الله علي في في والمومن كابيان فرمايا) اس ك بعد آب في كافرى موت كاذكر کیا اور ارشا وفر مایا: مرنے کے بعد اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس ( بھی ) دوفر شتے آتے ہیں وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے بائے افسوں میں کچھنہیں جانتا پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرادین کیا تھا؟ وہ کہتا ہے: بائے افسول میں کچھنیں جانا۔ پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ بیآ دی جوتمہارے اندر ( بحیثیت نبی کے ) بھیجا گیا تھا جمہارااس کے بارے میں کیا خیال تھا؟ وہ پھر بھی یہی کہتا ہے : بائے افسوس میں کچھنہیں جانتا۔ (اس سوال وجواب کے بعد) آسان سے ایک پکارنے والا الله تعالى كى طرف سے يكارتا ہے كه اس في جموث كها۔ چھر (الله تعالى كى طرف سے ) ايك مُنادِی آوازلگا تاہے کہ اس کے لئے آگ کا بستر بچھادواوراً ہے آگ کا لباس پہنادواوراس کے لئے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو(چنانچہ یہ سب پچھ کردیا جا تاہے) رسول اللہ علی فرماتے ہیں: (دوزخ کے اس دروازے ہے) دوزخ کی گرمی اور جلانے جھلسانے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہتی ہیں اور قبراس پراتنی تنگ کردی جاتی ہے کہ جس کی وجداس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔

(ابوداؤد)

فائدہ: فرشتوں کا کا فرکو یوں کہنا کہاس نے جھوٹ کہا،اس کا مطلب یہ ہے کہ کا فرکا فرشتوں کے سوال کے جواب میں اپنے انجان ہونے کوظا ہر کر تا جھوٹ ہے کیونکہ تقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی تو حید،اس کے رسول اور دین اسلام کا منکر تھا۔

﴿141﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رِضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَكِّى عَنْهُ آصَحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، آتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقُولَانِ اللهِ عَنْهُ آصْحَابُهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، آتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقُولُ : اَشْهَدُ آنَّهُ عَبْدُ اللهِ مَا كُنْتَ تَقُولُ لَهُ فَي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدِ عَلَيْكُ ؟ فَامَّا اللهُوْمِنُ فَيَقُولُ : اَشْهَدُ آنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، فَيُقَالُ لَهُ: أَنْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ آبْدَلَكَ الله بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا وَامَّا اللهُ عَلَيْ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا آذرِي، حَدِيْدِ جَمِيْعًا وَامَّا المُمَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلَيْهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ.

رواه البخاري، باب ماجاء في عذاب القبر، رقم ١٣٧٤:

حضرت ائس بن ما لک علیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیاجا تا ہے ، اور اس کے ساتھی (یعنی اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے ) والیس چل دیتے ہیں اور (ابھی وہ اسے قریب ہوتے ہیں کہ ) ان کی جو تیوں کی آ واز وہ سن رہا ہوتا ہے ، استے میں اس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں ، وہ اس کو بھاتے ہیں ۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں : تم اس مخص محمر علیہ کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جومومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گوائی ویتا ہوں کہ وہ اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں ۔ (یہ جو اب س کر ) اس سے کہا جا تا ہے کہ (ایمان ندلانے کی وجہ سے ) دوز ن میں جو تہا ری جگہ ہوتی اس کود کھ او، اب اللہ تعالی کے بدلے تہمیں جنت میں جگہ دی ہے (دوز ن اور جنت کے دونوں مقام اس کے اس کے بدلے تہمیں جنت میں جگہ دی ہے (دوز ن اور جنت کے دونوں مقام اس کے

سامنے کردیے جاتے ہیں) چنا نچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ اور جومنافق اور کافر ہوتا ہے تو ای طرح (مرنے کے بعد) اس ہے بھی (رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بارے میں) پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں نہیں ، دوسر لوگ جو کہا کرتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا (اس کے اس جواب بر) اس کو کہا جاتا ہے کہ تو فو د جاتا اور نہ ہی (جانے والوں کی) پیروی کی۔ (پھر مواب برائے طور پر) لوہے کے ہتھوڑ وں سے اس کو مارا جاتا ہے جس سے وہ اس طرح چیختا ہے کہ انسان وجنات کے علاوہ اس کے آس یاس کی ہر چیز اس کا چیخنا ختی ہے۔

(بناری)

﴿142﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ ۖ قَالَ: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ لِي الْلاَرِضِ: اللهُ اللهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلَى اَحَدٍ يَقُوْلُ: اللهُ اللهُ

رواه مسلم، باب ذهاب الإيمان آخر الزمان، وقم: ٣٧٦،٣٧٥

حفرت انس فی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ (ایسا براوقت ند آجائے کہ) دنیا میں الله الله بالكل ندكها جائے ۔ ایک اور حدیث میں اس طرح ہے کہ سی ایسے خص کے ہوتے ہوئے قیامت قائم نہیں ہوگی جواللہ اللہ کہتا ہو۔

مرک جواللہ اللہ کہتا ہو۔

فعائدہ: مطلب بیہ کہ قیامت اس وقت آئے گی جب کہ ونیا اللہ تعالی کی یاد سے بالک بی خالی ہوجائے گی۔

اس حدیث کامیرمطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب ککرو۔ کک کہ دنیا میں ایساشخص موجود ہوجو یہ کہتا ہو: لوگو! الله تعالیٰ سے ڈرو، الله تعالیٰ کی بندگی کرو۔ (مرقاة)

﴿143﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَادِ النَّاسِ. وإه مسلم، باب قرب الساعة، وقم: ٢٤٠٧

حفرت عبد الله رف سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: قیامت برترین آدمیوں پر بی قائم ہوگ۔ (سلم) ﴿144﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَـُمْ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ : يَعُورُ عَالَمُ اللهُ عَلَا فَي اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَعُمَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

رواه مسلم،باب في خروج الدجال.....رقم: ٧٣٨١

وَفِيْ رِوَايَةِ: فَشُقَّ ذَٰلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوْهُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ: مِنْ يَاْجُوْجَ وَمَا جُوْجَ تِسْعُمِاتَةٍ وَتِسْعَةٌ وَ تِسْعِيْنَ وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ

(الحديث) رواه البخاري، باب قوله: وترى الناس سكاري، وقم: ٤٧٤١

حفرت عبدالله بن عمروض الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی ارشاد فرمایا:

(قیامت سے پہلے) وجال نکلے گا اوروہ چالیس تک تھہرے گا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت عبدالله بن عمروض الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا مطلب چالیس سے چالیس ون تھے، یا چالیس مہنے ، یا چالیس سال آگے حدیث بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی (حضرت) عیسیٰ بن مریم (الفیلی ) کو (دنیا میں) بھیجیں گے گویا بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی (حضرت) عیسیٰ بن مریم (الفیلی ) کو (دنیا میں) بھیجیں گے گویا کہ وہ عروہ بن مسعود رہیں (لیعنی ان کی شکل وصورت حضرت عروہ بن مسعود رہیں (لیعنی ان کی شکل وصورت حضرت عروہ بن مسعود رہیں گائی جاتی ہوگی)۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کا خاتمہ کردیں گے اور اس کو کیڈرکر) اس کا خاتمہ کردیں گے۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کا خاتمہ کردیں گے۔ درمیان (بھی) آپس

میں وشمنی نہیں ہوگ ۔ پھر اللہ تعالی (ملک )شام کی طرف سے ایک (خاص فتم کی )شندی ہوا چلائیں گے جس کا بدا تر ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا باتی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرٌه برابر بھی ایمان مو (بہرحال اس مواسے تمام اہل ایمان ختم موجا کیں گے ) یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر ( بھی ) چلا جائے گا توبیہ ہواوین پہنچ کراس کا خاتمہ کردے گ \_رسول الله علی نے فرمایا که اس کے بعد صرف برے لوگ ہی دنیا میں رہ جا کیں گے (جن کے ول ایمان سے بالکل خالی ہوں گے )ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی ہوگی ( یعنی جس طرح پرندے اڑنے میں پھر تیلے ہوتے ہیں ای طرح بیلوگ اپنی غلط خواہشات کے بورا کرنے میں پھرتی دکھائیں گے ) اور ( دوسرول برظلم وزیادتی کرنے میں ) درندوں والی عادات ہوں گی، بھلائی کو بھلانہیں سمجھیں گے اور برائی کو برانہ جانیں گے۔شیطان ایک شکل بنا کران کے سامنے آئے گااوران سے کہ گا: کیاتم میراحکم نہیں مانو گے؟ وہ کہیں گےتم ہم کو کیا تھم دیتے ہو؟ یعنی جوتم کہووہ ہم کریں۔تو شیطان انہیں بتوں کی پُرستِش کا حکم دےگا (اوروہ اس کی تعمیل کریں گے) اور اس وفت ان پرَ روزی کی فراوانی ہوگی ، اور ان کی زندگی (بظاہر) بڑی انچھی (عیش و نشاط والی ) ہوگی۔ پھرصور پھونکا جائے گا ، جوکوئی اس صور کی آ واز کو سنے گا (اس آ واز کی دہشت اورخوف سے بے ہوش ہوجائے گااوراس کی وجہ ہے اس کا سرجم پرسیدھا قائم ندرہ سکے گا بلکہ) اس کی گردن إدهراُدهر وَ هلک جائے گی۔سب سے پہلے جو تحف صور کی آواز سے گا (اورجس پر سب سے پہلے اس کا اثر پڑے گا ) وہ ایک آ دمی ہوگا جواہے اونٹ کے حوض کومٹی سے درست كرد ما موكا، وه ب موش اور ب جان موكر كرجائ كالعنى مرجائ كا اور دوسر سسالوك بهي اس طرح بے جان ہوکرگر جائیں گے۔ پھراللہ تعالیٰ ( ہلکی ہی ) پارش برسائیں گے ایسی جیسے کہ شبنم، اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں جان پڑجائے گی پھر دوسری مرتبصور پھونکا جائے گا توایک دم سب کے سب کھڑے ہوجائیں گے (اور چاروں طرف) دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ لوگو! اپنے رب کی طرف چلو(اور فرشتوں کو تھم ہوگا کہ) انہیں (حماب کے میدان میں ) کھڑا کرو ( کیونکہ ) ان سے بوچھ کچھ ہوگی (اور ان کے انکمال کا حساب کتاب ہوگا) پھر تھم ہوگا کہ ان میں سے دوز خیول کے گروہ کو نکالو عرض کیا جائے گا کہ کننے میں سے کتنے ؟ تھم ہوگا کہ ہر ہزار میں ہےنوسوننا نوے۔رسول اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیدوہ دن

ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کردے گا یعنی اس روز کی تختی اور لمبائی کا تقاضا یہی ہوگا کہ وہ بچوں کو بوڑھا کردے اگر چہ حقیقت میں بچے بوڑھے نہ ہول اور یہی وہ دن ہوگا جس میں بنڈ لی کھو لی جائے گ لینی جس دن اللہ تعالیٰ خاص قتم کا ظہور فر ما کیں گے۔
(مسلم)

اورایک (وایت میں اس طرح ہے کہ جب صحابہ کرام رہے ہے ہوں سے نوسو نانوے جہنم میں جائیں گے وہ استے پریشان ہوئے کہ چہروں کے رنگ بدل گئے اس پرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: بات یہ ہے کہ نوسوننانو سے جوجہنم میں جائیں گے وہ یا جوج ماجوج (اوران کی طرح کفار ومشرکین) میں سے ہوں گے، اورایک ہزار میں سے ایک (جوجنت میں جائے گا) وہ تم میں سے (اور تمہارا طریقہ اختیار کرنے والوں میں سے ) ہوگا۔

﴿145﴾ عَنْ اَبِيَّ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُّوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : كَيْفَ اَنْعَمُ وَصَاحِبُ اللَّهَ عَنْ اَبِي عَلَيْكُ : كَيْفَ اَنْعَمُ وَصَاحِبُ اللَّهَ وَنِ قَدِ الْتَقَمَّمُ اللَّهَوْنَ وَاسْتَمَعَ الْأَذُنَ مَتَى يُؤْمَوُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ فَكَانَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا. اصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مَ عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في شان الصور، رقم: ٢٤٣١

حضرت ابوسعید فظی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں کیسے خوش اور چین سے روسکتا ہوں حالاتکہ صور والے فرشتے نے صور کومنہ میں لے لیا ہے، اور اس نے کان لگار کھا ہے کہ کب اس کوصور پھونک دینے کا تھم جواور وہ پھونک دے محابہ دھی نے اس بات کو بھاری محسوں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حَسْبُنَا اللهُ وَبِعْمَ الْوَ کِیلُ عَلَی اللهِ قَو حَیْلُ اللهِ وَبِعُمَ اللهِ تَو کَیْلُ عَلَی اللهِ قَو حَیْلُ اللهِ وَبِعُمَ اللهِ وَبِعُمَ اللهِ وَبِعُمَ اللهِ وَبِعُمَ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ قَو حَیْلُ اللهِ وَبِعُمَ اللهِ عَلَى اللهِ قَو حَیْلُ اللهِ وَبِعُمَ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَبِعُمَ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ اللهِ ا

﴿146﴾ عَنِ الْمِقْدَادِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: تُدْنَى الشَّمْسُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَلْقِ، حَتَى تَكُوْنَ مِنْهُ كَمِقْدَارِ مِيْلٍ فَيَكُوْنُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ اَعْمَالِهِمْ فِى الْعَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَّكُونُ اللَّى كَعْبَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اللَّي رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ الْحَامًا قَالَ: وَاشَارَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَكِنْكُ بِيَدِهِ إلى فِيْهِ.

رواه مسلم، باب في صفة يوم القيامة، رقم: ٧٢٠٦

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ومن سورة بني اسرآليل، وقم: ٣١٤٢

حضرت ابو ہر رہ ہو ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن لوگ تین قسموں میں اٹھائے جا کیں گے۔ پیدل چلنے والے، سوار اور منہ کے بل چلنے والے۔ عرض کیا گیا: یارسول اللہ! منہ کے بل کس طرح چل سکیس گے؟ آپ علی نے ارشاد فرمایا: جس اللہ نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے، وہ ان کو منہ کے بل چلانے پر بھی یقینا قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ نے انہیں پاؤل کے بل چلایا ہے، وہ ان کو منہ کے بل چلانے پر بھی یقینا قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ نے انہیں پاؤل کے بل چلانے منہ کے ذریعے، ی زمین کے ہر شیلے اور ہر کا شئے سے بچیں گے۔ ارتہ ہی کے دریعے منہ کے ذریعے، ی زمین کے ہر شیلے اور ہر کا شئے سے بچیں گے۔ (تر نہی)

حضرت عدى بن حاتم روايت ب كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: (قيامت كدون) تم من سے برشخص سے الله تعالى اس طرح كلام فرمائيں كے كدرميان ميں

کوئی ترجمان نہیں ہوگا، (اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر اُوھر دیکھے گا) جب اپنی داہنی جانب دیکھے گا تو اپنے دیکھے گا تو اپنے دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سواا سے پچھے نظر نہ آئے گا اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ پچھ نظر نہ آئے گا اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ پچھ نظر نہ آئے گا۔ لہذا دوڑ ن کی آگ سے بچواگر چہ خشک کھجور کے نکڑے (کوصد قہ کرنے) کے ذریعہ ہی سے ہو۔

﴿149﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَارَتِهِ: اَللهُ مَّ اللهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَا الْحِسَابُ الْيَسِيْرُ؟ قَالَ: اَنْ يُنْظُرَ فِيْ كِتَابِهِ فَيُتَجَاوَزَ عَنْهُ إِنَّهُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَثِلٍ يَاعَاثِشَةُ هَلَك.

(الحديث) رواه احمدة /٨٤

رواه البيهقي في كتاب البعث والنشور،مشكوة المصابيح، رقم: ٦٣ ٥٥

حضرت الوسعيد خدرى و المستال الله عليه كل خدمت مين حاضر موت الله عليه كل خدمت مين حاضر موت الرجوك الله عليه كل خدمت مين حاضر موت اور عرض كيا: محصر بتابيك كه قيامت ك دن (جوك يجاس بزار سال ك برابر بوگا) ك كور سبخ كى طاقت بوگى جس كى بارے مين الله تعالى فر فرمايا ہے '' يَـوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِورَبِ العالمين كسامنے كور بول كـ رسول لورب العالمين كسامنے كور بول كـ رسول الله عليه في ارشاد فرمايا: مؤمن كے لئے يه كورا بونا اتنا آسان كرديا جائے گاكه وه دن أس كے لئے فرض نمازكي اوا يكى كے بقدر ره جائے گا۔

﴿151﴾ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَدُوكَ آتِ مِنْ عِنْدِ رَبِّى فَخَيَّرَنِي بَيْنَ اَنْ يُدْحِلَ نِصْفَ أُمَّتِى الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاحْتَوْثُ الشَّفَاعَةِ وَاَنْ عَنْ الشَّفَاعَةِ وَاَلَى اللهُ عَنْوَثُ الشَّفَاعَة وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لَا يُشُوكُ بِاللهِ شَيْعًا.

رواه الترمذي، باب منه حديث تخيير النبي مُنظِيد، سرقم: ٢٤٤١

حفزت عوف بن مالک انجمی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اُس نے مجھے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے ) دوباتوں میں سے ایک کا اختیار دیا، یا تو اللہ تعالیٰ میری آدھی امت کو جنت میں داخل فرمادیں یا (سب کے لئے) مجھے شفاعت کرنے کا حق دے دیں تو میں نے حق شفاعت کو داخل فرمادیں یا (سب کے لئے) مجھے شفاعت کرنے کا حق دے دیں تو میں نے حق شفاعت کو اختیار کرلیا، (تا کہ سارے ہی مسلمان اس سے فائدہ اُٹھا سکیں کوئی محروم نہ رہے) چنا نچہ میری شفاعت ہراً س شخص کے لئے ہوگی جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ شفاعت ہراً س شخص کے لئے ہوگی جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کہ تاہو۔

﴿152﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ: شَفَاعَتِي لِاهْلِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ: شَفَاعَتِي لِاهْلِ الْكَبَاتِرِ مِنْ أُمَّتِي. وواه السرمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب منه حديث

شفاعتى ..... وقم: ٢٤٣٥

حضرت انس بن مالک ﷺ فرماتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: گناہ کبیرہ کرنے والوں کے حق میں میری شفاعت صرف میری اُمت کے لوگوں کے لئے مخصوص ہوگی (دوسری اُمتوں کے لوگوں کے لئے نہیں ہوگی)۔

(تریزی)

﴿153﴾ عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّكُمْ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مَا جَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ فِى بَعْضٍ، فَيَأْتُوْنَ آدَمَ فَيَقُوْلُوْنَ: إِشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيْمَ فَإِنَّهُ خَلِيْلُ الرَّحْمٰنِ، فَيَأْتُوْنَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى فَإِنَّهُ كَلِيْمُ اللهِ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدِ بَعِيْسَى فَإِنَّهُ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُومَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدِ بِعِيْسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ بِعِيْسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ بِعِيْسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمِّدٍ بَعِيْسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمِّدٍ بَعِيْسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمِّدٍ بَعِيْسَى فَيَقُولُ: لَسْتُ لَهَا، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمِّدٍ مَنْ مَا اللهَ عَلَى وَيَا فَيَقُولُ: لَلْ الْمَا عَلَيْكُمْ بِمُحَمِّدٍ مَا اللهَا، فَاسْتَافِنُ عَلَى وَيَعْفُولُ: لَى وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدُ الْحَمَدُهُ بِهَا لَا مُعَمَّدُهُ بِهِا لَهُ اللهَ الْمُحَمِدِ، وَاحِمُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُهُ بِهَا لَا لَمُ اللهُ الْمُحَمِّدُ وَاحِمُ لَهُ اللهِ الْمُعَمِّدُ وَلَا فَا عَلَى وَيُؤْلُ لَكُولُ اللهَا مَعْمَدُهُ وَلِي اللهَا الْمُحَامِدِ، وَاحِمُ لَهُ سَاجِدًا، فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُهُ بِهِا لَهُ مَا مُعَمِّدُهُ فِي اللهُ الْمُحَمِّدُ اللهُ الْمُعَمِّدُهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ اللهُ الْمُعَامِدِهُ الْمُعَلَّدُ اللهُ الْمُعَلِّدُ اللْمُ الْمُعَالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَامِلُ اللهُ اللهُ

رَاْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَعْ، فَاقُولُ: يَارَبِ! أُمّْتِي أُمّْتِي، فَيُقَالُ: الْمُطَلِقْ فَانْعَلِقُ فَافْعَلُ ثُمَّ اعُودُ وَلَمْ لَعْطَدَهُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شَعِيْرَةٍ مِنْ إِيْمَانِ، فَانْطَلِقُ فَافْعَلُ ثُمَّ اعُودُ فَاحْمَدُهُ بِتَلْكَ الْمُحَامِدِ، ثُمَّ آخِرُ لَهُ سَاجِدًا فَيُقَالُ: يَامُحَمَّدُا الرَّفَعْ رَاْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَقَعْ، فَاقُولُ: يَارَبِ الْمَتِي أُمَّتِي، فَيُقَالُ: إِنْطَلِقُ فَاخْمَدُهُ بِعِلْكَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ آوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيْمَانِ، فَانْطَلِقُ فَافْعَلُ ثُمَّ اعُودُ فَاحْمَدُهُ بِعِلْكَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ آوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيْمَانِ، فَانْطَلِقُ فَافْعَلُ ثُمَّ اعُودُ فَاحْمَدُهُ بِعِلْكَ الْمُحَمِّدُا الرَّفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَوَّةٍ آوْ خَرْدَلَةٍ مِنْ إِيْمَانِ، فَانْطَلِقُ فَاغُورُ عُمَّ اعُودُ فَاحْمَدُهُ بِعِلْكَ الْمُحَمِّدُا إِرْفَعْ رَاْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ، وَسَلْ تُعْطَى الشَارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ فَا اللَّارِ مِنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ فَا اللَّارِ مِنَ النَّارِ مَنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ فَلَيْ اللَّهُ مَا مُعَدَّدُهُ بِعِلْكَ الْمُحَامِدِ، فَمَّ أَوْلُ يُسْمَعْ لَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ وَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُولُ اللَّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

(وَبِيْ حَدِيْثِ طَوِيْلٍ) عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: شَفَعَتِ السَّمَلَاثِكَةُ وَشَفَعَ النَّيِيُّوْنَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلّا اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، فَيَقْبِصُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُسِحْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا حَيْرًا قَطَّ، قَدْ عَادُوا حُمَمًا فَيُلْقِيْهِمْ فِي نَهْرِ فِي الْفَوْاهِ الْبَحَنَّةِ يُقَالُ لَهُ نَهْرُ الْحَيَاةِ، فَيَحْرُجُونَ كَمَا تَحْرُجُ الْحَبَّةِ هِوَ لاَ عَمِيْلِ السَّيْلِ قَالَ: فَيَحْرُجُونَ كَاللَّهُ اللهِ السَّيْلِ قَالَ: فَيَحْرُجُونَ كَاللهُ الْجَنَّةِ، هَوُلاَ عِ عُتَقَاءُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضرت انس بن ما لک ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو (پریشانی کی وجہ سے )لوگ ایک دوسرے کے پاس بھا گے بھا گے بھا گے بھا گے۔ چنا نچہ (حضرت) آدم (اللیکہ) کے پاس جا کیں گے اور ان سے عرض کریں گے: پھریں گے۔ چنا نچہ رب سے ہماری شفاعت کردیجئے وہ فرما کیں گے: بیں اس کا اہل نہیں ہتم ابراہیم

(الليلا) كے ياس جاؤوه الله تعالى كے دوست بيں بيان كے ياس جائيں كے وہ قرمائيں ك میں اس کا اہل نہیں کیکن تم موی (اللیلا) کے پاس جاؤوہ کلیم الله ( ایعنی الله تعالی سے باتیل کرنے والے) ہیں۔ بیان کے پاس جا کیں گے وہ بھی فرمائیں گے: میں اس کا اہل نہیں لیکن تم عیسی (العلا) كے ياس جا ووہ أور الله اور كلئة الله يس ميان كے ياس جاكيں كے وہ بھى فرماكيں گے: میں اس کا اہل نہیں البتہ تم حضرت محمد علیہ کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ میرے پاس آئیں کے میں کہوں گا: (بہت اچھا) شفاعت کا حق مجھے حاصل ہے۔ اس کے بعد میں ایخ رب سے اجازت مانگوں گا مجھے اجازت ال جائے گی اور الله تعالی میرے ول میں اپنی ایس تعریفیں ڈالیں گے جواس وقت مجھے نہیں آئیں۔ میں ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف كرول گا اورسجده مين گرچاؤل گا\_ارشاد هوگا: مجمه (صلى الله عليه وسلم) سراها و بهموتمهاري بات مانی جائے گی، ہانگو ملے گا،شفاعبت کروقبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا: یا رب میری امت!میریامت! لینی میری امت کو بخش دیجئے \_ مجھ سے کہا جائے گا: جاؤ،جس کے دل میں جو کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوا ہے بھی جہنم سے تکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمل کروں گا۔ واپس آ کر پھیران ہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ارشاو ہوگا :محد (صلی اللہ علیہ وسلم) سراٹھاؤ، کہونمہاری بات مانی جائے گی ، مانگو ملے گا، شفاعت کرو قبول كى جائے گى ميں عرض كرول كانيارب ميرى امت!ميرى امت! (مجھے) كہا جائے گا: جاؤ،جس کے دل میں ایک ذرہ یا ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہوا ہے بھی تکال لوی میں جاؤل گااور حكم كى تخيل كرون كاروايس آكر چران تى كلمات كے ساتھ الله تعالى كى تعريف كرون گااور سجده میں گرجاؤں گا۔ارشاد ہوگا: محد (صلی الله علیه وسلم) سراٹھاؤ، کہوتمہاری بات مانی جائے گی مانگو ملے گا۔ شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا۔ یارب میری امت! میری امت (مجھے ہے) کہا جائے گا: جاؤجس کے دل میں ایک رائی کے دانہ ہے بھی کم ہے کمتر ا بمان ہوا ہے بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کر کے چوتھی مرتبہ واپس آؤں گا۔اور پھر ان ہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کروں گا۔ارشاد ہوگا: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سر اٹھا ؤ، کیونتہاری بات مانی جائے گی مانگو ملے گا۔شفاعت کروقبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں كًا: مير المجهان ك فكالني كاجل اجازت وعد يجيّ جنهول فكلمه إلا والله والله الله

پڑھا ہو۔اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے: میری عزت کی شم،میرے بلندم بتبہ کی شم،میری بڑائی کی شم اور میری بزرگی کی شم اجنہوں نے پیکمہ پڑھ لیاہے انہیں تو میں ضرور جہنم سے (خود) تکال لوں گا۔

حفرت ابوسعید خدری دیا کی حدیث میں اس طرح ہے کہ (چوقی مرتبہ آپ علیہ کی بات کے جواب میں) اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے: فرضتے بھی شفاعت کر چکے، انبیاء (علیم السلام) بھی شفاعت کر بھے اور مؤمنین بھی شفاعت کر بھے اب آرْ حَمَّم الرَّاحِمِیْن کے علاوہ اوركوئى باقى نېيى رما ينانچاللەتغالى مىلى جركرايسالوگول كودوزخ سے زكال ليس كےجنہوں نے يهلك بھي كوئى خير كا كام نه كيا ہوگا وہ لوگ دوزخ ميں (جل كر) كوئلہ ہو چكے ہوں گے، جنت كے دروازوں کے سامنے ایک نہر ہے جسے نہر حیات کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کوڈال دیں گے۔ وہ اس میں سے (فوری طور پر تروتازہ ہوکر) نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں (پانی اور کھاد ملنے کی وجہ ہے فوری) اُگ آتا ہے اور بیلوگ موتی کی طرح صاف ستقرے اور چمکدار ہوجا کیں گے، ان کی گردنوں میں سونے کے پننے بڑے ہوئے ہوں گے جن ہے جنتی ان کو پہچانیں گے کہ بیلوگ (جہنم کی آگ ہے ) اللہ تعالیٰ کے آ ژاد کردہ ہیں، انہیں اللہ تعالی نے بغیر کسی فیک عمل کے ہوئے جنت میں داخل کردیا ہے۔ پھر اللہ تعالی (ان سے) فرمائیں گے، جنت میں داخل ہوجا وجو کچھتم نے (جنت میں ) دیکھاوہ سبتمہارا ہے۔وہ کہیں گے: ہمارے رب! آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا فر مادیا جو دنیا میں کسی کونہیں دیا۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے: میرے پاس تبہارے لئے اسے افضل نعت ہے۔ وہ عرض کریں گے: ہمارے رب!اس ہےافضل کیانعت ہوگی؟اللہ تعالی فرمائیں گے: میری رضایاس کے بعداب میں تم (مسلم) ہے بھی ناراض نہیں ہوں گا۔

فائده: حدیث شریف میں حضرت علی النظام کو رُوح الله اور تحلیمهٔ الله اس وجه سے کہا گیا ہے کہان کی پیدائش بغیر باپ کے صرف اللہ تعالی کے تم کلم '' کے ن' سے اس طرح ہوئی ہے کہ جرئیل النظام نے اللہ تعالی کے تم سے اُن کی ماں کے گریبان میں پھو تکا جس سے وہ ایک رُوح اور جان دار چیز بن گئے۔

(تفیراین کیشر)

﴿154﴾ عَنْ عِـمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَاعَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ۚ قَالَ: يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ ۚ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُسَمَّونَ الْجَهَنَّمِيَيْنَ.

رواه البخاري، باب صفة الجنة والنار، رقم:٢٥٦٦

حفزت عمران بن حمین رضی الله عنها روایت کرتے ہیں که رسول الله عظی فی ارشاد فرمایا: لوگول کی ایک جماعت جن کا لقب جہنمی ہوگا حفزت محرصلی الله علیه وسلم کی شفاعت پریہ لوگ دوز خے سے ذکل کر جنت میں داخل ہول گے۔

( بخاری )

﴿155﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُهُ قَالَ: إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِئَامِ مِنَ النَّاسِ، مِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيْلَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْمُعْبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْعُصْبَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْوَجُل حَتَّى يَدْخُلُواالْجَنَّةِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب منه دخول سبعين الفا ....، وقم: • ٢٤٤

حضرت ابوسعید ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری امت میں بعض افراد وہ ہوں گے جوتو موں کی شفاعت کریں گے۔ یعنی ان کا مقام بیہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کوتو موں کی شفاعت کی اجازت دیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو قبیلے کی شفاعت کریں گے، بعض وہ ہوں گے جو عُصْبُہ کی شفاعت کریں گے اور بعض وہ ہوں گے جوا کی آ دمی کی شفاعت کر سکیں گے (اللہ تعالیٰ ان سب کی سفار شوں کو قبول فرما ئیں گے ) یہاں تک کہ وہ سب جنت میں پہنچ جائیں گے۔

## فانده: دس سے حالیس تک کی تعدادوالی جماعت کوعُفرید ( کنبه ) کہتے ہیں۔

﴿156﴾ عَنْ حُلَيْفَةَ وَابِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا (فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُمَا (فِي حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظُ : وَتُرْسَلُ الْآمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُوْمَانِ جَنْبَتِي الصِّرَاطِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا، فَيَمُرُّ اَوَّلُكُمْ كَالْبُرْقِ قَالَ: اَلَمْ تَوَوا إِلَى الْبُرْقِ كَيْفَ كَالْبُرْقِ قَالَ: اَلَمْ تَوَوا إِلَى الْبُرْقِ كَيْفَ كَالْبُرُقِ قَالَ: اَلَمْ تَوَوا إِلَى الْبُرْقِ كَيْفَ يَصُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَوْفَةِ عَيْنٍ ؟ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيْحِ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَدِ الرِّجَالِ، تَجْرِي بِهِمْ يَصُمُ اللهِمْ وَنَبِينَكُمْ قَائِمْ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، حَتَّى تَعْجِزَ اَعْمَالُ الْعِبَادِ، وَشَى يَجِىءَ الرَّبُّلُ اللهِمَاطِيقُولُ: رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ، حَتَّى تَعْجِزَ اَعْمَالُ الْعِبَادِ، وَشَى يَجِىءَ اللرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ الَّا زَحْفًا قَالَ: وَفِي حَافَتَي الصِّرَاطِ كَلاَلِيْبُ مُعَلَى السَّيْرَ اللَّارَ وَالَّذِي نَفْسُ مُعَلَّى المَّوْرَةُ تَا مُحَدُّونَ الْمَوْرِقُ اللهِ وَمَكُدُوسٌ فِي النَّارِ وَالَّذِي نَفْسُ مُعَلَّقَةٌ مَامُورَةٌ تَا مُحَدُّمَ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ فَمَحُدُوشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ وَالَّذِي نَفْسُ

ٱبِيْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

رواه مسلم، باب ادنى اهل الجنة منزلة فيها، رقم: ٤٨٢

حفزت مديفه فظيه اورحفرت الوجريره فظيه فرمات بي كدرسول الله عظية في ارشاد فر مایا: قیامت کے دن صفتِ امانت اور صلهٔ رحی کو (ایک شکل دے کر) چھوڑ دیا جائے گا۔ بیہ دونوں چیزیں پُل صراط کے دائیں بائیں کھڑی ہوجائیں گی (تا کداپنی رعایت کرنے والوں کی سفارش اور ندرعایت کرنے والوں کی شکایت کریں )تمہارا پہلا قافلہ مل صراط ہے بحلی کی طرح تیزی کے ساتھ گزرجائے گا۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا: میرے مال بات آپ پرقربان، بحلی کی طرح تیز گذرنے کا کیا مطلب ہوا؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیاتم نے بحل کو نہیں دیکھا کہوہ کس طرح بل بھر میں گذر کرلوث بھی آتی ہے۔اس کے بعد گذرنے والے ہوا کی طرح تیزی ہے گذریں کے بھرتیز پرندوں کی طرح پھر جواں مردوں کے دوڑنے کی **رفآر** ہے ۔غرض ہر شخص کی رفناراس کے اعمال کے مطابق ہوگی اور تمبارے نبی علی لی سراط بر کھڑے ہوکر کہدرہے ہول گےاہے میرے دب!ان کوسلامتی ہے گذارد یجئے ان کوسلامتی ہے گزارد یجئے، یہاں تک کہا ہے لوگ بھی ہوں گے جوابے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے بل صراط يريهسك كربى چل سكيل كيد بل صراط كردونون طرف لوب كة تكر للكي موت مون گےجس کے بارے میں تھم دیا جائے گاوہ اس کو پکڑلیں گے بعض لوگوں کوان آئٹڑوں کی وجہ ے صرف خراش آئے گی وہ تو نجات یاجا ئیں گے اور بعض جہنم میں دھکیل دیئے جائیں گے۔ حضرت ابوہریرہ ﷺ فرماتے ہیں بشم ہاں ذات کی جس کے قبضہ میں ابوہریرہ کی جان ہے، بلاشبه جنم کی گہرائی سترسال کی مسافت کے برابر ہے۔ (مسلم)

﴿157﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: بَيْنَمَا آنَا آسِيْرُ فِي الْجَنَّةِ إِلَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْهُ قَالَ: هَذَا الْكُوثَرُ الَّذِي الْجَنْدِي عَلَى اللَّهُ مِسْكُ ٱذْفَرُ. (واه البخاري، باب في الحوض، وقد ١٥٨١ مَعْطَاكَ رَبُّكَ، فَإِذَا طِيْنُهُ مِسْكُ ٱذْفَرُ.

حفرت انس بن ما لک بھی دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی فی ارشادفر مایا: جنت میں چلنے کے دوران میرا گزرایک نہر پر ہوا، اس کے دونوں جانب کھو کھلے موتیوں سے تیار کے ہوئے کنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے جبرئیل القیلاسے بوچھار کیا ہے؟ جبرئیل القیلائے نے کہا کہ

یہ نہر کو ژہے جو آپ کے رب نے آپ کوعطافر مائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی (جو اس کی تہدیں تھی) وہ نہایت مہلنے والی مشک تھی۔ (جاری)

﴿158﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : حَوْضِى مَسِيْرَةُ شَهْرٍ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ، وَمَاؤُهُ اَبْيَصُ مِنْ الْوَرِقِ، وَرِيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيْزَانُهُ كَنُجُوْمِ السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلا يَظْمَأُ بَعْدَهُ اَبَدًا.

رواه مُسلِم ،باب إثبات حوض تبينا .....رقم: ١٩٧١

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے حوض کی مسافت ایک مہینے کی ہے اور اس کے دونوں کونے بالکل برابر ہیں لینی اس کی لمبائی چوڑ ائی برابر ہے اس کا پانی چا ندی سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک سے بھی اچھی ہے اور اس کے کوزی آسان کے تاروں کی طرح (بے شار) ہیں جو اس کا پانی پی لے گا اس کو تھی بیاس نہیں گے گی۔

(مسلم)

فائدہ: " حوض کی مسافت ایک مہینے کی ہے" اس کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو حوض کو تر رسول اللہ علیہ وسلم کوعطافر مایا ہے" وہ اس قدر طویل وعریض ہے کہ اس کی ایک جانب سے دوسری جانب تک ایک مہینے کی مسافت ہے۔

﴿159﴾ عَنْ سَـمُرَةَ رَضِـى اللهُ عَـنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلَّالِكُ : إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوْضًا وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْفَرُ وَارِدَةً وَإِنِّي ٱرْجُوْاَنْ أَكُوْنَ أَكْثَرَهُمْ وَارْدَةً.

رواه الترملي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في صفة الحوض، رقم: ٣٤٤٣

حضرت سمرہ معظیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: (آخرت میں)
ہرنی کا ایک حوض ہے اور انبیاء آپس میں اس بات پر فخر کریں گے کہ ان میں سے کس کے پاس
پینے والے زیادہ آتے ہیں۔ میں امیدر کھتا ہوں کہ سب سے زیادہ پینے کے لئے لوگ میرے
پاس آئیں گے (اور میرے حوض سے سیراب ہوں گے)۔

(تذی)

﴿160﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْتُهُ قَالَ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ اللهُ وَلَنَّ وَلِيَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَـهُ وَاَنَّ عِيْسِي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ اللهِ وَرَسُولُهُ

وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالنَّارُحَقُّ، اَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ. زَادَ جُنَادَةُ:مِنْ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةِ اَيْهَا شَاءَ.

رواه البخاري، باب قوله تعالى يأهل الكتاب ١٠٠٠٠٠٠رقم: ٣٤٣٥

رواه البخاري، باب ماجاء في صفة الجنة ..... ، رقم: ٣٢٤٤

حضرت ابو ہر برہ فظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدی بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا: میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے الی تعتیں تیار کر رکھی ہیں جن کونہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سااور نہ کسی انسان کے ول میں بھی ان کا خیال گزرا۔ اگرتم چا ہوتو قرآن کی بیآیت پڑھو: ''فکلا تَعْلَمُ مَنْ فُلْسَ مَّا اُخْفِی لَکُمْ مِنْ فُرَّةِ وَاعْمُنِ '' تسجمه نگوئی آدمی بھی اُن فجتوں کؤیس جانیا جوان بندوں کے لئے چھپا کررکھی گئی ہیں جن میں ان کی آنکھوں کے لئے چھپا کررکھی گئی ہیں جن میں ان کی آنکھوں کے لئے خصٹرک کا سامان ہے۔ (بخاری)

﴿ 162﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُم: مَوْضِعُ

سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

رواه البخاري،باب ماجاء في صفة الجنة .....،رقم: ٣٢٥٠

حضرت بهل بن سعد منظم سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: جند میں آیک کوڑے کی جگدیعنی کم سے کم جگہ بھی ونیا اور جو پھھ اس میں ہے اس سے بہتر (اور زیادہ قیمی) ہے۔

﴿163﴾ عَنْ أَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رَسُوْلُ اللهِ غَلَيْكَ وَلَقَابُ قَوْسِ آحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ فَدَمٍ مِنَ الْجَنَّةِ جَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَاةً مِنْ نِسَاءِ اهْلِ الْجَنَّةِ إِطَّلَعَتْ مَوْضِعُ فَدَمٍ مِنَ الْجَنَّةِ جَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَافِيْهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَاةً مِنْ نِسَاءِ اهْلِ الْجَنَّةِ إِطَّلَعَتْ إِلَى اللهُ رَضِ لَا صَابَعْتُهُمَا وَلَمَلَاثُ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَمَلَاثُ مَابَيْنَهُمَا رِيْجًا، وَلَنَصِيْفُهَا يَعْنِي الْجِمَارَ حَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيْهَا. واه البحارى، باب صفة المجنة والنار، رقم: ٢٥٦٨ مَن اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

حضرت انس ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: جنت میں تمہاری ایک کمان کے برابر جگہ یا ایک قدم کے برابر جگہ دنیا اور جو پچھاس میں ہے اس ہے بہتر ہے۔ اور اگر جنت کی عورتوں میں ہے کوئی عورت (جنت سے )زمین کی طرف جھا تکے تو جنت سے لے کر زمین تک (کی جگہ کو) روش کر دے اور خوشبو سے بھر دے اور اس کا دو پر بھی دنیا اور دنیا میں جو کہ ہے اس سے بہتر ہے۔

کی جے ہے اس سے بہتر ہے۔

(جاری)

﴿164﴾ عَنْ آبِي هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً، يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِيْ ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ، لَايَقْطَعُهَا، وَاقْرَءُ وْا إِنْ شِئْتُمْ ﴿وَظِلِّ مَّمْدُودٍ﴾.

رواه البخاري، باب قوله وظل ممدود برقم: ١٨٨١

حفرت الوہر مرہ دھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی ہے ارشاد فرمایا: جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ سواراس کے سائے میں ایک درخت ایسا ہے کہ سواراس کے سائے میں سوسال چل کر بھی اس کو پار نہ کرسکے ادرتم جا ہوتو میں (جول کے )۔

یہ آیت پڑھو ''وَظِلِّ مَّمْدُوْ دِ'' ادر (جنتی) لمے سابوں میں (جول کے )۔

(جناری)

﴿165﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَثَلِظُهُ يَقُولُ: إِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيْهَا وَيَشْرَبُوْنَ، وَلَا يَتْفِلُوْنَ وَلَا يَبُوْلُوْنَ، وَلَا يَتَعَوَّطُوْنَ وَلَا يَمْتَخِطُوْقَ قَالُوا: فَمَا بَالُ الطَّعَامِ؟ قَالَ: جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ، يُلْهَمُونَ التَّسْبِيْحَ وَالتَّحْمِيْدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ رواه مسلم، بأب في صفات الحنة واهلها، رقم: ٧١٥٢

النَّفَس.

حسرت جابر رفض سے دوایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوارشاد فرماتے ہوئے سانہ جنتی جنت میں کھا ہیں گے اور پین کے (لیکن) نہ تو تھوک آئے گا، نہ پیشاب پائخا نہ ہوگا اور نہ ناک کی صفائی کی ضرورت ہوگی صحابہ صنی الله عنهم نے عرض کیا: کھانے کا کیا ہوگا؟ لیخی ہضم کیسے ہوگا آپ نے ارشاد فرمایا: ڈکارآئے گی اور پیدنہ مشک کے پینے کی طرح ہوگا لیخی غذا کا جواثر لکلنا ہوگا وہ ڈکار اور پیدنہ کے ذریعہ نکل جایا کرے گا اور جنتیوں کی فربان پراللہ تعالیٰ کی حمد و تیج اس طرح جاری ہوگی جس طرح ان کا سانس جاری ہوگا۔ (سلم) فربان پراللہ تعالیٰ کی حمد و تیج اس طرح جاری ہوگا جس طرح ان کا سانس جاری ہوگا۔ (سلم) پینا دی مُنادِد؛ اِنَّ لَکُمْ اَنْ تَصِحُوا فَلا تَسْقَمُوا اَبَدًا، وَإِنَّ لَکُمْ اَنْ تَنْحَمُوا فَلاَ تَنْاسُوْا اَبَدًا فَلْ لِكُ فَوْلُهُ وَاِنَّ لَکُمْ اَنْ تَنْحَمُوا فَلاَ تَنْاسُوْا اَبَدًا فَلْ لِكُ فَوْلُهُ عَرْوَ حَرَقَ اَنْ تَنْحَمُوا فَلاَ تَنْاسُوْا اَبَدًا فَلْ لِكُ فَوْلُهُ وَإِنَّ لَکُمْ اَنْ تَنْحَمُوا فَلاَ تَنْاسُوْا اَبَدًا فَلْ لِكُ فَوْلُهُ عَرْوَ حَرَقَ الله عَمْمُوا فَلاَ تَنْاسُوْا اَبَدًا فَلْ لِكُ فَوْلُهُ عَرْوَ حَرَقَ اَنْ تَنْحَمُوا فَلاَ تَنْاسُوْا اَبَدًا فَلَاكُ فَوْلُهُ عَرْوَ حَرَقَ اَنْ تَنْ عُمُوا فَلاَ تَنْاسُوْا اَبَدًا فَلْ لِكُ فَوْلُهُ عَرْوَ حَرَقَ اَنْ تَنْ مُنَا لَا فَلَا اَنْ اِلْکُمُ اَنْ تَنْحُمُوا فَلاَ تَنَاسُوْا اَبَدًا فَلَاكُ فَوْلُهُ عَلَى اللهُ عَمْمُوا فَلاَ تَنَاسُوْا اَبَدًا فَلَاكُ فَالَا اَلَالَا فَلَا لَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اَنْ تَدْتُمُوا فَلاَ تَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اِللهُ عَمْمُوا فَلاَ تَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ال

رواه مسلم، ياب في دوام نعيم اهل الجنة .....، رقم: ٧١٥٧

حضرت ابوسعید خدری در الاجنتیول کو یکارے گا کہ تمہارے گئے صحت ہے کھی بیار نہ ہوگے،
نے ارشاد فر مایا: ایک پکارنے والاجنتیول کو یکارے گا کہ تمہارے گئے جوانی ہے کھی بیار نہ ہوگے،
تمہارے لئے زندگی ہے کھی موت نہ آئے گی ہمہارے لئے جوانی ہے کھی بڑھا پانہیں آئے گا
اور تمہارے لئے خوشحالی ہے کھی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ بیحدیث اس آیت کی تفییر ہے جس میں
اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: " وَنُو دُوْآ اَنْ تِلْکُمُ الْجَنَّةُ اُوْدِ ثُتُمُوْهَا بِمَا کُنتُم تَعْمَلُوْنَ "
قرجمة : اور الن سے پکار کر کہا جائے گا یہ جنت تم کو تمہارے اعمال کے بدلے دی گئے ہے۔
مرحمة : اور الن سے پکار کر کہا جائے گا یہ جنت تم کو تمہارے اعمال کے بدلے دی گئے ہے۔
(ملم)

﴿167﴾ عَنْ صُهَيْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي تَأْلَيْكُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ آهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ يَقُولُونَ: اَلَمْ تُبَيِّضُ وُجُوهَنَا؟ اَلَمْ تُدْخِلْنَا. قَالَ يَقُولُونَ: اَلَمْ تُبَيِّضُ وُجُوهَنَا؟ اَلَمْ تُدْخِلْنَا. الْجَنَّةَ وَتُنجَنَا مِنَ النَّاوِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أَعْطُو اشَيْنًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّظُو الْمَجَنَّةَ وَتُنجَنَا مِنَ النَّالِ؟ قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ، فَمَا أَعْطُو اشَيْنًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّظُو اللَّهُ مَوْدَ المَوْمنين في الآخرة ....،وقم: 18 اللهُ وَمنين في الآخرة ....،وقم: 18 اللهُ وَمنين في الآخرة ....،وقم: 18 اللهُ وَمنين في الآخرة ....،وقم: 18 مناه

حضرت صهیب ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جب

جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تواللہ تعالی ان سے ارشاد فریائیں گے: کیاتم چاہتے ہوکہ میں تم کو مزیدایک چیز عظا کروں لیخی تم کو جو کچھاب تک عظا ہوا ہے اس پر مزید ایک خاص چیز عنایت کروں؟ وہ کہیں گے: کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کردیئے اور کیا آپ نے ہمیں دوفرخ سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کردیا؟ (اب اس کے علاوہ اور کیا چیز ہو گئی ہے جس کی ہم خواہش کریں، بندوں کے اس جواب کے بعد) پھر اللہ تعالی پردہ ہٹادیں گے (جس کے بعد وہ اللہ تعالی کا دیدار کریں گے) اب ان کا حال یہ ہوگا کہ جو پچھاب تک انہیں ملاتھا اس سب سے زیادہ مجوب ان کے لئے اپنے رب کے دیدار کی نعمت ہوگی۔

(سلم)

﴿168﴾ عَنْ آبِئْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُ : لَا تَغْبِطُوا فَاجِرًا بِيعْمَةٍ، إِنَّكَ لَا تَذْرِئْ مَا هُوَ لَاقِ بَعْدَ مَوْتِهِ، إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ قَاتِلاً لاَ يَمُوْثُ.

رواه الطبراتي في الاوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ، ٢٤٣/١

(شرخ السنة ١٤/٥٩٢)

الْقَاتِلُ:النَّارُ

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: تم کسی گناہ گارکو العقد کے ارشاد فرمایا: تم کسی گناہ گارکو العتد کی میں دیکھ کراس پردشک نہ کروہ تہمیں معلوم نہیں موت کے بعداس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔اللہ تعالیٰ کے بیبال اس کے لئے ایک ایسا قاتل ہے جس کو بھی موت نہیں آئے گی (قاتل ہے۔اللہ تعالیٰ کے بیبال اس کے لئے ایک ایسا قاتل ہے جس کو بھی موت نہیں آئے گی (قاتل ہے مراددوزخ کی آگ ہے جس میں وہ رہے گا)۔

(طرانی جمح الروائد)

﴿169﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: نَارُكُمْ جُزْءً مِنْ سَبْغِيْنَ جُـزْءً ا مِـنْ نَـارِ جَهَـنَّـمَ قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنْ كَانَتْ لَكَافِيْةً، قَالَ: فَضِلَتْ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزءً ا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا. رواه البحارى، باب صفة الناروانها محلوقة، رقم: ٣٢٦٥

حضرت الو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
تمہاری اس دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے عرض کیا گیا: یا
رسول اللہ! یہی (دنیا کی آگ) کافی تھی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دوزخ کی آگ
دنیا کی آگ کے مقابلہ میں انہتر ۲۹ درجہ بڑھادی گئ ہے۔ ہر درجہ کی حرارت دنیا کی آگ کی
حرارت کے برابرہے۔
(جناری)

﴿170﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ا يُؤْتَى بِأَنْعُمِ أَهْلِ اللهُ عَنْهُ أَهْلِ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَنْهُ أَهُلُ اللهُ نَسَاهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُصْبَعُ فِي النَّارِ صَبْغَةً: ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ اهَلْ رَأَيْتَ وَلَيْ النَّاسِ بُوسًا رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ هَلْ مَرَّبِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لَا ، وَاللهِ يَا رَبِّ! وَيُوثُنَى بِاَشَدِ النَّاسِ بُوسًا فِي اللهُ نِيَامِنْ آهَلَ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَعُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ اهَلُ رَأَيْتُ بُوسًا فِي اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا مَلًا اللهُ عَلَيْهِ مَا مَلًا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا رَأَيْتُ شِلَّةً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّبِكُ شِلَّهُ وَاللهِ يَارَبِّ! مَامَرٌ بِي بُوشٌ قَطُّ، وَلَا رَأَيْتُ شِلَةً قَطُّ؟ هَلْ مَرَّبِكُ شِلَةً وَلَا رَأَيْتُ شِلَةً قَطُّ؟ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ ال

حضرت انس بن ما لک فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقبی نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن دوز خیوں میں سے ایک ایسے خص کولا یا جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی نہایت عیش و آرام کے ساتھ گزاری ہوگی ،اس کو دوزخ کی آگ میں ایک غوط دیا جائے گا بھراس سے پوچھا جائے گا: آدم کے بیٹے! کیا تو نے بھی کوئی اچھی حالت دیکھی ہے، اور کیا بھی عیش وآرام کا کوئی دور تجھ پر گزراہے؟ وہ اللہ کی شم کھا کر کہے گا بھی نہیں میرے رب! اس طرح ایک شخص جنتوں میں سے ایسالا یا جائے گا جس کی زندگی سب سے زیادہ تکلیف میں گذری ہوگی ،اس کو جنت میں ایک خوط دیا جائے گا جس کی زندگی سب سے زیادہ تکلیف میں گذری ہوگی ،اس کو جنت میں ایک خوط دیا جائے گا بھی کوئی دکھ دیکھا ہے، کیا کوئی دور تجھ پر تکلیف کا گزراہے؟ وہ اللہ کی شم کھا کر کہے گا بھی نہیں میرے رب! بھی کوئی دکھ دیکھا ہے، کیا کوئی دور تجھ پر تکلیف کا گزراہے؟ وہ اللہ کی شم کھا کر کہے گا بھی نہیں میرے رب! بھی کوئی تکلیف بھی پہنیں میرے رب! بھی کوئی تکلیف بھی پہنیں دیکھی۔ (مسلم)

﴿171﴾ عَنْ سَـمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِى اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللَّى رُكْبَعَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللَّى رُكْبَعَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللَّى حُجْزَتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ اللَّى تَرْقُورَتِهِ . ووه مِسلم باب جهنم وقم: ٧١٧٠ ووه مِسلم باب جهنم وقم: ٧١٧٠

حضرت سمرہ بن جندب ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا : بعض دوز خیوں کو آگ ان کے مخنوں تک پکڑے گی اور بعضوں کوان کی گھڑوں تک پکڑے گی اور بعضوں کوان کی کمرتک پکڑے گی اور بعض کوان کی ہٹسیلی (گردن کے پنچے کی ہڈی) تک پکڑے گی۔ کوان کی کمرتک پکڑے گی اور بعض کوان کی ہٹسیلی (گردن کے پنچے کی ہڈی) تک پکڑے گی۔ (مسلم)

﴿172﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَراَ هالِهِ ٱلْآيَةَ ﴿اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُتَقْعِهِ وَلَا تَسَمُوْتُنَّ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُوْنَ﴾ (البنرة:١٣٢) قَـالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَوْ اَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُوْمِ قُطِرَتْ فِيْ دَارِ الدُّنْيَا لَافْسَدَتْ عَلَى اَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُوْنُ طَعَامُهُ.

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن صحيح،باب ماجاء في صفة شراب اهل النار، رقم: ٧٥٨٥

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی فی آیت تلاوت فرمائی ''اِ تَقُوا الله حق تُقتِه وَ لَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ '' ترجمه: الله تعالی سے دران کروجیسا اس سے درنے کاحق ہے اور (کامل) اسلام ہی پرجان دینا۔ (الله تعالی سے اوران کے عذاب سے دُرنے کے بارے میں (آپ نے بیان فرمایا: ''وَقُوم '' کااگر ایک قطرہ دنیا میں فیک جائے تو دنیا میں لیے والوں کے سامانِ زندگی کو خراب کردے، تو کیا حال ہوگا اس شخص کا جس کا کھانا بی زقوم ہوگا (زقوم جنم میں پیدا ہونے والااک درخت ہے)۔ (ترفری)

﴿173﴾ عَنْ اَبِيْ هُرِيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْكِيْهُ قَالَ: لَمَّا حَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ قَالَ لِيهِمُ مُنْ اَبِيْ هُرِيْلُ: إِذْهَبْ فَانْظُرْ الِيْهَا، فَلَهَبَ فَنَظَرَ الِيْهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: اَىْ رَبِّ وَعِزِّتِكَ الاَ يَسْمَعُ لِهِمَا اَحَدٌ اللهُ دَحَلَهَا ثُمَّ حَقَهَا بِالْمَكَارِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا جِيْرِيْلُ! اِذْهَبْ فَانْظُرْ الِيْهَا فَذَهَبَ فَانْظُرَ الِيْهَا ثَمَّ حَلَقَ اللهُ تَعَالَى النَّارَقَالَ: اَىْ رَبِّ وَعِزِّتِكَ القَدْ خَشِيْتُ اَنْ لَا يَدْخُلَهَا اَحَدٌ، قَالَ: فَلَمَّا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى النَّارَقَالَ: اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ القَدْ خَشِيْتُ اَنْ لَا يَدْخُلَهَا اَحَدٌ، قَالَ: فَلَمَّا وَحَدَّقَالَ: مَنْ لَا يَدْخُلَهَا اَحَدُ فَقَالَ: اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ اللهُ تَعَالَى النَّارَقَالَ: يَا جِبُويْلُ! اِذْهَبْ فَانْظُرْ الِيْهَا، فَذَهَبَ فَنَظُرَ الْيُهَاءُ فَتَقَالَ: اَىْ رَبِّ وَعِزَّتِكَ اللهُ تَعَالَى النَّارَقَالَ: يَا جِبُويْلُ! اِذْهَبُ فَانْظُرْ الْيَهَا، فَذَهَبَ فَنَظَرَ الْيُهَا فَهُ مَعْ عَلَى اللهُ مُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حضرت الو ہر رو هن الله علیہ وایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب الله تعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب الله تعالی نے جنت کو پیدا کیا تو جرئیل (القیلا) سے فرمایا: جاؤجت کو دیکھو، انہوں نے جاکر دیکھا۔ پھر الله تعالی سے آکر عرض کیا: اے میر سے دب! آپ کی عزت کی تم جوکوئی بھی اس جنت کا حال سے گا وہ اس میں ضرور پنچے گالینی تنہنے کی پوری کوشش کر سے گا پھر الله تعالی نے اس کونا گوار یوں سے گھیر دیا لیمن شرق احکام کی پابندی لگادی ، جن پڑمل کرنانفس کونا گوار ہے۔ پھر فرمایا: جرئیل اب جاکر دیکھوچنا نچر انہوں نے جاکر دیکھا۔ پھر آکر عرض کیا: اے میر سے دب! فرمایا: جرئیل اب جاکر دیکھوچنا نچر انہوں نے جاکر دیکھا۔ پھر آکر عرض کیا: اے میر سے دب! آپ کی عزت کی فتم اب تو جھے ہے فرمای میں کوئی بھی نہ جاسے گا۔ پھر جب الله تعالی نے آپ کی عزت کی فتم اب تو جھے ہے فرمای میں کوئی بھی نہ جاسے گا۔ پھر جب الله تعالی نے

دوزخ کو پیدا کیا تو جرئیل (النظیلا) سے فر مایا: جرئیل جاؤجہنم کودیکھوانہوں نے جاکر دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہے آکرعرض کیا: اے میرے رب! آپ کی عزت کی شم جوکوئی بھی اس کا حال سنے گا اس میں داخل ہونے سے بچے گا لیعنی نیچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوزخ کونفسانی خواہشات سے گھیر دیا پھر فر مایا: جرئیل اب جاکر دیکھوانہوں نے جاکر دیکھا۔ پھر آکرعرض کیاا سے میرے رب! آپ کی عزت کی شم ، آپ کے بلند مرتبہ کی شم! اب تو مجھے بیڈر سے کہ کوئی بھی جہنم میں داخل ہونے سے نہ بی سے گا۔ (اوداؤد)

## تعميلِ اوامر ميں كاميا بي كايفين

الله تعالیٰ کی ذات عالی سے براور است استفادہ کے لئے الله تعالیٰ کے اوامر کو حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں دنیا وآخرت کی تمام کا میابیوں کا یقین کرنا۔

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَالاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصٰى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يُكُونَ لَهُمُ اللهُ تَعَلَىٰ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ صَللاً مُبِينًا ﴾ يُكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ صَلَّ صَللاً مُبِينًا ﴾ [الاحزاب:٣٦]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور کسی مؤمن مرداور مؤمن عورت کے لئے اس بات کی گنجائش نہیں کہ جب الله تعالیٰ اوران کے رسول علیہ کسی کام کا تھم دے دیں تو پھر ان کو اپنے کام میں کوئی افتیار باقی رہے یعنی اس کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ کام کریں یا نہ کریں بلکہ عمل کرنا ہی ضروری ہے اور جو تحص اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول علیہ کی نافر مائی کرے گاتو وہ یقینا کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ وَمَآ ٱرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٦٤]

الله تعالی کاارشاد ہے: اور ہم نے ہرایک رسول کواس مقصد کے لئے بھیجا کہ الله تعالیٰ کی توفیق ہے ان کی اطاعت کی جائے۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَآ اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ حَ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

[الحشر:٧]

الله تعالیٰ کاارشادہے: اور جو کچھتہیں رسول دیں وہ لےلواور جس چیز ہے روکیس رک جایا کرو(لیعنی جو تھم بھی دیں اس کو مان لو)۔

وَقَـالَ تَـعَـالِي: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْمَوْمُ الْاحِرَ وَذَكَرَاللهُ كَثِيْرًا﴾ [الاحزاب:٢١]

الله تعالی کا ارشاد ہے: تمہارے لئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ذات میں اچھا نمونہ ہے خاص طور سے اس شخص کے لئے جواللہ تعالی اور قیامت کی امیدر کھتا ہے اور اللہ تعالی کو بہت یا دکر تاہے۔ یا دکر تاہے۔

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: جولوگ الله تعالی کے حکم کی خالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے درنا چاہئے کہ ان پرکوئی آفت آجائے یا ان پرکوئی در دنا ک عذاب نازل ہو۔ (نور)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ آوْ أَنْثَى وَهُوَمُؤُمِنٌ فَلَنَحْيِينَا هُ حَيُوةً طَيِّبَةً ٣ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ آجْرَهُمْ بِإَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ﴾ [النحل: ٩٧]

الله تعالی کارشادہے: جو شخص کوئی نیک کام کرے مرد ہو یاعورت، بشرطیکہ ایمان والا ہوتو ہم اُسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے (بید دُنیا میں ہوگا اور آخرت میں ) ان کے اچھے کا موں کے بدلے میں ان کواجر دیں گے۔ (خل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴾ [الاحزاب: ٧١]

الله تعالی کاارشاد ہے: اورجس نے الله تعالی اوران کے رسول کی بات مانی ،اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَبِعُونِينَ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ طُ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾ وال عمران ٢١٠]

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ سے ارشاد فرمایا: آپ کہہ دیجئے کہ اگرتم الله تعالیٰ سے محبت کریں گے اور تمہارے سب گناہ محبت کریں گے اور تمہارے سب گناہ بخش دیں گے اور الله تعالیٰ بہت بخشے والے مہربان ہیں۔
(العران)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴾ [مريم: ٩٦]

الله تعالی کا ارشاد ہے: بیشک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کے الله تعالی ان کے لئے خلوق کے دل میں محبت پیدا کردیں گے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلا يَخْفُ ظُلْمًاوَلا هَصْمًا ﴾ [ظه: ١١٢]

الله تعالیٰ کاارشادہے: اورجس نے نیک کام کئے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا اس کواس کے عمل کا بورابدلہ ملے گا اور اس کونہ کسی زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ ہی حق تلفی کا یعنی نہ یہ ہوگا کہ گناہ کئے بغیر لکھ دیا جائے اور نہ ہی کوئی نیکی کم لکھ کرجی تلفی کی جائے گی۔ (لم)

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ وَمَنْ يُتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَوْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُۗ [الطلاق:٣٠٢]

الله تعالی کارشادہ: اور جو محف الله تعالی ہے ڈرتا ہے تو الله تعالی ہر مشکل سے خلاصی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا کردیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔

خیال بھی نہیں ہوتا۔

وَقَـالَ تَـعَالَى:﴿ اللَّهُ يَرَوْاكُمْ اَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنِ مَّكَنَّهُمْ فِي الْآرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَاَرْسَلْنَا السَّمَآءَ عَلَيْهِمْ مِّدْرَارًا أَ<sup>ص</sup> وَّجَعَلْنَا الْآنْهُرَ تَجْوِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ فَاهْلَكْنَهُمْ بِذُنُوْبِهِمْ وَاَنْشَانَا مِنْ مَعْدِهِمْ قَرْنَا اخَرِيْنَ﴾ [الانعام:٦]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا انہوں نے دیکھانہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی الیم قوموں کو ہلاک کر دیا جن کوہم نے دنیا میں الیم قوت دی تھی کہتم کو وہ قوت نہیں دی (جسمانی قوت ، مال کی فراوانی ، بڑے خاندان والا ہونا ، عزت کا ملنا ، عمروں کا دراز ہونا ، حکومتی طاقت کا ہونا وغیرہ وغیرہ ) اور ہم نے ان پرخوب بارشیں برسائیں ہم نے ان کے کھیت اور باغوں کے پیخے سے نہریں جاری کیں پھر (باوجوداس قوت وسامان کے) ہم نے ان کوان کے گنا ہوں کے سبب ہلاک کردیا اوران کے بعدان کی جگہد دوسری جماعتوں کو پیدا کردیا۔ (انعام)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَاعَ وَالْبِنْقِيثُ الصَّلِحْتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكِ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مال اور اولا دتو دنیا کی زندگی کی (فنا ہونے والی) رونق ہیں اور ایکھے اعمال جو ہمیشہ باتی رہے والے ہیں وہ آپ کے رہ کے یہاں یعنی آخرت میں ثواب کے اعتبار سے بھی ہزار درجہ بہتر ہیں اور امیدلگانے کے اعتبار سے بھی ہزار درجہ بہتر ہیں یعنی اچھے اعمال پر جوامیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ آخرت میں پوری ہوں گی اور امید ہے ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کے برعکس مال واسباب سے امیدیں پوری ہوتیں۔ (کہف)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا عِنْدَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقِ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْآ آجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جو کچھتمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجے دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ (کل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَاۤ أُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيءٍ فَمَنَا عُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَّا بَقِيٰ طَ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ﴾ والقصص: ٦٠] الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور جو کچھتم کو دنیا میں دیا گیا ہے وہ تو صرف دنیا کی چندروزہ زندگی گذار نے کا سامان اور یہاں کی (فنا ہونے والی) رونق ہے اور جو کچھاللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ باتی رہنے والا ہے، کیاتم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟

## احاديث نبويه

﴿174﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: بَادِرُوا بِالْاعْمَالِ سَبْعًا، هَـُلْ تَنْتَظِرُونَ إَلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا، أَوْ غِنى مُطْغِيًا، أَوْمَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْهَرَمًا مُفْدِدًا، أَوْ مَوتًا مُجْهِزًا أَوِالدَّجَالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ أَوِالسَّاعَةَ؟ فَالسَّاعَةُ أَدْهِى وَآمَرُّ.

رواه الترمذي وقال:هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في المبادرة بالعمل، وقم: ٣٠٠٦ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي طبع دارالباز

حضرت ابو ہریرہ رہ ہے ہیں کہ رسول اللہ عظامی نے ارشاد فرمایا: سات چیز وں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو کیا تہمیں ایس تنگدتی کا انظار ہے جوسب کچھ بھلادے، یا ایس مالداری کا جوسر کش بنادے، یا ایس بیاری کا جونا کارہ کردے، یا ایس برخصابے کا جوقل کھودے، یا ایسی موت کا جواچا تک آ جائے (کہ بعض وقت تو بہ کرنے کا موقع بھی نہیں مات) یا دجال کا جوآنے والی چھپی ہوئی برائیوں میں بدترین برائی ہے، یا قیامت کا؟ قیامت تو بردی سخت اور بردی کروی چیز ہے۔

فسائدہ: مطلب بیہ کہانسان کوان سات چیزوں میں سے کسی چیز کے آنے سے پہلے نیک اعمال کے ذریعہ اپنی آخرت کی تیاری کرلینی چاہئے کہیں ایسا نہ ہو کہان رکاوٹوں میں سے کوئی رکاوٹ آ جائے اورانسان اعمال صالحہ سے محروم ہوجائے۔

﴿175﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَقَةً: فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ آهُلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ آهُلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.

رواه مسلم، كتاب الزّهد: ٧٤٢

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا: میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں: دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی ہے۔ گھر والے اور مال واپس آ جا تا ہے اور عمل ساتھ جاتے ہیں۔ پھر گھر والے اور مال واپس آ جا تا ہے اور عمل ساتھ رہ جاتا ہے۔

(ملم)

حضرت عمر ونظیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ایک دن خطبہ دیا جس میں ارشاد فر مایا: غور سے سنو، دنیا ایک عارضی اور قتی سودا ہے (اوراس کی کوئی قدر و قیت نہیں ہے اس کئے ) اس میں ہرا چھے برے کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے ہیں۔ بلا شبہ آخرت مقررہ وقت پر آنے والی کچی حقیقت ہے اور اس میں قدرت رکھنے والا بادشاہ فیصلہ کرے گا۔ غور سے سنو، ساری بھلا ئیاں اور اس کی تمام شمیس جنت میں ہیں اور ہرفتم کی برائی اور اس کی تمام شمیس جنت میں ہیں اور ہرفتم کی برائی اور اس کی تمام شمیس جہنم میں ہیں۔ اچھی طرح سجھ لو، جو پچھ کر واللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے کر واور سجھ لو، تم اپنے اپنے اب اعمال کے ساتھ اللہ تعالی کے دربار میں پیش کئے جاؤگے۔ جس شخص نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔

(مند،شافعی)

﴿177﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ مََّلَئِكُ يَقُوْلُ: إذَا اَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّعَةٍ كَانَ زَلَفَهَا وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ: الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا إلى سَبْعِ مِاتَةِ ضِعْفِ وَالسَّيِّعَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا اَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا.

رواه البخاري، باب حسن إسلام المرء، وقم: ١٤

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اسلام کا حسن اس کی زندگی میں آجاتا ہے تو جو برائیاں اس نے پہلے کی ہوتی ہیں اللہ تعالی اسلام کی برکت سے ان سب کومعاف

فر مادیتے ہیں۔اس کے بعداس کی نیکیوں اور برائیوں کا حساب بیر بہتا ہے کہ ایک نیکی پردس گنا سے سات سو گنا تک ثواب دیا جاتا ہے اور برائی کرنے پروہ اس ایک برائی کی سزا کا مشتق ہوتا ہے ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اس ہے بھی درگذر فر مادیں توبات دوسری ہے۔ (بخاری)

فانده: زندگی میں اسلام کے حسن کا آنامیہ کردل ایمان کے نور سے روش ہواورجم الله تعالی کی فرما فبرداری سے آراستہ ہو۔

﴿178﴾ عَنْ عُمَمَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَآ اِللهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُسَحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُوْتِىَ الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ اللهِ سَبِيلًا.

(وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب بيان الايمان والإسلام ..... وقم: ٩٣

حضرت عمر عظی سے روایت ہے کہ نبی کر بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اسلام (کے ارکان میں سے ) میہ ہے کہ (دل وزبان سے ) تم میشہا دت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی إله نبیں (کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نبیں ) اور یہ کہ محمد علیہ ان کے رسول ہیں اور نماز ادا کرو، ذکو قادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھواورا گرتم حج کی طاقت رکھتے ہوتو حج کرو۔ (مسلم)

﴿179﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: الْإِسْلَامُ اَنْ تَعْبُدَ الله لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمَ الصَّلْوَةَ وَتُوْتِى اللَّاكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمَ الصَّلْوَ وَتَسْلِيْمُكَ عَلَى اَهْلِكَ فَمَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْهُنَّ فَهُوَ سَهْمٌ مِنَ الْإِسْلَامِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَسْلِيْمُكَ عَلَى اَهْلِكَ فَمَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْهُنَّ فَهُوَ سَهْمٌ مِنَ الْإِسْلَامِ عَهْرَهُ.

يَدَعُهُ، وَمَنْ تَرَكَهُنَّ كُلَّهُنَّ فَقَدْ وَلَى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ.

رواه الحاكم في المستدرك ٢١/١ وقال: هذا الحديث مثل الاول في الاستقامة

حضرت الوجريره هنظ الله المام بيه كم نبى كريم علي الشادفر مايا: اسلام بيه كه تم الله تعالى كاعبادت كرو اور الن كے ساتھ كى كوشريك نه ظهر اؤ، نماز قائم كرو، زكوة اداكرو، مضان كے روزے ركھو، حج كرو، نيكى كاتھم كرو، برائى سے روكو، اور اپ گھر والوں كوسلام كرو۔ جس شخص نے ان ميں سے كى چيز ميں كچھ كى كى تو وہ اسلام كے ايك حصہ كوچھوڑ رہا ہے اور جس نے ان سب كوبالكل ہى چھوڑ ديا اس نے اسلام سے منہ كھيرليا۔ (متدرك ماكم)

﴿180﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ وَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ قَالَ: الْوَسْلَامُ ثَمَانِيَةُ اَسْهُمِ، الْإِسْلَامُ سَهْمٌ وَالصَّيَامُ سَهْمٌ وَالصَّيَامُ سَهْمٌ وَالصَّيَامُ سَهْمٌ وَالْمَعْرُوْفِ سَهْمٌ وَالصَّيَامُ سَهْمٌ وَالْمَعْرُوْفِ سَهْمٌ وَالْمَعْرُوفِ سَهْمٌ وَالْمَعْرُوفِ سَهْمٌ وَالْمَعْمُ وَالْمِهَمُ وَالْمِهَمُ وَالْمِهَمُ لَهُ.

رواه البزار وفيه يزيد بن عطاء وثقه احمد وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقبات، مجمع الزوائد ١٩١/١

حضرت حذیفہ کے اسلام کے آٹھ کے دوایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشادفر مایا: اسلام کے آٹھ کے ارتباد کی سے دوایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارتباد کے اسلام کے آٹھ کے دائم کی سے میں ایک حصہ ہے، نماز پڑھنا ایک حصہ ہے، اللہ تعالی کے داستہ میں جہاد کرنا ایک حصہ ہے، دمضان کے دوزے رکھنا ایک حصہ ہے، نیکی کا حکم کرنا ایک حصہ ہے، برائی ہے دو کنا ایک حصہ ہے، بلاشبددہ شخص نا کام ہے جس کا راسلام کے ان اہم حصوں میں سے کسی میں بھی کوئی حصہ ہیں۔

(بزار جمع الروائد)

﴿181﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: الْإِسْلَامُ اَنْ تُسْلِمَ وَجُهَكَ لِللهِ وَتَشْهَدَ اَنْ لاَ إِللهُ وَاللهُ وَاتَّالُهُ وَتُقِيْمَ الطَّلاَةَ وَتُوْتِى الزَّكَاةَ.

(الحديث) رواه احمد ١٩/١ ٣١٩

حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم اپ آپ کو (عقائد اور اعمال میں) الله تعالیٰ کے سپر دکر دواور (دل وزبان سے) تم پیشہادت اداکرو کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی اِللّه بیں (کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائی نہیں) محمد علی الله عنه اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرواور زکو قاداکرو. (منداحه) (182) عَنْ اَبِیْ هُورَیْرَةَ رَضِی الله عَنْهُ اَنَّ اَعْرَابِیًّا اَتَی النَّیِیَ عَلَیْ فَقَالَ : دُلِیْ عَلَی عَمَلِ اِذَاعَ مِلْلَهُ دَخَلَتُ الْجَنَّة، قَالَ: تَعْبُدُ اللهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَنْهًا، وَتُقِیْمُ الصَّلاَةَ الْمُحْتُوبَة، وَتُوقِی اللهُ عَنْهُ اللهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَنْهًا، وَتُقِیْمُ الصَّلاَةَ الْمُحْتُوبَة، وَتُوقِی اللهُ عَلَی عَمَلِ اللهَ کَنْ اللهُ عَلَى هَذَا، فَلَمَّا اللهُ عَلَى هَذَا، فَلَمَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى هَذَا، فَلَمَا وَلَيْ قَالَ النّهِ عُنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى هَذَا، فَلَمَا وَلَّهُ عَلَى اللهُ الله

رواه البخاري، باب وجوب الزكاة، رقم: ١٣٩٧

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ دیہات کے رہنے والے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا میں ماضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ علیہ الجھے کوئی ایساعمل بتادیجے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہوجاؤں۔ آپ نے ارشاوفر مایا: اللہ تعالیٰ کی

عبادت کیا کروکسی کوان کاشریک ندهم راؤ، فرض نماز پڑھا کرو، فرض زکو قادا کیا کرواور رمضان کے روزے دکھا کرو۔ ان صاحب نے عرض کیا: اس ذات کی شم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! (جواعمال آپ نے فرمائے ہیں ویسے ہی کروں گا) ان میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ صاحب چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی جنتی کود کھنا جیا ہتا ہووہ ان کود کھیے ہے۔

﴿183﴾ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ اِلْى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُهُ مِنْ اَهُ لَ نَهُقَهُ مَا يَقُولُ حَتَى دَنَا فَاذَا هُوَ يَسَالُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُهُ: حَسَمْ صَلُواتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَى عَيْرُهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْتُهُ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرُهُ اللهِ عَيْرُهُ اللهِ عَلَيْتُهُ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرُهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْتُهُ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرُهُ اللهِ عَلَيْتُهُ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرُهُ اللهِ عَلَيْتُهُ الذَّ كَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ، قَالَ: هَا وَ وَكَوَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرُهَا ؟ قَالَ: لَا اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْتُهُ الزَّكَاةَ، قَالَ: هَلْ عَلَى عَيْرُهَا ؟ قَالَ: لَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَيْرُهُا ؟ قَالَ: لَا اللهِ عَلْمَ عَلَى هَا عَلَى عَلَى عَلَى عَيْرُهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

حضرت طلحہ بن عبیداللہ دی ان کے سرکے بال بھرے ہیں سے ایک صاحب رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان کے سرکے بال بھر ہوئے ہے۔ ہم ان کی آواذ کی گنگنا ہے تو سن رہے تھے (لیکن فاصلہ پر ہونے کی وجہ سے) ان کی بات ہمیں بھر میں شہری آرہی تھی یہاں تک کہ دہ رسول اللہ علیہ کے قریب بیٹی گئے تو ہمیں بھر میں آیا کہ وہ آپ سے اسلام (کے اعمال) کے بارے میں دریافت کررہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ نے (ان کے جواب میں) ارشاوفر مایا: دن رات میں پانچ (فرض) نمازیں ہیں۔ ان صاحب نے عرض کیا: کیا ان نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز میر ہول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نہیں! لیکن روز می نمی کوئی نماز میر کے اور فرض ہے؟ آپ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: رمضان کے روز ہون ہیں۔ انہوں نے عمل وہ بھی کوئی روز ہ بھی پر فرض ہے؟ آپ نیاز کو ہے علاوہ بھی کوئی روز ہ بھی پر فرض ہے؟ آپ ناز سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: نہیں! مگر نفلی روز ہ کھی انہوں نے عرض کیا: کیا زکو ہ کے علاوہ بھی کوئی وی میں کوئی وی میں کوئی دوز ہوں کے علاوہ بھی کوئی روز ہ بھی پر فرض ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا: نہیں! مگر نفلی صدقہ دینا چا ہموتو دے سکتے ہو۔ اس کے بعد ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکو ہ کا ذکر فر مایا۔ اس پر بھی انہوں نے عرض کیا: کیا زکو ہ کے علاوہ بھی کوئی صدقہ دینا چا ہموتو دے سکتے ہو۔ اس میں تہوں ہونے کی دور دے سکتے ہو۔ اس میں تھی ہونے درض ہے؟ آپ نے اور شرف ہے؟ آپ نے اور شرف ہیں کوئی صدقہ دینا چا ہموتو دے سکتے ہو۔ اس

کے بعدوہ صاحب پیر کہتے ہوئے چلے گئے: اللہ کاقتم! میں ان اعمال میں نہ تو زیادتی کروں گااور نہ ہی کمی کروں گا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اگر اس شخص نے سے کہا تو کامیاب ہوگیا۔

﴿184﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْسَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةً مِنْ اَصْحَابِهِ: بَا يِعُونِيْ عَلَى اللَّا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَوْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا اَوْ لَا تَقْتُلُوا اَوْ لَا تَعْتُلُوا اَللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

حضرت عبادہ بن صامت علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت سے جوآپ کے گردیٹی تھی ، خاطب ہو کرفر مایا: مجھ سے اس پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرو گے، زنانہیں کرو گے، زنانہیں کرو گے، (فقر کے فرر سے) اپنی اولا دکوتل نہیں کرو گے، جان ہو جو کر کسی پر بہتان نہیں لگا و گے اور شرعی احکامات میں نافر مانی نہیں کرو گے۔ جو کوئی تم میں سے اس عہد کو پورا کرے گا اس کا اجراللہ تعالیٰ کے قدمہ میں نافر مانی نہیں کرو گے۔ جو کوئی تم میں سے کسی گناہ میں جتال ہوجائے اور پھر دنیا میں اس کو اس گناہ کی سز ابھی مل جائے (جسے صدوغیرہ جاری ہوجائے) تو وہ سز ااس کے گناہ کے گفارہ ہوجائے گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی گناہ کی پر دہ پوشی فرمائی (اور دنیا میں اسے موجائے گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، جا ہیں (وہ اپنے فضل و کرم سے ) آخر سے میں مزانہ ملی ) تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، جا ہیں (وہ اپنے فضل و کرم سے ) آخر سے میں مزانہ ملی ) تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، جا ہیں (وہ اپنے فضل و کرم سے ) آخر سے میں کہی درگذر فرمائیں اور جا ہیں تو عذا ب دیں (حضر ت عبادہ دی اللہ فرمائے ہیں کہ کہم نے ان بیاتوں پر آپ سے بیعت کی۔

﴿185﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ بِعَشْوِ كَلِمَاتٍ قَالَ: لَا تُشْوِك بِاللهِ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَـحْرُجَ مِنْ أَهْلِك تُشُوك بِاللهِ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَـحْرُجَ مِنْ أَهْلِك وَمَالِك، وَلَا تَشْرَكَ تَـ مُنْهُ ذِمَّةُ اللهِ، وَلَا تَشْرَبَنَ حَمْرًا وَمَالِك، وَلَا تَشْرَبَنَ حَمْرًا فَقَدْ بَوِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ، وَلَا تَشْرَبَنَ حَمْرًا فَايَّة وَاللهِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِيَّاكُ وَالمَعْصِيَة فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِيَّاك

(منداحه)

ے ڈرائے رہنا۔

وَالْمُفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَإِذَا اَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ وَانْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ، وَانْفَقَ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَلَهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا وَاَحِفْهُمْ فِي اللهِ. رواه احمد ٥/٢٨٨ على عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَلَهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا وَاحِفْهُمْ فِي اللهِ. رواه احمد ٥/٢٨٨ حضرت معاذ هَيْنَهُ فرمات بين كه رسول التُصلَّى التُدعليه وسلم نے مجھے دس باتوں كى وصيت فرمائى: الله تعالىٰ كے ساتھ كى چيز كوشر يك نه كرنا اگر چيتهيں قتل كرديا جائے اور جلاويا جائے۔ والدين كى نافر مائى نه كرنا اگر چه وه تهميں اس بات كاحكم ديں كه بيوى كو چھوڑ دو اور سارا مال خرچ كر دو فرض نماز جان بو جھ كرنہ چوڑ نا كيونكہ جو خص فرض نماز جان بو جھ كر چوڑ ويتا ہو تا ہے۔شراب نه بينا كيونكه يه ہر برائى كى جڑ ہے۔ الله تعالىٰ كى نافر مائى نه كرنا كيونكه نافر مائى كى وجہ سے الله تعالىٰ كى نافر الى ہوت (وبا كى صورت تعالىٰ كى نافر مائى نه كرنا كيونكه نافر مائى كى وجہ سے الله تعالىٰ كى نافر الله على موت (وبا كى صورت سے نه بھا گنا اگر چه تمهارے ساتھى ہلاك ہوجا ئيں۔ جب لوگوں ميں موت (وبا كى صورت ميں) عام ہوجائے (جيسے طاعون وغيره) اورتم ان ميں موجود ہوتو وباں سے نه بھا گنا گر جسے طاعون وغيره) اورتم ان ميں موجود ہوتو وباں سے نه بھا گنا گر جوبائي الله عن مورت الله على عام ہوجائے (جيسے طاعون وغيره) اورتم ان ميں موجود ہوتو وباں سے نه بھا گنا گھر والوں ميں عام ہوجائے (جيسے طاعون وغيره) اورتم ان ميں موجود ہوتو وباں سے نه بھا گنا گھر والوں

فعائدہ: اس حدیث شریف میں والدین کی اطاعت کے بارے میں جوار شادفر مایا ہے وہ اطاعت کے اس کے اس حدیث شریف میں یہ فرمان کہ' اللہ تعالیٰ کے ماتھ سی چیز کوشر یک نہ کرنا اگر چہمیں قبل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے' اعلیٰ درجہ کی بات ہے۔ کیونکہ ایس صورت میں زبان سے کلمہ کفر کہد دینے کی گنجائش ہے جب کہ دل ایمان پر مطمئن ہو۔ (مرقاق)

یرایی حیثیت کےمطابق خرج کرنا، (تربیت کے لئے )ان پرے لکڑی نہ ہٹانا۔ان کواللہ تعالی

﴿186﴾ عَنْ آبِى هُوَيْسُوةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ اللهِ مَنْ آمَنَ اللهِ وَبِرَسُولِهِ وَاقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يُلْحِلُهُ الْجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ فَى الشَّهِ أَوْ اللهِ الْجَنَّةَ الْجَنَّةِ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يُلْحِلُهُ الْجَنَّةَ، جَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَفَلاَ نَبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ ؟ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ ذَرَجَةِ آعَدُهَا اللهُ لِلْمُجَاهِلِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْرَضِ ، فَإِذَا سَالْتُهُ اللهُ فَاسْلُوهُ الْفُودُوسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَآعُلَى الْجَنَّةِ وَقَوْقَة عَرْشُ اللهَ وَمَا اللهُ ال

تعالیٰ پراوران کے رسول پرایمان لائے ، نمازقائم کر ہے اور رمضان المبارک کے روزے رکھ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا کہ اسے جنت میں داخل فرما ئیں خواہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہو یا اس سرز مین پررہ رہا ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی لینی جہاد نہ کیا ہو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا : یا رسول اللہ! کیا لوگوں کو بیز قو شخری نہ سنادیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: (نہیں) کیونکہ جنت میں سودر ہے ہیں جواللہ تعالیٰ نے اپ راستے میں جہاد پر جانے والوں کے لئے تیار کرر کھے ہیں جن میں سے ہر دو در جول کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسان وزمین کے درمیان فاصلہ ہے جتنا آسان وزمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ جبتم اللہ تعالیٰ سے جنت ما گوتو جنت الفردوس ما نگا کرو کیونکہ وہ جنت کا حرمیان فاصلہ ہے۔ جبتم اللہ تعالیٰ سے جنت ما گوتو جنت الفردوس ما نگا کرو کیونکہ وہ جنت کا حرمیان فاصلہ ہے۔ جبتم اللہ تعالیٰ سے جنت ما قور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے جبترین اور سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ مقام ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔

﴿187﴾ عَنْ اَبِيْ الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيْسَمَانِ دَخَلَ الْمَجَنَّةَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وُضُونِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً وَآتَى الزَّكَاةَ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً وَآتَى الزَّكَاةَ طَيْبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَاذَى الْاَمَانَةَ، قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَااَدَاءُ الْاَمَانَةِ؟ قَالَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِنَّ اللهَ لَمْ يَامُنِ ابْنَ آدَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ دِيْنِهِ غَيْرَهَا. رواه الطبرانى باسناد جيد، الترغيب ٢٤١/١

﴿188﴾ عَنْ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْانْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ المِلمُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُولِي

الْحَنَّةِ، وَاَنَازَعِيْمٌ لِمَنْ آمَنَ مِيْ وَاسْلَمَ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِبَيْتٍ فِيْ رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبَيُتٍ فِيْ وَسَطِ الْجَنَّةِ وَبَيْتٍ فِيْ اَعْلَى غُوفِ الْجَنَّةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَبًا وَلَا مِنَ الشَّرِ مَهْرَبًا يَمُوْتُ حَيْثُ شَاءَ اَنْ يَمُوْتَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ١٠/٠٨٠

حضرت فضالہ بن عبید رفی ایت کرتے ہیں کہ بی کریم علی اس اور ہمرت کرے، ایک گر جنت مخص کے لئے جو بچھ پر ایمان لائے ، فر ما نبر داری اختیار کرے اور ہجرت کرے، ایک گر جنت کے مضافات میں ، ایک گر جنت کے درمیان میں دلانے کا ذمہ دار ہوں اور میں اس شخص کے مضافات میں ، ایک گر جنت کے درمیان میں اور ایک گر جنت کے بالا خانوں گر جنت کے مضافات میں ، ایک گر جنت کے درمیان میں اور ایک گر جنت کے بالا خانوں میں دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ جس شخص نے ایسا کیا اس نے برضم کی بھلائی کو حاصل کرلیا اور برقتم کی میں دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ جس شخص نے ایسا کیا اس نے برقتم کی بھلائی کو حاصل کرلیا اور برقتم کی برائی سے فی گیا اب اس کی موت چاہے جیسے آئے (وہ جنت کا مستحق ہوگیا)۔ (این حبان) برائی سے فی گیا اب اس کی موت چاہے جیسے آئے (وہ جنت کا مستحق ہوگیا)۔ (این حبان) الله عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِی الله عَنْ الله ع

(الحديث) رواه احمد ٢٣٢/٥

حضرت معاذبین جبل ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میہ ارشاد فرماتے ہوں کہ میں سے کہ وہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہوا وررمضان کے روزے رکھتا ہواس کی مغفرت کر دی جائے گ۔

(منداحمہ)

﴿190﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ غَلَطِنْكُم : مَنْ لَقِى اللهُ لاَ يُشْوِكُ بِهِ شَيْئًا وَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبًا بِهَا نَفْسُهُ مُحْتَسِبًا وَسَمِعَ وَاطَاعَ فَلَهُ الْجَنَّةُ.

(الحديث) رواه احمد ٢٦١/٢

حضرت الوہريره دوايت ہے كه نى كريم علية في ارشادفر مايا: جوش الله تعالى الله تعالى الله تعالى على الله تعالى كاس حال ميں ملے كه اس نے الله تعالى كے ساتھ كى كوشر كيك ندهم ايا ہو، اپن مال كى ذكوة خوش دلى كے ساتھ اواكى ہواور (مسلمانوں كے) امام كى بات كوس كراسے مانا ہوتواس كے لئے جنت ہے۔

(منداحم)

﴿191﴾ عَنْ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ : الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ . . . رواه الترمذي وقال: جديث فضالة حديث حسن صحيح، باب ماجاء في فضل من مات مرابطا، رقم: ١٦٢١

حضرت فضاله بن عبيد ظَنِّهُ روايت كرت إلى كه في كريم عَنَّالَةُ في ارشا وفر مايا: مجابدوه مجواتِ فَسَ سے جواتِ اس اور در الله عَنْ فَالْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ الله

رواه احمد والطبراني في الكبير وفيه: بقية وهو مدلس ولكنه صرح بالتحديث وبقية رجاله وثقوا مجمع الزوائد ١٨٠/ ٢١٠

(منداحمه طبرانی مجمع الزوائد)

﴿193﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُمَ يَقُولُ: خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَنَا فِيْهِ كَتَبَهُ اللهُ شَاكِرًا صَابِرًا، وَمَنْ لَمْ تَكُوْنَا فِيْهِ لَمْ يَكُتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَالرَّانَ وَمَنْ لَمْ تَكُوْنَا فِيْهِ لَمْ يَكُتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَمَنْ لَمْ تَكُونَا فِيْهِ لَمْ يَكُتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَمَنْ نَظَرَ فِيْ دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِيْ دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِيْ دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُو فَوْقَهُ فَاقْتَدَى بِهِ، وَمَنْ نَظَرَ فِيْ دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُو فَوْقَهُ فَاسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ، لَمْ يَكُتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَصَابِرًا وَمَنْ نَظَرَ فِيْ دِينِهِ إِلَى مَنْ هُو فَوْقَهُ فَاسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ، لَمْ يَكُتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَصَابِرًا مِنْ مَنْ هُو فَوْقَهُ فَاسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ، لَمْ يَكُتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَصَابِرًا وَمَنْ نَظُرَ فِي دُيْهُ إِلَى مَنْ هُو فَوْقَهُ فَاسِفَ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ، لَمْ يَكُتُبُهُ اللهُ شَاكِرًا وَصَابِرًا وَمَا لِمَالَ مَنْ مُوالِدُ وَلَالَ مَنْ مُنْ عُولَا وَلِي اللهُ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ اللهُ مَنْ عُلَمْ اللهُ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ وَاللّهُ مَا كُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ واللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُل

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے پیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس شخص میں دوعاد تیں ہوں اللہ تعالی اس کوشا کرین اورصابرین کی جماعت میں شار کرتے ہیں اور جس میں یہ دوعاد تیں نہ پائی جائیں تو اللہ تعالی اس کوشکر اور صبر کرنے والوں میں نہیں لکھتے۔ جوشخص دین میں اپنے سے بہتر کودیکھے اور اس کی پیروی کرے، اور دنیا کے بارے میں اپنے سے کم درجہ کے لوگوں کو دیکھے اور اس پر اللہ کاشکر اوا کرے کہ (اللہ تعالیٰ نے فضل وکرم سے ) اس کوان لوگوں سے بہتر حالت میں رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوشکر اور حبر کرنے والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص دین کے بارے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے کم ملنے پر افسوس کرے تو دیکھے اور دنیا کے کم ملنے پر افسوس کرے تو اللہ تعالیٰ نہ اس کو صبر کرنے والوں میں شارفر ما کیں گے نہ شکر گذاروں میں شارفر ما کیں گے۔

(زنری)

﴿194﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِر. وواه مسلم،باب الدنيا سبحن للمؤمن....،وقم: ٧٤١٧

حضرت الوہرریه رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله علی ا

فائدہ: ایک مؤمن کے لئے جنت میں جونعتیں تیار ہیں اس لحاظ سے یہ دنیا مؤمن کے لئے جنت ہے۔ لئے قیدخانہ ہے اور کا فرکے لئے جنہ ہے کا عذاب ہے اس لحاظ سے دنیا اس کے لئے جنت ہے۔ لئے قیدخانہ ہے اور کا فرک کے جنت ہے۔ (مرقاۃ)

﴿ 195﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِذَا اتَّخِذَ الْفَىٰءُ دُولًا، وَالْآمَانَةُ مَغْرَمًا، وَالْعَلِّمَ لِغَيْرِ اللَّذِيْنِ، وَاَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَاتَهُ وَعَقَّ أَمَّهُ، وَالْآمَانَةُ مَعْدَدُ، وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَاَدْنَى صَدِيْقَةُ وَاقْطَى اَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْآصُواتُ فِى الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَاَدْنَى صَدِيْقَةُ وَاقْطَى اَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْآصُواتُ فِى الْمَسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ، وَكَانَ زَعِيْمُ النَّقَوْمِ اَرْذَلَهُمْ، وَأَكْرِمَ الرَّجُلُ مَحَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَاذِفَ، وَشَرِبَتِ الْعُمُورَةِ وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ اللهُ مَا الرَّجُلُ اللهُ وَلَا لَوْلَا لَهُ اللهُ ا

هذاحديث غريب، باب ماجاء في علامة حلول المسخ والخسف، رقم: ٢٢١١

حضرت البوجريره فظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی فی ارشاد فرمایا: جب مالِ غنیمت کو اپنی ذاتی دولت سمجھا جانے لگے بینی امانت کو مالِ غنیمت سمجھا جانے لگے بینی امانت کو اوا کنیمت سمجھا جانے لگے بینی خوثی سے دینے کے کرنے کے بجائے خوداستعمال کرلیا جائے ، زکوہ کو تا وال سمجھا جانے لگے بینی خوثی سے دینے کے بجائے نا گواری سے دی جائے علم ، دین کے لئے نہیں بلکہ دنیا کے لئے حاصل کیا جانے لگے ،

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

آدمی ہوئی کی فرما نبرداری اور مال کی نافر مانی کرنے گئے، دوست کو قریب اور باپ کو دور کرے، مسجدوں میں تھلم کھلاشور مچایا جانے گئے، قوم کی سرداری فاسق کرنے گئے، قوم کا سر براہ قوم کا سب سے ذلیل آدمی بن جائے، آدمی کا اکرام اس کے شرسے بیچنے کے لئے کیا جانے گئے، گانے والی عور توں اور ساز و باہے کا رواج ہوجائے، شراب عام پی جانے گئے اور امت کے بعدوالے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کو برا کہنے لگئیں اس وقت سرخ آندھی، زلز لے، زمین کے دھنس جانے، آدمیوں کی صورت بگڑ جانے اور آسمان سے پھروں کے برسنے کا انتظار کرنا چاہئے اور جانے، آدمیوں کی صورت بگڑ جانے اور آسمان سے پھروں کے برسنے کا انتظار کرنا چاہئے اور ایس کے موتی ہور ہے جاری وال کے انتظار کرنا چاہئے اور اس کے موتی ہور ہے جاری وال کے اور اس کے موتی ہور ہے جاری جاری کی موتی ہور کے جاری کی جاری کی جاری کی در بے جلدی جلدی کرنے گئیں۔

﴿196﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَمِلَ السَّيْمَاتِ اللهَ عَمَلُ الْحَسَنَاتِ ، كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِّقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةٌ أُخُرى فَانْفَكَتْ حَلَقَةٌ أُخُرى ، حَتَى يَخْرُجَ اللى الْارْضِ .

حضرت عقبہ بن عامر فی دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ سلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص گناہ کرتا ہے جس پرایک فرمایا: جو شخص گناہ کرتا ہے جس پرایک تنگ زرّہ ہوجس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو۔ چھروہ کوئی نیکی کرے جس کی وجہ ہے اس ذرہ کی ایک کڑی کھل جائے ، چھروہ سراکوئی نیک عمل کرے جس کی وجہ سے دوسری کڑی کھل جائے (ای ایک کڑی کھل جائے ، چھروہ کرتا ہے گھل کرز مین پرآ پڑے۔ طرح نیکیاں کرتا ہے اور کڑیاں کھلتی رہیں ) یہاں تک کہ پوری ذرہ کھل کرز مین پرآ پڑے۔ (منداحی)

فائدہ: مرادیہ ہے کہ گنبگارگنا ہوں میں بندھا ہوا ہوتا ہے اور پریشان رہتا ہے، نیکیاں کرنے کی وجہ سے گنا ہوں کا بندھن کھل جاتا ہے اور پریشانی دور ہوجاتی ہے۔

﴿197﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ: مَاظَهَرَ الْغُلُولُ فِى قَوْمٍ قَطُّ الَّهُ اَلُهُ قَالَ: مَاظَهَرَ الْغُلُولُ فِى قَوْمٍ قَطُّ الَّهُ اَلُهُ قَالَ: مَاظَهَرَ الْغُلُولُ فِى قَوْمٍ قَطُّ اللَّهُ الْقَصَ قَوْمٌ الْقَصَ الْوَرْقُ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ الَّا فَشَى فِيْهِمُ الدَّمُ الْمِرِكْيَالَ وَٱلْمِيْزَانَ اللَّا فَشَى فِيْهِمُ الدَّمُ

وَلَا خَتَرَقَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ.

رواه الا مام مالك في الموطاءباب ماجاء في الغلول ص٧٦٠

حضرت عبداللد بن عباس رضى الله عند فرمات بي كرجب كى قوم بيس بال فنيمت كے اندر خيات كھتم كھلاً ہونے لگے توان كے دلول بيس دشن كارعب دال دياجا تا ہے۔ جب كى توم بيس زناعام طور سے ہونے لگے توان بيس اموات كى كثرت ہوجاتى ہے۔ جب كوئى قوم ناپ تول بيس كى كرنے لگے توان كارز ق المحالياجا تا ہے يعنى اس كے رزق بيس بركت ختم كردى جاتى ہے۔ جب كوئى قوم فيصلول كے كرنے بيس ناانسانى كرتى ہے توان بيس خوز يزى بيس جاتى ہے۔ جب كوئى قوم عهد كوتو رئے گے توان بيراس كوئى توم عهد كوتو رئے بيات بيس۔ (موطالم مالك) كوئى توم عهد كوتو رئے گے توان بيل والله عنه أنّه سَمِعَ دَجُلًا يَقُولُ: إِنَّ الطَّالِم لَا يَضُولُ إِلَّا نَفْسَهُ فَقَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ: بَلَى وَاللهِ حَتَّى الْحُبَارَى لَتَمُوثُ فِي وَكُوهَا هَزْ لَا لِظُلْم اللهِ عَنهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ظالم آ دمی صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے ارشاوفر مایا: اپنا تو نقصان کرتا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی تتم! طالم کے ظلم سے سُر خاب (پر ندہ) بھی اپنے گھونسلے میں سوکھ سوکھ کرمرجا تا ہے۔
سوکھ کرمرجا تا ہے۔

فائده: ظلم كانتصان خودظالم كى ذات تك محدود نبيس رہتااس كے ظلم كى نوست سے فتم سے فتم سے فتم سے فتم سے فتم سے منازل ہوتی رہتی ہیں، بارشیں بند ہوجاتی ہیں، پرندوں کو بھی جنگل میں کہیں داند نصیب نہیں ہوتا اور بالآخروہ بھوك سے اپنے گھونسلوں میں مرجاتے ہیں۔

﴿199﴾ عَنْ سَمُوةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَالَئِكُ يَعْنِي مِمَّا يُكْثِرُ اَنْ يَقُولَ لِاَصْحَابِهِ: هَلْ رَاَى اَحَدُ مِنْكُمْ مِنْ رُونَيا ؟ قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللهُ اَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ عَدَاةٍ إِنَّهُ آتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ وَإِنَّهُمَا ابْتَعَنَانِيْ وَإِنَّهُمَا قَالَا لِيْ: انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا اَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَحْرَةٍ وَإِذَا هُوَ يَهْ وِيْ بِالصَّحْرَةِ لِرَاسِهِ فَيَثْلَغُ رَاسَةً فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُهَاهُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَاخُذُهُ فَلاَ

يَوْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَاْسُهُ كَمَاكَانَ، ثُمَّ يَعُوْدُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَافَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَلي، قَالَ: قُلْتُ سُبْحَانَ اللهِ، مَا هٰذَان؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: إِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى رَجُل مُسْتَلْق لِقَفَاهُ وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُوْبٍ مِنْ حَدِيْدٍ، وَإِذَا هُو يَاْتِيْ اَحَدَ شِقَّيْ وَجُهِهُ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمَنْخِرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، قَالَ وَرَبُّمَا قَالَ أَبُور جَاءٍ: فَيَشُقُّ قَالَ: ثُنَّمَ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخِرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَافَعَلَ بِالْجَانِبِ الْآوَّلِ، فَمَا يَفْرُ عُ مِنْ ذَٰلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحُّ ذَٰلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولِنِي، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللهِ، مَا هٰذَان؟قَالَ: قَالَا لِيْ: إِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُورِ، قَالَ وَآجْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فَإِذَا فِيْهِ لَغَطُّ وَأَصْوَاتُ، قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيْهِ فَإِذَا فِيْهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةً، وَإِذَا هُمْ يَاتِيْهِمْ لَهَبٌ مِنْ اَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا آتَاهُمْ ذَٰلِكَ اللَّهَبُ صَوْضَوْاء قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَاهُولَاءِ؟ قَالَ: قَالاَ لِيْ: اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَ لَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ، حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَجْمَرَ مِثْلِ الدَّمِ، وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يُسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةً كَثِيْرَةً، وَإِذَا ذلِك السّابِحُ سَبَحَ مَاسَبَحَ، ثُمَّ يَاتِيْ ذٰلِكَ الَّذِيْ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجِعُ الَّذِهِ، كُلَّمَا رَجَعَ اِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَٱلْقَمَهُ حَجَرًا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَلَان؟ قَالَ: قَالَا لِينْ: إِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلِ كُرِيْهِ الْمَوْآةِ كَاكْرَهِ مَا انْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرْآةً، فَإِذَا عِنْدَهُ نَازٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هٰذَا؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: اِنْطَلِقْ اِنْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَاتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيْهَا مِنْ كُلِّ لَوْن الرَّبيْع، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَى الرَّوْصَةِ رَجُلٌ طَوِيْلٌ لَا اَكَادُ اَرَى رَاْسَةُ طُوْلًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلَّذَان رَآيْتُهُمْ قَطُّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَا هَٰذَا؟ مَاهُؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: إِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَّقْنَا فَانْتَهَيْنَا إلى رَوْضَهٍ غَظِيْمَةٍ لَمْ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ، قَالَ: قَالًا لِيْ: إِرْقَ، فَارْتَقَيْتُ فِيْهَا، قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيْهَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِيْنَةٍ مَسْنِيَةٍ بِلَينِ ذَهَبٍ وَلَينِ فِصَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا فَدَحَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيْهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ وَاءٍ ۚ وَشَطْرٌ كَأَفْسَحِ مَا ٱنْتَ رَاءٍ قَالَ: قَالَا لَهُ مْ: إِذْهَبُوا فَقَعُوا فِيْ ذَٰلِكَ النَّهَزِ،قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَانَّ مَاءَهُ الْمَحْضُ مِنَ الْبَيَاضِ، فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيْهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِنَّيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَارُوا فِي ٱحْسَن صُوْرَةٍ، قَالَ: قَالَه لِيْ: هَذِه جَنَّةُ عَدْن وَهلَاك مَنْزِلُك، قَالَ: فَسَمَا بَصَرِيْ صُعُدًّا

فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ، قَالَ: قَالَا لِيْ: هَذَاك مَنْزِلُك، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِى قَادْخُلَهُ، قَالَا الْآنَ فَلاَ وَانْتَ دَاحِلُهُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: فَإِنِى قَادْخُلُهُ، قَالَا اللَّهُ عَجُبًا، فَمَاهِلَذَا الَّذِي رَائِتُ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: اَمَا إِنَّا سَنُحْبِرُك، اَمَّا الرَّجُلُ الْآولُ مُنلُدُ اللَّيْلَةِ عَجُبًا، فَمَاهِلَذَا الَّذِي رَائِتُ؟ قَالَ: قَالَا لِيْ: اَمَا إِنَّا سَنُحْبِرُك، اَمَّا الرَّجُلُ الْآولُ مُنلُدُ اللَّذِي اتَيْتَ عَلَيْهِ يُعْلَعُ رَاسُهُ بِالْحَجِرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَا حُدُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلُوةِ اللّهِ مُنْ وَمَنْ عَلَيْهِ يُعْلَقُ وَاللّهُ بِالْحَجُرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ الْأَولَ اللّهُ وَالمَّ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالمَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

رواه البخارى، باب تعبير الرؤيابعد صلاة الصبح، وقم: ٧٠٤٧

حضرت سمرہ بن جندب علی فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے سے کہ تم میں ہے کئی خواب ویکھا ہے؟ جو کوئی خواب بیان کرتا (لو آپ اس کی تعبیر ارشاد فرماتے) ایک می رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: رات کو میں نے خواب ویکھا ہے کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر کہا: ہمارے ساتھ چلئے میں ان خواب ویکھا ہے کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر کہا: ہمارے ساتھ چلئے میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ایک شخص پر ہمارا گذر ہواجو لیٹا ہوا ہے اور دوسرااس کے پاس پھر اٹھائے ہوئے محل کے سرپر ذور سے پھر مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سر کہل جاتا ہے اور پھر لڑھک کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ یہ جاکر پھر اٹھا کر لاتا ہے اس کے والی آئے سے پہلے اس کا سربالکل مجھے جسے پہلے تھا ویسا بی ہوجا تا ہے۔ پھر بیاس طرح پھر مارتا ہے اور وہی کچھ ہوتا ہے جو پہلے ہوا تھا۔ میں نے ان دونوں سے تجب سے کہا شکان اللہ یہ دونوں شخص کون ہیں؟ (اور یہ کیا معاملہ ہور ہا ہے؟) انہوں نے کہا: چلئے آگے چلئے۔ہم آگے جلے، ہمارا گذرایک شخص پر ہوا جو چت لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے پاس ذبور (لو ہے کی جیلے ، ہمارا گذرایک شخص پر ہوا جو چت لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے پاس ذبور (لو ہے کی

كيليں تكالئے والا آليہ) لئے كھڑا ہے جو ليٹے ہوئے شخص كے چرے كےايك جانب آكراس کاجڑا، نھنا، اور آنکھ گذی تک چیرتا چلا جاتا ہے۔ پھر دوسری جانب بھی ای طرح کرتا ہے ابھی بیدد سری جانب سے فارغ نہیں ہوتا کہ پہلی جانب بالکل اچھی ہوجاتی ہے وہ اس طرح کرتا ربتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے کہا: سُبْ سَحانَ الله بیدونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا چکے آگے علئے۔ ہم آ کے مطے ایک تنور کے پاس پہنچ جس میں برواشور فل ہور ہاہے ہم نے اس میں جھا نک کردیکھا تواس میں بہت ہے مردوعورت نگے ہیں ان کے نیچے ہے آگ کا ایک شعلہ آتا ہے جب وہ ان کوانی لیسیٹ میں لیتا ہے تو وہ چیخے لگتے ہیں میں نے ان دونوں سے یو چھا: بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا: چلئے آگے چلئے۔ہم آگے چلے ایک نہر پر پہنچے جوخون کی طرح سرخ تھی اور اس میں ایک شخص تیرر ہاتھااور نہر کے کنارے دوسر اتحض تھا جس نے بہت ہے پھر جمع کرر کھے تھے، جب تیرنے والافخص تیرتے ہوئے اس شخص کے پاس آتا ہے جس نے پھر جمع کئے ہوئے ہیں تو میشخص اپنامنہ کھول دیتا ہے تو کنارے والاشخص اس کے مندمیں پھر ڈال دیتا ہے (جس کی وجہ سے وہ دور ) چلا جاتا ہے۔ اور پھر تیر کر واپس ای شخص کے پاس آتا ہے جب بھی پیشخص تیرتے ہوئے کنارے والے مخص کے پاس آتا ہے تو اپنامنہ کھول دیتا ہے اور کنارے والا مخص اس كيمنه مين پقر وال ديتا ہے۔ ميں نے ان دونوں سے يو جھا: بيد دونوں شخف كون جيں؟ ان دونوں نے کہا: چلئے آ کے چلئے ۔ پھر ہم آ کے چلے تو جتنے بدصورت آ دمی تم نے دیکھے ہوں گےان سب سے زیادہ برصورت آ دی کے پاس ہے ہم گذرے اس کے پاس آ گ جل رہی تھی جس کو وہ بھڑ کا رہا تھااوراس کے چاروں طرف دوڑ رہاتھا۔ میں نے ان سے پوچھا: بیٹخص کون ہے؟ انہوں نے کہا: چلئے آ کے چلئے۔ پھرہم ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھااوراس میں موسم بہار کے تمام پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان ایک بہت کیے صاحب نظر آئے۔ ان کے بہت زیاوہ لميے ہونے كى وجدے ميرے لئے ان كے سركود كيمنا مشكل تھا، ان كے جاروں طرف بہت سارے بچے تھاتے زیادہ بچے میں نے بھی نہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ اور بیہ بچے كون إن إنهول نے مجھ سے كہا: آ كے چلئے آ كے چلئے ، پھر ہم چلے اور ايك برے باغ ميں ہنچے، میں نے اتنا بڑا اور خوبصورت باغ مجھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا اس کے او پر چر ہے۔ ہم اس پر چڑ ھے اور ایسے شہر کے قریب پہنچے جواس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کی ایک ایٹ سونے کی تھی اورا کیا یٹ جاندی کی تھی ۔ہم شبر کے دروازے کے پاس پہنچے اورا سے کھلوایا ،وہ ہمارے لئے کھول دیا گیا۔ ہم اس میں ایسے لوگوں سے ملے جن کے جسم کا آدھا حصداتنا خوبصورت تھا کہتم نے اتنا خوبصورت نہ دیکھا ہوگا اورآ دھاحصہ اتنا بدصورت تھا کہ اتنا بدصورت تم نے نہ دریکھا ہوگا۔ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤاس نہر میں کو دجاؤ۔ میں نے دیکھاسامنے ایک چوڑی نہر بہدرہی ہے اس کا پانی دودھ جسیاسفید ہے۔وہ لوگ اس میں کود گئے، پھر جب وہ ہمارے یاس واپس آئے توان کی بدصور تی ختم ہو چکی تھی اور وہ بہت خوبصورت ہو چکے تھے۔ دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا: یہ جنت عدن ہے اور بیآ پ کا گھرہے،میری نظر او پراٹھی تو میں نے سفید بادل کی طرح ایک محل دیکھا انہوں نے کہا: یہی آپ کا گھرہے۔ میں نے ان سے کہا: بَارَك اللهُ فِيْكُمَا (الله تعالى تم دونوں ميں بركت ديس) مجھے چھوڑ و، ميں اس كے اندر جاؤں۔انہوں نے کہا: ابھی نہیں کیکن بعد میں تشریف لے جائیں گے۔میں نے ان سے يوجها: آج رات ميں نے عجيب چيزيں ديکھي جيں، بدكيا جيں؟ انہوں نے مجھ سے كہا: اب ہم آپ کو بتاتے ہیں: (پہلا تخف) جس کے پاس سے آپ گذرے اور اُس کا سرپقر سے کچلا جارہا تھاریوہ ہے جوقر آن سیمتاہے اوراس کوچھوڑ دیتاہے (ندیر هتاہے نمل کرتاہے) اور فرض نماز چھوڑ کرسوجا تاہے۔(دوسرا) وہ تخص جس کے پاس سے آپ گذرے اور اُس کے جبڑے، نتھنے اورآ تکھ کوگندی تک چیراجار ہاتھا بیوہ ہے جوشیح گھر سے نکل کرجھوٹ بولٹا ہےاوروہ جھوٹ دنیا میں کھیل جاتا ہے۔ (تیسرے) وہ ننگے مرداور عورتیں جنہیں آپ نے تنور میں جلتے ہوئے دیکھا تھا زنا کارمرداورعورتیں ہیں۔(چوتھ) وہ تخص جس کے پاس سے آپ گذرے جونہر میں تیرر ہاتھا اوراس کے منہ میں پھر ڈالا جارہا تھا سودخورہے۔(یانچوال) وہ برصورت آ دی جس کے باس ہے آپ گذرے جوآ گ جلار ہا تھااوراس کے جاروں طرف دوڑ ر ہا تھا جہنم کا داروغہ ہے جس كانام مالك ہے۔ (حصے ) وه صاحب جو باغ ميں تھے حضرت ابراہيم الفيان بيں اوروه يج جوان کے جاروں طرف تھے میدوہ ہیں جو بجین ہی میں فطرت (اسلام) پر مرگئے۔اس پر کسی صحابی نے بوچھا: یارسول الله مشركين كے بچول كا كيا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمايا: مشركين كے بي بھى (وہی) تھے۔اور وہ لوگ جن کا آن هاجسم خوبصورت اور آ.دھاجسم بعصورت تھا بیروہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے مل کے ساتھ برے مل کے اللہ تعالی نے ان کے گناہ معاف کردیئے۔ (بناری)

﴿200﴾ عَنْ آبِيْ ذَرِّ وَآبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنِّيْ لَأَعْرِفُ أُمَّتِيْ يَعْوِفُ أُمَّتِيْ وَكَيْفَ تَعْوِفُ أُمَّتَكَ؟ قَالَ: أَعْرِفُهُمْ أُمَّتِيْ يَعْوِفُ أُمَّتَكَ؟ قَالَ: أَعْرِفُهُمْ يُوثَوْنَ كُتُبَهُمْ مِنْ آثَرِ السُّجُوْدِ وَأَعْرِفُهُمْ يُسِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُوْدِ وَأَعْرِفُهُمْ يُسِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُوْدِ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُوْدِ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُودِ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُودِ وَأَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ فِي وَجُوْهِهِمْ مِنْ آثَرِ السَّحِوْدِ وَأَعْرِفُهُمْ بِعِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِمْ مِنْ آثَرِ السَّرِ السَّحُودِ وَأَعْرِفُهُمْ بِعِنْ مَا مُعْرَفِيهُمْ مِنْ آثَرِ السَّعْرِ فَهُمْ وَالْعَرِفُهُمْ بِعِينَا مَا لَهُ فِي وَجُوهِهِمْ مِنْ آثَرِ السَّحُودِ وَأَعْرِفُهُمْ بِعِنْ مَا لَهُ فَيْ وَجُوهِهِمْ مِنْ آثَرِ السَّحُودِ وَأَعْرِفُهُمْ بِعِنْ مَا لَاللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ آئِدِيْهِمْ مِنْ آئِنْ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ فَالْوَالِقُولُ مَا لَكُولُومُ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

حضرت ابوذر رہے ابودرداء ﷺ اور حضرت ابودرداء ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں ساری امتوں میں سے اپنی امت کو تیامت کے دن پہچان لوں گا، صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا، میارسول اللہ! آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: میں انہیں ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیئے جانے کی وجہ سے پہچانوں گااور آئیں ان کے چروں کے نور کی وجہ سے پہچانوں گا جو بحدوں کی کشرت کی وجہ سے ان پر نمایاں ہوگا۔ اور آئییں ان کے ایک (خاص) نور کی وجہ سے پہچانوں گاجوان کے آگے دوڑر ہا ہوگا۔ اور آئییں ان کے ایک (خاص) نور کی وجہ سے پہچانوں گاجوان کے آگے دوڑر ہا ہوگا۔

فعائدہ: بینور ہرمؤمن کے ایمان کی روشنی ہوگی۔ہرایک کی ایمانی قوت کے بقدراہے روشنی ملے گی۔

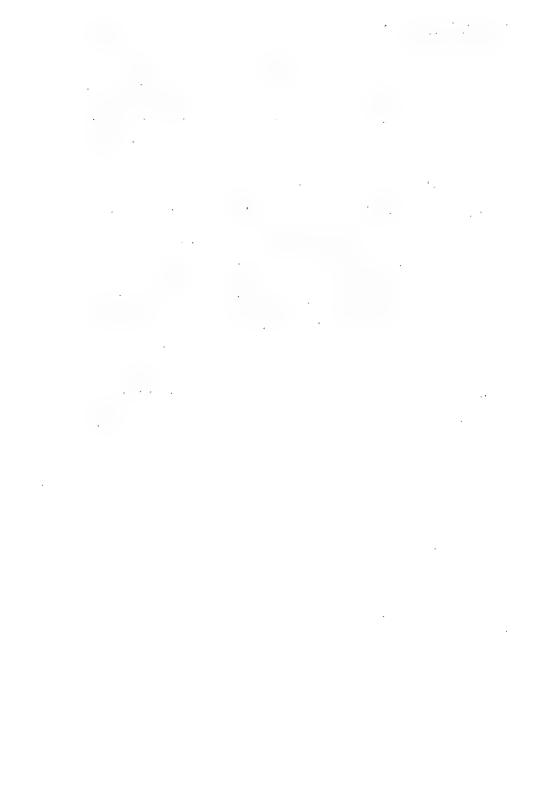



الله تعالیٰ کی قدرت سے براہِ راست استفادہ کے لئے الله رب العزت کے اوامر کوحضرت محمصلی الله علیہ وسلم کے طریقہ پر پورا کرنے میں سب سے اہم اور بنیا دی عمل نماز ہے۔

# فرض نمازی آیات قرآنیه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥] الشّتعالَى كارشاد ہے: بیشک نماز بحیائی اور برے کامول سے روکتی ہے۔ (عَبوت) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ لَهُمْ اَجْرُهُم عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَاحَوْقَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (الفرة: ٢٧٧) لَهُمْ اَجْرُهُم عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَاحُوقَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (الفرة: ٢٧٧) الشّرتعالى كا ارشاد ہے: جولوگ ايمان لائے اور نيک عمل كرتے رہے خصوصًا تمازكی

پابندی کی اور زکوۃ اداکی توان کے رب کے پاس ان کا تواب محفوظ ہے اور ندان کو کسی تم کا خوف ہوگا اور ندو محملین ہول گے۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ لِعِبَادِى اللَّذِيْنَ امَنُوا يُقِيْمُوا الصَّلْوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَا نِينَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَانِينَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِللَّ ﴾ [الزهيم: ٣٦]

اللہ تعالی نے اپنے رسول عظیفہ سے ارشاد فرمایا: آپ میرے ایمان والے بندوں سے کھر خفیہ اور اعلانیہ کہدو ہے کہ دو ہنمازی پابندی رکھیں اور جو پھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پھی خفیہ اور اعلانیہ خیرات بھی کیا کریں اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی (کہ کوئی چیز دے کرنیک اعمال خرید لئے جائیں) اور نہ اس دن کوئی دو تی کام آئے گی (کہ کوئی دوست محسیں نیک اعمال دے دے)۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلَوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ رَبَّنَاوَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ﴾ [ابرهيم: ٤٠]

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی: اے میرے رب! مجھ کواور میری اولا دکوتماز کا خاص اہتمام کرنے والا بناد یجئے۔ اے ہمارے رب! اور میری پیدعا قبول کر لیجئے۔ (ابراہیم)

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ أَقِمِ الصَّلُوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اللي غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُوْانَ الْفَجْرِ طَ اِنَّ قُوْانَ الْفَجْرِ طَ اِنَّ قُوْانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا﴾ قُوْانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا﴾

الله تعالی نے اپنے رسول علی سے ارشاد فر مایا: زوال آفاب سے لے کر رات کا اندھیرا ہونے تک نماز میں ادا کیا سیجے اسی اندھیرا ہونے تک نماز میں ادا کیا سیجے لیعنی ظہر ،عصر ،مغرب ،عشاء ادر فجر کی نماز (اعمال لکھنے والے ) فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ (بی اسرائیل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلُّوتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلُّوتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾

(الله تعالى نے كامياب ايمان والوں كى ايك صفت يد بيان فرمائى كه )وہ اپنی فرض مازوں كى بابندى كرتے ہيں۔ مازوں كى بابندى كرتے ہيں۔

وَقَسَالَ تَعَالَى: ﴿ يَنَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ آاِذَا نُؤْدِىَ للِصَّلَوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اللَّي

ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ طَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾ [الجمعة: ٩]

الله تعالی کارشاد ہے: ایمان والو! جب جمد کے دن جمدی نماز کے لئے اذان دی جائے تو تا اللہ تعالی کی یادیعنی خطبہ اور نماز کی طرف فوراً چل دیا کرواور خرید وفروخت (اور اس طرح دوسرے مشاغل) چھوڑ دیا کرو۔ یہ بات تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ مجھے ہو۔ (جمد)

#### احاديث نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّكُ : بُنِى الْإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الْصَّلَاةِ، وَإِيْنَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْمَحَجِ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ . رواه البخارى، باب دعاؤ كم ايمانكم ....، رقم: ٨

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهماروایت کرتے بیں کدرسول الله علیہ اسٹاد فرمایا:
اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم کی گئ ہے: آلاالله الله مُحَدَّدٌ وَسُولُ اللهِ کی گوائی
دینالیعنی اس حقیقت کی گوائی دینا کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں اور جمہ صلی الله علیہ وسلم الله تعالیٰ کے بندے اور رسول بیں ، نماز قائم کرنا ، زکو قادا کرنا ، جج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔
(بخاری)

﴿ 2 ﴾ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ مُوْسَلًا قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَا أُوْحِيَ اِلَيَّ اَنْ اَجْمَعَ الْمَالَ، وَاكُوْنَ مِنَ التَّاجِرِيْنَ، وَلَكِنْ أُوْحِيَ اِلَيَّ اَنْ: سَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّجِدِيْنَ، وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ.

رواه البغوي في شرح السنة، مشكاة المصابيح، رقم: ٦٠٦٥

حضرت جبیر بن نفیر رحمة الله علیه روایت کرتے بین که رسول الله عظیم نے ارشاد فرمایا: جھے بیتکم نہیں دیا گیا کہ میں مال جح کروں اور تا جر بنوں بلکہ جھے بیتکم دیا گیا ہے کہ آپ اپ رب کی شیج اور تعریف کرتے رہیں، نماز پڑھنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں یہاں تک کہ آپ کوموت آجائے۔ (شرح النة ،مشکاة المصابح) ﴿ 3 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ مَلْكُ فِي سُوَّالِ جِبْرَئِيْلَ إِيَّاهُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَنْ تُقِيْمَ الْوَصُوْءَ، وَلَقَ تَعِمَّ الْوَصُوْءَ، وَتَعْتَمِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَأَنْ تُقِمَّ الْوُصُوْءَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ قَالَ: صَدَقْتَ.

رواه ابن خزيمة ١/١

حضرت عبداللہ بن عررضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جبر کیل الفیان نے (جب کہ وہ ایک اجبی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے تھے ) اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ علی اللہ تعالی ہے ارشاد فر مایا: اسلام میہ ہے کہ تم (دل وزبان سے ) اس بات کی شہادت اوا کروکہ اللہ تعالیٰ کے سول شہادت اوا کروکہ اللہ تعالیٰ کے سول کی معبور نہیں اور مجہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے رسول بیں، نماز پڑھو، ذکو ہ اوا کرو، فج اور عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لئے عسل کرو، وضو کو پورا کرواور رمضان کے روزے رکھو۔ حضرت جبر کیل الفیان نے بوچھا: جب میں میسارے اعمال کرلوں تو کیا میں مسلمان ہوجاؤں گا؟ ارشاد قرمایا: ہاں۔ حضرت جبر کیل الفیان نے عرض کیا: آپ نے تیج فرمایا۔

﴿ 4 ﴾ عَنْ قُرَّةَ بْنِ دَعْمُوْصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: ٱلْفَيْنَا النَّبِيَّ عَلَيْكُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْنَا: يَارَسُوْلَ اللهِ إِمَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: اَعْهَدُ إِلَيْكُمْ اَنْ تُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَتُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَتَحُجُّوا الْبَيْتَ الْحَرَامَ وتَصُوْمُوا رَمَضَانَ فَإِنَّ فِيْهِ لَيْلَةً خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرٍ وَتُحَرِّمُوا دَمَ الْمُسْلِم وَمَالَهُ وَالْمُعَاهِدَ إِلَّا بِحَقِّهِ وَتَعْتَصِمُوا بِاللهِ وَالطَّاعَةِ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٢/٤

حضرت قرہ بن دعموص فی فی فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات نی کریم علی ہے۔ الوداع میں ہوئی۔ ہم فی کے جہ الوداع میں ہوئی۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ہمیں کن چیزوں کی وصیت فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: میں تم کواس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ نماز قائم کرو، زکو قادا کرو، بیت اللہ کا جج کرو ارشاد فرمایا: میں تم کواس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ نماز قائم کرو، زکو قادا کرو، بیت اللہ کا جج کہ اور رمضان کے روزے رکھو، اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ مسلمان اور ذِی (جس سے مُعاہدہ کیا ہوا ہے ) کے قل کرنے کواور ان کے مال لینے کو ترام سمجھو البنتہ کی جرم کے ارتکاب پر اللہ تعالی کے علم کے مطابق ان کو مزادی جائے گی۔ اور تمہیں وصیت کرتا ہوں جرم کے ارتکاب پر اللہ تعالی کے علم کے مطابق ان کو مزادی جائے گی۔ اور تمہیں وصیت کرتا ہوں

کہتم اللہ تعالیٰ کو اور اس کی فرما نبرداری کومضبوطی سے پکڑے رہولینی ہمت کے ساتھ دین کے کامول میں اللہ تعالیٰ کے غیر کی خوشنودی اور ناراضگی کی پرواہ کئے بغیر گے رہو۔ (بیق)

﴿ 5 ﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَلَا اللَّهِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَلَا اللَّهِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النّبِيُّ مَلَا اللَّهِ عَنْهُمَا كُوالُوا اللَّهِ اللهِ ١٤٠/٣ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَلَا اللَّهِ عَنْهُمَا كُواللَّهِ اللهِ وَاللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى اللهِ وَاللَّهُ عَنْهُمَا عُلْمَا عُلَا اللَّهِ اللهِ وَاللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى اللهِ وَاللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى اللهِ وَاللَّهِ اللهِ وَعَلَى اللهُ عَنْهُمَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُمَا عُلَا اللَّهُ عَنْهُمَا عُلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمَا عُلَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ

﴿ 6 ﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : جُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلاةِ.

(وهو بعض الحديث) رواه النسائي، باب حب النساء ،رقم: ٣٣٩١

حضرت انس کے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: میری آنکھوں کی شندک نماز میں رکھی گئی ہے۔

﴿ 7 ﴾ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : الصَّلاةُ عَمُودُ الدِّينِ .

رواه ابو تعيم في الحلية وهو حديث حسن، الجامع الصغير ٢٠٠/٢

حضرت عمر عظی فرماتے ہیں کرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تماز دین کا ون ہے۔

﴿ 8 ﴾ عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ آخِرُ كَلَامٍ رَسُوْلِ اللهِ مَلْكُلُهُ : الصَّلَاةَ الصَّلَاقَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاقَ اللهُ الصَّلَاقَ الصَّلَاقَ الصَّلَاقَ الصَّلَاقَ الصَّلَاقَ الصَّلَاقَ الصَّلَاقَ الصَّلَاقَ الصَّلَاقَ اللهُ الصَّلَاقَ اللهُ الصَّلَاقَ الصَّلَاقَ اللهُ السَّلَاقَ الصَّلَاقَ الصَّلَاقَ اللهُ الصَّلَاقَ اللهُ الصَالَّاقُ اللهُ الصَّلَاقَ اللهُ الصَالَّاقِ اللهُ الصَالَّالَ اللهُ الصَالَّاقُ اللهُ السَلَّالَّاقِ اللهُ السَامِ السَلَّاقِ اللهُ السَامِ السَامِ السَلَّاقِ اللهُ السَامِ السَامِ السَلَّاقِ اللهُ السَامِ السَامِ السَامِقَ السَامِ السَ

حضرت علی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے آخری وصیت بیارشاد فرمائی: نماز ، نماز - اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے بارے میں الله تعالیٰ سے ڈرویعنی ان کے حقوق اداکرو۔

﴿ 9 ﴾ عَنْ آبِي أُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلَيْكُ أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ، وَمَعَهُ غُلاَمَانِ، فَقَالَ عَلِيٍّ عَلِيٍّ أَقْبَلَ مِنْ خَيْبَرَ، وَمَعَهُ غُلاَمَانِ، فَقَالَ عَلِيٍّ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ! أَخْدِمْنَا، قَالَ: خُذْ اللهُ ارَلاً عَلْمِ اللهُ ال

حضرت ابوا مامہ رہے ہوایت ہے کہ نی کریم علی فیسے دوایت اللہ انہمیں خدمت کے اپنی تشریف لائے،
آپ علیف کے ساتھ دوغلام متے حضرت علی کی ان نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہمیں خدمت کے لئے کوئی خادم دے دیجئے۔ آپ علیف نے ارشاد فر مایا: ان دونوں میں سے جو چا ہو لے لو۔
انہوں نے عرض کیا: آپ ہی پسند فر مادیں۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فر مایا: اس کو لے لوکیکن اس کو ماریا نہیں کیوں کہ خیبر سے داپسی پر میں نے اس کو فرماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مار نے ہے منع کیا گیا ہے۔ (منداحہ بطرانی ہجج الزوائد)

﴿ 10 ﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ، مَنْ اَحْسَنَ وُضُوْءَ هُنَّ وَصَلَّا هُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَحُشُوْعَهُنَّ وَكَاللهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ اَنْ يَغْفِرَلَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ اَنْ يَغْفِرَلَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ اَنْ يَغْفِرَلَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَفَرَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ. رواه ابو داؤد، باب المحافظة على الصلوات، وفم: ٢٥

حضرت عباده بن صامت دی است میں کہ میں نے رسول اللہ علی کے کویدارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے کویدارشاد فرماتے ہیں کہ میں۔ جو شخص ان نمازوں کے لئے اچھی طرح دو تو سن ان نمازوں کے لئے اچھی طرح دو تو میں ادا کرتا ہے، رکوع (سجدہ) اطمینان کے ساتھ کرتا ہے، اور جو پورے خشوع سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرما کیں گے۔ اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پرادانہیں کرتا اور نہ ہی خشوع سے پڑھتا ہے تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں۔ وعدہ نہیں۔ واجی مغفرت فرما کیں چاہیں عذا ہدیں۔

﴿ 11 ﴾ عَنْ حَنْظَلَةَ الْاُسَيْدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وُصُوْءِ هَا وَمَوَاقِيْتِهَا وَرُكُوْ عِهَا وَسُجُوْدِهَا يَرَاهَا حَقًّا لِللهِ عَلَيْهِ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ.

حضرت حنظلہ اسیدی رہائیہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشض پانچوں نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضواور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ انچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اپنے ذمہ ضروری سمجھے تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کردیا جائے گا۔

(منداحہ) ﴿ 12 ﴾ عَنْ آبِى قَصَادَةَ بْنِ رِبْعِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مََالْكُُ : قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: اِنِّى فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَعَهِدْتُ عِنْدِىْ عَهْدًا، أَنَّهُ مَنُ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ اَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِىْ.

رواه ابو داؤد، باب المحافظة على الصلوات، رقم: ٤٣٠

حضرت ابوقاده بن ربعی ﷺ مرایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں: میں نے تمہاری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس بات کی میں نے ذمہداری لے لی ہے کہ جو شخص (میرے پاس) اس حال میں آئے گا کہ اس نے ان پانچ نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کیا ہوگا اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جس شخص نے نمازوں کا اہتمام نہیں کیا ہوگا تو جھے پر اس کی کوئی ذمہداری نہیں (چاہے معاف کردوں یا سزادوں)۔

﴿ 13 ﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكِلْهُ قَالَ: مَنْ عَلِمَ أَنَّ الشَّهِ مَلَّ عَلْمَ أَنَّ الشَّهِ مَلَّكِلُهُ قَالَ: مَنْ عَلِمَ أَنَّ السَّمَلاةَ حَقِّ وَاجِبٌ دَحَلَ الْجَنَّة. رواه عبدالله بن احمد في زياداته و ابو يعلى الا انه قال: حَقَّ مَكْتُوبٌ وَاجِبٌ . . . والبزار بنحوه، ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ١٥/٢ مَكْتُوبٌ وَاجِبٌ .

حضرت عثمان بن عفان علیہ سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ فیصل نے ارشا دفر مایا: جو محض نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (منداحمد، ابو یعلی، ہزار، مجمع الزوائد)

﴿ 14 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْطِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : أوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِه، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِه، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِه، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِه. عَمَلِه.

حضرت عبدالله بن قرط منظمه من روایت بے که رسول الله عظمی نے ارشادفر مایا: قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اجھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔

﴿ 15 ﴾ عَنْ جَمَايِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكُ : إِنَّ فَلاَثَا يُصَلِّى فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ: سَيَنْهَاهُ مَا يَقُوْلُ. حضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم عظیمہ سے عرض کیا: فلاں شخص (رات کو) نماز پڑھتا ہے پھر جوتے ہی چوری کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: اس کی نماز اس کواس برے کام سے عنقریب ہی روک دے گی۔

(بزار جمح الزوائد)

﴿ 16 ﴾ عَنْ سَلْمَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّا فَاحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ صَلَّى الصَّلُواتِ الْخَمْسَ، تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ هَذَا الْوَرَق، وَقَالَ: ﴿ وَاقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزُلَقًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴿ إِنَّ الْحَسَنَتِ يُلْهِبْنَ السَّيّالِ لِ فَقَالَ: ﴿ وَاقَالِمَ لَا اللَّهُ الْحَدِيثَ ) رواه احمده /٤٣٧ فَلِكَ ذِكْرُى لِللَّهَ اكْرِيْنَ ﴾ [ هود: ١١٤] (وهو جزء من الحديث) رواه احمده /٤٣٧

فائدہ: بعض علاء کے نزدیک دو کناروں سے مراددو حصے ہیں۔ پہلے حصے ہیں شیخ کی نماز اور دوسرے حصے میں ظہر اور عصر کی نمازیں مراد ہیں۔ رات کے پچھ حصوں میں نماز پڑھنے سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازوں کا پڑھنا ہے۔

(تغیران کیٹر)

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا نچوں نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور دمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے تمام گنا ہوں کے لئے کفارہ ہیں جبکہ ان اعمال کوکرنے والا کبیرہ گنا ہوں سے بچے۔ (مسلم) ﴿ 18 ﴾ عَنْ آبِي هُـرَيْرَةَ رَضِـىَ اللهُ عَـنْـهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَىٰ اللهِ اللهِ مَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

(الحديث) رواه ابن خزيمة في صحيحه، ١٨٠/٢

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ان پانچ فرض نماز وں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عافل رہنے والوں میں شاز ہیں ہوتا۔
(ابن خزیہ)

﴿ 19 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِى إِللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَا اللهِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِى إِللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِ مَا اللهِ اللهِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهَا فَقَالَ: مَنْ حَافَظُ عَلَيْهَا كَانَتُ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَهُ نُورً وَلَا يُرْهَانَ، وَلا نَجَاةً، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبَيِّ بْنِ جَلَفٍ. لَمْ يَكُن لَهُ نُورً وَلا يُرْهَانَ، محمد الوائد ٢١/٢٤

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم عظیاتی نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: جو شخص نماز کا اجتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگا، اس (کے بورے ایما ندار ہوئے) کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ جو شخص نماز کا اجتمام نہیں کرتا اس کے لئے قیامت کے دن شانور ہوگا، نہ (اس کے بورے ایما ندار ہونے کی ) کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بیخے کا کوئی ذریعہ ہوگا اور وہ قیامت کے دن فرعون ، ہانان اور اُئی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔

(منداحہ طرانی بی خلف کے ساتھ ہوگا۔

(منداحہ طرانی بی خلف کے ساتھ ہوگا۔

﴿ 20 ﴾ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْآشْجَعِي عَنْ آبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ أَلْاَشْجَعِي عَنْ آبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ أَلْقَ الصَّلَاةَ.

قال في المجمع ٢ /٢٩٣٢: رواه الطبراني واليزارورجاله رجال الصحيح

حضرت ابو ما لک انجی فرید این والدے روایت کرتے ہیں که رسول اللہ علیہ کے در مانے میں کہ رسول اللہ علیہ کے در مان میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) سب سے پہلے اسے نماز سکھاتے۔
(طبرانی)

﴿ 21 ﴾ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ! أَيُّ الدُّعَاءِ آسْمَعُ؟ قَالَ:

جَوْثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث خسن، باب حديث ينزل ربنا كل ليلة ....، عرقم: ٩٩ ٣٤ م

حضرت ابوا مامہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ سے دریافت کیا گیا: یارسول اللہ عظیمہ سے دریافت کیا گیا: یارسول اللہ! کون سے وقت کی دعازیادہ قبول ہوتی ہے؟ ارشاد فر مایا: رات کے آخری حصہ میں اور فرض نمازوں کے بعد۔

(تندی)

﴿ 22 ﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْمُحُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: السَّلَوَاتُ النَّهِ عَلَيْكُ : اَرَايْتَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا كَانَ يَعْتَمِلُ فَكَانَ النَّهِ عَلَيْكُ : اَرَايْتَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا كَانَ يَعْتَمِلُ فَكَانَ اللهُ عَلَيْكُ : اَرَايْتَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا كَانَ يَعْتَمِلُ فَكَانَ اللهُ عَلَيْكُ : اَرَايْتَ لَوْ اَنْ رَجُلًا كَانَ يَعْتَمِلُ فَكَانَ اللهُ عَلَيْكَ عَمْلَ فِيهِ مَاشَاءَ اللهُ فَاصَابَهُ الْوَسَخُ أَوِ الْعَرَقُ فَكُمَّا مَرٌ بِنَهِ اعْتَسَلَ مَاكَانَ ذَلِكَ يُبْقِى مِنْ دَرَنِهِ ، فَكَذَلِك فَاصَابَهُ اللهُ الوسَعْدَ وَاه البزاروالطبراني في السَّعَلَاةُ كُلَيْكَ اللهُ عَلَى صَلَاةً إِسْتَغْفَرَ عُفَرَ اللهُ لَهُ مَاكَانَ قَبْلَهَا و فيه: عبدالله بن قريظ ذكره ابن حبان في الثقاب، بقية رحاله رحال المصجيح ، مجمع الزوائد ٢/٢٣

حفرت ابوسعید خدری کی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: پانچوں نمازیں درمیانی اوقات کے لئے کفارہ ہیں یعنی ایک نمازی دوسری نمازتک جوصغیرہ گناہ ہوجاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہوجاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک شخص کا کوئی کا رخانہ ہے جس میں وہ چھکا روبار کرتا ہے اس کے کا رخانہ اور مکان کے درمیان پانچ نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کا رخانہ میں کام کرتا ہو آت ہوئے ہر نہر پر کرتا ہوا جاتے ہوئے ہر نہر پر کرتا ہوا جاتا ہے۔ اس (بار بار قسل کرتا ہوا جاتا ہے۔ اس کے جسم پر میل نہیں رہتا۔ یہی حال مناز کا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دعا استعقاد کرنے سے اللہ تعالیٰ نماز سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں۔

گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں۔

(بزار بطرانی بچم الزوائد)

﴿ 23 ﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُمِرْنَا اَنْ نُسَيِّحَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلاَ ثُنَّ وَثَلاَثِيْنَ وَنَحْمَدَهُ ثَلاَ ثَا وَثَلاَ ثِيْنَ وَنُكَبِّرَهُ اَرْبَعاً وَثَلاَ ثِيْنَ قَالَ: فَرَاَى رَجُلٌ مِنَ الْآنْصَادِ فِى الْمَنَامِ، فَقَالَ: اَمَرَكُمْ رَسُولُ اللهَ عَلَيْظَ أَنْ تُسَبِّحُوا فِى دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلا ثَا وَثَلَا ثِيْنَ وَتَـحْمَدُوا اللهُ ثَلا ثَا وُثلًا ثِيْنَ وَتُكَبِّرُوا اَرْبَعًا وَثلَا ثِيْنَ ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَاجْعَلُوا خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ وَاجْعَلُوا التَّهْلِيْلَ مَعَهُنَّ فَغَدَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكَ فَصَدَّثَهُ فَقَالَ: افْعَلُوا.

رواه الشرمذي وقال: هذا حديث صحيح، باب منه ماجاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام، رقم: ٣٤١٣، الجامع الصحيح وهوسنن الترمذي، طبع دار الكتب العلمية

حضرت زید بن ثابت رسید الله می میس (نی کریم صلی الله علیه وسلم کی طرف سے)
علم دیا گیاتھا کہ ہم برنماز کے بعد سُبند کا الله ۱۳۳ مرتبه اللہ ۱۳۳ مرتبه الله ۱۳۳ مرتبه بیان کیاتھا کہ ہم برنماز کے بعد سُبند کا الله ۱۳۳ مرتبه بیان کیاتھا کورسول اللہ ساتھ الله ۱۳۳ مرتبه کورسول اللہ ساتھ الله ۱۳۳ مرتبه کورسول اللہ ۱۳۳ مرتبه الله آگبر ۱۳۳ مرتبه براهو؟ انہوں نے کہا: جی بال ان صاحب نے کہا: ہرکلمہ کو ۲۵ مرتبه کراواوران کلمات کے ساتھ (۲۵ مرتبه) لآ الله کا اضاف کر کہا: ہرکلمہ کو ۲۵ مرتبہ کراواوران کلمات کے ساتھ (۲۵ مرتبه) لآ الله کا اضافہ کر ایابی کیا۔ آپ نے فر مایا کہا: ہرکلمہ کو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاضر ہوکرخواب بیان کیا۔ آپ نے فر مایا کہا ایسانی کرلو، یعنی اس کی اجازت فر مادی۔

﴿ 24 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ اَتُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ، فَقَالُوا: فَصَلُّونَ قَدْ ذَهَبَ اهْلُ الدُّنُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلْى وَالنَّعِيْمِ الْمُقَيْمَ فَقَالَ: وَمَاذَاك؟ قَالُوا: يُصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلَا نَتَصَدَّقُ ، وَيُعْتِقُونَ وَلا نَعْتِقُ فَقَالَ كَسَمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

رواه مسلم، باب استحباب الذكر بعد الصلاة .....، رقم: ١٣٤٧

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ فقراء مہاجرین حاضر ہوئے اور عرض کیا: مالدار بلند درجے اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے

﴿ 25 ﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ سَبَّحَ الله فِي ذُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَا ثَا وَّثَلَا ثِيْنَ ، وَحَمِدَ اللهُ ثَلا ثَاوَّثَلَا ثِيْنَ وَكَبَّرَاللهُ ثَلاثًا وَثَلَا ثِيْنَ ، فَتِلْكَ تِسْعَةً وَتِسْعُوْنَ ، وَقَالَ: تَمَامَ الْمِائَةِ: آلَالِهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، غُفِورَتْ خَطَائِاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبُحْرِ.

رواه مسلم باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وبيان صفته، رقم: ٢٥٢

﴿ 26 ﴾ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّمْرِيِّ أَنَّ أُمَّ الْحَكَمِ اَوْضُبَاعَةَ ابْنَتَى الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَتُهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَصَابَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُ سَبْياً فَلَمَا اللهِ عَلَيْتُهُ فَشَكُونَا اللهِ عَا لَحُنُ فِيْهِ وَلَمَا أَنَّا أَهُ أَنْ فَلَدَهُ اللهِ عَلَيْتُهُ فَشَكُونَا اللهِ مَا لَحُنُ فِيْهِ وَلَمَا أَنَّا أَهُ أَنْ

يَ اْمُولَلْنَا بِشَيْءٍ مِنَ السَّبْي، فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ بَنَامَى بَدْرٍ، وَلَكِنْ سَادَلُكُنَّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَكُلَّ وَاللهُ اللهُ وَعَلَا ثِيْنَ تَكْبِيْرَةً وَلَلاَ ثَلُهُ عَلَى اللهُ وَخَدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، لَهُ وَلَلاَ ثَلُهُ وَلَلَا ثَلُهُ وَلَلَا اللهُ وَخَدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، لَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، لَهُ اللهُ اللهُ وَحَدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، لَهُ اللهُ اللهُ وَخَدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، لَهُ اللهُ اللهُ وَخَدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، لَهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، لَهُ اللهُ اللهُ وَخَدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، لَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا لَا لِللهُ إِلَّا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَّا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ اللهُ وَلَا لَا لَهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لِللهُ إِلّهُ اللهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لللهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ لَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ لَا لَهُ الللّهُ لَا لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لللْهُ لَا لَا لَهُ لَ

رواه ابوداؤد، باب في مواضع قسم الخمس مسمرقم: ٢٩٨٧

حضرت فضل بن حسن ضمری سے روایت ہے کہ ڈیر بن عبد المطلب کی دوصا جزادیوں میں سے حضرت اُمّ مَكُم یا حضرت صَباع رضی اللّہ عنہا نے بیواقعہ بیان کیا کہ بی کریم عیالیہ کے قیدی آئے۔ میں اور میری بہن اور نبی کریم عیالیہ کی بیٹی حضرت فاطمہ ہم مینوں آپ کی طرحت میں حاضر ہو میں اور اپنی مشکلات کا ذکر کر کے پچھے قیدی خدمت کے لئے مائلگ رسول اللّه عیالیہ علیہ میں البت میں تہمیں خادم اللّه عیالیہ علیہ میں البت میں تہمیں خادم سے بہتر چیز بتاتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد بیتنوں کلے: سُب حَانَ الله ، اَلْحَمْدُ لِله ، اَللهُ اللّه الله وَحْدِه وَ لَا شَوِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ بِرُ هُلِيا کرو۔ (ابوداود)

﴿27 ﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ: مُعَقِّبَاتُ لاَ يَخِيْبُ قَالِمُ لُهُ نَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ: ثَلاَثًا وَتَلاَثِيْنَ تَسْبِيُحَةً، وَثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ تَجْمِيدُةً، وَارُبَعًا وَثَلاَثِينَ تَكْبِيْرَةً فِى دُبُو كُلِّ صَلاقٍ مِنْ رَوَاهِ مسلم، باب استحباب الذِكر بعد الصِلاة .....، رقم: ١٣٥٠

حضرت كعب بن عجر ورقط الله الله على الله على والمنت من كررسول الله على الله على وملم في ارشا وفر مايا: غماز ك بعد بره هم جان والى چند كلمات الله على جن كا بره هفه والا بهى محروم نهيس موتا - وه كلمات مرفرض غماز ك بعد ساس مرتبه سُند هان الله و سس مرتبه المحمد و الله و اور ساس مرتبه الله المحبة و بين -

﴿ 28﴾ عَنْ الشَّائِبِ عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ لَمَّا زَوَّجَهُ فَاطِمَةَ بَعَثَ مَعَهُ بِحَمِيْلَةٍ، وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشُوهُا لِيُفْ، وَرَحَيَيْنِ وَسِقَاءٍ، وَجَرَّتَيْنِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللهُ عَنْهُ لِفَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا ذَاتَ يَوْمٍ: وَاللهِ لَقَدْ سَنَوْتُ حَتَى لَقَدْاشْتَكَيْتُ صَدْرِى، قَالَ: وَقَدْ جَاءَ اللهُ أَبَاكِ بِسَنِي فَاذْهَنِى فَاسْتَخْدِمِيْهِ، فَقَالَتْ: وَآنَا وَاللهِ قَدْ طَحَنْتُ حَشَّى مَجِلَتْ يَدَاى، فَاتَتِ النَّبِى عَلَيْكُ ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكِ آَى بُنيَّة ؟ قَالَتْ: جِمْتُ لِاسَلِمَ عَلَيْكَ وَاسْتَحْيَتُ آنْ تَسْالَة وَرَجَعَتْ فَقَالَ: مَا فَعَلْتِ، فَالَتْ: اِسْتَحْيَتُ آنْ اَسْالَة ، فَاتَيْنَاهُ جَمِيْعًا، فَقَالَ عَلِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللهِ القَدْ سَنَوْتُ حَتَّى اشْتَكَيْتُ صَدْرِى، وَقَالَتْ فَاطَمَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا: قَدْ طَحَنْتُ حَتَى مَجِلَتْ يَدَاى، وَقَدْ جَاءَكَ للهُ بَسَيْ وَسَعَةٍ وَقَالَتْ فَاطِمَة رَضِى اللهُ عَنْهَا: قَدْ طَحَنْتُ حَتَى مَجِلَتْ يَدَاى، وَقَدْ جَاءَكَ للهُ بَسَيْ وَسَعَةٍ فَاخْدِهْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَالْمَيْهُمْ وَانْفِقُ عَلَيْهِمْ اَثْمَانَهُمْ، فَرَجَعَا فَآتَاهُمَا النَّبِي عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَانْفِقُ عَلَيْهِمْ الْمُعَانَةُمْ، فَرَجَعَا فَآتَاهُمَا النَّبِي عَلَيْهُمْ وَالْفَقُ عَلَيْهِمْ الْمُعَلِقُ وَاللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى ا

حضرت سائب کے اس کی شادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک جا در ، ایک چڑے کا تکیہ جس میں مجور کی چھال بھری ہوئی تھی ، دو چکیاں ، ایک مشکیزہ اور دو منکے بھیجے ۔ حضرت علی تھی فرماتے ہیں : میں نے ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے کہا : اللہ کی تسم اکنویں ہے ڈول کھینچے تھین میر ہے سینے میں در دہوگیا ، تبہارے والد کے عنہا ہے کہا : اللہ کی تسم اکنویں ہے ڈول کھینچے تھین میر ہے سینے میں در دہوگیا ، تبہارے والد کے باس کچھ قیدی اللہ تعالیٰ نے بھیج ہیں ان کے خدمت میں جاکرایک خادم ما مگ لو۔ حضرت فاطمہ نواللہ کی من اللہ عنہا نے کہا : میر ہے ہاتھوں میں بھی چکی چلاتے چلاتے گئے پڑگئے ۔ چنا نچہوہ ہرسول اللہ کی خدمت میں گئیں ۔ آپ نے ارشا دفر مایا : بیاری بٹی کیسے آتا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے عض کیا : بیاری بٹی کسے آتا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے عض کئیں ۔ آپ نے ارشا دفر مایا : بیاری بٹی کسے آتا ہوا؟ حضرت فاطمہ نے عض دونوں اکن ہے دونوں اکن ہے کہا : میں تو شرم کی وجہ سے خادم نہ ما مگ سکی ۔ پھر ہم میں نے دونوں اکن ہے تھینچے کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ میں نے عرض کیا : پیلی سول اللہ! کنویں دونوں اکن ہے تھینچے تیں کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ میں نے عرض کیا : پیکی چلا چلا کر سے پانی تھینچے تھینچے تھینچے تھینچے تیں تکلیف ہوگئی اور حضرت فاطمہ نے عرض کیا : پیکی چلا چلا کر سے پانی تھینچے تھینچے تھینچے تھینچے تھینچے تھینچے تھینچے تھینچے تھین تکلیف ہوگئی اور حضرت فاطمہ نے عرض کیا : پیکی چلا چلا کر

میرے ہاتھوں میں سنتے بڑ گئے۔اللہ تعالی نے آپ کے پاس قیدی بھیج ہیں اور پکھ وسعت عطا فر مائی ہے اس لئے ہمیں بھی ایک خادم دے دیجتے رسول الله الله کے ارشادفر مایا: الله کی قتم! صُفتہ والے بھوک کی وجہ سے ایسے حال میں ہیں کہ ان کے پیٹوں پر بل پڑے ہوئے ہیں ان پر خرچ کرنے کے لئے میرے پاس اور کچھ ہیں ہے اس لئے بیغلام نے کران کی رقم کو صُفّہ والوں پرخرچ کروں گا۔ بیس کر ہم دونوں واپس آ گئے۔رات کو ہم دونوں چھوٹے سے ایک مبل میں لينے ہوئے تھے كہ جب اس سے سرڈ ھاكتے تو پيركل جاتے اور جب پيروں كوڈ ھاكتے تو سركل جاتا۔ اجا نک رسول اللہ علیہ جارے پاس تشریف لے آئے ہم دونوں جلدی سے اٹھنے لگے تو آپ نے ارشا دفر مایا: اپن جگه لینے رہوا ور فر مایا: تم نے مجھ ہے جو خادم ما نگاہے کیا تمہیں اس سے بہتر چیز ند بتادوں؟ ہم نے عرض کیا: ضرور بتلائے۔ ارشاد فرمایا: یہ چند کلمات مجھے جبرئیل الك في المائع بي تم دونول برنمازك بعدد سرتبه سبحان الله ،وسمرتبه الحمد الله، وسمرتبدالله اكبر كهدليا كرواورجب بستر يرايدوتو ٣٣ مرتبد سُبْحَانَ الله ٣٣ مرتبداً لَحَمْدُ لِلَّهِ اور ٣٨ مرتب اللهُ أَكْبَ رُكها كرو حضرت على عَنْ الله في الله في الله الله في المجتب مجه رسول الله سلى الله عليه وسلم نے بيركلمات سكھائے ہيں ميں نے ان كاپڑ ھناكبھى نەچھوڑا۔ ابن كؤاء رحت الله عليه نے حضرت على رفي الله علي على الله عليه على الله عليه على الله عليه على الله على الله على الله على کلمات کو پڑھنانہ جھوڑا؟ فرمایا:عراق والو!تم پراللّٰد کی مار ہو، جنگ جِفّین کی رات کوبھی میں نے بہ کلمات نہیں چھوڑے۔ (منداحد)

﴿ 29 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: حَصْلَتَان لا يُحْصِيْهِمَا رَجُلَّ مُسْلِمٌ إِلَّا دَحَلَ الْجَنَّة، هُمَا يَسِيْر، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْل: يُسَبِّحُ اللهَ لَهُ يُحْصِيْهِمَا رَجُلَّ مُسْلِمٌ إِلَّا دَحَلَ الْجَنَّة، هُمَا يَسِيْر، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيْل: يُسَبِّحُ اللهَ دُبُر كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا قَالَ: فَانَا رَايْتُ النَّبِي عَلَيْك، يَعْقِدُهَا بِيسِدِهِ قَالَ: فَقَالَ: خَمْسُونَ وَمِانَة بِاللِّسَانِ، وَالْفٌ وَحَمْسُمِائَةٍ فِى الْمِيْزَانِ، وَإِذَا اَوَى اللهِ فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِانَة ، فَتِلْكَ مِانَة بِاللِّسَانِ، وَالْفٌ فِى الْمِيْزَانِ، فَايَّكُمْ يَعْمَلُ اللهِ فَوَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِانَة مَا لَكُونَ كَذَاء الله فَى الْمِيْزَانِ، فَايَكُمْ يَعْمَلُ فِي الْمِيْزَانِ، فَايَّدُ مَنْ عَلْمُ لَا يَوْافِهِ مِالْمَ فَى الْمِيْزَانِ، فَايَّةُ مِاللّهُ مَا الْمَعْمَا اللهُ وَالْعَلَقُ وَكُونَ عَلْمَالُ اللهُ عَمْلُ اللهُ وَالْعَلَة وَلَعَلَّهُ الْهُ لَا يَوْلَى اللهُ اللهُ وَلَعَلَّهُ وَلَعَلَّهُ الْهُ لَا يَعْقِلَ، وَمُعْمِهِ فَلا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ. رَواه ابن حبان، قال المحقق: حديث صحيح ٥٤٤٣ و ٢٥٤٣ مَنْ عَلَى اللهُ فِي مَصْبَعِهِ فَلا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ. رَواه ابن حبان، قال المحقق: حديث صحيح ٥٤٤٣

حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنهاروايت كرت عين كدرسول الله عليف في ارشا وفر مايا: دوعادتیں الی ہیں جومسلمان بھی ان کی پابندی کرے وہ جنت میں ضرور واخل ہوگا۔ وہ دونوں عادتیں آسان ہیں لیکن ان برعمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ایک بیا کہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سُنِهُ حَدَانَ اللَّهِ وَسُ مرضِ ٱلْمَدَعُدُ لِلهِ وَسُ مرضِ اللهُ آكْبَ رُيرُ هـ وصرت عبدالله عظيم فرماتے ہیں: میں نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہاہے ہاتھ کی الگیوں پرشار فرمارہے تھے کہ بیر (تنیوں کلمات دس وس مرتبہ پانچ نمازوں کے بعد ) پڑھنے میں ایک سوپیاس ہوئے کیکن اعمال کی تراز و میں (دس گنا ہوجائے کی وجہ سے) بیندرہ سوہو نگے۔ دوسری عادت مید کہ جب سونے كے لئے بسر را كافس بقان الله ، القمدُ لله اور الله اكبرُ سوم وجد را ع (الطوريرك سُبِّحَانَ اللَّهِ ٣٣مرت، اَلْحَمْدُ لِلْهِ ٣٣مرت، اَللَّهُ آكْبَرُ ٣٣ مرتبريرها كرے) يہ پڑھنے ميں سوكلے ہو گئے جن كا تواب ايك ہزار نيكياں ہوگئيں (اب ان كي اور دن مجر کی تمازوں کے بعد کی کل میزان دو ہزاریا فی سوئیاں ہوگئیں ) آب نے ارشادفر مایا: دن مين دو بزاريا في سوكناه كون كرتا بوكا؟ يعني است كناه نبيس بوت اور دو بزاريا في سونيكيال لكصدى جاتى بير حضرت عبدالله والمائد في حمان يارسول الله اليكيابات كمان عادتون برعمل كرف والي آدى كم بين؟ تى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا: (بداس وجدس كه) شيطان تماز میں آ کر کہتا ہے کہ فلان ضرورت اور فلاں بات یا وکریہاں تک کہ اس کوان ہی خیالات میں مشغول کردیتا ہے تا کہ ان کلمات کے پڑھنے کا دھیان ندر ہے۔ اور شیطان بہتر پرا کرسلا تار ہتا عديبال تك كدان كلمات كوير هيغيرى سوجا تاب (ابن حمال) ﴿ 30 ﴾ عَنْ مُعَاذِّ بْنِ جَبَّلْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْكُ أَخَذَ بِيَدِهُ وَقَالَ: يَا مُعَادُ ! وَاللَّهِ إِنِّي لَا حِبُّكَ، فَقَالَ: أُوْصِيْكَ يَا مُعَاذًا لَا تَدَعَنَّ فِيْ ذُبُرِ كُلِّ صَلَّاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّا اَعِيِّىٰ عَلَىٰ فِرِكُولِ وَشُكُولِ وَخُسُنِ عِبَادَتِكَ. رواه ابوداؤد، باب في الاستغفار، رقم: ١٥٢٢ حضرت معاذبن جبل فظائه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ كر كرارشاد فرمايا: معاذ الله كي فتم إ مجهة مسعبت ب- چرفرمايا: مين تهمين وصيت كرتا مول كَكُى بَكُلُ مِنْ الْهُ يَعْدِيدِ رِرْ صَالَةُ مِجْوَرُنَا: ﴿ اللَّهُ مِنْ الْجَيْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِك. ترجمه: اسالله! ميرى مدوفر ماي كمين آپ كاذكركرون اورآب كاشكركرون

(1/20120)

اورآب كالحجى غبادت كرول

﴿ 31 ﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلَنَّكُ : مَنْ قَرَا آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوْتَ. رواه النسامى في عسل اليوم والليلة، رقم: ١٠٠، وفي رواية: وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

رواه الطبراني في الكبير والاوسط باسانيد واحدها جيد، مجمع الزوائد ١ ١٨/١

حضرت ابوامامہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھ لیا کرے اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روکے ہوئے ہے۔ ایک روایت میں آیت الکری کے ساتھ سورہ فَ لُ هُ سَوَ اللهُ اَحَد لَدُ مُوت ہی ذکر ہے۔

پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔

پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔

(عمل الیوم واللیلة ، طبر انی بیم الزوائد)

﴿ 32 ﴾ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ قَرَا آيَةَ الْكُوْسِيّ فِيْ دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ فِيْ ذِمَّةِ اللهِ اللّ الصَّلَاةِ الْاحْورٰي.

رواه الطبراني واستاده حسن، مجمع الزوائد ١٢٨/١٠

حضرت حسن بن علی رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محض فرض نماز کے بعد ''آیت الکری'' پڑھ لیتا ہے وہ دوسری نماز تک الله تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔

﴿ 33 ﴾ عَنْ آبِيْ أَيُّوْبَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ نَبِيكُمْ عَلَّلِكُ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ جِيْنَ يَنْصَرِفُ: اَللَّهُمَّ اخْفِرْ خَطَايَاى وَذُنُوبِيْ كُلَّهَا، اَللَّهُمَّ وَانْعَشَنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِي بِصَالِح الْاَغْمَالِ وَالْآخُلَاقِ، لَا يَهْدِيْ لِصَالِحِهَا، وَلَا يَصْرِفُ سَيَّتُهَا إِلَّا أَنْتَ.

رواه الطبراتي في الصغير والاوسط واسناده جيد، مجمع الزوائد . ١٥٥/١

جعرت ابوابوب فل فرمات بین کریس نے جب بھی تمہارے بی کریم صلی الشعلیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی انہیں نمازے اورغ موکر یہی دعاما نگتے ہوئے سنا: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ خَطَایَایَ وَذُنُوبِیْ کُلَّهَا اَللَّهُمَّ وَانْعَشْنیْ وَاجْبُرْنِیْ وَاهْدِنِیْ لِصَالِحِ اِلْاَعْمَالِ وَالْاَخْلَاقِ، لَا يَهْدِیْ لِصَالِحِ اَلْاَعْمَالِ وَالْاَخْلَاقِ، لَا يَهْدِیْ لِصَالِحِ اَلاَعْمَالِ وَالْاَخْلَاقِ، لَا يَهْدِیْ لِصَالِحِهَا، وَلَا يَضُوفَ مَسِتَهُ اللَّا اَنْتَ: ترجمہ: الله الله المری تمام غلطیال اور گناه معاف

فر مایئے۔ یا اللہ! مجھے بلندی عطافر مایئے ،میری کمی کو دور فر مایئے اور مجھے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی توفق اخلاق کی توفیق نصیب فر مایئے اس لئے کہ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا اور برے کا موں اور برے اخلاق کو آپ کے سوااور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ (طبرانی مجمع الزوائد)

﴿ 34 ﴾ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ صَلَّى الْبَوْدَيْنِ دَخَلَ رواه البخارى، باب فضل صلوة الفجر، رقم: ٧٥

حضرت ابوموی کی دوایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جودو تھنڈی نمازیں پڑھتاہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

فائدہ: دوشنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نمازہ ۔ فجر شنڈے وقت کے اختتام پراور عصر شنڈک کی ابتداء پرادا کی جاتی ہے۔ ان دونوں نمازوں کا خاص طور پراس لئے ذکر فرمایا کہ فجر کی نماز نیند کے غلبہ کی وجہ سے اور عصر کی نماز کاروباری مشخولیت کی وجہ سے پڑھنا مشکل ہوتا ہے لہٰذاان دونمازوں کا اجتمام کرنے والا یقینًا باتی تین نمازوں کا بھی اجتمام کرے گا۔ (مرقات)

﴿ 35 ﴾ عَنْ رُوَيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: لَنْ يَلِجَ النَّارَ اَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا، يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ.

رواه مسلم، باب فصل صلاتي الصبح والعصر .....، رقم: ١٤٣٦

حضرت رویبہ رفی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا: جو خص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز برا معتاہے یعنی فجر اور عصر وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔

﴿ 36 ﴾ عَنْ اَبِىٰ ذَرِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْظَ قَالَ: مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ فَان رِجْلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يَتَكَلَّمَ: لَآالِهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لِهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْلُ يُسخِيىْ وَيُّمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِى عَنْهُ عَشْرُ مَيِّنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ يَوْمَةَ ذِلِكَ فِيْ حِرْزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُؤهٍ وَ حَرْسٍ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَهُم يَنْبِعِ لِذَنْبِ أَنْ يُدْرِكَهُ فِيْ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا الشِّرْك بِاللهِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب في ثواب كلمة التوجيد .....، رقم: ٣٤٧٤ ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة ، رقم: ١١٧ وذكر بِيَلِهِ الْنَحْيُرُ مكان يُحْيِي وَيُمِيْتُ ، وزادفيه: وكان لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عِتْقُ رَقَيَةٍ ، رقم: ٢٧ اورواه النسائي ايضا في عمل اليوم والليلة ، من حديث معاذ، وزادفيه: وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يَنْصَوِفُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْوِ الْعَصْوِ الْعَلْمَ وَالله الله من حديث معاذ، وزادفيه: وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يَنْصَوِفُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْوِ الْعَطْمِ مَنْلَ ذَلِكَ فِي لَيْلَتِه،

حضرت ابوذ رہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا : جو شخص فجرکی نمازے بعد (جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح) دوز انو بیٹھے ہوئے بات کرنے سے یہلے وس مرتبہ (پیکلمات) پڑھتا ہے اور آیک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی دس مرجبہ يڑھ ليتا ہے۔ تو اس كے لئے دى نيكياں لكھ دى جاتى ہيں، دس گناہ مٹاديئے جاتے ہيں، دس درج بلند کردیئے جاتے ہیں ، پورے دن ہر ناگوار اور نالپندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کلمات شیطان سے بیانے کے لئے پہرہ داری کا کام دیتے ہیں اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہ کر سکے گا۔ ایک روایت میں بیجی ہے کہ ہرکلمہ پڑھنے پراس کوایک غلام آزاو کرنے کا ثواب ملتاہے۔اورعصر کی نماز کے بعد پڑھنے ریجی رات بھروہی ثواب ملتاہے جو فجر کی ثمازك بعد يرصن مرماتا بـ (وهكمات بيرين) لآاللهُ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شويْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - ايكروايت ش يُحْيى وَيُمِيْتُ كَي جُلِهِ بِيَدِهِ الْحَيْرُ بِ ترجمه: الله تعالى كسواكو كي معبور ثين ، وهاين ذات وصفات میں اکیلے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، سارا ملک، دنیا وآخرت انہی کا ہے، انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائی ہے اور جتنی خوبیاں ہیں وہ انہی کے لئے ہیں، وہی زندہ کرتے ہیں، (ترندى عمل اليوم والليلة) وہی مارتے ہیں،اوروہ ہرچیز پر قادر ہیں۔

﴿ 37 ﴾ عَنْ جُنْدُبِ الْقَسْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ صَلّى صَلَاةَ الصُبْحِ فَهُوَفِى فِمَةِ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ فِمَتِه بِشَىءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُنهُ مِنْ فِمَتِه بِشَىء فَائِنَهُ مَنْ يَطْلُنهُ مِنْ فِمَتِه بِشَىء فَائِنَهُ مَنْ يَطْلُنهُ مِنْ فِمَتِه بِشَىء فَائِكُ مُ اللهُ عِنْ فَعَلَا اللهُ عَلَى وَجُهِه فِى فَارِ جَهَنَّمَ. رواه مسلم، باب فضل صلاة العشاء ....، رقم: ١٤٩٤ يُدُرِ كُهُ، ثُمَّ يَكُبُهُ عَلَى وَجُهِه فِى فَارِ جَهَنَّمَ رواه مسلم، باب فضل صلاة العشاء ....، وقم: عَنْ مُعْنَ عَنْ مَنْ يَعْلَى اللهُ عَلَيْكُ فَى الرَّاوِمُ مَا يَا: جَوْحُصْ حَفْرت جَنْد بِقَر كَى عَلَيْهِ مَنْ مَا وَايت بَ كَدرسول الله عَلَيْكَ فَى الرَّاوِمُ مَا يا: جَوْحُصْ

فَحْرَى نَمَازَ بِرِّهُ اللهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى كَ حَفَاظت مِن آجاتا ہے (البَدَا اسے شستاق) اور اس بات كا خیال رکھو کہ اللہ تعالی اپنی حفاظت میں لئے ہوئے شخص کوستانے کی وجہ سے تم سے کسی چیز کا مطالبہ نے فرمائیں کیونکہ جس سے اللہ تعالی اپنی حفاظت میں لئے ہوئے شخص کے بارے میں مطالبہ فرمائیں گے اس کی پکڑفر مائیں کے پھر اسے اوند سے منہ جہم کی آگ میں ڈالدیں گے۔ (مسلم) فرمائیں گانی میں مُسْلِم بْنِ الْحَارِثِ التَّمِیْمِی رَضِی الله عَنْ مَسُولِ اللهِ مَلْكُلُهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

رواة أبو داؤد، باب ما يقول أذا اصبح، رقم: ٧٩ . ٥

حضرت مسلم بن حارث میمی کا فرماتے ہیں کدرسول اللہ علی نے جھے جیکے سے ارشاد فرمایا: جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہوجا و تو سات مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو: "اکسلّ ہُم اَ اَجِوْنی فی مغرب کی نماز سے فارغ ہوجا و تو سات مرتبہ بھر کو پڑھ اور پھر اسی رات تمہاری موت آجائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے اور اگر اس دعا کو سات مرتبہ فجر کی نماز کے بعد (بعد) پڑھ کو اور اس و تا کو سات مرتبہ فجر کی نماز کے بعد (بعدی) پڑھ کو اور اس دی تم اس کو پڑھ کو اور اگر اس دعا کو سات مرتبہ فجر کی نماز کے بعد ربھی ) پڑھ کو اور اس دن تمہاری موت آجائے تو دوزخ سے محفوظ رہوگ۔

فائده: رسول الله علية في يكي باس كن فرمايا تا كرين والى كول مين بات كى اجميت رہے۔

حضرت أمِّم فَر وَه رضى الله عنها فرماتى بين كرسول الله علي في حيها كيا كرسب سے افضل عمل كيا ہے؟ آپ نے ارشادفر بايا: اول وقت يس نماز پڑ صنا۔
﴿ 40 ﴾ عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْقُور آنِ آوَ تِرُوا فَإِنَّ اللهُ وَتُر يُحِبُ الْوِتُر وَا فَإِنَّ اللهُ وَتُر يُحِبُ الْوِتُر وَقَمَ: آنَ آنَ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَتُر يُحِبُ الْوِتُر وَقَمَ: آنَ آنَ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَتُر يُحِبُ الْوِتُر وَقَمَ: آنَ آنَ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَتُر يُحِبُ الْوِتُر وَقَمَ: آنَ آنَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَتُر يُحِبُ الْوِتُر وَقَمَ: آنَ آنَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَتُر يُحِبُ الْوِتُر وَقَمَ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

حصرت على على ما يدوايت م كدرسول الله علية في ارشادفر مايا: قرآن والولعني

مسلمانواوتر پرهلیا کرو کیونکه الله تعالی وترین ، وتریز صنے کو پسندفر ماتے ہیں۔ (ابوداور)

فاقده: وترب جوز عدد كوكت بيل الله تعالى كوتر مون كامطلب يه كماس كرات وترب و في الله عنداد كري تعداد كري الله ك

﴿ 41 ﴾ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ خُذَافَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خُرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَدْ اَمَدَّكُمْ بِصَلَاقٍ، وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِي اللهِ تَعَمِي الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوع الْفَجْرِ. ﴿ وَهِ اللهِ دَاوَد، باب استحاب الوتر، رقم: ١٤١٨ فَيْمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوع الْفَجْرِ.

حضرت خارجہ بن حذافہ کے است روایت ہے کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ نے ایک اور نماز تنہیں عطا فرمائی ہے جو تبہارے لئے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، وہ نما نہو ترہے۔الله تعالیٰ نے تبہارے لئے اس کا وقت نماز عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک مقرر فرمایا ہے۔

(19و1 26)

### فائده: عربون مين سرخ اونث بهت فيتي مال سمجها جاتا تقاله 🔻 🐇 🖟 🖟

﴿ 42 ﴾ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ غَلَيْكُ بِثَلَاثٍ: بِصَوْم ثَلاثَةِ أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْوِثْرِ قَبْلَ النَّوْم، وَرَكْعَنَى الْفَجْرِ.

٠ ١٠٠٠ أواه الطيراني في الكبيرة رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/٠٢

حضرت ابودرداء عظی فرماتے ہیں مجھے میرے حبیب صلی الله علیه وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی: ہر مہینے تین دن کے روزے رکھنا، سونے سے پہلے وتر پڑھنا اور فجر کی دور کھت سنت اداکر نا۔

(طرانی بحج الزدائد)

فائدہ: جنہیں رات کواٹھنے کی عادت ہان کے لئے اٹھ کروز پڑھناانفل ہے اور اگراٹھنے کی عادت نہیں توسونے سے پہلے ہی پڑھ لینے جا ہمیں۔

﴿ 43 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَـةُ، وَلَا صَلَاةً لِلِمَنْ لَاظُهُوْرَلَهُ، وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الْلِيَيْنَ

كَمَوْضِع الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ.

رواه الطبراني في الاوسط والصغير وقال: تفرد به الحسين بن الحكم الجِبْرِي، النرغيب ١/٦٤٦

حفزت عبدالله بن عمرضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جو امانت دارنہیں وہ کامل ایمان والانہیں۔ جس کا وضونہیں اس کی نماز نہیں اور جونماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ہے بینے سرکا درجہ بدن میں ہے بینی جیسے سرکے بغیر انسان زندہ نہیں رہسکتا اسی طرح نماز کے بغیر دین باقی نہیں رہسکتا۔ (طرانی ترغیب)

﴿ 44 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: بَيْنَ الرَّجُل وَ بَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَوْكَ الصَّلَاةِ.

رؤاه مسلم، باب بيان اطلاق اسم الكفر .....، وقم: ٧٤٧

حضرت جابر بن عبد الله رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله علیہ کو بیہ ارشاد فرماتے ہوئے دالا ہے۔ (مسلم)

فائده: علماء نے اس صدیث کے گل مطلب بیان فرمائے ہیں جس میں سے ایک بیر جس میں سے ایک بیر ہے کہ بے نمازی گناہوں کے کرنے پر بے باک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے كفر میں داخل ہونے كا خطرہ ہے۔ دو مرابیہ کہ بے نمازی كے برے فاتے كا اند بیشہ ہے۔ (مرقة) ﴿ 45 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّامِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّالًا قَالَ: مَنْ تَوَكَ الصَّلَاةَ لَقِي اللهُ وَهُو عَلَيْهِ عَضْبَانُ. رواہ البزارو الطبرانی فی الکبیر، وفیه: سهل بن محمود ذكرہ ابن ابی حاتم وقال: روی عنه احمد بن ابراهیم الدورقی وسعدان بن یزید، قلت: وروی عنه محمد بن عبد الله المحرّمی ولم يتكلم فيه احد، وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٦/٢

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علی فی ارشاد فرمایا: جس شخص نے نماز جیموڑ دی وہ الله تعالیٰ ہے ایسی حالت میں ملے گا کہ الله تعالیٰ اس سے سخت ناراض مول گے۔

﴿ 46 ﴾ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَضِنَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلاةُ، فَكَانَّمَا وُبُورَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَالَ: مِنْ فَاتَتْهُ الصَّلاةُ، فَكَانَّمَا وُبُورَ اللهُ وَمَالُهُ.

حضرت نوفل بن معاویہ ﷺ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہوگئ وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال ودولت سب چھین لیا گیا ہو۔

(ابن حبان)

﴿ 47 ﴾ عَنْ عَـمْرِوبْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَلِهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْنِهُ: مُرُوا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَفَرِّقُوا اَبْنِهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. وواه ابوداؤد، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم: ٤٩٥

حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ اور دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے بچوں کوسات سال کی عمر میں نماز کا تھم کیا کرو۔ دس سال کی عمر میں نماز نہ بڑھنے کی وجہ سے انہیں مارواور اس عمر میں پہنچ کر (بہن بھائی کو) علیحدہ علیحدہ بستر ول پرسلاؤ۔
(ابوداود)

فائده: ماراليي موكد جس كوئي جسماني نقصان ندينيج نيز چرے يرند مارير

# باجماعت تماز

the state of the s

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ﴾ [البقرة: ٤٣]

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور نماز قائم کرواورز کو ۃ دواوررکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو( لینی باجماعت نماز پر معو)۔

#### احاديث نبويه

حضرت الوہریرہ میں ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ علیہ نے ارشادفر مایا: مؤذن کے گناہ وہاں تک معاف کردیئے جاتے ہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے ( یعنی اگراتی مسافت

تک کی جگداس کے گناہوں سے بھر جائے تو بھی وہ سب گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں )۔ جاندارہ بے جان جومؤذن کی آواز سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لئے گواہی دیں گے۔مؤذن کی آواز پرنماز میں آنے والے کے لئے چیس نمازوں کا ٹواب لکھ دیا جا تا ہے اور ایک نماز سے پچھلی نمازتک کے درمیانی اوقات کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ (ابوداؤد)

فعائد 0: بعض علماء كرزديك كيس تمازول كاثواب مؤذن كے لئے ہاوراس كى الك اذان سے كي اوراس كى معافى موجاتى ہے۔ (بذل المجود) الله عَن ابْن عُمَر رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: يُعْفَرُ لِلْمُوَّذِنِ مُنتهى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: يُعْفَرُ لِلْمُوَّذِنِ مُنتهى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ مُن الله عَنْ الله عَنْهُ مَا قَالَ:قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَن الكبير والبزاد الله الله قال: وَيُحِينُهُ كُلُّ رَضْبٍ وَيَابِسِ وَرَجَالُه رَجَالُ الصحيح، مجمع الزواقد ١/١٨

حضرت عبدالله بن عمرضى الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی فی ارشاد قرمایا:
مؤذن کی آ واز جہاں جہاں تک پیش ہو ہاں تک اس کی مغفرت کردی جاتی ہے، ہر جا تداراور
ہوان جوان جواس کی افران کو سنتے ہیں اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں
ہے کہ ہر جا نداراور بے جان اس کی افران کا جواب دیتے ہیں۔
محد ہر جانداراور بے جان اس کی افران کا جواب دیتے ہیں۔
﴿ 50 ﴾ عَنْ اَبِیْ صَعْصَعَةَ رَضِی الله عُنْهُ قَالَ: قَالَ اَبُوْ سَعِیْدِ رَضِیَ الله عَنْهُ : إِذَا كُنْتَ
فی الْبُوَادِیْ فَارْفَعْ صَوْلَكَ بِالنِدَاءِ فَانِیْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ الله عَدُرٌ ، وَلَا مَدَرٌ ، وَلَا حَجَرٌ ، وَلَا جِنَّ ، وَلَا إِنْسٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ . رواه ابن خریمه ۲۰۳۱

حضرت الوصعصعہ ﷺ فرماتے ہیں کہ حضرت الوسعید ﷺ فی فی مایا: جب تم جنگلات میں ہوا کروتو بلند آواز سے اذان دیا کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ عظی کو بیار شاو فرماتے ہوئے سا: مؤذن کی آواز کو جو درخت ، مٹی کے ڈھیلے، پھر، جن اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لئے گواہی دیں گے۔

(این تزیمہ)

﴿ 51 ﴾ عَنِ الْبَراءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِىَّ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ اللهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّم، وَالْمُؤَدِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِه، وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَ يَابِسٍ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ مَنْ صَلَّى مَعَهُ. ﴿ رَوَاهِ النساني، باب رفع الصوت بالإذان، رقم: ٦٤٧ حفزت براء بن عازب رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی فی ارشاد فرمایا: بلا شبہ الله تعالی اگلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لئے وعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور مؤذن کے استے ہی زیادہ گناہ معاف کئے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے، جو جاندارو بے جان اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کی تقدیق کرتے ہیں۔ اور مؤذن کو ان تمام نمازیوں کے برابراجر ملتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ نمازیو طی۔ (نمانی)

فائدہ: بعض علماء نے حدیث شریف کے دوسرے جملے کا یہ مطلب بھی بیان فر مایا ہے کہ مؤذن کے وہ گناہ جواذان دینے کی جگہ سے اذان کی آ واز پہنچنے کی جگہ تک کے درمیانی علاقے میں ہوئے ہوں سب معاف کردیئے جاتے ہیں۔ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مؤذن کی اذان کی آ واز جہاں تک ہے وہاں تک کے رہنے والے لوگوں کے گناہوں کو مؤذن کی سفارش کی وجہ سے معاف کردیا جائے گا۔

(بذل الجمود)

﴿ 52 ﴾ عَنْ مُعَاوِيَة رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: الْمُؤَذِّنُونَ اَطُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَالَ: صَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: الْمُؤَذِّنُونَ اَطُولُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. والله عند ١٩٥٨ رواه مسلم، باب فضل الاذان ..... روم : ١٥٥٨

حضرت مُعاویہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے کویہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: مؤذن قیامت کے دن سب سے زیادہ کمی گردن والے ہوں گے۔ (مسلم)

فائدہ: علاء نے اس صدیث کے گی معانی بیان فر مائے ہیں۔ایک بیر کہ چونکہ مؤذن کی اذان س کرلوگ مبحد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں للبندا نمازی تابع اور مؤذن اصل ہوااوراصل چونکہ مؤذن کو بہت زیادہ تواب کے اس کی گردن کمی ہوگی تا کہ اس کا سر نمایاں نظر آئے۔ دوسرا بیہ کہ چونکہ مؤذن کو بہت زیادہ تواب کے شوق میں گردن اٹھااٹھا کردیکھے گا اس لئے اس کی گردن اٹھیا اٹھا کے کردیکھے گا اس لئے اس کی گردن بلندہوگی اس لئے کہ کہ دون اجوا ہوتا ہے اس کی گردن جھی ہوئی ہوتی ہے۔ چوتھا ہیہ کہ کہ دون لیس ہونے ہوتی ہے۔ چوتھا ہیہ کہ گردن کمی ہونی ہونی ہونی ہونی ہوتی ہے۔ چوتھا ہیہ کہ گردن کمی ہونی ہونی ہونے کا جھن علاء کردن کمی ہونی ہونے کا ترجمہ ہیہ ہوئی میں سب سے متاز نظر آئے گا۔ بعض علاء کے دن مؤذن جنت کی طرف تیزی سے کے نزد یک حدیث شریف کا ترجمہ ہیہ ہے کہ قیامت کے دن مؤذن جنت کی طرف تیزی سے جا کیوں

﴿ 53 ﴾ عَينِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ أَذَّنَ ثَنَعَى عَشُوةَ سَنَةً، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ فِى كُلِّ مَرَّةٍ بِتَاْذِيْنِهِ سِتُوْنَ حَسَنَةً وَبِاقَامَتِهِ ثَلَا ثُوْنَ حَسَنَةً. . رواه الجاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط البحارى ووافقه الذهبي ١/٥٠٧

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها سروايت ہے كه بى كريم علي في ارشادفر مايا: جس في باره سال اذان دى اس كے لئے جراذان كى بدله ميں سائھ نيكيال كھى جاتى ہيں ادر برا قامت كے بدله ميں سيكيال كھى جاتى ہيں۔ (متدرك مام) سائھ نيكيال كھى جاتى ہيں۔ (متدرك مام) ﴿ 54 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهُ الله

رواه الترمـذي بـا ختـصـار، وقـد رواه الطبراني في الاوسط والصغير،

وفيه: عبدالصمد بن عبد العزيز المقرى ذكره ابن حبان في الثقات، مجمع الزوائد ٨٥/٢

حضرت (عبداللہ) ابن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: تین شخص ایسے ہیں کہ جن کو قیامت کی سخت گھبراہٹ کا خوف نہیں ہوگا، ندان کو حساب کتاب دینا پڑے گا۔ جب تک مخلوق اپنے حساب و کتاب سے فارغ ہووہ مُحک کے ٹیلوں پر تفریخ کریں گے۔ ایک وہ خص جس نے الله تعالی کی رضا کے لئے قر آن شریف پڑھا اور اس طرح امامت کی کہ مقتدی اس سے راضی رہے۔ دوسراوہ شخص جواللہ تعالی کی رضا کے لئے لوگوں کو نماز کے لئے بلاتا ہو۔ تیسراوہ شخص جوابیت رب سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحوں سے بھی اچھا معاملہ رکھے۔ (تر ندی بطر انی بجمع الروائد)

﴿ 55 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رُسُوْلُ اللهِ مَلْكُلُهُ: ثَلاَ ثَةَ عَلَى كُنْبَانِ الْمِسْكِ ـ أُرَاهُ قَالَ ـ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُمُ الْآوَلُوْنَ وَالْآخِرُوْنَ: رَجُلٌ يُنَادِى بِالصَّلَوَاتِ كُنْبَانِ الْمِسْكِ ـ أُرَاهُ قَالَ ـ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُمُ الْآوَلُوْنَ وَالْآخِرُوْنَ: رَجُلٌ يُنَادِى بِالصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَرَجُلٌ يَوْمٌ قُومًا وَهُمْ بِهِ رَاضُوْنَ، وَعَبْدٌ آدَى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ . 
رَوَاهُ الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب احاديث في صفة

الثلاثة الذين يحبهم الله، رقم : ٢٥٦٠

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی استاد فرمایا:

تین قسم کے لوگ قیامت کے دن مُشک کے ٹیلوں پر ہوتئے۔ان پراگلے پچھلے سب لوگ رشک

کریں گے۔ایک وہ خض جودن رات کی پانچ نماڑوں کے لئے اذان دیا کرتا تھا۔ دوسراوہ خض

جس نے لوگوں کی امامت کی اوروہ اس سے راضی رہے۔تیسراوہ غلام جواللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا

حس نے لوگوں کی امامت کی اوروہ اس سے راضی رہے۔تیسراوہ غلام جواللہ تعالیٰ کا بھی حق ادا

﴿ 56 ﴾ عَنْ اَبِى هُ رَيْرَةَ رَصَِى اللهُ عَنْسَهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُهُ: الْإِمَامُ ضَاعِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اَللَّهُمَّ! اَرْشِدِ الْآئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ.

رواه ابو داؤد باب ما يجب على المؤذن بسم، رقم (٧٧ ٥

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: امام ذمہ دار ہے اور مؤذن پر مجروسہ کیا جاتا ہے۔اے اللہ! اماموں کی رہنمائی فر ما اور مؤذنوں کی مغفرت فرما۔

فائدہ: امام کے ذمہ دارہ ہونے کا مطلب میہ ہے کہ امام پراپنی نماز کے علاوہ مقتد یوں
کی نماز وں کی بھی ذمہ داری ہے اس لئے جتنا ہوسکے امام کو ظاہری اور باطنی طور سے اچھی نماز
پڑھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان کے
لئے دعا بھی فرمائی ہے۔ مؤذن پر بھروسہ کئے جانے کا مطلب میہ ہے کہ لوگوں نے نماز روز بے
کے اوقات کے بارے میں اس پراعتا و کیا ہے۔ البذامؤذن کوچاہئے کہ وہ بھی وقت پراؤان دب
اور چونکہ مؤذن سے بعض مرتبراؤان کے اوقات میں غلطی ہوجاتی ہے اس لئے رسول اللہ علی ہوجاتی ہے۔ اس لئے رسول اللہ علی ہوجاتی ہے۔ (بذل المجود)

﴿ 57 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَلْكُ يَقُوْلُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، ذَهَبَ حَتَى يَكُوْنَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ قَالَ سُلَيْمَانُ رَحِمَهُ اللهُ: فَسَالْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ قَالَ سُلَيْمَانُ رَحِمَهُ اللهُ: فَسَالْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ؟ فَقَالَ: هِي مِنَ الْمَدِيْنَةِ سِتَّةٌ وَثَلَا أَوْنَ مِيْلًا .

رواه مسلم، باب فضل الاذان .....، رقم: ١٥٤

حضرت جابر فظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عظی کویدار شادفرماتے ہوئے سنا:

شیطان جب نماز کے لئے اذان سنتا ہے تو مقام رَوْحَاء تک دور چلا جاتا ہے۔حضرت سلیمان رحمتہ اللّه علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت جابر رضی اللّه عنہ سے مقام روحاء کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کیدینہ سے چھتیں میل دور ہے۔ (مسلم)

﴿ 58 ﴾ عَنْ آبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا نُوْدِى لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ صَنْرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّاذِيْنَ، فَإِذَا قُضِى التَّاذِيْنُ اقْبَلَ، حَتَّى التَّاذِيْنَ الْمَوْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ: بِالصَّلَاةِ اَدْبَرَ، حَتَّى التَّوْيِبُ اقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَوْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ: بِالصَّلَاةِ اَدْبَرَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَوْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ لَهُ: أَذْكُو كَذَا، وَاذْكُو كَذَا، لِمَالَمْ يَكُنْ يَذْكُو مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدُرِى كُمْ صَلَى. اوه مسلم، باب فضل الاذان ....، وقم: ٩٥٨

﴿ 59 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ مَلَّكِ ۖ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِى النِّدَاءِ وَالْصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا اِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوْا.

(وهو جزء من الحديث) رواه البخاري، باب الاستهام في الاذان، رقم: ٦١٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف قرعه اندازی کے بغیر حاصل نہ ہوتی تو وہ ضرور قرعه اندازی کرتے۔ (جناری)

﴿ 60 ﴾ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِــاَرْضِ قِـِيّ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ، فَإِنْ اَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ، وَإِنْ اَذَّنَ وَاَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودٍ اللَّهِ مَالَا يُرَاى طَرَفَاهُ. رواه عبدالرزاق نى مصنفه ١٠/١ه..

حضرت سلمان فاری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جب کوئی شخص جنگل میں ہواور نماز کا وقت ہوجائے تو وضوکرے، پانی نہ ملے تو تیم کرے۔ پھر جب وہ اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے دونوں ( کھنے والے ) فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگراذان دیتا ہے پھرا قامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے لشکروں کی لیمنی فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے کہ جن کے دونوں کنارے دیکھے نہیں جاسکتے۔ کی لیمنی فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد نماز پڑھتی ہے کہ جن کے دونوں کنارے دیکھے نہیں جاسکتے۔ (مصف عبدالرزاق)

﴿ 61 ﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: يَعْجَبُ
رَبُّكَ عَزَّوَجَلَّ مِنْ رَاعِى غَنَمَ فِى رَاْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُوَّذِنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلَّىٰ، فَيَقُوْلُ اللهُ
عَزَّوَجَلَّ: أُنْظُرُوْا الله عَبْدِى هٰذَا يُوَّذِنُ وَيُقِيْمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنَّىٰ قَدْ عَفَوْتُ لِعَبْدِى
وَاهُ الوَحَالَةُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ اللهُ مَا السَفر، وقم: ١٢٠٣

حضرت عُقبہ بن عامر معظیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیہ کو بیارشادفرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیہ کو بیارشادفرماتے ہیں جو کے سنا جمہارے رباس بکری چرانے والے سے بے حدخوش ہوتے ہیں جو کسی پہاڑی چوٹی پراذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں: میرے اس بندے کو دیکھو ادان کہدکر نماز پڑھ رہا ہے سب میرے ڈرکی وجہ سے کر رہا ہے میں نے اپنے بندے کی مغفرت کردی اور جنت کا داخلہ طے کر دیا۔

﴿ 62 ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : ثِنْتَانِ لَا تُوَدَّانِ وَاللهُ عَلَيْكَ : ثِنْتَانِ لَا تُودَّانِ وَعَنْدَ الْبَاسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

رواه ابو داؤد، باب الدعاء عند اللقاء، رقم: ٢٥٤٠

حضرت مہل بن سعد ﷺ موایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عقبی نے ارشادفر مایا: دووقتوں کی دعا ئیں رَ دُنییں کی جاتیں۔ایک اذان کے وقت دوسرے اس وقت جب گھسان کی لڑائی شروع موجائے۔

﴿ 63 ﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ مَلَكِنَّ ۖ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ

يَسْمُعُ الْمُؤَدِّنَ: وَآنَا آشْهَدُ آنْ لَآاِلُهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَآنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَسَمْعُ الْمُؤَدِّنَةِ وَاللهِ مُلَامِ دِيْنًا، خُفِرَلَهُ ذَنْبُهُ .

رواه مسلم، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه بسه، رقم: ١٥٨

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: جس شخص نے مؤون کی افران سننے کے وقت بریکہا: وَآنَا اَشْهَدُ اَنْ لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَوِیْكَ لَهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِیْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ وِیْنَا تَو اس کے گناہ معاف کر دیئے جا کیں گے۔ ترجمہ: میں بھی شہاوت دیتا ہوں کہ الله تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور بیشہاوت ویتا ہوں کہ محمد علی الله تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور میں الله تعالیٰ کورب مانے پر، حمد علیہ کورسول مانے پر اور اسلام کودین مانے پر راضی ہوں۔

کودین مانے پر راضی ہوں۔

(مسلم)

﴿ 64 ﴾ عَنْ اَبِي هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ مَلْكُلُّهُ، فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِيْ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ قَالَ مِثْلَ هٰذَا يَقِينًا ذَخَلَ الْجَنَّةَ.

رواه النحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاستاد ولم يخرجاه هكذا ووافقه الذهبي ٢٠٤/١

حضرت البو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال ﷺ اذان دینے کھڑے ہوئے۔ جب اذان دے چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص یقین کے ساتھ ان جیسے کلمات کہتا ہے جومؤ ذن نے اذان میں کھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

(متدرک ماکم)

فائده: الروايت معلوم بوتا م كهاذان كاجواب دين والاوبى الفاظ دہرائے جوموذن نے كے البت حضرت عمرض الله عنه كى روايت معلوم بوتا م كه حَى عَلَى الصَّلُوةِ اور حَى عَلَى الْفَلَاحِ كَ جواب ميں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ كَهَا جائے۔ (مسلم)

﴿ 65 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهُ.

رواه ابوداؤد، باب ما يقول اذا سمع المؤذن، رقم: ٢٥ ٥

حضرت عبدالله بن عمرورضى الله عنها فرمات بين كدا يك ض ف عرض كيا: يا رسول الله!
اقان كهنه والم بهم ساجرو واب بين برصيم وت بين (كياكوئى ايباعمل م كهمين بهى اقان وي اقان كهنه والمنه عنه والمنه عنه والمنه والمنه والمنه عنه والمنه والمنه

رواه مسلم، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه .....، وقم ٨٤٩

حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشا وفر ماتے ہوئے سنا: جب مؤذن کی آ واز سنوتو ای طرح کہ وجس طرح مؤذن کہ آ واز سنوتو ای طرح کہ وجس طرح مؤذن کہ ہتا ہے، چر جھے پر درو وجھیجو۔ جو محض جھے پر ایک بار درو د بھیجنا ہے اللہ تعالی اس پر اس کے بدلے دس رحتیں بھیجتے ہیں پھر میرے لئے اللہ تعالی سے وسیلہ کی دعا کرو کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک دن رحتیں بھیجتے ہیں پھر میرے لئے اللہ تعالی سے وسیلہ کی دعا کرو کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک (غاص) مقام ہے جو اللہ تعالی کے بندوں میں سے ایک بندہ کے لئے محصوص ہے اور جھے امید کے دوہ بندہ میں ہی ہوں۔ جو محض میرے لئے وسیلہ کی دعا ماتکے گا وہ میری شفاعت کاحق دار (مسلم)

﴿ 67 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْظِيْهُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اَللَّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدَ فِ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ فِ الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه البخاري، باب الدعاء عند النداء، رقم: ١١٤ ورواه البيه في في سننه

الكبرى، وزادفي آخره: إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ١٠/١

حفرت جابر بن عبد الله رضى الله عنها بدوايت بكرسول الله علي في ارشا وفر مايا: جو شخص اذان سننے كوفت الله تعالى سے بيدعا كرے: اَللهُمَّ رَبَّ هاذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدَ فِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَابْعَنْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَ فِ الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِنَّكَ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمُّوْدَ فِ الَّذِي وَعَدْتَهُ، إِنَّك

لاَ تُنخلِفُ الْمِنْعَادَ، لَوْقَيَامت كِون الى كَلِيَ مِيرى شفاعت واجب بوگئ - ترجمه: السلال بورى دعوت اور (اذان كے بعد) اداك جانے والى نماز كرب! محد (صلى الله عليه وسلم) كووسيله عطافر ماد يجئ اور ان كواس مقام محود ير پنجياد يجئ جس كا آب في ان سے وعد وفر مايا ہے، بيشك آب وعد و خلافى نہيں كرتے - (بخارى، يهي )

﴿ 68 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: مَنْ قَالَ حِنْنَ يُنَادِى الْمُنَادِى: اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ رِضًا اللهُ اللهُ عَنْهُ رِضًا عَلَى مُحَمَّدٍ، وَارْضَ عَنْهُ رِضًا لاَ تَسْخَطُ بَعْدَهُ، اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ دَعْوَتَهُ.

حضرت جابر معظیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیہ نے ارشادفر مایا: جو خض اذان من کرید دعاما نے: اَللّٰهُم رَبَّ ها فِيهِ اللّٰهُ عُوةِ السَّامَةِ، وَالصَّلَاةِ النَّافِعَةِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَالْصَلَة وَطَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، اللهُ تَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عليه وَلَم ) بِ السَّامِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عليه وَلَم ) بِ اللهُ عَلَى اللهُ عليه وَلَم ) بِ وصِ مَن از لَ فَرِ مَا يَكِ ، اور آپ ان سے ایسے راضی ہوجا نین کہ اس کے بعد بھی ناراض نہوں۔ (منداحم)

﴿ 69 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُهُ: الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَالُوْا: فَمَاذَا نَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: سَلُوا اللهَ الْعَافِيْةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَالْآخِرَةِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب في العفو والعافية، رقم: ٣٥٩٤

حضرت انس بن ما لک ﷺ نے ارشاد فر مایا: اذان اور اللہ عظیہ نے ارشاد فر مایا: اذان اور اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں دعا ترزمیں ہوتی یعنی قبول ہوتی ہے۔ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم کیا دعا مانگیں؟ آپ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگا کرو۔

﴿ 70 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فُتِحَتْ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَاسْتُجِيْبَ الدُّعَاءُ ...

حضرت جابر مظاف ف روايت ب كرسول الله علية في ارشاد فرمايا: جب تماز ك لي

ا قامت کھی جاتی ہے تو آسان کے درواز رکھول دیئے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔ (منداعہ)

﴿ 71 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّا فَاحْسَنَ وُصُوْنَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْصَّلَاةِ فَالِّهُ فِي صَلَاةٍ مَاكَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَةِ، وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطُوَتَيْهِ حَسَنَةً، وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرِى سَيِّنَةً، فَإِذَا سَمِعَ اَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلا يَسْعَ، فَإِنَّ اعْظَمَكُمْ اَجْرًا اَبْعَدُكُمْ دَارًا قَالُوا: لِمَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: مِنْ اَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا.

رواه الامام مالك في الموطاء جامع الوضوء ص ٢٢

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جو تخص اچھی طرح وضوکرتا ہے پھر نماز ہی کے ادادے سے مبحد کی طرف جاتا ہے، توجب تک وہ اس ارادے پر قائم رہتا ہے اسے نماز کا تواب ملتارہتا ہے۔ اس کے ایک قدم پر ایک نیک کھی جاتی ہے اور دوسرے قدم پر اس کی ایک برائی مٹادی جاتی ہے۔ جبتم میں کوئی اقامت سے قودوڑ کرنہ چلے اور تم میں سے جس کا گھر مسجد سے جتنازیادہ دور ہوگا اتنائی اس کا تواب زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے بین کر پوچھا کہ ابو ہریرہ ! گھر دور ہونے کی وجہ سے تواب زیادہ کیوں ہوگا ؟ فرمایا: اس لئے کہ قدم زیادہ ہوں گ

﴿ 72 ﴾ عَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْكُ : إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ فَلا يَقُلْ هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. وراه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٠٦/١ رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٠٦/١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے وضوکر کے مبحد آتا ہے تو گھر واپس آنے تک اسے نماز کا ثواب ملتار ہتا ہے۔ اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کیں اور ارشاوفر مایا: اسے ایسانہیں کرنا چاہئے۔

کیں اور ارشاوفر مایا: اسے ایسانہیں کرنا چاہئے۔

(معدرک حاتم)

فائدہ: مطلب بیہ کہ جیسے نمازی حالت میں دونوں ہاتھوں کی اُنگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا درست نہیں اور بلاوجہ ایسا کرنا پہند بیرہ عل نہیں اس طرح جوگھرے وضو کر کے نماز کے

اراوے سے مبجد آئے اس کے لئے بھی میر مناسب نہیں کیونکہ نماز کا تواب حاصل کرنے کی وجہ سے میشخص بھی گویا نماز کے تھم میں ہوتا ہے جیسا کہ دیگر روایات میں اس کی وضاحت ہے۔

﴿ 73 ﴾ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْانْصَارِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: إِذَا تَوَضَّا اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَ الْوُصُوْءَ ثُمَّ حَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنِى إِلَّا كَتَبَ اللهُ عَزَّوجَلَّ لَهُ حَسَنَةً، وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرِى إِلَّا حَطَّ اللهُ عَزَّوجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً، فَلْيُقَرِّبُ اَحَدُكُمْ اَوْلِيُبَعِّدُ، فَإِنْ آتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِى جَمَاعَةٍ عَفْرَ لَهُ فَإِنْ آتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلُّوا بَعْضًا وَبَقِى بَعْضٌ صَلَّى مَا آذْرَكَ وَآتَمَّ مَا بَقِى، كَانَ كَذَلِك. وَآتَمَ مَا بَقِى، كَانَ كَذَلِك.

رواه ابوداؤد، باب ماجاء في الهدي في المشي الي الصلاة، رقم: ٣٣ ٥

حفرت سعید بن میں آباد اضاری صحابی کے سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا: ہیں نے رسول اللہ عظی کے سیار شاد فرماتے ہوئے سنا: جبتم ہیں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز کیلئے ٹکٹا ہے تو ہر دائیں قدم کے اٹھانے پراللہ تعالی اس کے لئے ایک نیکی کھودیے ہیں اور ہر بائیں قدم کے رکھنے پراس کا ایک گناہ معاف کر دیے ہیں۔ (اب اسے اختیار ہے) کہ چھوٹے قدم رکھے یا لیے لیے قدم رکھے۔ اگر بیٹخص مجد آکر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی مغفرت کردی جاتی ہو اس ہے اور لوگ نماز کی جماعت ہو رہی ہے اور لوگ نماز کا بچھ حصہ پڑھ چھے ہیں اور پھھ باتی ہے۔ اگر مبحد آکر دی جاتی ہے اسے رہی ہے اور لوگ نماز کا بچھ حصہ پڑھ چھے ہیں اور پھھ باتی ہے تو اسے جتنی نماز مل جاتی ہے اسے رہی مغفرت کردی جاتی ہے اور باتی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کردی جاتی ہے اور باتی نماز پڑھ کے ہیں اور بیا پنی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کردی جاتی ہے اور باتی نماز پڑھ کے ہیں اور بیا پنی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کردی جاتی ہے واس پر بھی مغفرت کردی جاتی ہے اور اور باتی نماز پڑھ کے ہیں اور بیا پنی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کردی جاتی ہیں مغفرت کردی جاتی ہے۔ اور اور باتی نماز پڑھ کے ہیں اور بیا پنی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کردی جاتی ہے۔ کہ لوگ نماز پڑھ کے ہیں اور بیا پنی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کردی جاتی ہے۔

﴿ 74 ﴾ عَنْ اَبِيْ أَمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: مَنْ خَرَجَ اللّٰي مَسْئِح الصَّحٰى اللهِ عَلَيْ إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَ إِلَى تَسْئِح الصَّحٰى لَا يُسْعِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ فَاجْرُهُ كَاجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى اِثْرِ صَلَاةٍ لَا لَغُو بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِيْنُ. وَعَلَاقً عَلَى اللهِ فَضَلَ المَسْى الى الصلوة، رقم: ٥٥ ه عِلِيْنُنَ.

حضرت ابوأ مامد فظ علم روايت م كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: جو خص ايخ

گھرے اچھی طرح وضوکر کے فرض نماز کے ارادے سے نکاتا ہے اسے احرام باندھ کر جج پر جانے والے کی طرح تو اب ملتا ہے۔ اور جو شخص صرف چاشت کی نماز پڑھنے کے لئے مشقت اٹھا کر اپنی جگہ سے نکلتا ہے اسے عمرہ کرنے والے کی طرح تواب ملتا ہے۔ ایک نماز کے بعد و مرکی نماز اس طرح پڑھنا کہ درمیان میں کوئی فضول کام اور بے فائدہ بات نہ ہو، بیٹل او نچے درجہ کے اعمال میں کھا جاتا ہے۔

(ابوداؤد)

﴿ 75 ﴾ عَنْ اَبِئْ هُ وَيُسْبِغُهُ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: لَا يَتَوَضَّا أَحَدُ كُمْ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَ 6 وَيُسْبِغُهُ، ثُمَّ يَاتِي الْمَسْجِدَ لَا يُرِيْدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيْهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ اَهْلُ الْعَائِبِ بِطَلْعَتِهِ.

حضرت البوہر مرہ و اللہ علیہ کے درسول اللہ علیہ کے ارشادفر مایا: تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضوکر تا ہے اور وضوکو کمال درجہ تک پہنچادیتا ہے۔ پھر صرف نمازی کے اراد بے سے مجد میں آتا ہے تو اللہ تعالی اس بندہ سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کی دور گئے ہوئے رشتہ دار کے اچا یک آئے سے اس کے گھروالے خوش ہوتے ہیں۔

دار کے اچا یک آئے سے اس کے گھروالے خوش ہوتے ہیں۔

(این فزیمہ)

﴿ 76 ﴾ عَنْ سَـلْمَانَ رَضِـى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ تَوَضَّا فِيْ بَيْتِهِ فَآحْسَنَ اللهُ صُوْءَ، ثُمَّ اتَّى الْمَشْجِلَ، فَهُو زَائِرُ اللهِ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ اَنْ يُكُومَ الزَّائِرَ.

رواه الطبراني في الكبير واحد اسناديه رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/ ١٤٩

حضرت سلمان کی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جو خض ایخ گھر میں اچھی طرح وضو کر کے مجد آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے (اللہ تعالیٰ اس کے میز بان بیں) اور میز بان کے ذمہ ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔

(طرانی جمح الزوائد)

﴿ 77 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَارَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ ، فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّكُمْ تُويْدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ، قَالُوا: نَعَمْ، يَارَسُوْلَ اللهِ اَقَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ فَقَالَ: يَابَعَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

رواه مسلم، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، رقم: ١٥١٩

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنها فرمات بین که مجد نبوی کے ارد گرد کچھ زمین خالی پرخی تھی۔ بوسلمہ (جو مدینه منق رہ بین ایک قبیلہ تھا ان کے مکانات مسجدے دور تھے ) انہوں نے ادادہ کیا کہ مسجد کے قریب ہی کہیں منتقل ہوجا کیں۔ یہ بات نبی کریم علی تھے تک پیچی تو نبی کریم علی الله علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فر مایا: مجھے بی خبر ملی ہے کہتم لوگ مجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول الله! بیشک ہم بہی چاہ درہ ہیں۔ آپ نے ارشاد فر مایا: بوسلمہ و ہیں رہوا تمہارے (مسجد تک آنے کے ) سب قدم کھے جاتے ہیں، و ہیں رہوا تمہارے (مسجد تک آنے کے ) سب قدم کھے جاتے ہیں۔ و ہیں رہوا تمہارے (مسجد تک آنے کے ) سب قدم کھے جاتے ہیں۔

﴿ 78 ﴾ عَنْ أَبِى هُـرَيْـرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي تَلَيْلِلُهُ قَالَ: مِنْ حِيْنَ يَخْرُجُ اَحَدُكُمْ مِنْ مِنْوِلِهِ اللهِ مَسْجِدِى فَوِجْلٌ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً، وَرِجْلٌ تَحُطُّ عَنْهُ سَيِّئَةً حَتَّى يَوْجِعَ.

رواه ابن حبان، قال المحقق: استاده صحيح ٢/٤ ٥

رواه مسلم، باب بيان ان اسم الصنقة يقع على كل نوع من المعروف ....، وقم: ٢٣٣٥

حضرت الوہر روہ فی است کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہر انسان کے ذمہ ہے کہ ہر دن جس میں سورج تکلتا ہے اپنے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے (اس کی سلامتی کے شکر انے میں ) ایک صدقہ ادا کر ہے۔ تہما را دو آومیوں کے درمیان انساف کر دیتا صدقہ ہے۔ کی آ دگی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں اس کی مدد کرتا صدقہ ہے۔ ہروہ قدم جونماز کے لئے اٹھا وصدقہ ہے اور رسلم) راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو یہ بھی صدقہ ہے۔

﴿ 80 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ : قَالَ: إِنَّ اللهَ لَيُضِيْءُ لِلَّذِيْنَ يَتَخَلِّلُونَ اللَّي الْمَسَاجِدِ فِي الظَّلَمِ بِنُوْرِ سَاطِع يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

زواه الطبراني في الاوسط و استاده حسن، مجمع الزوائد ١٤٨/٢

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جوائد ھیروں میں مساجد کی طرف جاتے ہیں، (چاروں طرف) بھیلنے والے نورے مُنو رفر مائیں گے۔

والے نورے مُنو رفر مائیں گے۔

﴿ 81 ﴾ عَنْ آبِي هُورُيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: الْمَشَّاءُ وْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ الْمَشَّاءُ وْنَ اللهِ الْمَسَاجِدِ فِي الظَّلَمِ، أُولِئِكَ الْخَوَّاضُوْنَ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ. ويه ابن ماجه وني

اسناده اسماعيل بن رافع تكلم فيه الناس، وقال الترمذي: ضعفه بعض أهل العلم وسمعت محمدًا يعني البخاري يقول هو ثقة مقارب الحديث الترغيب ٢١٣/١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اندھیروں میں بکثرت معجدوں میں جانے والے لوگ ہی الله تعالیٰ کی رحمت میں غوطہ لگانے والے ہیں۔

﴿ 82 ﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: بَشِّرِ الْمَشَّاتِيْنَ فِي الظُّلَمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

رواه ابو داؤد، باب ماجاء في المشي الى الصلوة في الظلم، رقم: ٢١ ٥

حفرت بریدہ فی ہے دوایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشادفر مایا: جولوگ اندھرول میں بکٹر ت مجدول کو جاتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن پورے پورے نور کی خوشخری سنا دیجئے۔

﴿ 83 ﴾ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْحُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ ﴿ اللهَ اَلَّهُ كُمُ مَ عَلَى شَيْءٍ يُكَفِّرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا: بَلَى، يُارَسُوْلَ اللهِ عَالَ: اِسْبَاعُ الْوُضُوْءِ. أَو الطَّهُوْرِ. فِي الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْحُطَا إلى هِذَا الْمَسْجِدِ وَالصَّلاَةُ بَعْدَ الصَّلاَةِ، وَلَا صَلاَةً مَعْدَ الصَّلاَةِ، وَمَا مِنْ آحَدٍ يَخُرُحُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا حَتَى يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّى مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ، أَوْ مَعَ

الْإِمَامِ، ثُمَّ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الَّتِي بَعْدَهَا، إِلَّا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اَللَّهُمَّ ازْحَمْهُ. (الجديث) رواه بن جبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٢٢٧/٢

حضرت ابوسعید ضدری اعظیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیہ نے ارشاد فرمایا: کیا ہیں تہمیں ایسی چیز نہ بتلا کا جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ گنا ہوں کو معاف فرماتے ہیں اور نیکیوں ہیں اضافہ فرماتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ضرور ارشاد فرما کیں فرمایا: طبیعت کی ناگواری کے باوجود (مثلاً سردی کے موسم ہیں) اچھی طرح وضو کرنا، مسجد کی طرف کشرت سے قدم اٹھا نا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ جو شخص بھی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے اور مسلمانوں کے ساتھ با جماعت نماز پڑھے پھراس کے بعد والی نماز کے انتظار میں بیٹے جائے و فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں: یا اللہ! اس کی مغفرت فرماد ہے کے دعا کرتے رہتے ہیں: یا اللہ! اس کی مغفرت فرماد ہے۔

﴿ 84 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: اَلا اَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: إِسْبَاعُ الْوُضُوءِ عَلَى اللهُ بِهِ الْمُحَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْحُطَا اللهِ الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. ارواه مسلم، باب فضل اسباغ الوضوء على المكاره، وقم: ٨٧ه

حضرت ابو ہریرہ فظفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشا وفر مایا: کیا میں تہمیں السے علی نہ بتالا وس جن کی وجہ سے اللہ تعالی گنا ہوں کو مٹاتے ہیں اور درجے بلند فر ماتے ہیں؟ صحابہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ضرور بتلا ہے۔ ارشا وفر مایا: تا گواری و مشقت کے باوجود کامل وضو کرنا، مساجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھا نا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا ہی حقیقی رباط ہے۔

(مسلم)

فائدہ: ''رباط'کے مشہور معنی ''اسلامی سرحد پردشن سے مفاظت کے لئے پڑاؤ ڈالنے''کے ہیں جو بڑا عظیم الثان عمل ہے۔اس حدیث شریف میں نبی کریم علی نے ان اعمال کورباط غالبًا اس کحاظ سے فرمایا کہ جسے سرحد پر پڑاؤڈ ال کر مفاظت کی جاتی ہے اس طرح ان اعمال کے ذریعہ نفس وشیطان کے حملوں سے اپنی مفاظت کی جاتی ہے۔ (مرقة) ﴿ 85 ﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يُحَدِّتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ قَالَ: إِذَا تَطَهَّرَ اللهِ عَنْ عُفْرَهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ قَالَ: إِذَا تَطَهَّرَ اللهِ عَنْ عُفْرَةً اللهِ عَلْمُ عَلَيْهَ اللهِ عَلْمُ كَاتِبَاهُ. (اَوْ كَاتِبُهُ.) بِكُلِّ خُطُوةٍ يَخْطُوْهَا إِلَى الْمُصَلِّينَ المُصَلِّينَ المُصَلِّينَ المُصَلِّينَ عَنْ مَعْمَ بَعْدَ عَشْرَ جَسَنَاتٍ، وَالْقَاعِدُ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنْ عِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْهِ.

واه احمد ١٥٧/٤

حضرت عقبہ بن عامر ﷺ من حامر اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی مخص اچھی طرح وضوکر تاہے پھر مبحد آکر نماز کے انتظار بیس رہتا ہے تو اس کے اعمال لکھنے والے فرشتے ہراس قدم کے بدلہ جو اس نے مبحد کی طرف اٹھایا دس نیکیاں لکھتے ہیں۔ اور نماز کے انتظار میں بیٹھنے والاعبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ اور گھرسے نگلنے کے وقت سے لے کر گھر واپس لوٹے تک نماز پڑھنے والوں میں ثار کیا جاتا ہے۔

اور شیخ تک نماز پڑھنے والوں میں ثار کیا جاتا ہے۔

(منداحم)

﴿ 86 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَهَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْكُ (قَالَ اللهُ تَعَالَى): يَا مُحَمَّدُ! فَلْتُ: لَبَيْكَ رَبِ، قَالَ: فِيهُ مَنْ الْمَكَا الْآعَلَى؟ قُلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ، قَالَ: مَا هُنَّ؟ فَلْتُ: فِي الْكَفَّارَاتِ، قَالَ: مَا هُنَّ؟ فَلْتُ: مَشْى الْآفُدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلُوةِ، وَإِسْبَاعُ الْمُصُوءِ فِي الْمَكُرُوهَ اَتِ، قَالَ: ثُمَّ فِيْمَ؟ قُلْتُ: اِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَإِيْنُ الْكَلَامِ، وَالصَّلَاةُ الْمُنْكَرَاتِ، اللهُ عَلَيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، قَالَ: سَلْ، قُلْتُ: اللهُمَ إِنِي اسْالُكَ فِعْلَ الْخَرْرَاتِ، وَتَوْلَا الْمُنْكَرَاتِ، وَالصَّلَاةُ وَحُبَّ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهَ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

(وهو بعض الحديث) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ومن سورةص، رقم: ٣٢٣٥

حضرت معاذین جبل ﷺ رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ فی (رسول الله صلی الله علیه وسلم کوخواب میں ) ارشاد فرمایا: اے جمہ! میں نے عرض کیا: اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ الله تعالی نے ارشاد فرمایا: مُقرَّب فرشتے کون سے اعمال کے افضال میں جو گناہوں ہونے میں آپس میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے عرض کیا: ان اعمال کے بارے میں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ارشاد ہوا: وہ اعمال کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا: جماعت کی نماز وں کے لئے چل کر جانا، ایک نماز کے بعدسے دوسری نماز کے انتظار میں ہیٹھے رہنا اور نا گواری کے لئے چل کر جانا، ایک نماز کے بعدسے دوسری نماز کے انتظار میں ہیٹھے رہنا اور نا گواری کے

یا وجود (مثلاً سردی کے موسم میں ) اچھی طرح وضوکرنا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: اور کو نے اعمال کے افضل ہونے میں آپس میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے عرض کیا؛ کھانا کھلا نا بزم بات کرنا اور رات کو جب لاگ سورہے ہوں نماز پڑھنا۔ پھر اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: ما نگو، میں نے یہ دعا ما نگی: اکسله نه آلیک فیعل المنحیر آتِ، و تو لا المنگر آتِ، و حُبّ الممساکیون، و اَنْ تغفور لِی الله الله عَنْ مَعْدُنْ، و اَسْالُك حُبّك و حُبّ مَنْ يُحِبُك وَ حُبّ مَنْ يُحِبُك مَنْ مُحِبُك وَ حُبّ مَنْ يُحِبُك و حُبّ مَنْ يُحِبُك وَ حُبّ مَنْ يُحِبُك مَنْ وَ مَا الله! میں آپ سے نیکیوں کے کرنے ، ہرائیوں و حُبّ مَنْ مُحِبُ عَمَل مُحَدِن و اور اس بات کا کہ آپ مجھ معاف فر ماد یہ جا میں ہوا و راس بات کا کہ آپ مجھ معاف فر ماد یہ جا میں ہوا و راس عمل کی محبت کا جو آپ سے بیاں بلا لیہ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا جو آپ سے محبت رکھتا ہوا ور اس عمل کی محبت کا جو آپ کی محبت کا جو آپ سے محبت رکھتا ہوا ور اس عمل کی محبت کا جو آپ سے محبت رکھتا ہوا ور اس عمل کی محبت کا جو آپ کی محبت سے مجھے کے لئے کا رہار ہر برطو۔

المربار ہر برطو۔

المربار ہر برطو۔

﴿ 87 ﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: آحَدُ كُمْ فِى صَلَاةٍ مَا دَامَتِ السَّكَاةُ تَحْدِثُ مَا وَالْحَمَلَةُ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ الصَّلَاةُ تَحْدِثُ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ يُحْدِثُ . واه البخارى، باب إذا قال: احد كم آمين ....، رقم: ٣٢٢٩ يُحْدِثُ .

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ علیہ ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: تم میں سے وہ شخص اس وقت تک نماز کا ثواب پا تار ہتا ہے جب تک وہ نماز کے انظار میں رہتا ہے۔ فرشتے اس کے لئے یہ دعا کرتے رہتے ہیں: یا اللہ! اس کی مغفرت فرمائے اور اس پررحم فرمائے۔ (نماز پر صنے کے بعد بھی) جب تک نماز کی جگہ باوضو بیٹھار ہتا ہے فرشتے اس کے لئے بہی دعا کرتے بیں۔ رہناری جبس۔

﴿ 88 ﴾ عَنْ آبِي هُ رَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: مُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، كَفُارِمِ اشْتَدَّ بِهِ فَرَسُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، عَلَى كَشْجِهِ وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الْآكُبَرِ.

رواه احمد والطبراني في الاوسط، واستاد احمد صالح، الترغيب ٢٨٤/١

حضرت ابو مريره فظ الله عندوايت بي كدرسول الله على الله عليدوسلم في ارشاد فرمايا:

ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انظار میں رہنے والا اس خمسوار کی طرح ہے جس کا گھوڑا اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیزی سے لے کر دوڑے نماز کا انتظار کرنے والا (نفس وشیطان کے خلاف) سب سے بڑے مورچہ پر ہے۔

﴿ 89 ﴾ عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، ثَلا ثَا، وَللِثَّانِيْ مَرَّةً. وواه ابن ماجه، باب فضل الصف المقدم، وقم: ٩٩٦

حضرت عرباض بن ساريد هن الله عنه والول ك ليّ الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على من والول ك لي تنن مرتبه اوردوسرى صف والول ك ليّ الله عنه قال وسُولُ الله عَلَيْهُ : إنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : إنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ مُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِ الْآوَلِ، قَالُوا: يَارَسُولُ اللهِ، وَعَلَى الثَّانِي، وَقَالَ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: إنَّ الله وَعَلَى الثَّانِي، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: فَا اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى الثَّانِي، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَحَادُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ، وَلِيْنُوا فِي آيْدِي إِخُوانِكُمْ، وَلَيْنُوا فِي آيُدِي إِخُوانِكُمْ، وَسُدُّوا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ المُعَلِي المُعَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ المُعَلِي المُعْولُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِقُ اللهُ ال

حضرت ابوامامہ دی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ صحابہ کی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا دوسری صف والوں کے لئے بھی بیفسیلت ہے؟
آپ نے ارشاد فرمایا: دوسری صف والوں کے لئے بھی بیفسیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیھی ارشاد فرمایا: اپنی صفوں کو سیدھار کھا کرو، کا ندھوں کو کا ندھوں کی سیدھ میں رکھا کرو، مفوں کو سیدھار کھا کرو، کا ندھوں کو کا ندھوں کے درمیانی خلاکو پُرکیا صفوں کو سیدھار کھنے میں اپنے بھائیوں کے لئے فرم بن جایا کرواور صفوں کے درمیانی خلاکو پُرکیا کہا کہ کہورائی اور اس کے کہشیطان (صفوں میں خالی جگھر کے بچوں کی طرح کے میں جاتا ہے۔

فائدہ: بھائیوں کے لئے زم بن جانے کامطلب بیہ ہے کہ اگر کوئی صف سیدھی کرنے کے لئے تم پر ہاتھ دھ کرآ گے پیھیے ہونے کو کہے تواس کی بات مان لیا کرو۔

﴿ 91 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِنَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ

اوَّلُهَا، وَشَوُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا.

رواه مسلم، باب تبسوية الصفوف ..... رقم: ٩٨٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہرسول الدّسلی الدّعلیہ وسلم نے ارشادفر مایا: مردول کی صفول میں سب سے زیادہ تو اب پہلی صف کا ہے اور سب سے کم تو اب آخری صف کا ہے۔ عورتوں کی صفول میں سب سے زیادہ تو اب آخری صف کا ہے اور سب سے کم تو اب پہلی صف کا ہے۔ دست سے کم تو اب پہلی صف کا ہے۔

﴿ 92 ﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ يَتَخَلَّلُ الصَّفَ مِنْ نَاحِيَةٍ إلى نَاحِيَةٍ، يَمسَحُ صُدُوْرَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُوْلُ: لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُوْلُ: لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ عَزُّوجَلَّ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْأُول.

رواه ابوداؤد، باب تسوية الصفوف، رقم: ٦٦٤

حضرت براء بن عازب رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ صف میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک تشریف لاتے ، ہمارے سینوں اور کا ندھوں پر ہاتھ مبارک بھیر کر صفوں کو سیدھا فرماتے اور ارشا دفرماتے: (صفوں میں) آگے بیچھے نہ رہوا گر ایسا ہوا تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے اختلاف پیدا ہوجائے گا اور فرمایا کرتے: الله تعالی الگی صف والوں پر حمتیں نازل فرماتے ہیں اور ان کے لئے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اور ای دور ک

﴿ 93 ﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بِنْ عَازِبٍ رِضِىَ اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِيْنَ يَلُونَ الصُّفُوفَ الْأُولَ، وَمَا مِنْ خُطُوةٍ آحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ خُطُوةٍ يَمْشِيْهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا. (واه ابوداؤد، باب في الصلوة تقام ....، رقم: 20 ه

حضرت براء بن عازب رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی الله عنوں سے قریب صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کے فرشتے ان کے لئے دعا کرتے ہیں۔الله تعالی کواس قدم سے زیادہ کوئی قدم محبوب نہیں جس کو انسان صف کی خالی جگہ کوئر کرنے کے لئے اٹھا تا ہے۔

(ابودا کو د)

﴿ 94 ﴾ عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصَّفُوْفِ. رواه ابوداؤد، باب من يستحب ان يلى الامام في الصف ....، رقم: ٦٧٦

جھزت عائشہرضی اللہ عنہاروایت کرتی ہیں کہرسول اللہ علی کے ارشاوفر مایا: اللہ تعالی صفول کے دائیں جانب کھڑے ہونے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

(ابوداود)

﴿ 95 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ عَمَّرَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ الْآيْسَرِ لِقِلَّةِ اَهْلِهِ فَلَهُ اَجْرَان.

رواه الطبراني في الكبير، وفيه: بقية، وهو مدلس و قد عنعته، ولكنه ثقة، مجمع الزوائد ٢٥٧/٢

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روابیت ہے کہ رسول الله عنظیقی نے ارشاد فر مایا: جو شخص معجد میں صف کی بائیں جانب اس لئے کھڑا ہوتا ہے کہ وہاں لوگ کم کھڑے ہیں تو اسے دو اجر ملتے ہیں۔
اجر ملتے ہیں۔
(طبرانی، ججع الزوائد)

فائدہ: صحابہ کرام کے کو جب معلوم ہوا کہ صف کے دائیں حصہ کی فضیات بائیں کے مقابلہ میں زیادہ ہے تو سب کوشوق ہوا کہ ای طرف کھڑے ہوں جس کی وجہ سے بائیں طرف کی جگہ خالی رہے گئی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب کھڑے ہونے کی فضیات بھی ارشاد فرمائی۔

﴿ 96 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ تَلْنَظِنُهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونُ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُونَ الصُّفُوْف.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخر جاه ووافقه الذهبي ٢١٤/١

حضرت عا کشرضی الله عنهاروایت کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی صفوں کی خالی جگہیں پُر کرنے والوں پر رحمت نازل فرماتے بین اور فرشتے ان کے لئے استعفار کرتے ہیں۔

﴿97﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَا يَصِلُ عَبْدٌ صَفَّا الَّهُ وَلَعَهُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مِنَ الْبَرِّ.

(وهو بعض الحديث) رواه اطبراني في الاوسط ولا باس باسناده، الترغيب ١ /٣٢٢

حضرت ابو ہرمیرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص کسی صف کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند فر مادیتے ہیں اور فرشتے اس پر رحتوں کو بکھیر دیتے ہیں۔
(طبرانی، ترخیب)

﴿ 98﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: خِيَارُكُمْ اللهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْكُ : خِيَارُكُمْ الْمَينُ كُمْ مَنَاكِبَ فِى الصَّلُوةِ، وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ اَعْظُمُ اَجْرًا مِنْ خَطْوَةٍ مَشَاهَا رَجُلِّ اللَّى فُوْجَةٍ فِى الصَّفِّ فَسَدَّهَا.

كلاهما بالشطر الاول، ورواه بتمامه الطبراني في الاوسط، الترغيب ١/٣٢٦

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیے ارشا وفر مایا: تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جونماز میں اپنے مونڈ ھے نرم رکھتے ہیں۔سب سے زیادہ تو اب دلانے والا وہ قدم ہے جس کوانسان صف کی خالی جگہ کو پُر کرنے کے لئے اٹھا تا ہے۔

(بزار،ابن حبان ،طبرانی ، ترغیب)

فائدہ: نمازیس ایخ مونڈ ھے زم رکھنے کا مطلب سے ہے کہ جب کوئی صف میں داخل ہونا چاہے تو داکیں یا کی آنے والاصف ہونا چاہے تو داکیں یا کی آنے والاصف میں داخل ہوجائے۔

﴿ 99 ﴾ عَنْ آبِيْ جُحَيْفة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ سَدَّ فُوْجَةً فِي الصَّفِّ عُفُورَلَهُ. (واه النزارواسناده حسن، مجمع الزوائد٢٥١/٢م

حضرت ابو جمیفہ رفی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: جس شخص نے صف میں خالی جگہ کو پُر کیااس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔

﴿100﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتِهِ قَالَ: مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ. (وهو بعض الحديث) رواه ابو داؤد، باب تسوية الصفوف، رقم:٦٦٦

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: جو شخص صف کوملا تا ہے الله تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ملا دیتے ہیں اور جوشخص صف کونو ڑتا ہے الله تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دورکر دیتے ہیں۔ فائدہ: صف توڑنے کا مطلب سے کہ صف کے درمیان ایس جگد پرکوئی سامان رکھ دے کہ صف بوری نہ ہوسکے یاصف میں خالی جگدد کھے کربھی اسے پُر نہ کرے (مرقة)

﴿101﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : سَوُّوا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلُوةِ. وَمَ: ٧٢٣ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلُوةِ.

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: اپنی صفوں کوسیدھا کیا کروکیونکہ نماز کواچھی طرح اداکرنے میں صفوں کوسیدھا کرنا شامل ہے۔ (جناری)

﴿102﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَنْ تَوَضَّا َ للِصَّلَاةِ فَاسْبَعَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ، فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ، أَوْمَعَ الْجَمَاعَةِ، أَوْفِى الْمَسْجِدِ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوْبَهُ.

رواه مسلم باب فضل الوضوء والصلوة عقبه، رقم: ٩٩ ٥

حضرت عثمان بن عفان رضي المنظمة فرمات بين: من في رسول الله علي كو بدارشاد فرمات موت سنا: جوشف كامل وضوكرتا م بير فرض نماذك لئي جل كرجاتا م اورنماز جماعت ك ساتح مسجد مين اداكرتا م توالله تعالى اس كانا مول كومعاف فرمادية بين (ملم) هذه مكر بن الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إنَّ اللهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى لَيْعْجَبُ مِنَ الْصَّلَاةِ فِي الْجَمْع.

رواه احمد واستاده حسن، مجمع الزوائد ١٦٣/٢

حضرت عمر بن خطاب فظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کو بدارشا دفرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالی باجماعت نماز پڑھنے پرخش ہوتے ہیں۔ (منداجر بجمع الزوائد)

﴿104﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَضْلُ صَلَاقِ اللهِ عَلَيْكُ فَضْلُ صَلَاقِ اللهِ عَلَيْكُ فَضْلُ صَلَاقِ اللهِ عَلَيْكُ فَضْلُ عَلَيْ عَلَى عَلَا تِهِ وَحْدَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُوْنَ دَرَجَةً. وواه احمد ٢٧٦/١

﴿105﴾ عَنْ آبِنَى هُورَيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ وَ صَلاةُ الرَّجُلِ فِي النَّهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ الرَّجُلِ فِي النَّهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ عَلَى صَلَا تِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِيْ سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا.

(الحديث) رواه البخارى، باب فضل صلوة الجماعة، رقم: ٦٤٧

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آومی کا جماعت سے نماز پڑھنا اپنے گھر اور بازار میں نماز پڑھنے سے پچیس در ہے زیادہ تو اب رکھتا ہے۔

﴿106﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: صَلَاةً الْجَمَاعَةِ ٱفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِ بِسَبْعِ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً. رواه مسلم، باب فضل صلوة الجماعة ....، رقم: ١٤٧٧

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنها سے روایت ہے که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے اجروثواب میں ستا کیس درجے زیادہ ہے۔ (مسلم)

﴿107﴾ عَنْ قُبَاثِ بْنِ اَشْيَمَ اللَّيْفِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : صَلَاةُ اللهِ عَنْ قَبَاثِ بَنِ اَشْيَمَ اللَّهِ عَنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ اَرْبَعَةٍ تَتْرَى، وَصَلَاةً اَرْبَعَةٍ يَوَّمُ اللهِ عَنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ اَرْبَعَةٍ تَتْرَى، وَصَلَاةً اَرْبَعَةٍ يَوَّمُ اَحَدُهُمْ اَزْكَىٰ عِنْدَ اللهِ اللهِ مِنْ صَلَاةً ثَمَانِيَةٍ تَتْرَى، وَصَلَاةً ثَمَانِيَةٍ يَوُمُ اَحَدُهُمْ اَزْكَىٰ عِنْدَ اللهِ مِنْ مِائَةٍ تَتْرَى. واه البزار والطبرانى فى الكبير ورجال الطبرانى موثقون، مجمع الزوائد ١٦٣/٢ مِنْ مِائَةٍ تَتْرَى.

حضرت قباث بن اشیم لیشی مین موایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا:
دوآ دمیوں کی جماعت کی نماز کہ ایک امام ہوایک مقتدی، الله تعالیٰ کے نزدیک چارآ دمیوں کی
علیحدہ علیحدہ نماز سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ای طرح چارآ دمیوں کی جماعت کی نماز آٹھ آ دمیوں کی
علیحدہ علیحدہ نماز سے زیادہ پسندیدہ ہے اور آٹھ آ دمیوں کی جماعت کی نماز سوآ دمیوں کی علیحدہ
علیحدہ نماز سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

﴿108﴾ عَنْ أَبَيّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُ انَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اذْكَى مِنْ صَلَا تِهِ مَعَ الرَّجُلِ، مَعَ الرَّجُلِ، وَصَلَا تَهُ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُو فَهُوَ اَحَبُّ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. (وهو بعض الحديث) رواه ابو داؤد، باب فى

فضل صلوة الحماعة، رقم ٤٥٥ سنن ابي داؤد طبع دار الباز للنشرو التوزيع

حضرت الى بن كعب ﷺ سے روایت ہے كدرسول اللہ عظیہ نے ارشادفر مایا: ایک آدی كا دوسرے كے ساتھ با جماعت نماز پڑھنا اس كے اكيلے نماز پڑھنے سے افضل ہے اور تین آدميوں كا با جماعت نماز پڑھنا دوآ دميوں كے با جماعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اسى طرح جماعت كى نماز ميں جُمع جتنازيا دہ موگا اتنائى اللہ تعالى كوزيا دہ محبوب ہے۔

(ابوداور)

﴿109﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ صَلَاةً، فَإِذَا صَلَّاهَا فِي فَلاةٍ فَاتَّمَ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا بَلَعَتْ خَمْسِيْنَ صَلَاةً. رواه ابو داؤد، باب ماجاء في فضل المشى الى الصلوة، رقم: ٥٠٠

حفرت ابوسعید خدری کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جماعت ہے نماز پڑھنے کا تواب بچیس نماز وں کے برابر ہوتا ہے اور جب کوئی شخص جنگل بیابان میں نماز پڑھتا ہے اور اس کا رکوع سجدہ بھی پورا کرتا ہے لیمی نتیجات کواطمینان سے پڑھتا ہے تواس نماز کا تواب بچاس نماز وں کے برابر بہنچ جاتا ہے۔

(ابودا کو د)

﴿110﴾ عَنْ اَبِسى الْـدَّرْدَاءِ رَضِسَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَا مِنْ ثَلاثَةٍ فِى قَرْيَةٍ وَلَا بَـدُو لِاتُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِاسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّنْبُ الْقَاصِيْةَ. رواه ابوداؤد، باب التشديد في ترك الجماعة، رقم: ٤٧ه

حضرت ابودرداء ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیدار شادفرماتے ہوئے سنا: جس گاؤں یا جنگل میں تین آ دمی ہوں اور وہاں با جماعت نماز نہ ہوتی ہوتوان پر شیطان بوری طرح عالب آ جاتا ہے اس لئے جماعت سے نماز پڑھنے کو ضروری مجھو ۔ بھیٹریا اسلی بکری کو کھا جاتا ہے (اور آ دمیوں کا بھیٹریا شیطان ہے)۔

جاتا ہے (اور آ دمیوں کا بھیٹریا شیطان ہے)۔

﴿111﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَاشْتَدَ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ اللهُ عَنْ عَائِشَةً وَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا ثَقُلُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مِ الشَّعَدُ وَجُلَاهُ فِي الْوَاجَةُ فِي الْهُ عَنْ الْمُحْسَبِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُحَسِّبِ الْعَلَى الْمُحَسِّبِ الْعَلَى المُحَسِّبِ الْعَلَى المُحَسِّبِ الْعَلَى الْمُحَسِّبِ الْعَلَى الْمُحَسِّبِ الْعَلَى الْمُحَسِّبِ الْعَلَى الْمُحَسِّبِ الْعَلَى الْمُحَسِّبِ الْعَمْلُ وَالْمُحَسِّبِ الْعَمْلُ وَالْوَصَوِءَ فَى الْمُحَسِّبِ الْمُحَسِّبِ وَلَمْ الْمُحْسِّبِ الْعَلَى الْمُحَسِّبُ الْمُعَلِّى الْمُحْسِّبُ الْمُحْسِبِ الْمُعَلِّى الْمُحْسِّبُ الْمُعْلِيلُ اللهُ الْمُعِلَى اللهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

حضرت عائشرضی الله عنها فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علی ہی ہوئے اور آپ کی تارداری تکلیف بڑھ گئ تو آپ نے دوسری بویوں سے اس بات کی اجازت کی کہ آپ کی تارداری

مير \_ گھريل كى جائے \_ انہوں نے آپ كواس بات كى اجازت د \_ دى \_ (چر جب نمازكا وقت ہواتو) رسول الله عليه وسلم دو آدميوں كا سهادا لے كر (مسجد جائے كے لئے اس طرح) فكے كد ( كمزورى كى وجہ نے ) آپ كے پاؤں زمين پر گھسٹ رہے تھے \_ ( بخارى ) هُول كَا اللهُ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا صَلّى بِالنّاسِ اللهُ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا صَلّى بِالنّاسِ مِحتُ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ اَصْحَابُ الصَّفَّةِ حَتَّى تَقُولُ يَحِدُ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْخَصَاصَةِ وَهُمْ اَصْحَابُ الصَّفَّةِ حَتَّى تَقُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ال

اضحاب النبي مَنْكُ، رقم: ٢٣٦٧

حضرت فضالہ بن عبید ﷺ جب نماز بڑھاتے تو صف میں کھڑے بہاں تک کہ باہر کے صف میں کھڑے بعض اصحابِ صفۃ بھوک کی شدت کی وجہ سے گرجاتے یہاں تک کہ باہر کے دیہاتی لوگ ان کود کھتے تو یوں بچھتے کہ بید دیوانے ہیں۔ رسول اللہ عظیہ جب نماز سے فارغ ہوئے توان کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا: اگر تمہیں وہ ثواب معلوم ہوجائے جو تمہارے لئے اللہ تعالی کے یہاں ہے تو تم اس سے بھی زیادہ تنگرتی اور فاقے میں رہنا پیند کرو۔ حضرت فضالہ فر ماتے ہیں کہ میں اس دن آپ صلی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ تھا۔

میں کہ میں اس دن آپ صلی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ تھا۔

(ترندی)

﴿113﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُلُهُ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. رواه مسلم، باب فضل صلاة العشاء والصبح فى جماعة، رقم: ١٤٩١

حضرت عثمان بن عفان رفی استے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے ویرارشاد فرماتے ہوئے ساتھ رسول اللہ علی کے اور جو ہوئے سان جو تحض عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویااس نے آدھی رات عبادت کی اور جو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے گویااس نے پوری رات عبادت کی ۔

﴿114﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: إِنَّ اَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلَاةُ الْفَجْرِ. الْمُنَافِقِيْنَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ.

(الحديث) رواه مسلم، باب فضل صلاة الجماعة .....، رقم: ١٤٨٢

حضرت ابو ہریرہ کے است کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: منافقین برسب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے۔

﴿115﴾ عَنْ آبِيْ هُوَيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا اِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصَّبْحِ لَا تَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا.

(وهو طرف من الحديث) رواه البخاري، باب الاستهام في الاذان، رقم: ٦١٥

حضرت ابوہریہ دھی ہوایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اگر لوگوں کوظہر کی نماز کے لئے دو پہر کی گرمی میں چل کر مسجد جانے کی فضیلت معلوم ہوجاتی تووہ ظہر کی نماز ول کی فضیلت ظہر کی نماز کے لئے دوڑتے ہوئے جاتے۔ اور اگر انہیں عشاء اور فجر ، کی نماز ول کی فضیلت معلوم ہوجاتی تو وہ ان نماز ول کے لئے مسجد جاتے چاہے انہیں (سمی بیاری کی وجہ سے ) معلوم ہوجاتی تو وہ ان نماز ول کے لئے مسجد جاتے چاہے انہیں (سمی بیاری کی وجہ سے ) معلوم ہوجاتی جانے ہوئے کر ہی جانا پڑتا۔

﴿116﴾ عَنْ اَبِيْ بَكُرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّا اللهِ مَلَّاكِهُ : مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِيْ جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِيْ دِمَّةِ اللهِ عَبْهُ اللهِ كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ لِوَجْهِهِ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٩/٢

حفرت ابوبکرہ رہ کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جوشخص صبح کی مفاظت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالی کی حفاظت میں آئے ہوئے محف کوستائے گا اللہ تعالی اے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیں گے۔
میں آئے ہوئے محف کوستائے گا اللہ تعالی اے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیں گے۔
(طرانی مجمح الزوائد)

﴿117﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ صَلَّى للهِ المُورِيَّةُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : مَنْ صَلَّى للهِ الرَّبُعِيْنَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدُوكِ الْتَكْبِيْرَةَ الْأُولْلَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَ تَانِ: بَرَاءَ قُ مِنَ النّارِ، وَبَهَ النّارِ، وَمَهَ النّاقِقِ.

٢٤١ قال الحافظ المنذري: رواه الترمذي وقال: لااعلم احدا رفعه الا ما روي مسلم بن قتيبة عن طعمة بن عمر وقال المملي رحمه الله: ومسلم وطعمة وبقيّة رواته ثقات، الترغيب ٢٦٣/١

حفرت انس بن ما لك رفي فرمات بين كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: جو شخص

چالیس دن اخلاص سے تکبیراُولی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا ہے تواس کو دو پروانے ملتے ہیں۔ ایک پروانہ جہنم سے بری ہونے کا دوسرانفاق سے بری ہونے کا۔ (زندی)

﴿118﴾ عَنْ اَبِىْ هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : لَقَدْهَمَمْتُ اَنْ آمُر فِنْيَتِى فَيَجْمَعُ حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ آتِى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِى بُيُوْتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةً فَأَجَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ.

حفرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اچھی طرح وضوکرتا ہے، پھر جمعہ کی نماز کے لئے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید تین دن کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا لیعنی دورانِ خطبہ ان سے کھیلا رہا (یا ہم می جمعہ کا خاص ہاتھ، چٹائی، کیڑے وغیرہ سے کھیلا رہا) تو اس نے فضول کام کیا (اوراس کی وجہ سے جمعہ کا خاص فراب ضائع کردیا)۔

﴿120﴾ عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْانْصَارِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّئِكُ يَقُوْلُ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيْبِ إِنْ كَانَ عَنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ عَنِ اعْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيْبِ إِنْ كَانَ عَنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَأْتِى الْمُمَسْجِدَ فَيَرُكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤْذِ آحَدًا، ثُمَّ ٱنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّى كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ اللهُ خُرى. ووه احمد ٥/ ٤٢ مِنْ وَاللهُ عَلَى كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ اللهُ خُرى.

حضرت ابو ابوب انصاری ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیم کویہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: جو شخص جمعہ کے دن عسل کرتا ہے، اگر خوشبو ہوتو اسے بھی استعال کرتا ہے،

ا چھے کپڑے پہنتا ہے،اس کے بعد معجد جاتا ہے۔ پھر معجد آکرا گرموقع ہوتونفل نماز پڑھ لیتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچا تا لینی لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے پھلانگیا ہوانہیں جاتا۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لئے آتا ہے اس وقت سے نماز ہونے تک خاموش رہتا ہے یعنی کوئی بات چیت نہیں کرتا تو بیا عمال اس جعد سے گذشتہ جعہ تک کے گنا ہوں کی معافی کا ذریعہ ہوجاتے ہیں۔ (منداحہ)

﴿121﴾ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ اللهِ لَا يَغْتَسِلُ رَجُل يَوْمَ الْمُجُمُعَةِ وَيَسَطَهُرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهْرِ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ اَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ لَلْجُمُعَةِ وَيَسَطَهُرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهْرِ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ اَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخُورُ لَهُ يَخُورُ خُولا يُقُرِّقُ بَيْنَ النَّيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ اللَّا خُهْرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُحْرِلي. وواه البخاري، باب الدهن للجمعة، وقم: ٨٨٣

حضرت سلمان فارس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوشص جمعہ کے دن عسل کرتا ہے، جتنا ہو سکے پاکی کا اہتمام کرتا ہے اور تیل لگا تاہے یا اپنے گھرسے خوشبوا سنعال کرتا ہے بھر مسجد جاتا ہے۔ مسجد بینچ کر جودوآ دمی پہلے سے ساتھ بیٹے ہوں ان کے درمیان میں نہیں بیٹھ تا اور جتنی توفیق ہو جمعہ سے پہلے نماز پڑھتا ہے۔ بھر جب امام خطبہ دیتا ہے اس کو توجہ اور خاموثی سے سنتا ہے تواس شخص کے اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے گنا ہوں کومعاف کردیا جاتا ہے۔

﴿122﴾ عَنْ اَبِيْ هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ عِيْدًا فَاغْتَسِلُوا وَعَلَيْكُمْ بِالسِّواكِ.

رواه الطبراني في الاوسط والصغير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢٨٨/٢

حضرت ابوہریرہ دیں است کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فر مایا: مسلمانو! الله تعالی نے اس دن کوتمہارے لئے عید کا دن بنایا ہے لہذا اس دن عنسل کیا کروادرمسواک کا اہتمام کیا کرو۔

(طرانی جمع الزوائد)

﴿123﴾ عَنْ آبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ فَلَ إِنَّ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيَسُلُّ الْخُطَايَا مِنْ أُصُوْلِ الْشَعْرِ اِسْتِلَالًا .رواه السطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١٧٧/٢، طبع مؤسسة المعارف بيروت

حضرت ابوا مد روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: جمعہ کے دن کو مشکل گناموں کو بالوں کی جڑ وں تک سے نکال دیتا ہے۔ (طرانی جُخ الروائد)

﴿124﴾ عَنْ آبِي هُورَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ تَلَالِكُ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَاثِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْاُوَّلَ فَالْاَوَّلَ، وَمَثْلُ الْمُهَجِرِ كَمَثْلِ الَّذِيْ وَقَفَتِ الْمَلَاثِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْاَوَّلَ فَالْآوَّلَ، وَمَثْلُ الْمُهَجِرِ كَمَثْلِ الَّذِيْ يُهْدِيْ بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ عُوْوا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْر. رواه البخاري، باب الاستماع الى الخطبة يوم الجمعة، رقم: ٩٢٩

حضرت الو ہر رہ و منظیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جب جمعہ کا دن ہوتا ہے فرشتے مجد کے درواز ہے پر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں (اس طرح آنے والوں کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھتے دہتے ہیں)۔ جو جمعہ کی نماز کے لئے سویرے جاتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کو مینڈ ھا، اس کے بعد والے کو مینڈ ھا، اس کے بعد والے کو مرغی ، اس کے بعد والے کو انڈ اصدقہ کرنے کا ثواب ماتا ہے۔ جب امام خطبہ دینے کے لئے آتا ہے تو فرشتے اپنے وہ رجشر جن میں آنے والوں کے مات کے ہیں لیسٹ دیتے ہیں اور خطبہ سنے میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ (بخاری)

﴿125﴾ عَنْ يَزَيْدَ بْنِ آبِي مَرْيَمَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: لَحِقَنِيْ عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع رَحِمَهُ اللهُ عَلَىٰ خَطَاكَ هَذِهٖ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، سَمِعْتُ أَبَاعَبْسِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكِ اللهِ عَبْرَتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَهُمَا حَرَامٌ وَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْلُهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْكُولُهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله، رقم: ١٦٣٢

حضرت بزید بن ابی مریم رحمة الله علیه فرماتے بیں کہ میں جعمی نماز کے لئے پیدل جار ہاتھا کہ حضرت بزید بن ابی مریم رحمة الله علیه فرماتے بیں کہ میں جعمی نماز کے لئے پیدل جار ہاتھا کہ حضرت عبایہ بن رفاع ہم مجھے مل گئے اور فرمانے گئے: تنہیں خوشخری ہو کہ تمہارے یہ قدم الله تعالیٰ کے داستہ میں غیار آلود ہوئے تو وہ قدم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کے قدم الله تعالیٰ کے داستہ میں غبار آلود ہوئے تو وہ قدم دوز خ کی آگ پرحرام ہیں۔

﴿126﴾ عَنْ اَوْسِ بْنِ اَوْسِ النَّقَفِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: مَـنْ خَسَّـلَ يَـوْمَ الْـجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى، وَلَمْ يَرُّكُبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْعُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُورَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ آجُرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

186

رواه إبو داؤد، باب في الغسل للجمعة، رقم: ٥ ٣٤

حضرت اوس بن اوس تفنی رفی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کو یہ ارشاد فرماتے ہوں کہ میں نے رسول اللہ علی کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو شخص جمعہ کے دن خوب اچھی طرح خسل کرتا ہے، بہت سویر ہے مجد جاتا ہے، پیدل جاتا ہے سواری پر سوار نہیں ہوتا ، امام سے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور توجہ سے خطبہ سنتا ہے اس دوران کی قتم کی بات نہیں کرتا ، خاموش رہتا ہے تو وہ جینے قدم چل کر مجد آتا ہے اسے ہر ہرقدم کے بدلے ایک سال کے روزوں کا ثواب اور ایک سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب مرتا ہے۔

﴿127﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مَلَكِهِ قَالَ: مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ، وَغَدَا وَابْتَكُرَ وَدَنَا، فَاقْتَرَبَ وَاسْتَمَعَ وَٱنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوّةٍ يَخْطُوْهَا الْجُرُ قِيَامٍ سَنَةٍ وَصِيا مَهَا.

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص جعد کے دن اچھی طرح عسل کرتا ہے، بہت سویرے جعد کے لئے جاتا ہے، امام کے بالکل قریب بیٹھتا ہے اور خطبہ توجہ سے سنتا ہے اس دوران خاموش رہتا ہے تو وہ جتنے قدم چل کرمسجد آتا ہے اسے ہر ہرقدم کے بدلے سال بھرکی تبجدا ورسال بھرکے روزوں کا تواب ماتا ہے۔

﴿128﴾ عَنْ أَبِى لَبَابَةَ بُنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَّئُكُمْ: إِنَّ يَوْمَ الْمُطْرِ اللهُ عَنْهُ اللهِ عِنْ يَوْمِ الْآصْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ وَفِيهِ حَمْسُ خِلَالٍ: خَلَقَ اللهُ فِيْهِ آدَمَ وَأَهْبَطَ اللهُ فِيْهِ آدَمَ إِلَى الْآرْضِ وَفِيْهِ تَوَقَّى اللهُ آدَمَ وَفِيْهِ صَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ حَرَامًا وَفِيْهِ تَوَقَّى اللهُ آدَمَ مَا لَمْ يَسْالُ حَرَامًا وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَفِيْهِ مَا الْعَبْدُ شَيْمًا إِلَّا اعْطَاهُ، مَالَمْ يَسْالُ حَرَامًا وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَة مَا مَا لَهُ مُعَلِي مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا ارْضٍ وَلَا رَيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا أَيْمُ لِللهُ وَهُنَّ يُشْفِقُنَ مِنْ مَا لَهُ مُعَةً.

حضرت ابولبابہ بن عبدالمندر منظی روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پہال سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ بیدن اللہ تعالیٰ کے زدیک عیدالاضیٰ اور عیدالفِظر کے دن ہے بھی زیادہ مرتبہ والا ہے۔ اس دن میں پانچ (اہم) با تیں ہوئیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فر مایا، اس دن ان کو زمین پر اتارا، اس دن ان کوموت دی۔ اس دن میں ایک مطیبہ کھڑی الیم کو بیدا فر مایا، اس دن این جو چیز بھی ما لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطافر ماتے ہیں بشر طیکہ محرک میں ایک میں جو چیز بھی ما لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطافر ماتے ہیں بشر طیکہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کر ہے اور اس دن قیامت قائم ہوگا۔ تمام مُقرّب فرضے ، آسان، زمین ، ہوائیں ، پہاڑ، سمندر سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں (اس لئے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی این ایس ایک کہ قیامت جمعہ کے دن ہی

﴿129﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَعْدُبُ عَلَى عَنْ آبِي هُويَ مَا الشَّمْسُ وَلَا تَعْدُبُ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَامِنْ دَآبَةٍ إِلَّا وَهِيَ تَفْزَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا هَلَيْنِ الْجَنَّ وَالْإِنْسَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٧/ه

حضرت ابو ہرمیرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیلے نے ارشاد فرمایا: سورج کے طلوع وغروب والے دنوں میں کوئی بھی زن جمعہ کے دن سے افضل نہیں یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔انسان و جنات کے علاوہ تمام جاندار جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں (کہ کہیں قیامت قائم نہ ہوجائے)۔

قیامت قائم نہ ہوجائے)۔

﴿130﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَاَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ فِي اللهِ عَنْ اَبِي سَعَةِ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْاَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ إِنَّا فُوهِيَ الْحُمْعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْاَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ اللهِ عَنْهُ الْعَصْدِ. ووه احمد، الفتح الرباني ١٣/٦

حضرت ابوسعید خدری کے اور حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگرا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطافر مادیتے ہیں اور وہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے۔ تعالیٰ سے جو مانگرا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطافر مادیتے ہیں اور وہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے۔ (منداحم، اللّٰ قالر بانی)

﴿131﴾ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْصَى الصَّلَاةُ.

رؤاه مُسلم، باب في الساعةِ التي في يوم الجمعة، رقم: ١٩٧٥

حضرت ابوموی اشعری در ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کو جمعہ کی گھڑی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا: وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے کیکرنماز کے ختم ہونے تک کا در میانی وقت ہے۔ (مسلم)

فائده: جمعه كرن قبوليت والى گفرى كى تعيين كے بارے ميں اور بھى احاديث بيں لبنرااس بورے دن زیادہ سے زیادہ دعااورعبادت کا اہتمام کرنا جائے۔ (تووي)

## سنن ونوافِل

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةٌ لَّكَ فَ عَشَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّك مَقَامًا مُحْمُوْدًا﴾ [بنى اسرائيل: ٧٩]

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ ہے خطاب فر مایا: اور رات کے بعض ھے میں بیدار ہوکر تہدکی نماز پڑھا کریں جو کہ آپ کے لئے پانچ نمازوں کے علاوہ ایک زائد نماز ہے۔ امید ہے کہ اس تہجد پڑھنے کی وجہ ہے آپ کے رب آپ کومقام محمود میں جگددیں گے۔ (بنی اسرائیل)

فائدہ: قیامت میں جب سب لوگ پریثان ہوں گے تورسول اللہ علیہ کی سفارش پراس پریثانی سے نجات ملے گی اور حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس سفارش کے تق کو مقام محمود کہتے ہیں۔
(بیان القرآن)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ يَيِنتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدُاوَّقِيَامًا ﴾ [الفرقان: ٢٦]

(الله تعالىٰ نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی که) وہ لوگ اپنے رب

(فرقان)

كى سامنى تجدى بين اور كھڑے ہوكردات گذارتے ہيں۔

وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ذ وَّمِمًّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۞ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّٱ أُخْفِى لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ أَعُيُنٍ ۚ جَزَآءً ۚ بِمَا كَانُوْ ا يَعْمَلُوْنَ ﴾ [السجدة:١٧٠١]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ راتوں کو اپنے بستر وں سے اٹھ کر اپنے رب کوعذاب کے ڈرسے اور تو اب کی امید ہے پیار تے ہیں (بعنی نماز ، ذکر ، دعا میں گے رہتے ہیں ) اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خیرات کیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے آئھوں کی شخف کو بھی خبر نہیں۔ یہ ان کو ان اعمال کا خور امان خز ان خیب میں موجود ہے اس کی کئی شخف کو بھی خبر نہیں۔ یہ ان کو ان اعمال کا بدلہ ملے گا جو وہ کیا کرتے ہے۔ (مجدہ)

وَقَـالَ تَعَـالَى: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَّعُيُوْنِ الْحِلِيْنَ مَا اللهُمْ رَبُّهُمْ طُ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الْيُلِ مَا يَهْجَعُوْنَ وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴾ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: متقی لوگ باغات ادر چشموں میں ہوں گے ان کے رب نے آئمیں جو تو اب عطا کیا ہوگا وہ اسے خوشی خوشی خوشی خوشی خوشی ہے۔ دہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں نیکی کرنے والے تھے۔ وہ لوگ رات میں بہت ہی کم سویا کرتے تھے (یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت کی مشخولیت میں گزرتا تھا) اور شب کے آخری جھے میں استغفار کیا کرتے تھے۔ (داریات)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَآتُهُمَا الْمُزَّمِّلُ ۞ فَمِ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلُا ۞ نِصْفَهُ آوِانْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلُا ۞ اَوْ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَآتُهُمَا الْمُزَّمِّلُ ۞ اَنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلُا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ وَدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْقُوْانَ تَوْتِيلًا ۞ إِنَّا لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴾ [المزمل: ١-٧]

 کلام برداشت کرنے کی استعداد خوب کامل ہوجائے کیونکہ ) ہم عنقریب آپ برایک بھاری کلام (بعنی قر آن کریم) نازل کرنے والے ہیں۔ (دوسری حکمت بہ ہے کہ) رات کا المحنائفس کوخوب کی قراءت ذکر اور دعا کے الفاظ خوب اطمینان سے کیاتا ہے اوران وقت بات ٹھیک تکلتی ہے ( بین قراءت ذکر اور دعا کے الفاظ خوب اطمینان سے ادا ہوتے ہیں اوران اعمال میں جی لگتا ہے۔ ( تئیسری حکمت بیہ ہے کہ ) آپ کو دن میں بہت سے مشاغل رہتے ہیں (جیسے بلینی مشغلہ للہذارات کا وقت تو یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی کے لئے ہونا چاہئے)

## احاديث نبويه

﴿132﴾ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمَ: مَا اَذِنَ اللهُ لِعَبْدِ فِى شَىْءِ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَادَامَ فِى صَلَاتِهِ وَمَا تَقَرَّبَ الْفَضَلَ مِنْ رَكَعَنَيْنِ يُصَلِّيْهِمَا، وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَادَامَ فِى صَلَاتِهِ وَمَا تَقَرَّبَ الْفَضَلَ مِنْ وَلَا يَعْنِي الْقُوْآنَ. الْعِبَادُ اِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِمِثْلِ مَا خَوَجَ مِنْهُ. قَالَ اَبُو النَّصْرِ: يَعنِي الْقُوْآنَ.

رواه الترمذي، باب ماتقرب العباد الى الله بمثل ما خرج منه، رقم: ٢٩ ٢

حضرت الوامامه ﷺ موایت ہے کہ نی کریم ﷺ نے ارشا وفر مایا: اللہ تعالیٰ کسی بندے کودور کعت نماز کی تو فیق دے دیں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے بھلائیاں اس کے سر پر بھیردی جاتی ہیں۔ اور بندے اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کرکسی اور چیز کے ذریعہ حاصل نہیں کر سکتے جوخود اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلتی ہے یعنی قرآن شریف۔

فائدہ: حدیث شریف کا مطلب سے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قر آن کریم کی تلاوت سے حاصل ہوتا ہے۔

﴿133﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَلَ بِقَبْرٍ فَقَالَ: مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ؟ فَقَالُوا: فَلانٌ فَقَالَ: رَكْعَنَان اَحَبُّ اللّي هٰذَا مِنْ بَقِيَّةٍ ذُنْيَاكُمْ.

رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٢ / ١٦

حضرت ابو ہر مرد دی ایت ہے کدرسول الله صلی الله علیه وسلم ایک قبر کے پاس سے

گذرے۔آپ نے دریافت فرمایا: بیقبر کس شخص کی ہے؟ صحابہ رہے ہے۔ ان فلال شخص کی ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس قبر والے شخص کے نزدیک دور کعتوں کا پڑھنا تہاری دنیا کی یاتی تمام چیزوں سے زیادہ پندیدہ ہے۔

(طرانی مجمح الزوائد)

فائدہ: رسول الله صلی الله عليه وسلم كارشاد كامقصديه بكردور كعت كى قيت تمام دنيا كے سازوسامان سے زيادہ ہے،اس كاضچ علم قبر ميں پہنچ كر ہوگا۔

﴿134﴾ عَنْ آبِيْ فَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ، وَالْوَرَقْ يَتَهَافَتُ: فَا اَخْدَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ قَالَ: فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقْ يَتَهَافَتُ، قَالَ: فَقَالَ: يَا آبَافُرِّ ا قُلْتُ: لَكَ اللهِ فَالَ: يَا اَبَافُرِّ ا قُلْتُ: لَكَ اللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ لَبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَاللهِ فَتَهَافَتُ عَنْهُ فَنُوابُهُ كَمَا يَتَهَافَتُ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ.

حضرت ابوذر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے ، ہت ورختوں سے گررہ سے آپ نے ایک درخت کی دو ٹہنیاں ہاتھ میں لیس این کے ہتے اور بھی گرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: ابوذر! میں نے عرض کیا: لبیک یارسول اللہ! آپ نے ارشا دفر مایا: مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ ہتے اس درخت سے گر سے ہیں۔ رہندہ جب اس درخت سے گر سے ہیں۔

﴿135﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكَ ۚ قَالَ: مَنْ صَابَرَ عَلَى اثْنَتَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ بَيْنًا فِى الْجَنَّةِ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَنَيْنِ بَعْدَ الْمِشَاءِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

رواه النسائي، باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة .....، رقم: ١٧٩٦

حضرت عائشد رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم کاارشا دُفقل فرماتی ہیں: جو شخص بارہ رکعتیں پڑھنے کی پابندی کرتا ہے الله تعالی اس کے لئے جنت ہیں مکل بناتے ہیں۔ چار رکعت ظہر سے پہلے، دور کعت ظہر کے بعد، دور کعت مغرب کے بعد دور کعت عشاء کے بعد اور دور کعت فجر سے پہلے۔ ﴿136﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْح.

رواه مسلم، باب استحباب ركعتي سنة الفجر .....، رقم: ١٦٨٦

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کونوافل (اور سنتوں) میں سے کسی نماز کا اثنازیادہ اجتمام نہ تھا جتنا کہ فجر کی نماز سے پہلے دور کعت سنت پڑھنے کا اہتمام تھا۔

﴿137﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ فِيْ شَأْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْد طُلُوْع الْفَجْرِ: لَهُمَا أَحَبُّ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا.

رواه مسلم، ايبتجباب ركعتي سنة الفجر .....، رقم: ١٦٨٩

حضرت عائشرض الله عنها سے روایت ہے کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فجر کی دورکعت سنتوں کے بارے میں ارشاوفر مایا: بدوورکعتیں جھے ساری دنیاسے زیادہ مجبوب ہیں۔ (مسلم) ﴿138﴾ عَنْ أُمِّ حَبِيْمَةَ بِنْتِ آبِي شَفْيَانَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ حَافَظَ عَلَى اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الطُّهْ وِ وَارْبَعِ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى النَّادِ.

رواه النسائي، باب الاحتلاف على اسماعيل بن ابي خالد، رقم:١٨١٧

حضرت أم حبيب رضى الله عنها سے روايت ہے كدرسول الله علي في ارشاد فر مايا: جو شخص ظهر سے پہلے چار كعتيں اور ظهر كے بعد چار ركعتيں پابندى سے پڑھتا ہے الله تعالى اسے دوز خ كي آگ پرحرام فر ماديتے ہيں۔ (نمائی)

فسانده: ظهرت پہلے کی جار رکھتیں سنت مو کدہ ہیں اورظهر کے بعد کی جار رکھتوں میں دور کعتیں سنتِ مؤکدہ ہیں اور دونفل ہیں۔

﴿139﴾ عَنْ أُمَّ حَبِيْبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ تَلْكُ أَنَّهُ قَالَ: مَامِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصَلِّىْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الظَّهْرِ فَتَمَسُّ وَجْهَهُ النَّارُ أَبَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلً

رواه النسائي، باب الاختلاف على اسماعيل بن ابي حالد، رقم: ١٨١٤

حضرت أم حبيبه رضى الله عنها ب روايت ب كدرسول الله علية في ارشا وفر مايا: جويهي

مؤمن بندہ ظہر کے بعد چار رکعتیں پڑھتا ہے اسے جہنم کی آگ انشاء اللہ بھی نہیں چھوئے گ۔ (نبائی)

﴿140﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَنُوْوْلَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَنُوُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظَّهْرِ وَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبُوْابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ. رواه الترمذي وقال: حديث عبدالله بن السائب حديث

حسن غريب، باب ماجاء في الصلاة عند الزوال، رقم: ٧٨ ٤ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي

حضرت عبداللہ بن سائب علیہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے زوال کے بعد چار کھت پڑھتے تھے اور آپ نے ارشاد فر مایا: بیدوہ گھڑی ہے جس میں آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس گھڑی میں میراکوئی نیک عمل آسان کی طرف چائے۔

آسان کی طرف چائے۔

فائدہ: ظہرے پہلے کی چار رکعت ہے مراد چار رکعت سنت مو کدہ ہیں۔اور بعض علاء کے نزدیک زوال کے بعد بیچار رکعت ظہر کی سنت مو کدہ کے علاوہ ہیں۔

﴿141﴾ عَنْ عُسَمَرَ بُسِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ الْهِ مَالَكُ قَبْلُ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَالَكُ : اَرْبَعُ قَبْلُ السَّعَوِ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ مَالَكُ : وَلَيْسَ مِنْ شَلْهُ إِللهَ عَلَى اللهُ مَالَكُ : وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يُسَبِّحُ اللهُ يَالُكُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يُسَبِّحُ اللهُ يَلْكُ السَّاعَةَ ثُمَّ قَرَا: ﴿ يَتَفَيَّوُ اظِلْلُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا للهِ وَهُمْ وَاجْرُونَ ﴾ والمنحل (١٤٨] الآيَة - كُلُّهَا رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ومن سورة النحل، وقال: هذا حديث غريب، باب ومن

حضرت عمر بن خطاب رفی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے بدار شاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے برابر ہیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وار کعتیں تجدی چار رکعتوں کے برابر ہیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس وقت ہر چیز اللہ تعالیٰ کی سبح کرتی ہے۔ پھر آیت کر بمہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے: سامید دار چیزیں اور الن کے سائے (زوال کے وقت ) بھی ایک طرف کو اور بھی دوسری طرف کو عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بحدہ کرتے ہوئے جھکے جاتے ہیں۔ (ترین) اور بھی دوسری طرف کو عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بحدہ کرتے ہوئے جھکے جاتے ہیں۔ (ترین) فرکھی کو بائی قائد اللہ عَلَیْ کے اللہ اللہ عَلَیْ اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ

حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ب روايت ب كدرسول الله عليه في ارشاد فرمايا: الله تعالى الشخص پررم فرماكيس جوعصر بي بيلم جار ركعت پاهتا ب (ابوداؤد)

﴿143﴾ عَنْ اَبِى هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ أَيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه البحارى، باب تطوع قيام دمضان من الايمان، دقم:٣٧

حضرت ابو ہریرہ عظیمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا: جو شخص رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ کے وعدول پر یعین کرتے ہوئے اور اس کے اجروا نعام کے شوق میں نماز پڑھتا ہے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ (بخاری)

﴿144﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ ۚ ذَكُو شَهْرَ رَمَصَانَ فَقَالَ: شَهْرٌ كَتَبَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ فِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ آيْمَانًا وَاحْتِسَابًا خُوَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَذَتْهُ أُمَّهُ. رواه ابن ماجه، باب ماجاء في قيام شهر رمضان، وقم: ١٣٢٨

حضرت عبدالرحمان رحمی است ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے (ایک مرتبہ)
رمضان کے مہینہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فر مایا: بیابیا مہینہ ہے کہ جس کے روز وں کو اللہ تعالی نے تم پر فرض کیا ہے اور میں نے تمہارے لئے اس کی تراوت کو سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالی کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجروا نعام کے شوق میں اس مہینہ کے روز ب رکھتا ہے اور تراوت کی موق میں اس مہینہ کے روز ب رکھتا ہے اور تراوت کی موجاتا ہے جبیا کہ اپنی مال سے اس طرح پاک صاف ہوجاتا ہے جبیا کہ اپنی مال سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔

﴿145﴾ عَنْ آبِي فَاطِمَةَ الْآزْدِيّ آوِ الْإَسَدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النّبِيُّ عُلْكُ : يَا اَبَا فَاطِمَةَ! إِنْ آرَدْتَ آنْ تَلْقَانِيْ فَاكْثِرِ السُّجُوْدَ . رواه احمد ٢٤/٣ ٨٢٤/

حضرت ابوفاطمہ ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابوفاطمہ! اگرتم مجھ سے (آخرت میں) ملنا جاہتے ہوتو سجد سے زیادہ کیا کر ویعنی نمازیں کثرت سے پڑھا کرو۔

﴿146﴾ عَنْ أَبِيْ هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عُلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا

يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَا تُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَانْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ اَفْلَحَ وَانْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِن الْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلَ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطُوُّعٍ؟ فَيُكُمِلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عِلَى فَلِكَ فِي لِعَبْدِيْ مِنْ تَطُوُّعٍ؟ فَيُكُمِلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عِلَى فَلِكَ فَلَكُ مِنْ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عِلَى فَلْكَ مِنْ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى فَلْ لِعَبْدِي مِنْ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عِلَى فَلْكُونُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة .....، وقم: ٣١٣

حصرت ابو ہر مرہ دھی ہے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن آ دمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو وہ تا کام و تا مراد ہوگا۔ اگر نماز فرض نماز میں پھر کی تو وہ تا کام و تا مراد ہوگا۔ اگر فرض نماز میں پھر کی ہوئی تو اللہ تعالی ارشاد فرما ئیں گے: دیکھو! کیا میر سے بندے کے پاس پھر نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کی کی پوری کر دی جائے۔ اگر نفلیں ہوں گی تو اللہ تعالی ان سے فرضوں کی کی پوری فرمادیں گے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باتی اعمال دوزہ، ذکو ق وغیرہ کا حساب ہوگا یعنی فرض دوزوں کی کی نفلی روزوں سے پوری کی جائے گی اور فرض ذکو ق کی کی نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی اور فرض ذکو ق کی کی نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی اور فرض ذکو تھیں گیں۔

﴿147﴾ عَنْ اَبِي أَمَّامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي تَلْكُنُهُ قَالَ: إِنَّ اَغْبَطَ اَوْلِيَائِيْ عِنْدِى لَسُمُوْمِنَ حَفِيْفُ الْمَاعَةُ فِي السِّرِّ وَكَانَ لَمُمُوْمِنَ حَبَادَةً رَبِّهِ وَاَطَاعَهُ فِي السِّرِّ وَكَانَ خَامِطُ فِي النَّامِ اللهِ إِلَّاصَابِع، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ نَقَرَ بِاصْبَعَيْهِ فَقَالَ: عُجَلَتْ مَنِيَّتُهُ قَلَّتُ بَوَاكِيْهِ قَلَّ تُرَاثُهُ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في الكفاف .....مرقم: ٢٣٤٧

حضرت ابواً مام فظیمت روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشاد فرمایا: میرے دوستوں میں میرے نز دیک زیادہ قابل رشک وہ مؤمن ہے جو ہاکا پھاکا ہو یعنی دنیا کے ساز وسامان اور اہل وعیال کا زیادہ بوجی نہ ہو، نمازے اس کو بڑا حصہ ملا ہو یعنی نوافل کثرت سے پڑھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت (جس طرح ظاہر میں کرتا ہوای طرح) کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت (جس طرح ظاہر میں کرتا ہوای طرح) تنہائی میں بھی کرتا ہو، اوگوں میں گمنام ہواس کی طرف انگیوں سے اشارے نہ کئے جاتے ہوں لیمنی لوگوں میں مشہور نہ ہو، روزی صرف گذارے کے قابل ہوجس پر صرکر کے عمر گزاردے۔ پھر

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے ہاتھ سے چنگی بجائی (جیسے کسی چیز کے جلد ہوجانے پرچنگی بجائے (جیسے کسی چیز کے جلد ہوجانے پرچنگی بجاتے ہیں) اور ارشا و فرمایا: اسے موت جلدی آجائے نداس پر رونے والیاں زیادہ ہوں اور ند میراث زیادہ ہو۔

﴿148﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلْمَانَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحْنَا خَيْبَرَ اخْرَجُوا غَنَائِمَهُمْ مِنَ الْمَتَاعِ وَالسَّبْي فَجَعَلَ النَّاسُ يَبْتَاعُونَ غَنَائِمَهُمْ لَلَّهُ اللهِ الْمَتَاعِ وَالسَّبْي فَجَعَلَ النَّاسُ يَبْتَاعُونَ غَنَائِمَهُمْ فَضَاءَ وَجُلَّ، فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ال

رواه ابو داؤد، ياب في التجارة في الغزو، رقم:٢٦٦٧ مختصر سنن ابي داؤد للمنذري

حفرت عبدالله بن سلمان سے روایت ہے کہ ایک صحافی کے بتایا کہ ہم لوگ جب بتایا کہ ہم لوگ جب بتی کہ ایک صحافی کے بتایا کہ ہم لوگ جب بخیر نفخ کر بھے تو لوگوں نے اپنامال غنیمت نکالاجس میں مختلف سامان اور قیدی شے اور خرید وفر وخت شروع ہوگی ( کہ ہر شخص اپنی ضروریات خرید نے لگا اور دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا) استے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا بیارسول اللہ! مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ یہاں تمام لوگوں میں ہے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ رسول اللہ عقید نے تعجب سے بوچھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں سامان خرید تار ہااور بیجی رسول اللہ عقید نے ارشاد فرمایا: میں شہریں بہترین نفع حاصل کرنے والاحض بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ نفع کیا ہے بہترین نفع حاصل کرنے والاحض بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ نفع کیا ہے بہترین نفع حاصل کرنے والاحض بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ نفع کیا ہے بہترین نفع حاصل کرنے والاحض بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ نفع کیا ہے بہترین نفع حاصل کرنے عراض کیا)؟ ارشاد فرمایا: فرض نماز کے بعد دور کعت نفل۔ (ایوداود)

فائده: ایک اُوقیه چالیس در جم اورایک در جم تقریبًا تین گرام چاندی کا جوتا ہے۔اس طرح تقریباً تین ہزار تولہ چاندی ہوئی۔

﴿149﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: يَعَقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ اَحَدِثُمْ. إِذَا هُوَ نَامَ. ثَلاَتَ عُقَدٍ يَصْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ

فَ ارْقُلْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكُرُ اللهُ انْحَلَّتْ عُفْدَةً، فَإِنْ تَوَطَّا انْحَلَّتْ عُفْدَةً، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةً، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةً، فَإِنْ صَلَّى النَّفْسِ كَسْلَانَ. رواه ابوداؤد، باب عُقْدُهُ، فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ كَسْلَانَ. رواه ابوداؤد، باب قيام الليل، ومن رواية ابن ماجه: فَيُصْبِحُ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ قَدْ أَصَابَ خَيْرًا وَإِنْ لَمْ يَصِبْ خَيْرًا. الله ماجه عن قيام الليل، ومنه ١٣٢٩ لَمْ يُصِبْ خَيْرًا.

حضرت الو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فر مایا: تم میں سے جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گذی پر تین گر ہیں لگا دیتا ہے ہر گرہ پر سے پھوٹک دیتا ہے "انجی رات بہت پڑی ہے سوتارہ" ۔ اگر انسان بیدارہ وکر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر اگر تبجد پڑھ لیتا ہے تو تمام گل جاتی ہے پھر اگر تبجد پڑھ لیتا ہے تو تمام گر ہیں کھل جاتی ہے پھر اگر تبجد پڑھ لیتا ہے تو تمام گر ہیں کھل جاتی ہیں۔ چنا نچے جست ہشاش بشاش ہوتا ہے اسے بہت بری خیر مل چکی ہوتی ہے اور اگر تبجد نہیں پڑھتا تو ست رہتا ہے، طبیعت بوجمل ہوتی ہے اور بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔

﴿ 150 ﴾ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ عُقَدٌ فَيَتَوَضَّا، فَإِذَا وَصَّا بَدَيْهِ الْحَلَّتُ عُقْدَةً، وَإِذَا وَصَّا وَجُهِهُ الْحَلَّتُ عُقْدَةً، وَإِذَا مَسَعَ رَاْسَهُ الْحَلَّتُ عُقْدَةً، وَإِذَا وَصَّا وَجُهِهُ الْحَلَّتُ عُقْدَةً، وَإِذَا مَسَعَ رَاْسَهُ الْحَلَّتُ عُقْدَةً، وَإِذَا وَصَّا وَجُهِهُ الْحَلَّتُ عُقْدَةً، وَإِذَا وَصَّا وَجُهُهُ الْحَلَّتُ عُقْدَةً، وَإِذَا وَصَّا وَجُهُهُ الْحَلَّتُ عُقْدَةً، وَإِذَا وَصَّا وَجُهَهُ الْحَلَّتُ عُقْدَةً، وَإِذَا وَصَّا وَجُهِهُ الْحَلَّتُ عُقْدَةً، وَإِذَا وَصَّا وَجُهَهُ الْحَلَّتُ عُقْدَةً، وَإِذَا وَصَّا وَجُهِهُ اللهُ عَلَّوهُ وَإِذَا وَصَّا وَجُهَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِلَيْ عَلَيْهِ وَالْمَالِحُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

﴿ 151﴾ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا اللهَ اِلَّا اللهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَـهُ، لَـهُ الْـمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَلْحَمْدُ لِلهِ وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا اللهُ اللهُ، وَاللهُ اَكْبَرُ، وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةً اِلَّابِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، أَوْ دَعَا اسْتُجِيْب، فَإِنْ تَوَصَّا وَصَلّْي قُبَلَتْ صَلَاتُهُ.

رواه البخاري، باب فضل من تعارّ من الليل فصلّى رقم: ١١٥٠

﴿ 52 } عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْكُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيْمُ السَّمْوَاتِ وَالْارْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْارْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكَ السَّمْوَاتِ وَالْارْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَمْدُ لَكَ السَّمْوَاتِ وَالْارْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُ، وَلِقَاءُكَ السَّمْوَاتِ وَالْارْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالنَّيُونَ حَقَّ وَمُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَى السَّاعَةُ حَقِّ اللَّهُمَّ لَكَ اسْلَمْتُ وَيِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ آوَ كَلْتُ، وَالْيَكَ النَّنْتُ، وَيِكَ خَاصَمْتُ، وَالْيَلْكَ النَّمْتُ وَيِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ آوَ كَلْتُ وَالْيَكَ النَّدُ وَالْعَلَى اللَّهُمَّ لَكَ السَّمْتُ وَيِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ آوَ مَا الْعَرْبُ وَمَا الْعَلَيْكِ، وَالْعَلَى الْعَمْدُ وَمَا الْعَلَيْكِ، وَمَا الْعَرْبُ وَمَا السَّمُ وَعَلَيْكَ الْمُقَلِمُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ السَّمَاتُ وَيَكَ الْمُعَلِمُ اللَّهُ وَالْعَالَالِ اللَّهُ عَلَيْكَ السَّاعَةُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ال

جعرت ابن عباس رضى الله عنهما سه روايت ب كدر سول الله عنظ من ورمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ اللهُ عَلَيْكَ وَات كوجب تبجد ك الْتَحَمَّدُ اللهُ عَلَيْهُ السَّمَا وَاتِ وَالْآرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْتَحَمَّدُ الْتَعَمَّدُ الْتَعَمَّدُ الْتَعَمَّدُ اللهُ مَنْ فَيْهِنَّ وَلَكَ الْتَحَمَّدُ الْتَعَمَّدُ الْسَمَواتِ وَالْآرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْتَحَمَّدُ الْتَ نُورُ السَّمَواتِ وَالْآرْضِ ، وَلَكَ الْتَحَمَّدُ الْتَ الْحَمَّدُ الْتَعَمَّدُ الْتَحَمَّدُ الْتَعَمَّدُ الْتَحَمَّدُ الْتَعَمَّدُ الْتَعَمَّدُ الْتَعَمَّدُ وَعَدُكَ

الْحَقُّ، وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَ قَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ عَلَىٰ اللَّهِ حَتُّ، وَالسَّاعَةُ حَتُّ اللَّهُمُّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْك انَبْتُ، وَبِكَ خَاصَهُمْتُ : وَالَيْكَ حَاكَهُمْتُ ، فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَاٱخَّرْتُ ، وَمَا ٱسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَلِّمُ وَآثَتَ الْمُؤِّخِرُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ بِإِلَّهُ غَيْرُكَ توجعه: استالله! تمام تعریقیں آپ ہی کے لئے ہیں، آپ ہی آسانوں اور زمین کواور جو مخلوق ان میں آباد ہان كے سنجالنے والے ہیں۔ تمام تعریفیں آپ ہی كے لئے ہیں، زمين وآسان اور ان كى تمام مخلوقات پر حکومت صرف آپ ہی کی ہے۔ تمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں آپ زمین وآسان كروش كرنے والے بيس تمام تعريفيس آب بى كے لئے بيس آپ زمين وآسان كے باوشاہ ہیں۔ تمام تعریقیں آپ ہی کے لئے ہیں، اصل وجود آپ ہی کا ہے، آپ کا دعدہ حق ہے ( کل نہیں سكا) آپ سے ملاقات ضرور ہوگی ،آپ ہی كافر مان حق ہے، جنت كا وجود حق ہے ، جنم كا وجود حق ہے، سارے انبیاء کیہم السلام برحق ہیں، محرصلی الله علیہ وسلم برحق (رمول) ہیں اور قیامت ضرورآئ گی۔اےاللہ میں نے اسینے آپ کوآپ کے سپروکردیا، میں نے آپ کودل سے مانا، میں نے آپ ہی پر بھرومہ کیا، آپ ہی کی طرف متوجہ ہوا، (ندمانے والول میں سے)جس سے جھرا کیا آب ہی کی مدد سے کیا اور آپ ہی کی بارگاہ میں فریا دلایا ہوں لنبذا میرے ان گناہوں کو معاف کرد یجے جواب سے پہلے کیے اور جواس کے بعد کروں اور جو گناہ میں نے چھیا کر کیے اور جوعلاند کیے۔آپ بی توفق وے کروین اعمال میں آ کے برحمانے والے بیں اور آپ بی توفق چھین کر پیچے ہٹائے والے ہیں۔آپ کے سواکوئی معبور نہیں۔ بھلائی کرنے کی طاقت اور برائی سے بیخے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ (یخاری)

﴿153﴾ عَنْ آبِى هُ مَرْيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمُضَانَ، شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ، وَآفْصَلُ الصَّلوةِ بَعْدَ الْفَرِيْصَةِ، صَلوةُ اللَّيل.

رواه مسلم، باب فضل صوم المحرم، رقم: ٥ ٢٧٥

حطرت ابو ہریرہ دیا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظامہ نے ارشاد فرمایا: رمضان المبارک کے بعدسب سے الفتل روزے ماہ محرم کے جین اور فرض نمازوں کے بعدسب سے افضل نمازدات کی (نماز تنجد) ہے۔

﴿154﴾ عَنْ إِيَىاسٍ يْنِ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيِّ رَحِمَةُ اللهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ صَلُوةٍ بِلَيْلٍ وَلَوْ حَلْبَ شَاةٍ، وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلُوةِ الْعِشَاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ.

رواه البطبراني في الكبير وفيه: محمد بن اسحاق وهو مدلس وبقية

رجاله ثقات؛ مجمع الزوائد ١/٢١/٥ وهو ثقة، ٩٢/١.

حضرت ایاس بن معاویه مزنی رخمته الله علیه سے روایت ہے که رسول الله عظیمی نے ارشاد فر مایا: تبجد ضرور پڑھا کرواگر چه اتن تھوڑی دیر بی کے لئے ہوجتنی دیر بیں بکری کا دود دودودوہا جاتا ہے اور جونماز بھی عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ تبجد بیں شامل ہے۔ (طرانی جمع الزدائد)

فَانُدُهُ: سُوكُوا شُخْفَ كَ بِعد جُوْفُل مُمَا ذَيْرُهُ عَ جائِد استَجد كَمِتَ بِين بِعَضْ عَلَاء كَ مَرْد يك عَشَاء كَ بِعد سون في سي پَهل جُوْفُل پُرُ صلحَ جائيس وه يَحى تَبجد ب (اعلاء اسن) ﴿ 155﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَضْلُ صَلُوةِ اللَّيْلِ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَاتِية ...
صَلُوةِ النَّهَادِ كَفَضْلُ صَدَقَةِ السِّرَ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَاتِية ...

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٢/٩١٥

حضرت عبداللد ﷺ مسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا: رات کی نفل نماز دن کی نفل نماز سے ایسی ہی افضل ہے جسیا کہ جھپ کر دیا ہوا صدقہ علانیہ صدقہ سے افضل ہے۔

(طبرانی جمع الزدائد)

﴿156﴾ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللهِ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللهِ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللهِ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللهِ عَلَيْكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّمَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَلَيْ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّمَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٠٨/١

حضرت ابواً مامہ با بلی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: تہجر ضرور پڑھا کرو۔ وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ رہاہے، اس سے تمہیں اپنے رب کا قرب حاصل ہوگا، گناہ معاف ہول کے اور گناہوں سے نیچے رہوگے۔ (متدرک حاکم)

﴿157﴾ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عِنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: ثَلاَ ثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ، وَيَضْحَكَ النَّهِمِ مَا اللهِ، وَيَضْحَكَ اللهِ مَ، وَيَسْتَبْشِرُبِهِمُ اللهِ، وَإِذَا انْكَشَفَتْ فِنَةً، قَاتَلَ وَرَاءَ هَا بِنَفْسِهِ لِلهِ عَزَّوَجَلَّ، فَإِمَّا اَنْ

يُقْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَيَكْفِيهُ فَيَقُوْلُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى هَلَا كَيْفَ صَنَرَلَى بِنَفْسِهِ ؟ وَالَّذِى لَهُ اهْوَاهُ جَسَنَةٌ ، وَفِرَاشُ لَيَنِّ حَسَنٌ ، فَيَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُوْلُ: يَلَارُ شَهُوَتَهُ ، وَيَلْدُّكُونِي، وَلَوْ شَاءَ رَقْدَ، وَالَّذِى إِذَا كَانَ فِيْ سَقَرٍ ، وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ فَسَهِرُوا ثُمَّ هَجَعُوا فَقَامَ مِنَ السَّحَرِ فِيْ ضَرَّاءَ وَسَرَّاءَ . راوه الطبراني في الكبير باسناد حسن ،الترغيب ٤٣٤/١

حضرت البودرداء وظیانہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تمن شخص ایسے ہیں جن سے اللہ محبت فر ماتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بے حدثوش ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک دہ شخص ہے جو جہا دمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کے لئے اکیلائو تارہے جبکہ اس کے سب ساتھی میدان چھوڑ جا میں پھریا تو وہ شہید ہوجائے یا اللہ تعالیٰ اس کی مدوفر ما میں اور اسے غلبہ عطافر ما میں ۔ اللہ تعالیٰ (فرشتوں سے ) فر ماتے ہیں: میرے اس بندہ کو دیکھو! میری خوشنو دی کی خاطر کس طرح میدان میں جمار ہا۔ دوسر اور شخص ہے جس کے پہلومیں خوبصورت ہوی ہو اور بہترین نرم بستر موجود ہو اور پھر وہ (ان سب کوچھوڑ کر) تبجد میں مشغول ہوجائے۔ اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں: دیکھو! پی چاہتوں کوچھوڑ رہا ہے اور جھے یا دکر رہا ہے اگر چاہتا تو سوتار ہتا۔ تیسراوہ شخص ہے جو سفر میں قافلے کے ساتھ ہواور قافلے والے رات دیر تک جاگ کر سو چکے ہوں۔ سیاخی مواور قافلے والے رات دیر تک جاگ کر سو چکے ہوں۔ سیاخیر شب میں طبیعت چاہے نہ چاہے ہر حال میں تبجد کے اٹھ کھڑ اہو۔

(طبرانی، ترغیب)

﴿158﴾ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْآشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَكِ أَلَا فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرى ظَاهِرِهَا، أَعَلَّهَا اللهُ لِمَنْ اَطُعَمَ الطَّعَامَ، وَاَفْشَى يُرَى ظَاهِرِهَا، أَعَلَّهَا اللهُ لِمَنْ اَطُعَمَ الطَّعَامَ، وَاَفْشَى السَّلَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. ﴿ رَوَاهُ ابن حَبَان، قال المحقق: اسناده قوى ٢٦٢/٢

حفرت بہل بن سعدرضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت جرئیل الطبیخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: مجد (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ جتنا بھی زندہ رہیں ایک دن موت آئی ہے۔ آپ جو جا ہیں عمل کریں اس کا بدلد آپ کو دیا جائے گا۔ جس سے چا ہیں محبت کریں آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے۔ جان لیجئے کہ مؤمن کی بزرگ تہجد پڑھنے میں ہے اور مؤمن کی عزت لوگوں سے بے نیا ذرہنے ہیں ہے۔

﴿160﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : يَا عَبْدَ اللهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلانِ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

رواه البخاري، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، رقم: ٢ ٥ ١ ١

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ بلاکسی عذر کے اپنے دینی معمول کو چھوڑ نا اچھی بات نہیں ہے۔ (مظاہر ق

﴿161﴾ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَتَشَهَّد فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لَيُلْحِفْ فِي الْمَسْتَلَةِ ثُمَّ إِذَا كَالْخِدَا صَلَّى اَحُدُكُمْ فَلْيَتَشَعَّفْ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَذَاكَ الْحِدَا جُ أَوْ كَالْخِدَاجِ. وَمَا فَلْيَتَسَاكُنْ وَلْيَتَبَالَّسْ وَلْيَتَضَعَفْ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَذَاكَ الْحِدَاجُ أَوْ كَالْخِدَاجِ.

حضرت مطلب بن رہید رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں گدرسول اللہ علی ہے ارشا وفرمایا: رات کی نماز دود دورکعتیں ہیں البندا جبتم میں ہے کوئی نماز پڑھے تو ہر دورکعتوں کے اخیر میں تشہید پڑھے۔ پھر دعا میں اصرار کرے، مسکنت اختیار کرے، بے کسی اور کمزوری کا اظہار کرے۔ جس نے ایسانہ کیااس کی نماز ادھوری ہے۔
(منداحہ)

#### **فائدہ:** تشبُّد کے بعد دعا ، نماز میں بھی اور سلام کے بعد بھی مانگی جا کتی ہے۔

﴿162﴾ عَـنْ حُـذَيْـفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِالنَّبِيِّ عَلَيْكُ لَيْلَةً وَهُوَ يُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَدِيْنَةِ قَالَ: فَقُمْتُ أُصَلِّي وَرَاءَ هُ يُحَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مِائَةَ آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَ هَا فَلَمْ يَوْكُعْ، فَقُلْتُ إِذَا جَاءَ مِائَتَى آيَةٍ رَكَعَ، فَجَاءَ هَا فَلَمْ يَرْكُعْ، فَقُلْتُ إِذَا خَتَمْهَا رَكَّعُ، فَخَتَمَ فَلَمْ يَرْكُعْ، فَلَمَّا خَتَمَ قَالَ: ٱللَّهُمَّ! لَكَ الْمَحَمَّدُ، اَللَّهُمَّ اللَك الْمَحَمَّدُ، وِتُرًا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْوَانَ، فَقُلْتُ إِنْ خَتَمَهَا رَكَعَ، فَخَتَ مَهَا وَلَمْ يَرْكُعْ، وَقَالَ: ٱللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ افْتَتَحَ سُوْرَةَ الْمَائِدَةِ، ْ فَقُـلْتُ: إِذَا خَتَمَ رَكَعَ، فَخَتَمَهَا فَرَكَعَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم، ويُرَجِّعُ شَـفَتَيْهِ فَاعْلَمُ انَّهُ يَقُولُ غَيْرَ ذلِكَ، ثُمَّ سَجَدَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سُبْحَانَ ربِّي الْاعْلَى، وَيُرَجِّعُ شَفَتَيْهِ فَاعْلَمُ انَّهُ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا أَفْهَمُ غَيْرَةَ ثُمَّ افْتَتَحَ سُوْرَةَ الْآنْعَام فَتَرَكْتُهُ وَذَهَبْتُ.

رواه عبد الرزاق في مصنفه ٢ /١٤٧

حفرت حذیفدین بمان ﷺ فرماتے میں کدایک رات میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم كے ياس سے كزرار آب مدينه منوره ميں معجد ميں نماز پر هرب تھے۔ميں بھى آب كے بيھيے نمازیز ھنے کھڑا ہو گیااور مجھے پیخیال تھا کہ آپ کو پیمعلوم نہیں کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع فرمائی۔ میں نے (اینے ول میں) کہا کہ سو آيتوں پررکوع فرمائيں كے ليكن جب آپ صلى الله عليه وسلم نے سوآيتيں پڑھ ليس اور رکوع نه فرمایا تومین نے سوج کدوسوآیوں پررکوع فرمائیں گے مگردوسوآیوں پربھی رکوع ندفر مایا تو مجھے خيال مواكسورت كختم يرركوع فرمائيس ك-جبآب فسورت ختم فرما لَي تو اللَّهُمَّا لَك الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ، تين مرتبه يرها - يحرسوره آل عمران شروع فرما في تومس في خيال کیا کہاس کے ختم برتو رکوع فرما ہی لیس گے۔ نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسورت ختم فرمائی ليكن ركوع نبيس فرمايا اورتين مرتبه أله أنه بلا المنتحملة ، يره ها يحرسوره ما كده شروع فرمادي -میں نے سوچا سورہ ماکدہ کے تم پر رکوع فرمائیں گے۔ چنانچہ آب نے سورہ ماکدہ کے تم پر رکوع فرماياتويس في آپ كوركوع مين سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيْم يراضة سنااور آپ اين موثول كوملا رے تھ (جس کی وجہ سے) میں مجھا کہ آ پ اس کے ساتھ کچھاور بھی پڑھ رہے ہیں۔ پھر آ پ

نے سجدہ فر مایا اور میں نے آپ کو بجدہ میں سنبخدان رَبِّی الاعلی پڑھتے سااور آپ اپنے ہوئوں کو ہلار ہے تھے (جس کی وجہ سے) میں سمجھا کہ آپ اس کے ساتھ کچھاور بھی پڑھ رہ بہیں جس کو میں نہیں سمجھ رہا تھا۔ پھر (دوسری رکعت میں ) سورہ انعام شروع فر مائی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر چلا آیا ( کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی مزید ہمت نہ کرسکا)۔

(معنف عبد الرزاق)

﴿163﴾ عَنِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ لَيْلَةً حِيْنَ فَرَعَ مِنْ صَلَا تِهِ: ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ تَهْدِى بِهَا قَلْبِيْ، وَتَجْمَعُ بِهَا ٱمْرِى، وَتَكُمُّ بِهَا شَعْفِيْ، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِيْ، وَتَوْفَعُ بِهَا شَاهِدِيْ، وَتُزَكِّيْ بِهَا عَمَلِيْ، وَتُلْهِمُنِيْ بِهَارُشْدِيْ، وَتَسَرُدُ بِهَا ٱلْفَتِيْ، وَتَعْصِمُنِيْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ، اَللَّهُمَّ اَعْطِييْ إِيْمَانًا وَيَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفُرٌ، وَرَحْمَةُ آنَالُ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُك الْفَوْزَ فِي الْقَصَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُعَدَاءِ، وَالنَّصْرَ عَلَى الْآعْدَاءِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْ زِلُ مِكَ حَاجَتِيْ وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِيْ وَضَعُفَ عَـمَـلِي اِفْتَقَرْتُ اِلَى رَحْمَتِكَ، فَآسْأَلُك يَاقَاضِيَ الْأَمُوْرِ، وَيَاشَافِيَ الصُّدُوْرِ، كَمَا تُجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْرِ، أَنْ تُجِيْرَنِيْ مِنْ عَذَاب السَّعِيْسِ، وَمِنْ دَعُوَةِ النُّبُوْرِ، وَمِنْ فِئْنَةِ القُبُوْرِ. اَللَّهُمَّ مَا فَصُرَ عَنْهُ رَاْبِي وَلَمْ تَبُلُغُهُ نِيَّتِيْ، وَلَمْ تَبْلُغُهُ مَسْالَتِيْ مِنْ خَيْرٍ وَعَدْتَهُ آحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرِ أَنْتَ مُعْطِيْهِ اَحَدًا مِنْ عِبَادِك فَاتِيْ اَرْغَبُ اِلَيْكَ فِيْهِ وَاسْأَلُكَهُ بِرَحْمَتِك رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، اَللَّهُمَّ ذَاالْحَبْلِ الشَّدِيْدِ، وَالْآمْرِ الرَّشِيْدِ، أَسْأَلُكَ الْآمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ الشُّهُودِ، الرُّكِّع السُّبُودِ، الْمُوفِيْنَ بِالْعُهُودِ، آنْتَ رَحِيْمٌ وَدُودٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُويْدُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَالِّيْنَ وَلِا مُضِلِّيْنَ سِلْمًا لِأَوْلِيَائِكَ وَعَدُوًا لِأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بحُبّك مَنْ أَحَبُّكَ وَنُعَادِيْ بِعَدَاوَاتِكَ مَنْ خَالَفَكَ، اللَّهُمُّ هلذَا اللُّحَاءُ وَعَلَيْكَ الْإجَابَةُ وَهلذَا الْجُهْمَدُ وَعَلَيْكَ التَّكْلَانُ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيْ نُوْرًا فِيْ قَلْبِي وَنُوْرًا فِيْ قَبْرِيْ وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَى، وَنُورًا مِنْ حَلْفِيْ، وَلُورًا عَنْ يَعِيْنِي، وَلُورًا عَنْ شِمَالِيْ، وَلُورًا مِنْ فَوْقِيْ، وَلُورًا مِنْ تَـحْتِيْ، وَنُوْرًا فِيْ سَمْعِيْ، وَنُوْرًا فِيْ بَصَرِى، وَنُوْرًا فِيْ شَعْرِى، وَنُوْرًا فِي بَشَرِى، وَنُوْرًا فِيْ لَحْمِيْ، وَنُورًا فِيْ دَمِيْ، وَنُورًا فِيْ عِظَامِيْ، اَللَّهُمَّ اعْظِمْ لِيْ نُورًا وَاعْطِنِيْ نُورًا وَاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا، شُبْحَانَ الَّذِيْ تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، شُبْحَانَ الَّذِيْ لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ لَا يَنْبِغِي التَّسْبِيْحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَالنِّعْمِ، سُبْحَانَ ذِي الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ﴿ رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب منه دعاء: اللَّهم إني استلك رجمة من عندك وسن وقم: ٣٤١٩

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک رات تبجد کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے آپ کو بیودعا مائکتے ہوئے شا:

ٱلسُّلُّهُــمُ اِنِّـى ٱسْالُك وَحْمَةً مِنْ عِنْدِك تَهْدِى بِهَا قَلْبَىْ، وَتَجْمَعُ بِهَا اَمْرِى، وَتَكُمُّ بِهَا شَعْثِيْ، وَتُصْلِحُ بِهَا غَائِبِيْ، وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِيْ، وَتُزَكِّيْ بِهَا عَمَلِيْ، وَتُلْهمُنِيْ بِهَا رُشْدِى، وَتَورُدُ بِهَا أَلْفَتِيْ، وَتَعُصِمُنِيْ بِهَا مِنْ كُلِّ سُوْءٍ، اَللَّهُمَّ اَعْطِنِي إيْمَانًا وَيَقِيننًا لَيْسَ بَعْدَةُ كُفْرٌ ، وَرَحْمَةُ أَفَالُ بِهَا شَرَفَ كُرَامَتِكَ فِي اللَّهُنَّيَا وَالْآخِرُةِ، ٱللَّهُمَّ إِيِّيْ ٱسْأَلُكَ الْقَوْزَ فِي الْقَصَاءِ وَنُزُلَ الشُّهَدَاءِ وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ ۚ وَالنَّصْرَ عَلَى الْآعْدَاءِ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أُنْزِلُ بِكَ حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْبِي وَضَعُفَ عَمَلِي إِفْتَقَرْتُ اِلَى رَحْمَتِك، فَآسْاَلُك يَاقَاضِيَ الْأَمُوْرِ، وَيَاشَافِيَ الصُّدُوْرِ، كَمَا تُجِيْرُ بَيْنَ الْبُحُوْرِ، أَنْ تُجِيْرِنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ، وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ، وَمِنْ فِنْنَةِ التَّقُبُوْدِ. اَللَّهُمُ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْبِيْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ نِيْتِيْ، وَلَمْ تَبْلُغُهُ مَشاكَتِيْ مِنْ خَيْرٍ وَعَـٰدْتَهُ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ خَيْرِ اَثْتَ مُعْطِيْهِ اَحَدًا مِنْ غِبَادِكَ فَانِنَى اَرْغُبُ اِلَيْكَ فِيْهِ وَاسْأَلُكُهُ بِرَحْمَتِك رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، اَللَّهُمَّ ذَاالْحَبْلِ الشَّدِيْدِ، وَالْآمْرِ الرَّشِيّدِ، آسُالُكَ الْآمْنَ يَوْمَ الْوَعِيْدِ، وَالْجَنَّةَ يَوْمَ الْتُحُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّ بِيْنَ الشُّهُودِ، الرُّكُّع السُّجُوْدِ، الْمُوْفِيْنَ بِالْعُهُوْدِ، أَنْتَ رَحِيْمٌ وَدُوْدٌ، وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيْدُ، اللُّهُمُّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْدَدِيْنَ غَيْرَ صَالَّيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ سِلْمًا لِاوْلِيَائِكَ وَعَدُوا لِآعْدَائِكَ نُجِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ اَحَبَّكَ وَتُنْعَادِيْ بِعَلَاوَاتِكَ مَنْ خَالَفَكَ، اَللَّهُمَّ هِلْذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَ هَاذَا الْجُهُدُ وَعَلَيْكَ التُّكَالِنُ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَلْبي وَنُورًا فِي قَبْرِى وَنُورًا مِنْ بَيْنِ يَدَى، وَنُورًا مِنْ خَلْفِي، وَنُورًا عَنْ يَمِيْنِي، وَنُورًا عَنْ شِمَالِييْ، وَنُوزُا مِنْ قَوْقِيْ، وَنُوزًا مِنْ تَحْتِيْ، وَنُوزًا فِي سَمْعِيْ، وَنُورًا فِي بَصَرِى، وَنُوْرًا فِي شَعْرِى، وَنُوْرًا فِيْ بَشَرِى، وَنُوْرًا فِي لَحْمِي، وَنُوْرًا فِي دَمِي، وَنُوزُا فِيْ عِظَامِيْء ٱللَّهُمَّ ٱعْظِمْ لِيْ نُوْرًا وَٱعْطِنِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِيْ نُورًا، سُبْحَانَ

الَّذِيْ تَعَطَّفَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ، شُبْحَانَ الَّذِيْ لَبِسَ الْمَجْدَ وَتَكَرَّمَ بِهِ، سُبْحَانَ الَّذِيْ لَا يَنْبَغِى التَّسْبِيْـحُ إِلَّا لَهُ، سُبْحَانَ ذِى الْفَصْلِ وَالنِّعَمِ، سُبْحَانَ ذِى الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ، سُبْحَانَ ذِيْ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

ترجعه: - اے اللہ! میں آپ سے آپ کی فاص رجت مانگا ہوں جس سے آپ میرے دل کو ہدایت نصیب فر ماد بیجئے اوراس کے ذریعے میرے کام کوآسان فرماد بیجئے اور میری پریشان حالی کواس رحمت کے ذریعیہ دور فر مادیجئے اور میری غیر حاضری کے معاملات کی نگہبانی فر مادیجئے اورجو چیزیں میرے پاس ہیں ان کواس رحبت کے ذریعہ بلندی اورعزت نصیب فرماد یجئے اور میرے عمل کواس رحمت کے ذریعہ (شرک وریا) سے پاک فرماد بیجئے اور میرے دل میں اس رحمت کے ذریعہ وہی بات ڈال دیجئے جومیرے لئے سیج اور مناسب ہوا ورجس چیزے مجھے محبت مودہ مجھے اس رجت کے ذریعہ عطافر مادیجے اور اس رجت کے ذریعہ میری ہر برائی ہے حفاظت فر ماد يجئر سيا الله! مجصاليهاا يمان اوريقين نصيب فرماد يجيئ جس كے بعد كسي فتم كا بھي كفرنه مواور مجھےا پنی وہ رحمت عطا فر مائیے جس کے طفیل مجھے دنیا وآخرت میں آپ کی جانب ہے عزت و شر ف كا مقام حاصل موجائے۔ يا اللہ! ميں آپ سے فيصلوں كى درسكى، اور آپ كے بال شہیدوں والی مہمانی ، اور خوش نصیبوں والی زندگی اور دشمنوں کے مقابلہ میں آپ کی مدد کا سوال كرتا مول - يا الله! مين آب كے سامنے اپن حاجت پيش كرتا مول اگرچ ميرى عقل ناقص ہے اور میراعمل کمزورے میں آپ کی رحمت کا مختاج ہوں۔اے کام بنانے والے اور دلوں کوشفادیے والے! جس طرح آپ اپنی قدرت سے (ایک ساتھ بہنے والے) سمندروں کو ایک دوسرے ہے جدار کھتے ہیں (کرکھارا میٹھے سے الگ رہتا ہے اور میٹھا کھارے سے الگ) ای طرح میں آپ سے سوال کرتا ہول کہ آپ مجھے دوزخ کی آگ سے اوراس عذاب سے جس کود کھے کرآ دمی واديلاكرف (موت كى دعاما تكن ) لكه اورقبر عامداب سددورر كير ياللد! جس جملائي تك میری عقل نہ پنج سکی ، اور میراعمل اس بھلائی کے حاصل کرنے میں کمزور رہا ، اور میری نیت بھی اس تک نہ پنجی ، اور میں نے آپ سے اس بھلائی کی درخواست بھی نہ کی ہوجس کا آپ نے اپنی مخلوق میں کسی بندے سے وعدہ فرمایا ہویا کوئی اٹسی بھلائی ہوکہ اس کوآپ اینے بندوں میں کسی کو دیے والے ہوں، اے تمام جہانوں کے بالنے والے! میں بھی آپ سے اس بھلائی کا خواہش مند ہوں اور اس کوآپ کی رحت کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔اےمضبوط عہد والے اور نیک كامول كے مالك الله! ميں آپ سے عذاب كے دن امن كاء اور قيامت كے ون جنت ميں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا سوال کرتا ہوں جو آپ کے مُقرَّ ب، اور آپ کے دربار میں حاضر رہنے والے، رکوع مجدے میں پڑے رہنے والے اورعہدول کو پورا کرنے والے ہیں۔ بیشک آپ بڑے مہر بان اور بہت محبت فرمانے والے ہیں اور بلاشبہ آپ جو جائے ہیں کرتے ہیں۔ یا اللہ! ہمیں دوسروں کو خیر کی راہ دکھانے والا اور خود ہدایت یا فتہ بنادیجئے ، ایسا نہ کیجئے کہ ہم خود بھی گمراہ ہوں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے جول۔آپ کے دوستوں سے جماری صلح ہوآپ کے وشمنول کے ہم دمثن ہول۔ جوآپ سے محبت رکھے ہم آپ کی اس محبت کی وجہ سے اس سے محبت کریں اور جوآپ کا مخالف ہوہم آپ کی اس دشمنی کی وجہ سے اس سے دشمنی کریں۔اے اللہ! میہ دعا كرنا ميراكام إاورقبول كرنا آپكاكام إادريدميرى كوشش إاور بعروسدآپكى ذات یر ہے۔ یا اللہ! میرے دل میں نور ڈال دیجئے ، اور میری قبر کونورانی کر دیجئے میرے آ گے نور میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اور نور اور میرے نیجے نور لین میرے ہرطرف آپ کا ہی نور ہو، اور میرے کا نول میں نور ،میری آئھول میں نور ،میرے روئیس روئیں میں نور،میری کھال میں نور،میرے گوشت میں نور،میرے خون میں نور، اورمیری ہڈی ہڈی میں نور ہی نور کر دیں۔اے اللہ میرے نور کو بڑھاد بچتے ، مجھ کونور عطا فر ماد بچتے اور میرے لئے نورمقدر فرماد یجئے۔ پاک ہے وہ ذات ،عزت جس کی جادر ہے اور اس کا فرمان عزت والا ہے، شرافت و ہزرگی جس کالباس ہے اور اس کی بخشش ہے۔ یاک ہے وہ ذات کہ ہرعیب سے یا کی صرف اس کی شایانِ شایان ہے۔ یا ک ہے وہ ذات جو بڑے نصل اور نعتوں والی ہے۔ یاک ہے وہ ذات جو بڑے شرف وکرم والی ہے۔اور پاک ہے وہ ذات جو بڑے جلال واکرام کی ما لک ہے۔ (رندی)

﴿164﴾ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِهِ: مَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ بِحِاثَةِ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْعَافِلِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى فِي لَيْلَةٍ بِمِاثَتَى آيَةٍ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ الْمُخْلِصِيْنَ . (واه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ٢٠٩/١

حفرت ابو ہریرہ فیجائے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: جو محص کسی

رات نماز میں سوآیات پڑھ لیتا ہے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عافل رہنے والوں میں شار نہیں ہوتا اور جوشخص کسی رات نماز میں دوسوآیات پڑھ لیتا ہے وہ اس رات مخلص عبادت گزاروں میں شار ہوتا ہے۔

﴿165﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِ وَبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ قَالَ: مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْعَافِلِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ. ومَنْ قَرَا بِاللهِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ.

حفزت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنها روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ فیلے نے ارشا دفر مایا: جو شخص تبجد میں وس آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ اس رات عافلین میں شارنہیں ہوتا۔ جوسو آسیتی پڑھ لیتا ہے وہ ان آسیتی پڑھ لیتا ہے وہ ان لوگوں میں شار ہوتا ہے جن کو قنطار برابر ثواب ماتا ہے۔

﴿166﴾ عَنْ أَبِيْ هُوَيُوَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْئِكُ قَالَ: الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَوَ ٱلْفَ أُوقِيَةٍ، كُلُّ أُوْقِيَةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَٱلْاَرْضِ . (واه ابن حبان، قال المحقق: اسناده حسن ١١/٦

حضرت الوجري وظي المست وايت بكرسول الشّعَيْد في ارشا وفر مايا: قنطا رباره بزار الشّعَيْد في ارشا وفر مايا: قنطا رباره بزار او قيد كابوتا برجم التقوير عن وآسان كورميان كي تمام چيزول سي بهتر ب (ابن حبان) (167 ) عَنْ أَبِي هُورَيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْفَيْ : رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللّهُ عَنْ أَبِي فَصَلّى اللهُ عَصَلْتُ، قَانُ ابَتْ نَصَعَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللهُ مَن اللّهُ عَلَيْ وَجُهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللهُ اللهِ عَلَيْ وَجُهِهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ وَجُهِهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ وَجُهِهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَامَ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فر مائین اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فر مائیں جورات کواٹھ کر جبحد پڑھے بھرائی بیوی کو بھی جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر (نیند کے غلبہ کی وجہ سے ) وہ نہ اٹھی تواس کے منہ پر پانی کا ہلکا ساچھینٹا دے کر جگادے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمت فر مائیں جورات کو اٹھ کر تبجد پڑھے پھر اپنے شوہر کو جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر وہ نہ الطے تو اس کے منہ پر یانی کا ہلکا ساچھینٹا دے کر جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر وہ نہ الطے تو اس کے منہ پر یانی کا ہلکا ساچھینٹا دے کر

فائدہ: اس مدیث کا تعلق ان میاں ہوی ہے جو تبجد کا شوق رکھتے ہوں اوراس طرح اٹھاناان کے درمیان ناگواری کا سبب نہ ہو۔

﴿168﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ وَآبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْكُ : إِذَا أَيْقُظُ الرَّجُلُ اَهْدَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْكَ أَوْصَلَى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَ فِى الدَّاكِرِيْنَ وَاللَّهَ كُرَاتِ.

حضرت ابوہریرہ اور حضرت ابوسعیدرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیلے نے ارشاد فرمایا: جب آ دمی رات میں اپنے گھر والوں کو جگاتا ہے اور میاں بیوی دونوں تبجد کی (کم از کم) دور کھت پڑھ لیتے ہیں تو ان دونوں کا شار کشرت سے ذکر کرنے والوں میں ہوجاتا ہے۔ (ابوداؤد)

﴿169﴾ عَنْ عَطَاءٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: آخْيِرِيْنِي بِاَعْجَبِ مَارَايْتِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ مَالَئِلَةً مَا لَتُهُ قَالَتُ وَاتُّى شَائِهِ لَمْ يَكُنْ عَجَبًا؟ إِنَّهُ اَتَانِي لَيْلَةً فَدَخَلَ مَعِي لِحَافِى ثُمَّ قَالَ: وَرَيْنِي اللّهُ مَالَئِكُ لُوبَيْنِي السّعَدُ لِوَبِيْنِي الْعَجَدِ فَا لَمْ يَكُنْ عَجَبًا؟ إِنَّهُ اَتَانِي لَيْلَةً فَدَخَلَ مَعِي لِحَافِى ثُمَّ قَالَ: فَرِيْنِي السّعَدُ لِوَبِيْنِي الْعَجَدُ فَرَكُى عَلَى صَدْرِهِ مُثَمَّ وَلَا يَوْفِئُهُ وَلَهُ عَلَى صَدْرِهِ مُثَمَّ وَكَعَ وَالسَّهُ فَبَكَى اللهُ يَوْفِئُهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا لَكُونَ عَنْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْلَ الللهُ عَلَى اللّهُ لَوْلِ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اخرجه ابن حبان في صحيحه اقامة الحجةص ٢١٢

حضرت عطاءً فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جوآپ نے دیکھی ہووہ سنادیں۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ علی ہی کی کوئ کی بات عجیب نہتی۔ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور میں اللہ علی ہی ہوں میں لیٹ گئے۔پھر فرمانے گئے: چھوڑ وہیں تواہب رب کی عبادت کروں۔ بیفرما کر بستر سے اٹھے، وضوفر مایا پھر نماز کے لئے کھڑے ہوگئے اور رونا شروع کردیا یہاں تک کہ آنسو میں ہی اس طرح کے کہر رکوع فرمایا اور اس میں بھی اس طرح

روتے رہے۔ پھر سجدہ فر مایا اس میں بھی ای طرح روتے رہے۔ پھر سجدے سے الشے اور اس طرح روتے رہے۔ پھر سجدے لئے آواز دی۔ طرح روتے رہے یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عندنے آگر صبح کی نما ذکے لئے آواز دی۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ اتنا کیوں رورہے ہیں جب کہ آپ کے اسکانی پھیلے گناہ (اگر ہوتے بھی تو) اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فر مایا: تو کیا پھر میں شکر گذار بندہ نہ بنوں؟ اور میں ایسا کیوں نہ کروں جب کہ آج رات مجھ پر ﴿إِنَّ فِسَی خَلْقِ السَّمَاوِتِ بندہ نہ بنوں؟ اور میں ایسا کیوں نہ کروں جب کہ آج رات مجھ پر ﴿إِنَّ فِسَی خَلْقِ السَّمَاوِتِ وَالْحَیْرَان کَ حَمْمَ مَک کَ اَیات نازل ہو کی ہیں۔ (این حبان اقامة الحجہ)

﴿170﴾ عَنْ عَـائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَا مِنِ امْرِي ءٍ تَكُوْنُ لَهُ صَلُوةً بِلَيْلٍ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ اَجْرَ صَلُوتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ.

رواه النسائي، باب من كان له صلاة بالليل .....، رقم: ١٧٨٥

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جوشن تہد پڑھنے کا عادی مواور نیند کے غلب کی وجہ سے ( کسی رات ) آگھ نہ کھلی تو اللہ تعالی اس کے لئے تہد کا قواب لکھد ہے ہیں اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک انعام ہے کہ بغیر تہجد پڑھے اسے (آس رات) تہجد کا تو اب ل جا تا ہے۔

(نانی)

﴿171﴾ عَنْ اَمِي الدَّرْ دَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ اَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَسْوِى اَنْ يَـقُوْمَ، يُصَلِّى مِنْ اللَّيْلِ فَعَلَبَتُهُ عَيْنَاهُ حَتَّى اَصْبَحَ، كُتِبَ لَهُ مَانَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. رواه النسائي، باب من اتى فراشه وهو ينوى القيام فنام، رقم:١٧٨٨

حضرت ابو درداء ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص رات کوسونے کے تھی کیکن وہ الیاسویا شخص رات کوسونے کے تھی کیکن وہ الیاسویا کہ صبح ہی جاگا تو اس کواس کی نبیت پر تبجد کا ثو اب ملتا ہے اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔

(نمائی)

﴿172﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ آنَسٍ الْجُهَنِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصُوِكُ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْح حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَى الصَّحٰى لَا يَقُوْلُ إِلَّا خَيْرًا

غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ ٱكْتُرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ . رواه ابوداؤد، باب صلوة الضحى، رقم: ١٢٨٧

حضرت معاذبن انس جہنی ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول الدّصلّی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو شخص فجر کی نماز سے قارغ ہوکرای جگہ بیٹھار ہتا ہے، خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا پھر دورکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں چاہے وہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہی ہوں۔

﴿173﴾ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ تَٱلْكُ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ ذَكَرَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ اَوْ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَمُ مَمَسَّ جِلْدَهُ النَّارُ .

رَوَاهِ الْبَيْهَ فَى فَى شعب الإَيْمَانِ ٢٠٠/٢٤

حضرت حسن بن علی رضی الله عنها سے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کابیارشاد منقول ہے: جو شخص فجر کی نماز پڑھ کرسورج نکلنے تک الله تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے پھر دویا جار رکعت (اشراق کی نماز ) پڑھتا ہے تواس کی کھال کو (بھی ) دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی۔ (بہق)

﴿174﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ صَلَّى الْفَجْوَ فِى جَمَسَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَدُكُو اللهُ حَتَى تَسْطُلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَـهُ كَاجْرِ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ.

هذا حديث حسن غريب، باب ما ذكر مما يستجب من الجلوس ١٠٠٠٠٠رقم: ٨٦٦ه

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظافہ نے ارشاد فرمایا: جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے پھر آ فاب نظافے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے پھر دورکعت نقل پڑھتا ہے تو اسے جج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم عظیفہ نے تین مرتبدارشاد فرمایا: کامل جج اور عمرہ کا ثواب، کامل جج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔

﴿175﴾ عَنْ اَبِى اللَّارْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مََٰلَئِكُ ۖ قَالَ: اِنَّ اللهَ عَزُّوَجَلَّـ يَقُوْلُ: ابْنَ آدَمَ لَاتَعْجِزَنَّ مِنْ اَرْبَع رَكَعَاتٍ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَكْفِكَ آخِرَهُ.

رواه اخمد و رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٤٩٢/٢

حضرت ابودرداء عظم سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی فرمایے: اللہ تعالی فرمائے ہیں: آدم کے بیٹے اون کے شروع میں چار رکعت پڑھنے سے عاجز نہ بنو میں تہارے دن مجم الروائد)

دن مجر کے کام بنادوں گا۔

**فائدہ**: بیفسیلت اشراق کی نماز کی ہے اور بیجھی ممکن ہے کہ اس سے مراد چاشت کی نماز ہو۔

﴿176﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: بَعَثُ رَسُولُ اللهِ تَلَيُّ بَعْنًا فَاعْظَمُوا الْغَنِيْمَةَ، وَاَسْرَعُوا اللهِ تَلَيُّ بَعْنًا فَاعْظَمُوا الْغَنِيْمَةَ، وَاَسْرَعُوا الْدَيْ مَا رَايْنَا بَعْنًا قَطُ اَسْرَعَ كَرَّةً وَلَا اَعْظَمَ عَنِيْمَةً ؟ رَجُلٌ تَوَشَّا عَنِيْمَةً مِنْ هِذَا الْبَعْثِ! فَقَالَ: اَلا أُحْبِرُكُمْ بِاَسْرَعَ كَرَّةً مِنْهُ، وَاَعْظَمَ غَنِيْمَةً ؟ رَجُلٌ تَوَشَّا فِي بَيْتِهِ فَاحْسَنَ الْوُصُوعَ ثُمَّ عَمِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ الْعَدَاةَ، ثُمَّ عَقَّبَ بِصَلَاةِ الشَّحْوَةِ فَقَدْ اَسْرَعَ الْكَرَّةَ، وَاعْظَمَ الْعَنِيْمَةَ.

رواه ابو يغلى ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٢ / ٢٩١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے ایک شکر بھیجا جو بہت ہی مطلابہ سے اللہ عقیقہ نے ایک شکر بھیجا جو بہت ہی جلد بہت سارا مال غنیمت کیکر والیس لوٹ آیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عند نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم نے کوئی ایسالشکر نہیں دیکھا جو آئی جلدی اشا سارا مال غنیمت کیکر والیس لوٹ آیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: کیا میں تہمیں اس سے بھی کم وقت میں اس مال سے بہت زیادہ غنیمت کمانے والا شخص نہ بتا وَں؟ ہیدہ شخص ہے جو اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مجد جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر (سورج نکانے کے بعد) اشراق کی نماز پڑھتا ہے تو یہ بہت تھوڑ ہے وقت میں بہت زیادہ نفع کمانے والا ہے۔

(ابویعلی جمح الزوائد)

﴿177﴾ عَنْ اَبِى هَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ اللهُ قَالَ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَصْدِقَةً، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَصْدَقَةً، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَصْدَقَةً، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَصْدَقَةً، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةً، وَنُهِى عَنِ الْمُنْكِرِ صَدَقَةً، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكُعْتَانِ يَرْ كَعُهُمَا مِنَ الصَّحٰى ... زواه مسلم، باب استحباب صلاة الضحى ... رفه: ١٦٧١

حضرت ابوذر رہے ہے۔ روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشادفر مایا :تم میں سے ہر شخص کے دیے ایک ایک جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں روز اندائی کو ایک صدقہ ہوتا

ہے۔ ہربار سُدْخان الله کہناصدقہ ہے، ہرباد الْحَفْدُ لِله کہناصدقہ ہے، ہرباد الْحَفْدُ لِله کہناصدقہ ہے، ہرباد الله اَکْبَدُ کہناصدقہ ہے، ہرال کاظم کرناصدقہ ہے، ہرال الله اَکْبَدُ کہناصدقہ ہے، ہمال کاظم کرناصدقہ ہے، ہرالی سے روکناصدقہ ہے اور ہر جوڑ کے شکری اوائیگی کے لئے چاشت کے وقت دورکعتیں پڑھناکا فی موجاتی ہیں۔

(سلم)

﴿178﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: فِى الْإِنْسَانِ قُلِكُمِانَةٍ وَسِتُّوْنَ مَفْصِلًا، فَعَلَيْهِ آنُ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ قَالُوا: وَمَنْ يُطِيْقُ ذَٰلِكَ يَانَبِيَ اللهِ؟ قَالَ: النَّخَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ تَدْفِئَهَا، وَالشَّيْءَ تُنَجِّيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَنَا الطَّرِى تُجْزِئُكَ. وواه ابو داؤد، باب في اماطة الاذِي عن الطريق، وفم: ٢٤٢٥

حضرت بریدہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سانہ آدمی میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں۔ اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی سلامتی کے شکرانہ میں ایک صدقہ اواکیا کرے۔ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: یارسول اللہ! استے صدقے کون اوا کرسکتا ہے؟ ارشاد فرمایا: معجد میں اگر تھوک پڑا ہوتو اسے وفن کر دینا صدقہ کا تواب رکھتا ہے، راستہ سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اگر ان جملوں کا موقع نہ طے تو چاشت کی دورکعت نماز پڑھنا ان سب صدقات کے بدلے تہمارے لئے کا فی ہے۔ (اوداود)

﴿179﴾ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَشُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الصُّحٰى خُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

رواه ابن ماجه، باب ماجاء في صلوة الضحي، رقم: ١٣٨٢

حضرت الوہريرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله علی وسلم نے ارشاد فر مایا: جو چاشت کی دورکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیکے جاتے ہیں اگر چہدہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔

﴿180﴾ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ صَلَّى الصُّحٰى رَكْعَتُيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْعُافِلِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى اَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِلِيْنَ، وَمَنْ صَلَّى سِتًّا كُفِى ذٰلِكَ الْيَوْمَ، وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِيًا كَتَبَهُ اللهُ مِنَ الْقَانِيَيْنَ، وَمَنْ صَلِّى ثِنْتَى عَشَرَةَ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْسًا فِي الْجَنَّةِ، وَمَا مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اِلَّا اللهِ مَنَّ يَمُنُّ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَصَدَقَةٌ، وَمَا مَنَّ اللهُ عَلَى عَبَادِهِ اَفْضَلُ مِنْ أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَةً .

رِواه الطبراني في الكبير وقيه: موسى بن يعقوب الزمعي، وثقه ابن معين

وابن حبان، وضعفه ابن المديني وغيره، وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢/٤٩٤

حضرت ابو درواء در این کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جو شخص کیا شت کے دونفل پڑھتا ہے وہ اللہ تعالی کی عبادت سے عافل رہنے والوں میں شار نہیں ہوتا، جو چانفل پڑھتا ہے وہ عبادت گذاروں میں لکھا جاتا ہے، جو چیفل پڑھتا ہے اس کے اس دن کے کاموں میں مدد کی جاتی ہے، جو آٹھ نفل پڑھتا ہے اللہ تعالی اسے فر ماں برداروں میں لکھ دیتے ہیں اور جو بارہ نفل پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں کل بنا دیتے ہیں۔ ہردن اور رات میں اللہ تعالی ایس کے لئے جنت میں کل بنا دیتے ہیں۔ ہردن اور رات میں اللہ تعالی این برمد قہ اور احسان فر ماتے رہتے ہیں اور اللہ تعالی کا اپنے بندوں پرصد قہ اور احسان فر ماتے رہتے ہیں اور اللہ تعالی کا اپنے بندوں پرصد قہ اور احسان فر ماتے رہتے ہیں اور اللہ تعالی کا اپنے بندوں پرصد قہ اور احسان فر ماتے رہتے ہیں اور اللہ تعالی کا اپنے بندوں پرصد قہ اور احسان فر ماتے رہتے ہیں اور اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر صد قہ اور احسان فر ماتے رہتے ہیں اور اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر صد قہ اور احسان فر ماتے رہتے ہیں اور اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر صد قب اور احسان بیا کہ اسے اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر صد قب اور احسان فر ماتے رہتے ہیں اور اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر صد قب اور احسان بیا کہ اسے اللہ تعالی کا اپنے بندوں پر صد قب اور احسان فر ماتے رہتے ہیں اور اللہ کی تو فیق عطافر مادیں۔

(طبرانی، جمع الزوائد)

﴿181﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْنَظُهُ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَىٰ عَشَرَةَ سَنَةً.

رواه الترمذي وقال: جديث ابي هريره حديث غريب، باب ماجاء في فضل التطوع .....، رقم: ٤٣٥

حضرت الوجرى وظاف سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشادفر مایا: جو محص مغرب کی نماز کے بعد چھ رکھتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فضول بات نہیں کرتا تواسے یارہ سال کی عبادت کے برابر ثواب ماتا ہے۔

فائدہ: مغرب کے بعددور کعتیں سنت مؤکدہ کے علاوہ چار رکفت نوافل اور پڑھی جا کیں تو چوہ و جا کیں گی۔ بعض علاء کے نز دیک یہ چھر کعت ،مغرب کی دور کعت سنت مؤکدہ کے علاوہ ہیں۔

(مرقا ق،مظاہری)

﴿182﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ قَالَ لِبِلَالِ عِنْدَ صَلوْاةِ الْفَجْوِ: يَا بِلَالُ، حَدِّشِينَ بِارْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِى الْإِسْلَامِ، فَانِيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَى فِى الْإِسْلَامِ، فَانِيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَى فِى الْجَشَّةِ قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا اَرْجَى عِنْدِى أَيْى لَمْ اتَطَهَّرُ طُهُوْرًا فِى سَاعَةٍ لَيْلٍ اَوْنَهَادٍ إِلَّا

صَلَّيْتُ بَذَالِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِيْ أَنْ أُصَلِّيَ.

رواه البخاري، باب قضل الطهور بالليل والنهار مسه رقم: ١١٤٩

حفرت ابو ہررہ ہ انتہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ علی ہے حفرت بلال اسلام الدے کے بعد اپناہ عمل بتا کہ جس سے خبر کی نماز کے وقت دریا فت فرمایا: بلال!اسلام الدے کے بعد اپناہ عمل بتا کہ جس سے خبریں تواب کی سب سے زیادہ امید ہوکیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تھا رہے جوتوں کی آجٹ رات خواب میں تی ہے۔حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید جس عمل سے ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یادن میں جب کی وقت بھی وفت بھی اللہ تعالی کی طرف وضوکیا ہے تواس وضوے اتی نماز (حکویا نے انگوشوء) ضرور پڑھی ہے جتنی جھے اللہ تعالی کی طرف سے اس وقت توفیق ملی۔

### صلوة التبيح

﴿183﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ: يَاعَبَّاسُ! يَا عَمَّاهُ! اَلا أَعْطِيْكِ؟ اَلا اَمْنَحُكَ؟ اَلا اَحْبُولُك؟ اَلا اَلْهُ وَاللّهُ عَشَرَ خَصَالٍ. اَنْ تُصَلّى اَدْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرُلُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَانْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ اللهِ وَلَا إِللهُ وَاللهُ اَللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

حضرت ابن عباس رضی الله عنها روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت عباس ﷺ سے فر مایا: عباس!میرے پچا! کیا میں آپ کوایک عطیمہ نہ کروں؟ کیا ایک

مديين مرون؟ كياايك تخفه پيش نه كرون؟ كيامين آپ كوايياعمل نه بتاؤن جب آپ اس كوكرين كتو آپكودس فاكدے حاصل مول كي يعنى الله تعالى آپ كا كي ، يجيلي ، يراني ، في الله على سے کئے ہوئے، جان ہو جھ کر کئے ہوئے، چھوٹے، بدے، چھپ کر کئے ہوئے، کھلم کھلا کے ہوئے گناہ سب ہی معاف فرمادیں گے۔وہ عمل سے کہ آپ جار رکعت (صلوٰۃ التبہم) پڑھیں اور جرر کعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری کوئی سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قراء ت ے فارغ ہوجا كيں تو قيام ہى كى حالت ميں ركوع سے يہلے سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ اللهِ وَ لَا إِلٰهُ إلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبُورُ بِيْدره مرتبه كهير \_ پهرركوع كرين اور ركوع مين بهي يبي كلمات دن مرتبه كهير \_ پھر رکوع سے اٹھ کر قومہ میں بھی یہی کلمات دی مرتبہ کہیں۔ پھر سجدے میں چلے جا کیں اور اس میں بھی پیکلمات دس مرتبہ کہیں۔ پھر بحدے سے اٹھ کرجلسہ میں یہی کلمات دس مرتبہ کہیں۔ پھر دوسرے تجدے میں بھی میں کلمات دل مرتبہ کہیں۔ پھر دوسرے سجدے کے بعد بھی کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے بیٹھے بہی کلمات دس مرتبہ کہیں۔ جاروں رکعت اس طرح پڑھیں اوراس تر تیب سے ہررکعت میں بیکلمات مجھ مرتبہ کہیں۔ (میرے بچا) اگرآپ سے ہوسکے توروزانہ بینماذایک مرتبه پڑھا کریں۔اگرروزاندنہ پڑھ کیس توہر جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں۔اگرائپ بیہ بھی نہ کرسکیں۔ تو ہرمہینہ میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں۔اگریہ بھی نہ کرسکیں تو سال میں ایک مرتبہ پڑھلیا کریں۔اگر بیبھی نہ ہوسکے تو زندگی میں ایک مرتبہ ہی پڑھ لیں۔ (151941)

﴿184﴾ عَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَجَّهَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ جَعْفَوَبْنَ آبِى طَالِبِ اللهِ عَلَيْ عَنْهُ مَا قَالَ: اللهِ عَلَيْكُ مُمَّ قَالَ: اللهَ اللهَ عُلَمًا قَلِمَ اعْتَنَقَهُ، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللهِ اللهِ أَبْشِوْكَ اللهِ عُمَّدَ قَالَ: اللهِ أَبْشِولُكَ اللهِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ.

اخرجه السحاكم وقبال: هذا استناد صحيح لا غبار عليه وممايستدل به على صحة هذا المحديث استعمال الاثمة من اتباع التابعين الى عصرنا هذا اياه ومواظبتهم عليه وتعليمهم الناس منهم عبدالله بن المبارك رحمه الله، قال الذهبي: هذا اسناد صحيح لا غبار عليه ١٩/١

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فر ماتے جیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن الی طالب ﷺ کومبشد روانہ فر مایا۔ جب وہ وہاں سے مدینہ طیبۂ آئے تو آپ نے ان کو گئے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھرار شاوفر مایا: کیا میں تنہیں ایک مدیبہ دوں؟ کیا میں تنہیں ایک

خوشنجری نه سنا وک؟ کیا میں تمہیں ایک تخد نه دول؟ انہوں نے عرض کیا: ضرورارشا دفر ماسیئے۔ پھر آپ نے صلاق الشیخ کی تفصیل بیان فر مائی۔ (متدرک ماکم)

﴿185﴾ عَنْ فَصَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ فَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ: اللهِ عَلَيْكُ فَاعَدُ اللهِ عَلَيْكُ فَاعَدُ اللهِ عَلَيْكُ فَعَالَ: اللهُ عَلَيْكُ وَارْحَمْنِى فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : عَجِلْتَ انَّهَا الْمُصَلِّى إِذَا صَلَّيْتُ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْكُ وَارْحَمْنِى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمُّ ادْعُهُ، قَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَجُلُ إِذَا صَلَّى عَلَى النَّهِي عَلَيْكُ مِ اللهِ عَلَى النَّهِي عَلَيْكُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْكُ وَاللهُ النَّهِي عَلَيْكُ وَاللهُ النَّهِي عَلَيْكُ وَاللهُ اللهِ عَلَى النَّهِي عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهِي عَلَيْكُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

حفرت فضاله بن عبيد رفي فرماتے بين كدا يك ون رسول الله علي تشريف فرما سے كه ايك ون رسول الله علي تشريف فرما سے كه ايك فض مبحد بين وافر حمينى واؤ حمينى "المي فض مبحد بين واؤ حمينى واؤ حمينى "اسالله ميرى مغفرت فرما يخ ، مجھ برحم فرما يخ "رسول الله صلى الله عليه وسلم في نمازى سے ارشا وفرمايا: تم في دعاما تكني ميں جلدى كى ، جب تم نماز پڑھ كر بيھوتو پہلے الله تعالى كى شايان شان تعريف كرواور مجھ برورود تھيجو پھردعاما تكو۔

حضرت فضالہ ﷺ فرماتے ہیں پھرایک اورصاحب نے نماز پڑھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ آپ نے ان صاحب سے ارشاد فرمایا: ابتم دعا کروتیول ہوگ۔

﴿ 186﴾ عَنْ اَنْسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنْ رَسُوْلَ اللهِ عَنْشَكُ مَوَّ بِاَعْرَابِي، وَهُو يَدْعُو فِي صَلَاتِه، وَهُو يَقُولُ: يَامَنْ لَا تَرَاهُ الْعُنُونُ، وَلَا تُحَالِطُهُ الطُّنُونُ، وَلَا يَضِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ، وَلَا يَضِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ، وَلَا يَضِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوَادِثُ، وَلَا يَخْرَهُ، وَلَا يَخْرَهُ، وَلَا يَخْوَدُهُ وَعَدَدَ مَا اَطْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، وَاشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، وَلَا الْمُصَادِ، وَعَدَدَ وَرَقِ الْالشَّارُ، وَعَدَدَ مَا اَطْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، وَاشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، وَلَا اللهُ مَوَادِى مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءٌ، وَلَا اَرْضَ ارْضًا، وَلَا بَحْرٌ مَا فِي قَعْرِه، وَلَا جَبَلٌ مَا فِي وَعْرِه، وَلا جَبُلٌ مَا فِي وَعْرِه، وَلا جَبْلُ مَا عَيْدِهِ، وَلَا جَبُلٌ مَا فِي وَعْرِه، وَلا جَبُلُ مَا فِي وَعْرِه، وَلا جَبُلُ مَا فَيْ وَعْرِه، وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

لِمَ وَهَبْتُ لَكَ اللَّهَسَ؟ قَالَ: لِلرَّحِمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: إِنَّ لِلرَّحِمِ حَقًّا، وَلَكِنْ وَهَبْتُ لَكَ اللَّهَبَ بِحُسْنِ ثَنَاءِكَ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلً.

رواه البطيرانيي في الاوسيط ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن

محمد بن ابي عبد الرحمن الاذرمي وهو ثقة، مجمع الزوائد. ٢٤٢/١

حفرت الس فظ الله عبد وايت بكرسول الله علي ويهات كريف والدايك خف ك ياس عرر و و الماري الماري الما الكرب على المار الما الماري المارية ا السَّطُّنُونُ، وَلَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ، وَلَا تُغَيَّرُهُ الْحَوَادِتُ، وَلَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ، يَعْلَمُ مَثَاقِيْلُ الْحِبَالِ، وَمَكَايِنُلَ الْبِحَادِ، وَعَدَدَ قَطْرِ الْآمْظَادِ، وَعَدَدَ وَرُقِ الْآشْجَادِ، وَعَدَدَ مَا اَظْلَمَ عَـلَيْهِ اللَّيْلُ، وَاشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ، وَلَا تُوَارِى مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءٌ، وَلَا اَرْضَ ارْضًا، وَلَا بَحْرٌ مَا فِيْ قَعْرِه، وَلَا جَبَلٌ مَافِيْ وَعْرِه، اِجْعَلْ خَيْرَ عُمُّرِيْ آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِيْمَهُ، وَخَيْسَ آيْسَامِى يَوْمَ ٱلْقَاكَ فِيْهِ، تَوجِعه: الدوه ذات جَس كوآ تكميس ديكي يس ستيس اوركس كا خیال و گمان اس تک پینی نبین سکتا اور نه ای تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان کرسکتے ہیں اور نیاز مانے کی مصبتیں اس پراٹر انداز ہوسکتی ہیں اور نہاہے زمانے کی آفتوں کا کوئی خوف ہے، (اے دہ ذات) جو پہاڑوں کے وزن، دریاؤں کے پیانے، ہارش کے قطروں کی تعداد اور در ختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتی ہے اور (اے وہ ذات جو) ان تمام چیز وں کو جانتی ہے جن پر رات كاندهيرا چهاجاتا ہے اور جن يردن روشي ذال ہے، نداس سے ايك آسان ووسرے آسان کو چھیا سکتا ہے اور شدایک زمین دوسری زمین کو اور ندسمندراس چیز کو چھیا سکتے ہیں جوان کی تہد میں ہےاورندکوئی بہاڑان چیزوں کو چھیا سکتا ہے جواس کی سخت چٹا نول میں ہے،آپ میری عمر کے آخری حصد کوسب سے بہترین حصہ بنا دیجئے اور میرے آخری عمل کوسب سے بہترین عمل بنا ويجك اورمير ابهترين دن وه بناويج جس دن ميرى آب سے ملاقات موقعي موت كادن ـ

رسول الله عظیمی نے ایک صاحب کومقر رفر مایا کہ جب بینمازے فارغ ہوجا ئیں توانہیں میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد رسول الله صلى الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔رسول الله صلى الله علیہ وسلم کے پاس ایک کان سے کچھسونا ہدیہ میں آیا ہوا تھا۔ آپ نے انہیں وہ سونا ہدیہ میں دیا۔ پھران دیہات کے رہے والے شخص سے پوچھا: تم کس قبیلہ کے ہو؟

انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ اقبیلہ بنوعامرے ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ سیسونا میں نے تہمیں کیوں ہدید کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ اس وجہ ہے کہ ہماری آپ کی رشتہ داری ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے لیکن میں نے تہمیں سونااس وجہ سے ہدید کیا کہ تم نے بہت اعتصائد از میں اللہ تعالی کی تعریف کی۔ (طبرانی، جمح الزوائد)

#### فانده: نقل نماز کے بررکن میں اس طرح کی دعا کیں پڑھی جاستی ہیں۔

﴿187﴾ عَنْ آبِى بَمْحُو رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ غَلَيْتُ بِقُوْلُ: مَامِنْ عَبْدٍ يُسَذِّنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى رَكْعَنَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إَلَا غَفَرَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ قُرَا هَذِهِ الْآيَةَ:﴿وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةُ أَوْ ظَلَمُوْآ آنْفُسَهُمْ﴾ إلَى آخِر الْآيَةِ

[ال عمران: ٩٥] رواه أبو داؤد، باب في الاستغفار، رقم: ١٥٢١

حضرت ابو بحر عظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سا: جس شخص سے کوئی گناہ ہوجائے پھروہ انھی طرح دضوکر ہے اور اٹھ کر دور کعت پڑھے پھر اللہ تعالی سے معافی مائے تو اللہ تعالی اے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: وَاللّٰهِ نِیْنَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ اَوْ ظَلَمُوْآ اَنْفُسَهُمْ مَیں جمع : اور وہ بندے (جن کا حال بیہ ہے) کہ جب ان سے کوئی گناہ ہوجا تا ہے یا کوئی براکام کر کے وہ اپنی بندے (جن کا حال بیہ ہے) کہ جب ان سے کوئی گناہ ہوجا تا ہے یا کوئی براکام کر کے وہ اپنی اور چاہے ہیں، پھروہ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی معافی کے طالب ہوتے ہیں، اور بات بھی یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالی کے کون گناہوں کو معاف معافی کو جاتے ہیں، وہ اٹر یہ بیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں (کہ توب سے گناہ معاف کو جاتے ہیں)۔

﴿188﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : مَا اَذْنَبَ عَبُدٌ ذَنْبَاثُمَّ تَوَضَّا فَاحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ خَرَجَ اللّي بَرَادٍ مِنَ الْاَرْضِ فَصَلّى فِيْهِ رَكْمَتَيْنِ، وَاسْتَغْفَرَ اللهُ مِنْ ذلِكَ اللَّذْبِ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ.

حضرت حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاار شافقل فرمات ميں: جس شخص سے كوئى گناه موالا الله على الله ع

كى معافى جابى توالله بقالى اسے ضرور معاف فرمادية بيں۔

حضرت جابر بن عبداللدرضي الله عنها فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم بهمين اینے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقہ ایسے ہی اہتمام سے سکھاتے تھے جس اہتمام سے جمیں قرآن مجید کی سورت سکھائے تھے۔آپ فرماتے تھے: جبتم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے (اورای کے متیجے بارے میں فکر مند ہوتواس کواس طرح استخارہ کرنا جاہے کہ ) وَهِ يَهِلُ دُوْقُل بِرْ سِصِ إِس كَ بِعد إِس طرح وعاكرت: الله الله السَّف عِيْدُوك بعِلْمِك، وَإِسَّتَ هُدِرُكَ مِ قُدْرَتِكَ وَاسْأَلُكَ مِنْ فَضِلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَٱنْتَ عَلَّامُ الْعُيُوبِ، ٱللَّهُمَّ إِنْ كُشْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَلَهُ الْإَمْرَ حَيْزٌلِّي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعِبَاقِبَةِ أَمْدِى. (أَوْقَالَ: عَاجِلِ أَمْرِى وَأَجِلِهِ). فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْبُتَ تَعِلَمُ أَنَّ هَلَا الْإِمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي. ﴿ أَوْقَالَ: فِي عَاجِلَ الْمُويْ وَآجِلِهِ.) فَاصْرِفْهُ عَنِيْ وَاصْرِفْيَنْ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْنَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ادْضِينْ بِهِ، ترجمه: بالله! من آپ سے آپ كم كذر الدخير جا بتا بول ، آپ ك قدرت کے ذریعہ قوت عامتا ہوں اور آپ کے برے فضل کا آپ سے سوال کرتا موں کیونکہ آبة بركام كى قدرت ركعة بين اوريس كى بھى كام كى قدرت نبيس ركھتا آپ سب چھجانتے ہیں اور میں کچھنہیں جانتا اورآپ ہی تمام پوشید ہیا توں کوخوب اچھی طرح جانبے والے ہیں۔ یا اللہ! اگرآپ علم میں بیکام میرے دین، میری دنیا اور انجام کے کاظ سے میرے لئے بہتر ہو
تواس کو میرے لئے مقد وفر ما دیجئے اور آسان بھی فر ما دیجئے۔ پھراس میں میرے لئے برکت بھی
دے دیجئے۔ اگر آپ کے علم میں بیکام میرے دین، میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے
لئے بہتر نہ ہوتو اس کام کو جھے سے الگ رکھیے اور جھے اس سے روک دیجئے اور جہاں بھی جس کام
میں میرے لئے بہتری ہووہ مجھے نصیب فر ما دیجئے پھر جھے اس کام سے راضی اور مطمئن کردیجئے۔
(وعامیں دونوں جگہ جب "هل آلا خسر" بر پنچے تو اپنی ضرورت کا دھیان رکھے جس کے لئے
استخارہ کررہا ہے)۔

﴿190﴾ عَنْ آبى بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِ عَلَيْكُ فَخَرَجَ يَجُورُةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَيْكِ فَخَرَجَ يَجُورُ وَدَاءَ هُ حَتَى انْتَهَى إلَى الْمَسْجِدِ وَثَابَ النَّاسُ إلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ عَلَيْ خَسِفَانِ فَانْحَبَ اللهِ مَا اللهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَحْسِفَانِ لِمَنْ آيَاتِ اللهِ وَإِنَّهُمَا لَا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ آحَدٍ، وَإِذَا كَانَ وَلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَى يَنْكَشِفَ مَابِكُمْ وَوَلِكَ آنَ النَّالُ لِلنَّبِي عَلَيْكُ مَاتَ يُقَالُ لَذَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ

رواه البخاري، باب الصلاة في كسوف القمر، وقم: ١٠٦٣

حضرت البوبكر ورقطینی سروایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کر من ہوا۔ آپ اپنی چا در تھینے ہوئے (تیزی سے ) مجد پنچے۔ صحابہ ہو آپ کے پاس جح مو گئے۔ آپ نے انھیں دور کھت نماز پڑھائی اور گربن بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا: سورج اور چا نداللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں۔ سی کی موت کی وجہ سے یہ گر بمن نہیں ہوتے ( بلکہ زمین و آسان کی دوسری مخلوقات کی طرح ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا تھم چلتا ہوں ان کی دوسری مخلوقات کی طرح ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا تھم چلتا ہوں ان کی دوسری مخلوقات کی طرح ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا تھم چلتا ہوں تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک ان کا گر بمن ختم نہ ہوجائے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبر ادے حضرت ابراہیم کھی وفات (آس دن) ہوئی تھی اور بعض لوگ ہے گئے تھے کہ گر بمن ان کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، اس لئے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔

﴿191﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ الْمَازِنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ تَلْتُكُ إِلَى

الْمُصَلِّي فَاسْتَسْقَى، وَحَوَّلَ وِدَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

رواه مسلم، باب كتاب صلاة الاستسقاء، رقم: ٧٠٧٠ •

حضرت عبدالله بن زید مازنی رفیده فرمات بین که رسول الله علی بارش کی دعا ما تکنے کے مطرت عبدالله بن زید مازنی رفیده فرمات بین که رسول الله علی باور آپ نے الله کی طرف رخ کر کے اپنی جا درمبارک کو الله (پیگویا نیک فال تھی کہ الله تعالیٰ ہمارا حال اس طرح بدل دیں )۔

(مسلم)

﴿192﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مُلْكِلِّهِ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى.

رواه ابو داؤد، باب وقت قيام النبي سُطُّ مِن الليل، وقم: ١٣١٩

حضرت حذیفه هی فرماتے بین نبی کریم صلی الله علیه وسلم کامعمول مبارک تھا کہ جب کوئی اہم معالمہ پیش آتا تو آپ فورانماز میں مشغول ہوجاتے۔ (ابدداؤد)

﴿193﴾ عَنْ مَعْمَرِعَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيِّ مَلَّكُ إِذَا دَخَلَ عَلَى اَهْلِهِ بَعْضُ الضَّيْقِ فِي الرِّرْقِ اَمَرَ اَهْلَهُ بِالصَّلْوةِ ثُمَّ قَرَا هَذِهِ الْآيَةَ ﴿وَاْهُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلْوةِ﴾

اتحاف السبادة المتقين عن مصنف عبدالرزاق وعبد بن حميد ١١/٣

حضرت معمرٌ ایک قریش صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ جب ٹی کریم صلی الله علیہ وسلم کے گر والوں پر فرق کی پھر تھی ہوتی تو آپ ان کونماز کا حکم فرماتے اور پھر ہے آیت تلاوت فرماتے: ﴿وَالْمُو الْمُ لِلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِوْ عَلَيْهَا لَا نَسْالُكَ وِزْقًا نَحْنُ نَوْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ فَرماتے: ﴿وَالْمُو الْمُ اللّٰ فِلْكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِوْ عَلَيْهَا لَا نَسْالُكَ وِزْقًا نَحْنُ نَوْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لَمُ مِلْكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِوْ عَلَيْهَا لَا نَسْالُكَ وِزْقًا نَحْنُ نَوْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لَمُ وَالْوَلَ كُونُمازَكَا عَمَ سَجِعُ اور خود بھی نمازے پابندرہے۔ ہم آپ سے معاش نیس جا ہے ، معاش تو آپ کو ہم دینگے ، اور بہتر انجام تو پر ہیز گاری ہی کا ہے۔ سے معاش نو آپ کو ہم دینگے ، اور بہتر انجام تو پر ہیز گاری ہی کا ہے۔ (معنف عبد الرزاق ، اتحاف البادة)

﴿194﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِى اَوْلَى الْاَسْلَمِي رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ فَعَنْهُمَا قَالَ: حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ فَعَنْهُمَا قَالَ: حَرَجَ عَلَيْنَا وَلَيُصَلِّ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هِى لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا لِيْ، ثُمَّ يَسْأَلُ اللهُ مِنْ أَمْرِ اللَّذِينَا وَالْآخِرَةِ مَاشَاءَ فَإِنَّهُ يُقَلِّرُ. وواه ابن ماجه باب ماجه في صلوة الحاجة، رقم: ١٣٤٨ قال البوصيرى: قلت: رواه الترمذي من طريق فائد به دون قوله. ثُمَّ يَسْأَلُ اللهُ مِنْ أَمْرِ اللَّانْيَا الى آخره ورواه الحاكم في المستدرك باختصار وزاد بعد قوله: وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْب، وله تساهد من حديث انس رواه الاصبهاني ورواه ابويعلى الموصلي في مسئده من طريق فائد به ....، مصباح الزجاجة ٢٤٦/١

حضرت عبدالله بن أني اوفي رضي الله عنها فرمايت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشا دفر مایا: جس شخص کو کوئی بھی ضرورت پیش آئے جس کا تعلق الله تعالى سے ہو یا مخلوق میں کسی ہے ہوتو اس کو جائے کہ وہ وضو کرے چرد ورکعت نماز پڑھے پھر اس طرح وعاكرت: لآالِهُ إِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْحَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتُلُكَ مُوْجِبَاتِ رَّحْمَتِكَ وَعَزَائِمٌ مَغْفِرَقِكَ وَٱلْغَيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّوَالسَّلَامَـةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ، أَسْتَلُكَ أَلَّا تَدَعّ لِيْ ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتُهُ وَلَا حَاجَةً هِنَى لَكَ رِضًا إِلَّا قَصَيْتَهَا لِي ترجمه: "اللَّدْتَعَالَى كَسُوا كُولُ معروزُيس وه بريحكم والے اور بڑے کریم ہیں۔ اللہ تعالی ہرعیب سے یاک ہیں عرش عظیم کے مالک ہیں۔سب تعریقیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جو تمام جانوں کے رب ہیں۔ یا اللہ ایس آپ سے اُن تمام چيزول كاسوال كرتا مول جوآب كى رحمت كولازم كرنے والى بيل اور جن سے آپ كامغفرت فرمانا یقین ہوجا تا ہے۔ میں آب سے ہرنیکی میں سے حصہ لینے کا اور ہر گمناہ سے محفوظ رہے کا سوال کرتا مول \_ میں آپ سے اس بات کا بھی سوال کرتا موں کرآپ میراکوئی گناہ باقی ندچھوڑ سے جس کو آپ بخش نددی اور ندکو کی فکر جھے آپ دور ندفر مادیں اور ندہی کو کی ضرورت باقی چھوڑ سے جس میں آپ کی رضامندی ہوجے آپ میرے لئے پورانہ فرمادیں''۔اس دعاکے بعد اللہ تعالیٰ سے دنیاوآ خرت کے بارے میں جوچاہے مالگے اسے ملے گا۔ الكهاجر)

﴿195﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ وَجُلَّ آلِى النَّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ: إِنِّى أُرِيْدُ أَنْ اَخْرُجَ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فِى تِجَارَةٍ فَقَالَ رَسُّوْلُ اللهِ عَلَيْكَ ، صَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

ang the state of the control of the second

حضرت آبو ہریرہ منظامہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے ارشادفر مایا: جبتم گھر میں داخل ہونے را بعدی برائی سے داخل ہونے رکے بعدی برائی سے داخل ہونے رکے بعدی برائی سے بچالیں گا۔ ای طرح گھرسے نکلنے سے پہلے دور کعت پڑھ لیا کرویہ دور کعتیں تہمیں گھرسے باہر نکلنے کے بعدی برائی سے بیالیں گا۔

(بزار ، مجمح الزوائد)

﴿197﴾ عَنْ أَبِي بْنِ كَغْبِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ لَهُ: كَيْفَ تَقْرَا فِي الشَّافِةِ، فَقَرَاْتُ عَلَيْهِ أَمَّ اللَّهُ آلَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَالَّذِي نَفْسِى بِيدِهِ مَا أَتَوْلَ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ اللهِ عَلَيْهِ أَمَّ اللَّهُ وَلَا فِي النَّهُ فِي اللَّهُ فِي القُرْآنِ مِثْلَهَا وَإِنَّهَا لَسَبْعُ الْمَثَانِيُ. اللهُ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي النَّهُ فِي النَّهُ فِي النَّهُ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي القُرْآنِ مِثْلَهَا وَإِنَّهَا لَسَبْعُ الْمَثَانِيُ. اللهُ عَنْ النَّهُ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلَهَا وَإِنَّهَا لَسَبْعُ الْمَثَانِي . اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

﴿198﴾ عَنْ آبِي هُمرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: قَعْدِى مَاسَالَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: تَعَالَى: قَسَمْتُ الْعَمْلَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنِ، وَرُعَبْدِى مَاسَالَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿ الرَّحْمَٰنِ ﴿ اللَّهُ مَالَى اللَّهُ لَكُنْ عَبْدِى، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الرَّحْمَٰنِ اللَّهُ لَعَالَى: ﴿ الرَّحْمَٰنِ اللَّهُ لَعَالَى: أَنْنَى عَلَى عَبْدِى، فَإِذَا قَالَ: ﴿ مَجْدَنِي

عَبْدِىْ. وَقَالَ: مَرَّةً: فَوَّضَ اِلَىَّ عَبْدِىْ. فَاِذَا قَالَ: ﴿ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَايَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ قَالَ: هَذَا اللَّهِ وَايَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴾ قَالَ: هَذَا الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ الْعَبْرِىٰ وَلِعَبْدِىٰ مَا سَالَ، فَاذَا قَالَ: ﴿ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ الْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِيْنَ ﴾ قَالَ: هذَا لِعَبْدِىٰ وَلِعَبْدِىٰ مَاسَالَ.

وهو جزء من الحديث، رواه مسلم، باب وجوب قراء ة الفاتحة في كل ركعة.....، رقم: ٨٧٨ حضرت ابوہررہ مظافی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوارشا وفرماتے ہوئے سنا: الله تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سورہ فاتحہ کوایے اور اینے بندے کے درمیان آ دھا آ دھاتقسیم کردیا ہے (پہلی آ دھی سورت کا تعلق مجھ سے ہے اور دوسری آ دھی سورت کا تعلق میر ہے بندے ہے ) اور میرے بندے کووہ ملے گاجوہ ما تکے گا۔ جب بندہ کہتاہے آلم حسف لیل وَبّ الْعَ الْمِينَ " سبتعريفيس الله تعالى ك لئ بين جوتمام جهانون كرب بين "توالله تعالى ارشاو فرماتے ہیں:میرے بندے نے میری خوبی بیان کی۔جب بندہ کہتاہے اکو حمل الرّحنيم "جو بڑے مہریان نہایت رحم والے ہیں' تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: بندے نے میری تعریف کی۔ جب بنده كمتاب ملك يموم المدين "جوجزااورسزاك دن كمالك بين توالله تعالى ارشاد فرماتے ہیں: میرے بندے نے میری بوائی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایسا کا مَعْبُدُ وَایّا ال نَسْتَعِيْنُ "جم آپ بى كى عبادت كرتے بين اورآپ بى سے مدد ما تكتے بين " تواللہ تعالى ارشاد فرماتے ہیں: یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے تعنی عبادت کرنا میرے لئے ہے اور مدد مانگنابندے کی ضرورت ہے اور میرابندہ جو مائلے گاوہ اسے دیا جائے گا۔ جب بندہ کہتا ہے إهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا المطَّالِينَ " بميس سير هراسة يرجلاد يجيئ ،ان لوكول كراسة يرجن لوكول يرآب فضل فر مایا ہے، نیاُن لوگوں کے راستہ برجن برآ ہے کاغضب نازل ہواادر نہ دہ گمراہ ہوئے'' تو اللہ تعالی فرماتے ہیں: سورت کا پیر حصہ خالص میرے بندے کے لئے ہے اور میرے بندے نے جو (منكم) ما نگاوہ اے مل گیا۔

﴿199﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَهْ ضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِيْنَ﴾ فَقُولُوا: آمِيْنَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَامِكَةِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رواه البخارى، باب جهر الماموم بالتامين، رقم: ٧٨٧

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: جب امام (سورہ فاتحہ کے اخیر میں) غَنبو الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّآلِيْنَ، كَہِوْتُمْ آمِين جب امام (سورہ فاتحہ کے اخیر میں) غَنبو الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّآلِيْنَ، كَہِوْتُمْ آمِين كوفت كہواس لئے كہ جس خص كي آمين فرشتوں كي آمين كے ساتھ ل جائے يعنى دونوں كي آمين كاوقت ايك ہوتواس كے چھلے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ (ہناری)

﴿200﴾ عَنْ اَسِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَّلَئِلُهُ (فَيْ حَدِيْتٍ طَوِيْلِ): وَإِذَا قَالَ: غَيْرِ الْمَعْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّآلِيْنَ، فَقُوْلُوا آمِيْنَ، يُجِبْكُمُ اللهُ.

رواه مسلم، باب التشهد في الصلاة، رقم: ٤ . ٩

حضرت الوموى اشعرى في الله الله الله عليه وللم كاار شاد نقل كرتے بين كه جب الم غير المعفود عليهم و لا الصّالِين كه تو آمين كهو الله تعالى تمبارى دعا قبول فرمائين كها و الله عند و الله عليهم و كلا الصّالِين كها تاكم الله عند و الله الله عند و الله الله عند و الله ع

﴿201﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : أَيُحِبُ اَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ اللَّى اَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيْهِ ثَلاتَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَثَلاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ اَحِدُكُمْ فِيْ صَلَا تِه، خَيْرًلَّهُ مِنْ ثَلاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَان .

رُواه مسلم، باب فضل قراءة القرآن ..... وقم ١٨٧٢

حضرت الوہريه هن الله مايا: کي جي کدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: کياتم ميں سے کي کو يہ پيند ہے کہ جب وہ گھر جائے تو وہاں تين حاملہ اونٹنياں موجود ہوں جو برى اور موثى ہوں؟ ہم نے عرض کيا: يقيناً آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا: جب تين برى اور موثى اونٹنيوں سے بہتر ہيں۔ آيتوں کوتم ميں سے کوئی شخص نماز ميں پڑھتا ہے وہ تين بڑى اور موثى اونٹنيوں سے بہتر ہيں۔ (مسلم)

فعافدہ: چونکہ عربوں کے نزدیک اونٹ نہایت پندیدہ چیز تھی خاص طور سے وہ اونٹی جس کا کوہان خوب گوشت سے جرا ہواس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی مثال دی اور فرمایا کہ قرآن کریم کا پڑھنااس پندیدہ مال سے بھی بہتر ہے۔

﴿202﴾ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَنْ رَكَعَ رَكْعَةٌ

أَوْ سَجَلَ سَجْدَةً، زُفِع بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْنَةً . وواه كله احمد والبرار بنحوه

باسانياد وبعضها رجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الأوسط، مجمع الزوائد٢/٥١٥ .

حصرت ابودر رفظ فی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم کو بیارشا دفر ماتے ہوئے سنا: جو شخص ایک رکوع کرتا ہے اور ہوئے سنا: جو شخص ایک رکوع کرتا ہے یا ایک مجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کردیا جا تا ہے اور اس کی ایک غلطی معاف کردی جاتی ہے۔

﴿203﴾ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ رَضِّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: ثُخَنَّا نُصَلِّى يَوْمًا وَرَاءَ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ رَجُلَّ: رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْـرًا طَيّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالَ: أَنَا، قَالَ: رَأَيْتُ بِضْعَةً وَهُلا ثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكُتُبُهَا أَوَّلُ. ﴿ رَاهُ البَحَارِي، كتاب الاذان، وَمَ: ٢٩٩

حضرت رفاعہ بن رافع زرقی کے اور علی کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ علیہ کے چیے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے رکوع سے سراٹھایا توفر مایا سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه اسَ پِی کہ مماز پڑھ ویے ہے۔ جب آپ نے دکوع سے سراٹھایا توفر مایا سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه اسْ بِی ایک فیلا مُبَارَکُا فِیْدِ، آپ نے جب نماز حُمّ فرمانی تو دریافت فرمایا: کس نے پر کمات کے تھے؟ اس خص نے عرض کیا: میں نے آپ نے ارشاد فرمایا: میں نے تمیں سے پھی ذا کدفر شتے دیکھے ہرائیک ان کلمات کا تواب پہلے لکھنے میں دوسر سے آگے بڑھ دہاتھا۔

خفرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَیٰ ہے ارشادفر مایا: جب امام (رکوع سے الحصے ہوئے) سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کَمِ تُوتَمَ :اَللَّهُمَّ! رَبَّنَا لَكَ الْحُمْمُةُ كُور جس كا يہ كہنا فرشتوں كے كہنے كے ساتھ مل جاتا ہے اس كے پچھلے سارے گناہ معاف ہوجائے ہیں۔

﴿205﴾ عَنْ آبِيْ هُ رَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ فَالَ: اَقْرَبُ مَايَكُونَ الْعَبُدُ

مِنْ وَيِّهِ وَهُوَ سَنَاجِلُهُ فَأَكْثِرُوا اللُّوعَاءَ. رواه مسلم، باب ما يقال في الركوع والسجود، وقم: ١٠٨٣

حضرت ابو ہریرہ کھی سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بندہ نماز کے دوران سجدہ کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے لہذا (اس حالت میں) خوب دعا ئیں کیا کرو۔

#### فائده: تفل نمازول كريجدول مين خاص طور پردعاؤن كااجتمام كرنا چاہئے۔

جھزت عبادہ بن صامت عظیمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وہلم کو سیارت اور مائے ہوئے ہم کو حدیت سے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے سے ارشاد فرمات ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ضرورایک نیکی کھھدیتے ہیں اورایک درجہ بلند کردیتے ہیں۔ لہذا خوب کثرت سے تبدے کیا کردیعنی نماز پڑھا کرو۔

(ابن ماجہ)

﴿207﴾ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : إِذَا قَرَا إِبْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَنْكِيْ، يَقُولُ: يَاوَيْلِيْ! أَمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسِّجُودِ فَسَجَدٍ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسِّجُودِ فَآبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ.

رواه مسلم، بأب بيان أطِلاق إسم الكفر سيرقم: ٢٤٤

حضرت الو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الدّسلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب ابن آ دم مجدہ کی آیت تلاوٹ کر کے سجدہ کر لیتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے: ہائے افسوس! ابن آ دم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس نے سجدہ کیا تو وہ جنت کا مستحق ہوگیا۔ اور جھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور میں نے سجدہ سے افکار کیا تو میں جہنم کا مستحق ہوگیا۔

﴿208﴾ عَنْ آبِي هُ رَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَّسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ (فِي حَدِيْثِ طَوِيْلٍ): إِذَا فَوَعَ اللهُ مِنَ ٱلْقُصَّاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَأَرَادُ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهُ مَنْ آزَادَ مِنْ آهَلِ النَّارِ، أَمَوَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يُخْوِجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْوِكُ بِاللهِ شَيْئًا. مِمَّنْ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَوْحَمَدُ. مِمَّنْ يَقُولُ: لَآالِلهُ إِلَّا اللهُ، فَيَعْرِفُونَهُمْ فِى النَّارِ، يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَوِ السُّجُوْدِ. تَأْكُلُ النَّارَ مَنَ ابْنِ آذَمَ إِلَّا آثُورَ السُّجُوْدِ. حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ آثَوَ السُّجُوْدِ، فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ آثَوَ السُّجُوْدِ، فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ آثَوَ السُّجُودِ، فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ آثَوَ السُّجُودِ، وَمَمْ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ آثَوَ السُّجُودِ، وَمَمْ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ آثَوَ السُّجُودِ، فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ آثَوَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ آثَوَ السُّجُودِ، وَمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلُ آثَوَ السُّجُودِ، وَمَ

حضرت الوجريره عظی الله عليه وايت ہے كدرسول الله صلى الله عليه و تلم في ارشاد فر مايا: جب الله تعالى بندوں كے فيلے سے فارغ ہوجائيں گے اور بياراده فر مائيں گے كدا پنی رحمت ہون كوچا ہيں دوزخ سے ذكال ليں تو فرشتوں كو كلم فر مائيں گے كہ جن لوگوں نے دنيا ميں شرك مذكيا ہواور آلا الله کم الله الله كم الله الله كار الله كار كر ہوں كے نشانات كے علاوہ تمام جم كوجلاد ہے گا الله كے كہ الله تعالى نے دوزخ كى آگ بوجدہ كے نشانات كے علاوہ تمام جم كوجلاد ہے گا الله كے كہ الله تعالى نے دوزخ كى آگ برسجدہ كے نشانات كوجلانا حرام كر ديا ہے اور بيلوگ (جن كے بارے ميں فرشتوں كو كلم ديا گيا تھا) جہنم كى آگ سے نكال لئے جائيں گے۔ (ملم)

فسائدہ: سجدہ کے نشانات ہے مرادوہ سات اعضاء ہیں جن پرانسان سجدہ کرتا ہے دونوں ہاتھ ، دونوں کھٹے ، دونوں پیراور بیشانی (تاک سمیت)۔ (نودی)

﴿209﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَّلِكُ يُعَلِّمُنَا التَّشَهَّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ . . . . . . . . . رواه مسلم، باب التشهد في الصلاة، وقم: ٩٠٣

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله علیہ ہمیں تشہد اس طرح مسلم اللہ علیہ اللہ علیہ اس طرح قرآن کریم کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ (مسلم)

﴿210﴾ عَنْ خَفَافِ بْنِ إِيْمَاءَ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عُلْنِكُ إِذَا جَلَسَ فِى آخِرِ صَلَا تِهِ يُشِيْرُ بِإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَقُوْلُونَ يَسْحَرُ بِهَا، وَكَذَبُوۤا وَلَكِنَّهُ التَّوْحِيْدُ.

رواه احمد مطولا، والطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزوائد٢٣٣/٢٣٣

حضرت خفاف بن إيماء ﷺ فرماتے ہيں كہ نبى كريم علي جب نماز كے اخير ميں ليمنى قعدہ ميں بيٹھتے تواپن شہادت كى انگل مبارك ہے اشارہ فرماتے ۔مشركين كہتے تھے بياس اشارہ ے (اَلْعِيَاذُ بِاللهِ) جادوكرتے بين، حالاتك وہ جھوٹ بولتے تھ بلك رسول الله عَلَيْ اسے تو حيدكا اشاره فرماتے تھ يعنى يالله تعالى كا يك بوف كا اشاره ہے۔ (منداحم بطرانی جُح الروائد) ﴿ 211﴾ عَنْ نَافِع رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَو رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُحُبَيْهِ وَاَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَ اَتْبَعَهَا بَصَوَةً ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

حضرت نافع رصنه الله عليه فرمات بين كه حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنهما جب نماز (ك قعده) بين بيني تواين دونول ما تحداب دونول گفتول پرر كھے اور (شهادت كى) انگلى سے اشاره فر مايا اور نگاه انگلى پرركھى \_ پھر (نماز كے بعد) قرمايا: رسول الله صلى الله عليه وسلم كارشاد ہے: بيہ (شهادت كى انگلى) شيطان پر لوہے سے زيادہ سخت ہے يعنی تشهد كى حالت ميں شهادت كى انگلى سے الله تعالىٰ كى وحدانيت كا اشاره كرنا شيطان پر نيز بے وغيرہ چينئنے سے بھى زيادہ سخت ہے۔ (منداحم)

# خشوع وخضوع

the section of the section of the section of the section of

I was to be a first the first the second the second of the second

The second to the second to the second to the second to the second

the first of the second second second second second second

age to be a set to be a supply to a

in the same of the same of the

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسْطَى قَ وَقُومُوا لِلهِ قَلْتِيْنَ ﴾ [البقرة:٣٨]

الله تعالی کا ارشاد ہے: تمام نمازوں کی اور خاص طور پر درمیان والی نماز لیتن نماز عصر کی پابندی کیا کرواوراللہ تعالی کے سامنے ہاادب اور نیاز مند ہوکر کھڑے رہا کرو۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوةِ ﴿ وَإِنَّهَالَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخُشِعِيْنَ ﴾ [البقرة: ٤٥]

الله تعالیٰ کارشادہے:صبراورنماز کے ذریعہ سے مددلیا کرو۔ بیشک وہ نماز دشوار ضرورہے گرجن کے دلول میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔

فائده: صبریه که انسان ایخ آپ کونفسانی خواهشات سے رو کے اور الله تعالی کے تمام احکام پورے کرے۔ نیز تکلیفوں کو برداشت کرنا بھی صبر ہے۔ (کشف الرحمان)

آیت شریفہ یل دین پڑل کرنے کے لئے فیر اور نمان کے ذریعہ سے مروکا حکم دیا گیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا ہے۔ دیا گیا ہے ا

ُ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا ۖ أَفْلَحَ الْمُوْفِينَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَ تِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ ﴿ وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَلَا أَفْلُحَ الْمُوْفِقِ فَنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالمومنون ٢٠١]

الله تعالی کاارشاد ہے: یقیناً وہ ایمان والے کامیاب ہوگئے جواپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔

## احاديث نبويه

﴿212﴾ عَنْ عُشْمَانَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ وَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ: مَا مِنْ اِمْدِى عِ مُسْلِمٍ تَحْضُوهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ قَيُحْسِنُ وُصُوْءَ هَا وَخُسُّوْعَهَا وَرُكُوعَهَا، اِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَالَمْ يُوْنِقِ تَحِيْرًةً، وَذَلِكَ اللَّهْرَ كُلَّهُ:

رواه مسلم، باب فضل الوضوء .... ، صحيح مسلم ١٠٠٦ علبع دارًا حياء التراث العربي

حصرت عثمان کے بین کہ بین کہ بین نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدارشادفر ماتے ہوئے ساجو مسلمان بھی فرض نماز کا وقت آئے پر اس کے لئے اچھی طرح وضوکرتا ہے پھر خوب خشوع کے ساتھ تماز پڑھتا ہے جس میں رکوع بھی اچھی طرح کرتا ہے تو جب تک کوئی کیرہ گناہ متحکرے بیٹماز اس کے لئے پچھلے گناہوں کا گفارہ بن جاتی ہے۔ اور نماز کی پیفسیلت اس کو ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گئے۔

فائده: نماز کاخشوع بیہ کول میں اللہ تعالی کی عظمت اور خوف ہواور اعضاء میں سکون ہو۔ اور خشوع میں بیر اور خشوع میں بیر اور خشوع میں بیر اور خشوی میں اسلامی میں تاک بیراور بیٹھنے کی حالت میں گود پر ہو۔
میں بیروں کی انگلیوں کی طرف ، تجدے میں ناک پر اور بیٹھنے کی حالت میں گود پر ہو۔
(بیان القرآن، شرح سن ابی داور للعینی ).

﴿213﴾ عَنْ زَيْدُونِ جَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ تَوَصَّا فَأَحْسَنَ

وُضُوْءَ ةَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُوْ فِيْهِمَا غُفِرَلَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

رواه ابوداؤد، باب كراهية الوسوسة .....رقم: ٥ . ٩

حفرت ذيد بن فالد جهن فقي سروايت م كه بي كريم عَيْدَ فَ ارشاد فر مايا: جو خف الحين من الد تعلق الله تعالى كالم المن المن الله تعلق الله تعالى كالمن الله تعلق من الله تعلق من عُلق الله تعلق الله تعلق من الله تعلق الله الله تعلق الله تعلق

عن ابي اسحاق ولم يخرجاه ووافقه اللهيي ٣٩٩/٢

حضرت عقبہ بن عام جنی ﷺ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ُقل کرتے ہیں کہ جو مسلمان بھی کا طرح وسلم کا ارشاد ُقل کرتے ہیں کہ جو مسلمان بھی کا طرح وصیان سے کھڑ اموتا ہے کہ اس معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو نماز سے اس حال میں فارغ ہوتا ہے کہ اس پرکوئی گناہ نہیں ہوتا جیسے اس دن قل جس دن اس کواس کی مال نے جنا تھا۔

دن تھا جس دن اس کواس کی مال نے جنا تھا۔

(معدرک حاکم)

﴿215﴾ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُشْمَانَ اَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَقَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوْءِ فَتَوَضَّا، فَعَسَلَ كَقَيْهِ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَصْمَصَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَيْك، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَيْك، ثُمَّ مَسَحَ بِرَاْسِه، ثُمَّ عَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَيْك ثُمَّ عَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَيْك ثُمَّ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ تَوَصَّا نَحْوَ وُضُونِي هٰذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : دَلِك ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : مَنْ تَوَضَّا نَحْوَ وُضُونِي هٰذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِما نَفْسَهُ، خُفِرَلَهُ مَا يَتَوَضَّا بَعْ مَا يَتَوَضَّا بَعْ اللهُ وَمُنْ وَنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حفرت تمران جوحفرت عثان را کردہ غلام ہیں بیان کرتے ہیں کہ حفرت عثان بن عقان دو کہ استے ہاتھوں کو عثان بن عقان دو کے ایک منگوایا اور وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے اپنے ہاتھوں کو عثان بن مرتبدهویا پھراپنے (گوں تک) تین مرتبدهویا پھراپنے (گوں تک) تین مرتبدهویا پھراپنے

دائیں ہاتھ کو کہنی تک تین مرتبہ دھویا پھر بائیں ہاتھ کو بھی اس طرح تین مرتبہ دھویا پھر سر کا مسے کیا پھر دائیں پیر کو بھی اس طرح تین مرتبہ دھویا پھر فر مایا:

جس طرح میں نے وضو کیا ہے اس طرح میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے۔ وضو کرنے کے بعد رسول الله علیہ اس طریقے کے ہے۔ وضو کرنے کے بعد رسول الله علیہ اس الله علیہ اس طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے پھر دور کعت نماز اس طرح پڑھتا ہے کہ دل میں کسی چیز کا خیال نہیں لاتا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ حضرت ابن شہابؓ نے فرمایا: ہمارے علیا فرماتے ہیں ۔حضرت ابن شہابؓ نے فرمایا: ہمارے علیا فرماتے ہیں کہ بینماز کے لئے کامل ترین وضو ہے۔

(مسلم)

﴿216﴾ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّا فَاحْسَنَ الْوُصُوْءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ اَوْ اَرْبَعًا لَهُكَ سَهْلٌ لِيُحْسِنُ فِيْهِمَا الرُّكُوْعَ وَالْخُشُوْعَ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللهُ عُفِرَلَهُ. . . . . . رواه احدد واسناده حسن، مجمع الزوائد ٦٤/٢٥٥

حضرت ابو درواء عظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیدارشاد فرماتے ہوں کہ میں اللہ علیہ وسلم کو بیدارشاد فرماتے ہوں کہ شاہ جو کے سنا: جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے چھر دور کھت پڑھتا ہے کھر اللہ تعالیٰ سے استعفار کرتا ہے تواس کی مغفرت ہوجاتی ہے۔

(منداحہ جُح الروائد)

﴿217﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَامِنْ أَحَدِ يَتُوطُّا فَيُحْسِنُ الْوُصُوْءَ وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْيِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. وَتَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. وَوَاجْهِ عَلَيْهِمَا اللهِ وَيُصَلِّى وَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْيِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. وَيُعَمِّينُ الْوُسُوسَة .... عرفه: ١٠ واه ابو داؤد، باب كراهية الوسوسة .... عرفه: ١٠ واه ابو داؤد، ياب كراهية الوسوسة ... عرفه: ١٠ واه ابو داؤد، ياب كراهية الوسوسة ... عرفه: ١٠ واه ابو داؤد اللهِ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمَا اللهُ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِمُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُو

حفزت عقبه بن عامر جمنی رفظ است می الله عقب الله عقب فی ارشاد فر مایا: جو شخص بھی انھی طرح وضو کرتا ہے گھر دور کھتیں اس طرح پڑھتا ہے کہ دل نماز کی طرف متوجہ رہے اور اعضاء میں بھی سکون ہوتو اس کے لئے یقیناً جنت واجب ہوجاتی ہے۔ (ابوداود) (بوداود) عن بھی سکون ہوتو اس کے لئے یقیناً جنت واجب ہوجاتی ہے۔ (ابوداود) (بوداود) عن بھی میں الله عنه قال: بجاء رَجُلَّ إلی رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللهِ على خدمت میں حضرت جاہر رفظ فی فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں

عاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ اکون ی نمازسب سے افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: جس نمان میں قیام لمباہو۔

﴿219﴾ عَنْ مُعِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ مَلَّكُ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ: عَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ، قَالَ: اَفَلا ٱكُوْنُ عَبْدًا شَكُورًا؟

﴿ رَوْاهِ البَّجَارِي، باب قُولُه: ليغفرلك اللَّهُ مَأْتَقَامَ مَنْ ذَنْبِكَ -- مَنْ وَمُرَّا ٢٨٣٣ ﴿

حضرت مغیرہ فی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (نماز میں اتنا لمبا) قیام فرماتے کہ آپ کے پاول مبارک پرورم آجاتا۔ آپ سے عض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک پچھلے گناہ (اگر ہوں بھی تو) معاف فرمادیے (پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟) ارشادفر مایا: کیا (اس بات پر) میں شکر گذار بندہ نہ بنون۔

﴿220﴾ عَنْ عَنَّادِبْنِ يَاسِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلٌ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ: إِنَّ السَّجُسِلَ لَيَنْ صَوِفَ اللهِ عَلَيْكَ يَعُولُ: كَنَّ السَّجُسَلَ السَّجُسَلَ السَّمُ عَلَى اللهُ عَشْرُ صَلَا تِهَ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا شُبُعُهَا سُلُسُهَا حُمُسُهَا وَبُعُهَا ثُلُكُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْسُهَا وَمُعَلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَشْرُ صَلَا تِهَ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا شُلُسُهَا صُلَاتُهُ وَمَ اللهُ اللهُ عَشْرُ صَلَا تِهَ تُسْعُهَا ثُمُنَهُا نِصْفُهَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَشْرُ صَلَا تِهِ تُسْعُهَا ثُمُنَهُا نِصْفُهَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَشْرُ صَلَا تِهِ تُسْعُهَا ثُمُنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَشْرُ صَلَا تِهِ تُسْعُهَا ثُمُنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ لَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عُلَالِهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الل

حضرت عمار بن یا سررضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوں کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے ساز آدی نمازے فارغ ہوتا ہے اور اس کے لئے تو آب کا دسوال حصہ لکھا جاتا ہے اسی طرح بعض کے لئے نوال، آکھوال، ساتو ال، چھٹا، یا نچوال، چوٹھائی، تہائی، آدھا حصہ کلھا جاتا ہے۔

فَالَدُونَى الْمُونَى عَدِيث شَرِيف عمراديه عِهِ مَن وَدَيْمَا ذَى ظَاهِرَى شَكَل اوراندرونى كَيْفَاتُ مِنْ عَم الله عَنْهُما عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ قَالَ: الصَّلاةُ مَنْنى وَدُوابِ اللهِ عَنْهِ اللهُ عَنْهُما عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ قَالَ: الصَّلاةُ مَنْنى مَنْنى، تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَنَيْنِ، وَتَضَرُعُ، وَتَخَشَّعُ، وَتَسَاكُنْ ثُمُّ تَقْنَعُ يَدَيْكَ يَقُولُ تَوْفَعُهَما اللهِ وَيَعَدُونَ يَوْفَلُ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا مَنْنى، تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَنَيْنِ، وتَضَرُعُ وَتَخَشَّعُ، وتَسَاكُنْ ثُمُّ تَقْنَعُ يَدَيْكَ يَقُولُ تَوْفَعُهُمَا اللهِ وَيَعَدُلُ عَرْفَعُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ يَقُولُ لَا يَوْفَعُهُمَا وَجُهَكَ تَقُولُ : يَارَبِ يَكَوْلُ اللهُ قَلْمَ لَمْ يَقْعَلْ كَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَنْهُولُ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلْهُمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلْهُمُ اللهُ عَلْهُمُ اللهُ عَلْهُمُ اللهُ عَلْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُو

حفرت فضل بن عباس رضى الله عنها فرمات بي كررسول الله صلى الله عليه ويلم في ارشاد

فرمایا: نماز کی دودورکعتیں ال طرح پڑھو کہ ہر دورکعتوں کے اخیر میں تشکید پڑھو۔ نماز میں عالم کی سکون اورمسکنٹ کا اظہار کرو۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لئے اپنے رب کے سامنے اس طرح اُٹھاؤ کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیا یاں تمہارے چیرے کی طرف ہوں۔ پھرتین ہاریارب یارب کہہ کر دعا کرو۔ جس نے اس طرح نہ کیا اس کی نماز (اجرو ثواب کے لئاظرے ) ناتھ ہوگ۔

(منداحم)

﴿222﴾ عَنْ آبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَا يَزَالُ اللهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ مَالَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ.

رواه النسائي، باب التشديد في الالتفات في الصلاة، وقم: ١٩٦٠

حضرت ابوذر ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ بندہ کی طرف اس وفت تک توجہ فر ماتے ہیں جب تک وہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ جب بندہ اپنی توجہ نماز سے ہٹالیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی توجہ ہٹالیتے ہیں۔ (نمائی)

﴿223﴾ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ اِذَا قَامَ يُصَلِّى ٱقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بَوَجُهِ حَتَّى يَنْقَلِبَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوْءٍ.

رواه أبن ماجه، باب المصلى يتنخم رقم: ١٠٢٣

حضرت حذیفہ کھی ہے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: آدمی جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری توجہ فر ماتے ہیں یہاں تک کہوہ نمازے فارغ ہوجائے یا (نماز میں) کوئی ایساعمل کرلے جونماز کے خشوع کے خلاف ہو۔ (ابن ماج)

﴿224﴾ عَنْ أَبِى ذُرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قَالَ: إِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصٰى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُواجِهُهُ . رواه العرمذى وقال: حديث ابى ذر حديث حسن، باب ماجاء فى كراهية مسح الحصى ....، رقم: ٣٧٩

حفرت الوذر ﷺ من روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم میں کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہوتو نماز کی حالت میں بلاضرورت کنکریوں پر ہاتھ نہ پھیرے کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ فائدہ: ابتدائے اسلام میں مجدول کے اندرصفوں کی جگہ کنگریاں بچھائی جاتی تھیں۔
مجھی کوئی کنگری کھڑی رہ جاتی جس کی وجہ سے بجدہ کرنامشکل ہوجاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے بار بار کنگریاں ہٹانے سے اس لئے منع فر مایا ہے کہ بیدوقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ
ہونے کا ہے۔ کنگریاں ہٹانے یا اس قتم کے کسی دوسرے کام میں متوجہ ہونے کی وجہ سے رحمت
سے محرومی نہ ہوجائے۔

﴿225﴾ عَنْ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَامُونَا إِذَا كُنَّا فِي الصَّلُوةِ وَرَفَعْنَا رُوُّوْسَنَا مِنَ السُّجُوْدِ أَنْ نَطْمَتِنَّ عَلَى الْأَرْضِ جُلُوْسًا وَلَا نَسْتَوْفِرَ عَلَى أَطْرَافِ الْآقْدَامِ .

الازدي وابن حزم في بعض رجاله بمالا يقدح مجمع الزوائد٢/٥٣٣

حفرت سمرہ رہ اتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تھم فر مایا کرتے تھے کہ جب ہم نماز کی حالت میں سجدہ سے سراٹھا ئیس تو اظمینان سے زمین پر بیٹھیں، پنجوں کے تل نہ بیٹھیں۔
(طررانی جمح الزوائد)

﴿226﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حِيْنَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: أَحَدِّثِكُمْ حَدِيْدًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُمْ حَدِيْدًا اللهُ عَلَيْكُمْ وَاعْدُدُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُمْ يَوَاكَ، وَاعْدُدُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُمْ يَوَاكَ، وَاعْدُدُ نَفَسَكَ فِي اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْ نَفْسَكَ فِي الْمَوْتِي السَّطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَفْسَكَ فِي الْمَعْدَ الْعَلَامَ وَمَنِ السَّطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَشْهَدَ الْصَلَا تَيْنِ الْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ وَلَوْ حَبُوًا فَلْيَفْعَلُ .

رواه البطيراني في الكبير والرجل الذي من النجع لم احد من ذكره

وقد وردمن وجه آخر و سماه جابرًا. وفي الحاشية: وله شو اهد يتقوى به، مجمع الزو الد٢/٥٠٠

حضرت الودرداء ﷺ نے انقال کے وقت فرمایا: میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم سے من تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کی ایس عبادت کرو گویا تم ان کود مکھ رہے ہواور اگر یہ کیفیت نصیب نہ ہوتو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اپ آپ کوئر دول میں شار کیا کرو (اپ آپ کوزندول میں نہ مجھو کہ پھرنہ کسی بات سے خوشی نہ کسی بات سے رخی مظلوم کی بدوعا سے اپ آپ کو بچاتے رہو کیونکہ وہ فورا قبول ہوتی ہے۔ جوتم میں سے عشاء اور فجر کی جماعت میں شریک ہونے کے لئے کیونکہ وہ فورا قبول ہوتی ہے۔ جوتم میں سے عشاء اور فجر کی جماعت میں شریک ہونے کے لئے

ز مین پر گھسٹ کر بھی جاسکتا ہوتو اے گھسٹ کر جماعت میں شریک ہوجا ناحیا ہے۔ (طبر انی جمع الزوائد)

﴿227﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: صَلِّ صَلَاةَ مُودِّعٍ كَانَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَوَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك. (الحديث) رواه ابو محمد الابراهيمي في كتاب

الصلوة وابن النجار عن ابن عمروهو حديث حسن، الجامع الصغير ٢٩/٢

حفرت عبدالله بن عمرضی الله عنهماروایت کرتے بیں که رسول الله علیہ فی ارشادفر مایا:
ال شخص کی طرح نماز پڑھا کرو جوسب سے رخصت ہونے والا ہویعنی جس کو گمان ہو کہ بیمیری
زندگی کی آخری نماز ہے اور اس طرح نماز پڑھو گویاتم الله تعالی کود کھے رہے ہو، اگر بیرحالت پیدانہ
ہوسکے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تعالی تمہیں دیکھ رہے ہیں۔
(جامع اصغر)

﴿228﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَصِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ مَلَكُ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقَلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ اكْنَا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِى الصَّلَاةِ، فَتَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقَالَ: إِنَّ فِى الصَّلَاةِ شُغْلًا.

رواه مسلم، باب تحريم الكلام في الصلاة .....، رقم: ١٢٠١

حفزت عبدالله هنائه فرماتے ہیں کہ (ابتدائے اسلام میں) ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کرلیا کرتے تھے۔ جب ہم خکافی کے باس سے والیس آئے تو ہم نے (پہلی عادت کے مطابق) آپ کوسلام کیا آپ نے ہمیں جواب نہ دیا۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پہلے ہم آپ کونماز کی حالت میں سلام کرتے تھے آپ ہمیں جواب نہ دیا۔ ہمیں جواب دیتے تھے (لیکن اس مرتبہ آپ نے جواب نہ دیا) آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز میں صرف نماز ہی کی طرف مشغول رہنا جائے۔

(مسلم)

حضرت عبد الله عظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کونماز برا ہے معمد وسے دیکھا۔آپ کے سید مبارک سے رونے کی آواز (سانس رکنے کی وجہ سے ) ایسی مسلسل

(الوداؤد)

آربی تھی جیسے چگی کی آواز ہوتی ہے۔

﴿230﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا قَالَ: مَثَلُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَمَثَلِ الْمِيْزَانِ مَنْ اَوْفَى اسْتَوْفَى .

رواه البيهقي هكذا ورواه غيره عن الحسن مرسلا وهو الصواب، الترغيب ١/١٣٥١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: فرض نماز کی مثال تر از وکی تی ہے جونماز کو پوری طرح اوا کرتا ہے اسے پوراا جرملتا ہے۔
(جیبی ، ترغیب)

﴿231﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ آبِي دَهْرِشَ رَضِبَى اللهُ عَنْهُ مُرْسَلًا (قَالَ) لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ عَبْدٍ عَمَلًا حَتْنَى يُحْضِرَ قَلْبَهُ مَعَ بَدَنِهِ. اتحاف السادة ٢١٢، قال المنذرى: رواه محمد بن نصر المروزى في كتاب الصلاة هكذا مرسلا ووصله ابو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث اني ابن كعب والمرسل اصح، الترغيب ٢٦/١

حضرت عثمان بن الي دہرش ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم عَلَظِیْ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ بندے کے اسی عمل کو قبول فر ماتے ہیں جس میں وہ اپنے بدن کے ساتھ دل کو بھی متوجہ رکھتا ہے۔

﴿232﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ الصَّلاةُ ثَلا ثَةُ اَثْلاثِ: الطَّهُورُ ثُلُت، وَالرَّكُوعُ ثُلُتُ، وَالسَّجُودُ ثُلُت، فَمَنْ اَدَّاهَا بِحَقِّهَا قُبِلَتْ مِنْهُ، وَقَبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَمَنْ رُدَّتُ عَلَيْهِ صَلَا تُهُ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ. وَمَنْ رُدَّتُ عَلَيْهِ صَلَا تُهُ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ. وَمَنْ رُدَّتُ عَلَيْهِ صَلَا تُهُ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ. وَالسَادِوقَال: لا نعلمه مرفوعا الاعن المغيرة بن مسلم، قلت: والمغيرة فقة واستاده حسن، مجمع الزوائد ٢/ ٣٤٥

حضرت ابو ہریرہ عظیمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: نماز کے تین حصے ہیں۔ یعنی نماز کا بورا تواب ان تین حصول کے حکیم اداکر نے پرماتا ہے۔ پاکی حاصل کرنا تہائی حصہ ہے۔ ، رکوع تہائی حصہ ہے اور مجدہ تہائی حصہ ہے۔ جو شخص نماز آ داب کی رعایت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی نماز قبول کی جاتی ہے اور اس کے سارے اعمال بھی قبول کئے جاتے ہیں۔ جس کی نماز (صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے) قبول نہیں ہوتی اس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوتی اس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوتی۔

﴿233﴾ حَنْ آبِى هُورَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ الْعَصْرَ فَبَصَوَ بَرِحُ لِ مَلَى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ الْعَصْرَ فَبَصَرَ فَبَصَرَ بِرَجُلٍ يُصَلِّى، فَقَالَ: يَافُلانُ اتَّقِ اللهُ ، أَحْسِنْ صَلَا تَكُ اَتَرَوْنَ آبَى لَا اَرَاكُمْ، إِنِّى لَارَى مِنْ بِيْنِ يَدَى، أَحْسِنُوا صَلَا تَكُمْ وَاتِمُوا رُكُوْعَكُمْ وَسُجُوْدَكُمْ . مِنْ خَلْفِى كَمَا آرَى مِنْ بِيْنِ يَدَى، أَحْسِنُوا صَلَا تَكُمْ وَاتِمُوا رُكُوْعَكُمْ وَسُجُوْدَكُمْ . وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

حضرت ابو ہریرہ دی انے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ اس
کے بعد آپ نے ایک صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھاتو اُنہیں آ واز دے کر فر مایا: یا فلال اللہ
تعالی سے ڈرو! نماز کواچھی طرح سے پڑھو۔ کیاتم سے بھتے ہو کہ میں تم کونہیں دیکھا؟ میں اپنے پیچھے
کی چیزوں کو بھی ایسا ہی دیکھا ہوں جیسا کہ اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھا ہوں۔ اپنی نمازوں کو
اچھی طرح پڑھا کرو، رکوع اور مجدوں کو پورے طور پرادا کیا کرو۔
(ابن خزیر)

فسانده: نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا پیچپے کی چیز ول کوبھی دیکھنا آپ صلی الله علیه وسلم کے ججزات میں سے ہے۔

﴿234﴾ عَنْ وَائِلِ بْنِ حِبْجُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ ا أَصَابِعَهُ وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رواه الطبراني في الكبير و اسناده حسن مجمع الزوائد ٢٠٥/٢

حضرت واکل بن حجر ﷺ فرماتے ہیں که رسول الله عَلَيْظَةَ جب رکوع فرماتے تو (ہاتھوں کی)انگلیاں کھلی رکھتے اور جب سجدہ فرماتے تو انگلیاں ملالیتے۔ (طبرانی، مجمح الزوائد)

﴿235﴾ عَنْ اَبِي اللَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ صَلِّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَ سُجُوْدَهُ لَمْ يَسْاَلِ اللهَ تَعَالَى شَيْنًا إِلَّا اَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا.

اتحاف السادة المتقين عن الطبراني في الكبير ٢١/٣

حضرت ابودرواء رقط موایت فرماتے ہیں: جو محض دورکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ اس کارکوع اور سجدہ پورے طور پر کرتا ہے (اس کے بعد) اللہ تعالیٰ سے جو ما نگرا ہے اللہ تعالیٰ اس کووہ فوراً یا (سمی مسلحت کی وجہ ہے) کی دریر کے بعد ضرور عطافر ماتے ہیں۔ (طرانی، اتحان) (حرافی، اتحان) حق مُن اَبِی عَنْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْدُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْدُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ الله

رواه الطبراني في الكبير وابو يعلى و استاده حسن، مجمع الروائد ٣٠٣/٣

عَنْهُ شَيْتًا.

حضرت ابوعبداللداشعری ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشادفر مایا: اس شخص کی مثال جو پورے طریقے پررکوع نہیں کرتا اور سجدہ میں بھی ٹھونگیں مارتا ہے اس بھو گے خص کی تی ہے جوایک دو کھجوریں کھائے جس سے اس کی بھوک دور نہیں ہوتی اسی طرح ایسی نماز کسی کا منہیں آتی۔ کا منہیں آتی۔

﴿237﴾ عَنْ اَبِي اللَّوْهَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: اَوَّلُ شَيْءٍ يُوْفَعُ مِنْ هلذِهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَدْهُ اللهُ عَدْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدْمُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

رواه الطبراني في الكبيرواسناده حسن، مجمع الزوائد٢/٢٦٣

حضرت ابودرداء ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا پہاں تک کہ تہمیں امت میں ایک جمی خشوع والانہ ملے گا۔

(طبر انی جمیع الزوائد)

﴿238﴾ عَنْ اَبِىْ فَتَادَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْطُنُهُ : اَسْوَاُ النَّاسِ سَرِقَةَ الَّذِیْ يَسْرِقْ مِنْ صَلاَ تِهِ؟ قَالَ: لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدِ . وَلَا شِجُوْدَهَا، اَوْ لَا يُقِيْمُ صُلْبَةَ فِى الرُّكُوْعِ وَلَا فِى السُّجُوْدِ .

رواه احمد والطيراني في الكبير والاوسط ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٢٠٠/٣٠

حضرت الوقاده و الشخص وہ ہے جونماز میں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: برترین چوری کرنے والاشخص وہ ہے جونماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا: اس کارکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔

(منداحہ طرانی ججع الزوائد)

﴿239﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهُ اللهُ إلى صَلَة الله عَنْ آبِي اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی ایسے آدمی کی نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں جورکوع اور سجدہ کے درمیان یعنی قومہ میں آین

(منداحد الثخ الرياتي)

کمرکوسیدهاند کرے۔

﴿240﴾ عَنْ عَـائِشَـةَ رَضِـىَ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ: سَالُتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِى الصَّكَاةِ قَالَ: هُوَاخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطُنُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُل.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماذكر في الالتفات في الصلاة، رقم: ٩٠٥

حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز میں اوھراُ دھر دیکھنا کیسا ہے؟ ارشاد فر مایا: بیشیطان کا آ دمی کی نماز میں سے اچک لینا ہے۔
ہے۔

﴿241﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَيَنْتَهِيَنَّ اقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ اَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، اَوْلاَ تَرْجِعُ اِلَيْهِمْ .

رواه مسلم، باب النهي عن رفع البصر .....، رقم: ٩٦٦

حضرت جابر بن سمرہ رہ کھی ہے دوایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جولوگ نماز میں آسان کی طرف نظرا تھا کر دیکھتے ہیں وہ باز آ جا کیں ورندان کی نگاہیں اوپر کی اوپر ہی رہ جا کیں گی۔

﴿242﴾ عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى الْمُسْجِدَ فَلَحَلَ رَجُلَّ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ فَعَلَمْ وَاللهِ فَصَلِّ فَإِنَّكُ لَمْ تُصَلِّ الْمَالِ اللهُ تَصَلِّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ ایک اور صاحب بھی مسجد میں آئے اور نماز پڑھی پھر (رسول اللہ علیہ کے پاس آئے اور) رسول اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: جاؤنماز پڑھو

کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گئے اور جیسے نماز پہلے پڑھی تھی و لی ہی نماز پڑھ کرآئے پھر رسول
الدُسلی اللہ علیہ وسلم کوآ کر سلام کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں
پڑھی۔ اس طرح تین مرتبہ ہوا۔ ان صاحب نے عرض کیا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کوئ
کے ساتھ بھیجا ہے ہیں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا آپ مجھے نماز سکھا ہے۔ آپ نے ارشاد
فرمایا: جب تم نماز کے لئے کھڑے ہوا کروتو تکبیر کہا کروپھر قرآن مجید ہیں سے جو پھھتم پڑھ سکو
پڑھو۔ پھررکوع میں جاؤتو اظمینان سے رکوع کروپھررکوع سے کھڑے ہوتو اظمینان سے کھڑے
ہو۔ پھر تجدہ ہیں جاؤتو اظمینان سے تجدہ کروپھر تجدہ سے اٹھوتو اظمینان سے بیٹھو میسب کام اپنی
پوری نماز ہیں کرو۔
(مغاری)

## وضو کے فضائل

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَآلِيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ آ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُم وَ اَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَوَ افِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة:٦]

الله تعالیٰ کا ارشادہ: ایمان والو! جب تم نماز کے لئے اٹھوتو پہلے اپنے منہ کواور کہنیوں سکا پنے ہاتھوں کو دھولیا کرواپٹے سروں کا سے کرلیا کرواوراپنے پاؤں بھی مخنوں تک دھولیا کرو۔ (ایمہ)

[التوبة:١٠٨]

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ﴾

اوراللدتعالى خوب ياك رہے والوں كو پسندفر ماتے ہيں۔

(توبه)

### اهاديثِ نبويه

﴿243﴾ عَنْ أَبِيْ مَالِكِ الْآشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ، وَالْحَمْدُ اللهِ وَالْحَمْدُ وَالصَّدُونَ وَالصَّدُونَ وَالصَّدُونَ وَالصَّدُونَ وَالصَّدُونَ وَالصَّدُونَ وَالصَّدَقَةُ اللهِ وَالصَّدُونَ وَالصَّدُ وَالصَّدُ وَالصَّدُ وَالصَّدُ وَالْحَدِيثَ وَالصَّدُ وَالصَّدُ وَالْعَدُونَ وَالْصَدُونَ وَالْعَدُونَ وَالْعَمْدُ وَالْعَمْدُ وَالْمَدُونَ وَالْعَدُونَ وَالْعَدُونَ وَالْعَدُونَ وَالْعَدُونَ وَالْعَدُونَ وَالْعَبُولُ اللهِ وَالْعَدُونَ وَالْعُدُونَ وَالْعَدُونَ وَالْعَدُونَ وَالْعَدُونُ وَالْعُدُونُ وَالْعُدُونَ وَالْعُدُونُ وَالْعَدُونُ وَالْعُونُ وَالْعُرُونُ اللهِ وَالْعُرُونَ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُونُ وَالْعُرُونُ وَالْعُرُونُ وَالْعُرُونُ وَالْعُرُونُ وَالْعُونُ وَاللّ

حضرت ابو ما لک اشعری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وضوآ دھاایمان ہے۔ الجمد لله کہنا (اعمال کے) تراز وکوثواب سے جردیتا ہے۔ سُبنے مَان نورہ، الله وَالْدَ مَمْدُ يلهِ آسان وز مین کے درمیان کی خالی جگہ کوثواب سے جردیتے ہیں۔ نمازنورہ، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشن ہے اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے یعنی اگراس کی تلاوت کی اور اس پڑمل کیا تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا ورنہ تمہاری پکڑکا دریعہ ہوگا۔ (مسلم)

فائدہ: اس صدیث شریف میں وضوکو آ دھا ایمان اس کے فرمایا ہے کہ ایمان سے دل کے کفروشرک کی ناپا کی دور ہوتی ہے اور وضو سے اعضاء کی ناپا کی دور ہوتی ہے۔ نماز کے نور ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ نماز گناہ اور بے حیائی سے روکتی ہے جس طرح نور اندھیر کے ودور کرتا ہے۔ دوسرامعنی یہ ہے کہ نماز گناہ اور بے حیائی سے روکتی ہے جس طرح نور اندھیر وں میں روشن نمازی کے چہرہ پر تروتازگی ہوگی۔ تیسرامعنی یہ ہے کہ نماز قبر اور قیامت کے اندھیروں میں روشن ہے ۔ صدقہ کے دلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال انسان کو مجوب ہوتا ہے اور جب وہ اللہ تعالی کے داستے میں اس کو خرج کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ کرنا اس کے ایمان میں سچا ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ صبر کے روشنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مبرکر نے والا شخص لیمنی اللہ تعالی علامت اور دلیل ہے۔ صبر کے روشنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مبرکر نے والا شخص لیمنی اللہ تعالی کے حکموں کو پورا کرنے والا ، نافر مانی سے دینے والا اور نکلیفوں کو ہرداشت کرنے والا اپنے اندر مہرایت کی روشنی لئے ہوئے۔

(نودی، مرقاۃ)

﴿244﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ خَلِيْلِي عَلَيْكُ يَقُولُ: تَبْلُغُ الْجِلْيَةُ مِنَ اللهُ عَنْهُ مَالَ مَا اللهُ عَنْهُ عَالَ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالْهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَّا اللّهُ اللّهُ عَلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

حضرت ابو ہرریہ دی فی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: مؤمن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچ گاجہاں تک وضوکا پانی پہنچ گاوہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ (مسلم)

﴿245﴾ عَنْ آبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ أُمَّعِى يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. (واه البخارى، باب نضل الوضوء والغر المحجلون وسس، وقم: ١٣٦

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سان میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ اور چیکدار ہوں کے لہذا جوشض اپنی روشن کو پاؤں اور چیکدار ہوں کے لہذا جوشض اپنی روشن کو برحانا جا ہے تواسے جائے کہ وہ اسے بردھائے۔

بردھانا جا ہے تواسے جائے کہ وہ اسے بردھائے۔

فائده: مطلب بيب كدوضواس اجتمام سے كيا جائے كداعضاء وضوييس كوئى جكد ختك ندر ب-

﴿246﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِىَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ تَوَضَّا فَاحْسَنَ الْوُضُوءَ حَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِم حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَبْعْتِ اَظْفَارِم.

. رواه مسلم، باب خروج الخطايا .... وقم ٧٨٠

حضرت عثان بن عقان کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی فی نے ارشادفر مایا: جس نے دضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا (یعنی سنتول اور آ واب و مستحبات کا اہتمام کیا) تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے ناخنول کے یتج سے بھی نکل جاتے ہیں۔ (مسلم)

مائندہ: علاء کی تحقیق ہے کہ وضو ، نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ کہیرہ گناہ بغیرتو بہ کے معاف نہیں ہوتے اس لئے وضو نماز وغیرہ عبادات کے ساتھ تو بہ واستعفاد کا بھی اجتمام کرنا جا ہے۔ البتہ اللہ تعالی اپنے فضل سے کسی کے گناہ کہیرہ بھی معاف فرماویں تو دوسری بات ہے۔

﴿247﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مَلْكُ يَقُولُ: لَا

يُسْبِغُ عَبْدٌ الْوُضُوْءَ إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاخَّرَ.

رواه البزارورجاله موثقون والحديث حسن ان شاء الله، مجمع الزوائد ١ / ٢ ٤ ٥

حضرت عثان بن عفان رفی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئی کر ماتے ہیں کہ میں میں مرتبہ دھوتا ہے الله تعالیٰ اللہ علیہ محاف فرمادیتے ہیں۔

اس کے اسکے بچھلے سب گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔

(بزار جمع الزوائد)

﴿248﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمَحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلِيَ اللهُ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَلِم يَتَوَصَّا فَيُسْلِغُ. اَوْ فَيُسْلِغُ. الْوُصُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: اَشْهَدُ اَنْ لَآلِهُ إِلَّا اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلّا فَيْحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيَةَ، يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ. رواه مسلم، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، رقم: ٥٥، وفي رواية لمسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَيٰيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَمَنَهُ أَلَ شَرِيْكَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (المحديث)، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، رقم: ٥٥، وفي رواية لا بن ماجه عَنْ وَرَسُولُهُ (المحديث)، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، رقم: ٥٥، وفي رواية لا بن ماجه عَنْ وفي رواية لابي داؤد عَنْ عُقْبَة رَضِي اللهُ عَنْهُ: فَاحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ نَظُرَهُ إِلَى السَّمَاءِ وفي رواية لابي داؤد عَنْ عُقْبَة رَضِي اللهُ عَنْهُ: فَاحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ نَظُرَهُ إِلَى السَّمَاءِ باب ما يقول الرجل إذا توضَّهُ رقم: ١٧٠: وفي رواية للترمذي عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ مَنْ تَوَضَّا فَاحُسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ اللهُ وَحْدَة لَا شَوْلُكُ لَهُ وَاشْهَدُ الْ اللهُ وَحْدَة لَا شَوِيْكُ لَهُ وَاشْهَدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحْدَة لَا شَوِيْكُ لَهُ وَاشْهَدُ اللهُ مَا عُعَلَيْعُ مِنَ النَّوْلِيْنَ، وَاجْعَلْيَيْ مِنَ المُعَلِيِقِ رِيْنَ .

(الحديث) باب في ما يقال بعد الوضوء ، رقم: ٥٥

حضرت عمر بن خطاب علی است ہے کہ بی کر یم علی ایک ارشادفر مایا : تم میں سے جو خص (سخیات اور آ واب کا اہتمام کرتے ہوئے) اچھی طرح وضو کرے پھر اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بِرُحِاس کے لئے بینی طور پر جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں جس سے چاہو اُغل ہوجائے حضرت عقبہ بن عامر جہی کھی کہ وایت میں اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کا براحنا اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کا براحنا مُدُور ہے۔ معرت اُس بن ما لک کھی کی روایت میں تین مرتبہ ان کلمات کو بڑھنا فہ کور ہے۔ معرت انس بن ما لک کھی دوایت میں تین مرتبہ ان کلمات کو بڑھنا فہ کور ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عُقبہ کی روایت میں تین مرتبہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کران کلمات کو بڑھنا فہ کاران کلمات کو بڑھنا کی ایک دوسری روایت میں تعدا سان کی طرف نگاہ اٹھا کران کلمات

كا پڑھنا ذكركيا گيا ہے۔ايك اورروايت مل حفرت عمر بن نظاب رضى الله عنه سے بيكلمات نقل كَ عَلَى الله عنه سے بيكلمات نقل كَ عَلَى الله عَنْهُ الله عَلَى الله عَنْهُ الله عَلَيْهُ الله عليه وسلم أس كے بندے اور رسول بين، اے الله مجھے توب كرنے والول اور ياك صاف رہے والول اور ياك صاف رہے والول على سے بنا۔

﴿249﴾ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ بَمَنْ تَوَضَّا ثُمَّ قَالَ: شُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اللهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوْبُ اِلَيْكَ كُتِبَ فِيْ رَقِي ثُمَّ طُبِعَ بِطَابِعِ فَلَمْ يُكْسَرُ الْمِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (وهوجزء من الحديث) رواه الحاكم وقال

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يحرجاه ووافقه الذهبي ١ ٦٤/١

حضرت ابوسعید خدری روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو مخص وضو کے بعد سُنہ حامَل اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهَ اَلْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتَّوْبُ اِلَيْكَ بِرُ هَا ہے تو ان کلمات کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس پر مہر لگادی جاتی ہے جو قیامت تک نہیں توڑی جائے گی بعنی اس کے ثواب کو آخرت کے لئے ذخیرہ کردیا جائے گا۔ اس کے ثواب کو آخرت کے لئے ذخیرہ کردیا جائے گا۔

﴿250﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ تَوَصَّا وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيْفَةُ الْوُضُوْءِ الَّتِيْ لَا بُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَصَّا اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلَانِ، وَمَنْ تَوَصَّا ثَلا فَا فَذَلِك وَظَيْفَةُ الْمُؤْمِنُ وَوَضُوْء الْآنْبِيَاءِ قَبْلِيْ. وَمُنْ تَوَصَّا اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلَانٍ، وَمَنْ تَوَصَّا ثَلا فَا فَذَلِك وَضُونِيْ وَوُضُوْء الْآنْبِيَاءِ قَبْلِيْ. وما احمد ٩٨/٢م

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیاتی نے ارشاد فرمایا: جو مخص وضوییں ایک ایک مرتبہ ہرعضو کو دھوتا ہے تو بیٹرض کے درجے میں ہے اور جو شخص وضوییں دو دومر تبہ ہرعضو کد دوم میں تبین تمین مرتبہ ہرعضو کد دوم میں تبین تمین مرتبہ ہرعضو کو دھوتا ہے تو ایسے اجر کے دوم میں اور جو شخص وضوییں تبین تمین مرتبہ ہرعضو کو دھوتا ہے تو بیر میر ااور مجھ سے پہلے اغبیاء علیم السلام کا وضویہ (منداحد)

﴿251﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُ ۖ قَالَ: إِذَا تَوَضَّا الْعَبْدُ الْسُمُّوُمِ وَعَنْ عَبْدُ اللهِ مَلْكُ فَيَ عَنْ عَبْدِ الْمُحَطَّايَا مِنْ انْفِهِ، فَإِذَا السُّتَنَّفُرَ خَوَجَتِ الْمُحَطَّايَا مِنْ انْفِهِ، فَإِذَا

غَسَلَ وَجْهَهُ حَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَحْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَشْفَادِ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَحْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَادِ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَاْسِهِ حَرَّجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَاْسِهِ حَتَّى تَحْرُجَ مِنْ أَذُنَيْه، فِإِذَا غَسَلَ دِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا حَرْبَ بَعْ الْخَطَايَا مِنْ رَجْلَيْهِ حَتَّى تَحْرُجَ مِنْ أَذُنَيْه، فِإِذَا غَسَلَ دِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنْ رَجْلَيْهِ حَتَّى تَحْرُجَ مِنْ تَحْرَ بَعْ الْخُلُوهِ، ثُمَّ كَانَ مَشْيهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَا تُهُ مَنْ رَجْلَيْهِ حَتَّى تَحْرُبَ مِنْ تَحْرَبَ الْخَلَادِ رَجْلَيْهِ، ثُمَّ كَانَ مَشْيهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَا تُهُ فَا فِلْهُ لَهُ مَا لَالسَاسَ الإذنين مع الراس ١٠٣٠٠ ومَ ١٠٢٠

وَفِيْ حَدِيْثِ طُوِيْلِ عَنْ عَمْرِوبْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، وَفِيْهِ مَكَانَ (ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَا تُهُ نَافِلَةً) فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَى، فَجَمِدَ اللهَ وَآثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِيْ هُوَ لَهُ آهْلٌ، وَفَرَّ عَ قَلْبَهُ لِلهِ، إلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيْتَتِهِ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمَّهُ.

رواه مسلم، باب اسلام عمرو بن عبسة، رقم: ١٩٣٠

حضرت عبداللہ صنا بحی رہے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب مؤمن بندہ وضوکرتا ہے اوراس دوران کلی کرتا ہے تواسکے منہ کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو ہیں۔ جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ باتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخوں کے دینے سے نکل واتے ہیں جب سرکا میں کہ کتاہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ ہاتھوں کے کافوں سے فکل جاتے ہیں جب سرکا می کرتا ہے تو سرکے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ کافوں سے فکل جاتے ہیں اور جب یاؤں دھوتا ہے تو پاول کے گناہ دھل جاتے ہیں یہاں تک کہ پاؤں کے ناخوں کے فرید میں اس کے لئے مزید میں اس کے الئے مزید کیا در نید ) ہوتا ہے۔ اس کا مسجد کی طرف چل کرجا نااور نماز پڑھنا اس کے لئے مزید (فضیلت کا ذر نید ) ہوتا ہے۔

ایک دوسری روایت میں حضرت عمرو بن عبسه سلمی کی فی فی فی فرماتے ہیں کہ اگر وضو کے بعد کھڑے ہوکر نماز پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالی کی ایسی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرتا ہے جو ان کی شان کے لائق ہے اور اپنے دل کو (تمام فکروں سے ) خالی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو یہ خض نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گنا ہوں سے ایسایا ک وصاف ہوجا تا ہے جسیا کہ آج بی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔

(ملم)

فانده: میل روایت کابعض علاء نے مطلب بیان کیا ہے کدوضوء سے تمام جسم کے

گناہ معاف ہوجاتے ہیں اور نماز پڑھنے سے تمام باطنی گناہ بھی معاف ہوجاتے ہیں۔ (کشف المغطاء)

﴿252﴾ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: اَيُّمَا رَجُلٍ قَامَ اللى وُضُوئِهِ يُسِرِيْهُ السَّكَلاةَ، ثُمَّ عَسَلَ كَفَيْهِ نَزَلَتْ حَطِيْئَتُهُ مِنْ كَفَيْهِ مَعَ اَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْفَرَ نَزَلَتْ حَطِيْئَتُهُ مِنْ لِسَانِهِ وَشَفَتَيْهِ مَعَ اَوَّلِ قَطْرَةٍ، فَإِذَا عَسَلَ وَجْهَهُ نَزَلَتْ خَطِيْئَتُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ مَعَ اَوَّلِ قَطْرَةٍ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَرِجْلَيْهِ نَزَلَتْ خَطِيْئَةٍ كَهَيْئَتِهٖ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أَمُّهُ، قَالَ: فَإِذَا كَاللَّهُ اللهُ بِهَا ذَرْجَتَهُ وَإِنْ قَعَدَ صَالِمًا . (واه احمده ٢٦٣/٥

حضرت الوا مامہ ﷺ مدوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جو آدی نماز کے ارادے سے وضوکر نے کے لئے اٹھتا ہے پھرا پنے دونوں ہاتھ گوں تک دھوتا ہے تو اس کی ہتھیا ہوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالٹا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو اس کی زبان اور ہونٹوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اپھوں کو کہنیوں کے گناہ اور آ کھ کے گناہ پانی کے پہلے قطرہ کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کہنیوں تک اور پیروں کو شخوں تک دھوتا ہے تو اس کے کان اور آ کھ کے گئاہ ور پیروں کو گناہ ور بیک اور پیروں کو گئاہ اور نلطی سے اس طرح پاکس اف ہوجا تا ہے جیسے آئ ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑ اہوتا ہے تو اللہ تعالی اس نماز کی وجہ کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لئے کھڑ اہوتا ہے تو اللہ تعالی اس نماز کی وجہ سے درجہ بلند کردیتے ہیں اور اگر بیٹھار ہتا ہے (نماز میں مشغول نہیں ہوتا) تو بھی گنا ہوں سے درجہ بلند کردیتے ہیں اور اگر بیٹھار ہتا ہے (نماز میں مشغول نہیں ہوتا) تو بھی گنا ہوں سے یاک صاف ہو کر بیٹھار ہتا ہے۔

﴿253﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ تُوضًا عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ. وواه ابو داؤد، باب الرجل يجدد الوضوء ..... مروم على طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.

فسائدہ: علاء نے لکھا ہے کہ وضو کے باد جود نیاوضوکر نے کی شرط بیہ کہ پہلے وضو

(بذل المجود)

ہے کوئی عبادت کر لی ہو۔

﴿254﴾ عَنْ أَبِى هُورَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَّلَظُهُ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَا لَكِيِّ مَلَاكِكُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَا لَكُولًا مَا السواك، رقم: ٨٥ هُ لَا مَرْ أَنْهُ مُ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَّوةٍ.

حضرت الوہر روہ فظافہ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیفہ نے ارشاد فر مایا: اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑجائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔
دیتا۔

(255) عَنْ أَبِى آيُوْبَ رَضِى اللهُ عَنْسهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُورُ اللهِ عَلَيْكَ : أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُورُ اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّكَاحُ. رواه الترمذي وقال: حديث ابي ايوب حديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل التزويج والحث عليه، رقم: ١٠٨٠

حضرت ابوابوب الله علی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا: چار چیزیں پیغیروں کی سنتوں میں ہے ہیں ۔ حیا کا ہونا، خوشبولگانا، مسواک کرنااور نکاح کرنا۔ (زندی)

﴿256﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُهُ. عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللّهِ عَلَيْهِ، وَالسِّواك، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْاظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَوَاجِم، وَنَتْفُ الْإِسِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكْرِيًا: قَالَ مُضْعَبُ: وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكْرِيًا: قَالَ مُضْعَبُ: وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ، وَالْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ زَكْرِيًا: قَالَ مُضْعَبُ: وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ، وَالْتَقَاصُ الْمَاءِ قَالَ رَكُويًا: قَالَ مُضْعَبُ: وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَة، وَالْتَعْدَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ

حضرت عاکشرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: وس چیزیں انبیاء کیم السلام کی سنتوں میں ہے ہیں: مونچیس کا ثنا، ڈاڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈال کرصاف کرنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو (اوراسی طرح جسم میں جہاں جہاں میل جہاں میل جہاں میل جہاں میل جہاں میل جہاں کے سوراخ اور بغلوں وغیرہ کا) اہتمام ہے دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیرناف بال مونڈ نااور پانی سے استخاکرنا۔ حدیث کے راوی حضرت مصعب فرماتے ہیں کہ دسویں چیز میں بھول گیا۔ میرا گمان ہے کہ دسویں چیز میں بھول گیا۔ میرا گمان ہے کہ دسویں چیز کھی کرنا ہے۔

(مسلم)

﴿257﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: السِّوَاكَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَعِ مَرْضَاةً لِلرَّبِّ.

حضرت عاکشرض الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی فی ارشاوفر مایا: مسواک منہ کوصاف کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کا ذریعہ ہے۔ منہ کوصاف کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی کا ذریعہ ہے۔

﴿258﴾ عَنْ أَبِينَى أَمَامَةَ رَضِيَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَاجَاءَ نِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ اِلَّا اَمَرَنِيْ بِالسِّوَاكِ، لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ أُخْفِيَ مُقَدَّمَ فِيَّ. ﴿ رَوَاهِ احْمَدُ ٥/٢٢٣

حفرت الواً مامه على من روايت م كدرسول الله على في ارشاوفر مايا: جب بحى جريل الله على مير من إلى آئ جميع مسواك كرني كا تاكيدكى يهال تك كه جميع انديشه و في الكري كا تاكيدكى يهال تك كه جميع انديشه و في الكري كرمسواك زياده كرني وجد من مين الين مسور هول كوچيل شدر الول - (منداحر)

﴿259﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَنْفُتْ كَانَ لَا يَوْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ عَنْفُتُ كَانَ لَا يَوْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ اللَّهِ عَنْ عَامِ بِاللَّهِ لَ وَمَ ٢٥٠ اللَّهِ وَاذَه ، باب السواك لمن قام بالليل، رقم ٢٥٠

حضرت عائشرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم عظیم ون یا رات میں جب بھی سوکرا مختے تو وضو کرنے ہے کہ بیلے مسواک ضرور فریا تے۔ (ابودا تور)

﴿260﴾ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى قَامَ الْمَلَكَ خَلْفَهُ فَيَسْتَمِعُ لِقِرَاءَ تِهِ فَيَدْنُوْ مِنْهُ اوْ كَلِمَةُ نَحْوَهَا حَتَى يَضَعَ فَاهُ عَلَى يُصَلِّى قَامَ الْمَلَكِ خَلْفَهُ فَيَسْتَمِعُ لِقِرَاءَ تِهِ فَيَدْنُوْ مِنْهُ اوْ كَلِمَةُ نَحْوَهَا حَتَى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِي عَرْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِرُوا اَفُواهَكُمْ فِيْهِ شَىءٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِرُوا اَفُواهَكُمْ لِلْقُرْآنِ . 

رواه البزارورجاله نقات، مجمع الزوائد٢/٥٢٠ لِلْقُرْآنِ .

حفرت علی فی سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: جب بندہ مسواک کرکے نماز کے لئے کھڑا ہوجا تا ہے اوراس کی تلاوت خوب دھیان سے سنتا ہے، گھراس کے بہت قریب آجا تا ہے یہاں تک کہ اس کے منہ پراپنا منہ رکھویتا ہے قر آن کریم کا جو بھی لفظ اس نمازی کے منہ نے لگتا ہے سیدھا فرشتہ کے پیٹ میں پہنچتا ہے (اوراس طرح یہ فرشتوں کا محبوب بن جا تا ہے) اس لئے تم اپنے منہ قر آن کریم کی تلاوت کے لئے صاف سھرے رکھویعنی مسواک کا اہتمام کرو۔

(اوراس طرح یہ فرشتوں کا محبوب بن جا تا ہے) اس لئے تم اپنے منہ قر آن کریم کی تلاوت کے لئے صاف سھرے رکھویعنی مسواک کا اہتمام کرو۔

(ایران مجم الروائد)

﴿261﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِمَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: رَكُعَنَانِ بِسِوَاكِ ٱفْصَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ رَكْعَةً بِغَيْرِ سِوَاكِ. رواه البزار ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٢٦٣/٢

حضرت عائشرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ۔ کرکے دور کعتیں پڑھنا بغیرمسواک کئے ستر رکعتیں پڑھنے ہے افضل ہے۔

﴿262﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ فَامَ لِيَتَهَجَّدَ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

حفرت عُذیف سی روایت ہے کہ رسول الله علی جب تجد کے لئے اٹھے تو مسواک سے اپنے مندکواچی طرح دگر کرصاف کرتے۔

﴿263﴾ عَنْ شُويْحٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: سَالَتُ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قُلْتُ: بِاَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَنْدَأُ النَّيِّ عَلَيْكَ إِذَا دَحَلَ بَيْعَهُ ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَالِيِ. وواه مسلم، باب السواك، ومن ٩٠٠

حفرت شریح رحمة الله علیه فرماتے ایں: میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها سے پوچھا کہ ٹی کریم صلی الله علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے توسی سے پہلے کیا کام کرتے ہے۔ ؟ انہوں نے فرمایا: سب سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے۔ (مسلم)

﴿264﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدِ الْجُهَنِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ بَاللَّهُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ لِشَيْءٍ مِنَ الصِّلَوَاتِ جَتَّى يَسْعَاك.

رواه الطبراني في الكبير و رجاله موثقون، مجمع الزوايد٢٦٦/٢٢

حضرت زید بن خالد جمنی فظی سے روایت ہے کدرسول اللہ علی اپ گھرے کی نماز کیلئے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک مسواک بنر مالیتے۔ (طرانی، مجمح الروائد)

﴿265﴾ عَنْ آبِي حَيْرَةَ الصَّبَاحِيِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِيْنَ آبَوْا رَسُوْلَ اللهِ عِنْدَنَا الْجَوِيْدُ، وَلِكِنَّا نَقْبَلُ كُوامَتكَ اللهِ عَنْدَنَا الْجَوِيْدُ، وَلِكِنَّا نَقْبَلُ كُوامَتكَ وَعَطِيَّبَكَ. (الحديث) رواه الطبراني في الكبير و اسناده حسن، مجمع الزوائد ٢٦٨/٢٨٢

حضرت الوخيرہ صباحی منظم فرماتے ہیں کہ میں اس وفد میں شامل تھا جورسول اللہ علیہ لیے کے خدمت میں شامل تھا جورسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ نے ہمیں پیلو کے درخت کی لکڑیاں مسواک کرنے کے لئے تو شہیں دیں۔ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہمارے پاس (مسواک کیلئے) کھجور کے درخت کی مہنیاں موجود ہیں لیکن ہم آپ کے اس اکرام اورعطیہ کو قبول کرتے ہیں۔ (طرانی جمج الزوائد)

# مسجد کے فضائل واعمال

### آيات قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللهِ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَحِرِ وَاقَامَ الصَّلُوةَ وَاتَّى الزَّكُونُوْ ا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴾ وَاتَّى الزَّكُونُوْ ا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ﴾ [التوبة: ١٨]

الله تعالی کی مجدوں کوآباد کرناان ہی لوگوں کا کام ہے جواللہ تعالی پراور قیامت کے دن پر
ایمان لائے اور نمازی پابندی کی اور زکو قدی اور (الله تعالی پراییا توکل کیا کہ) سوائے الله تعالی
کے کسی اور سے نہ ڈرے۔ ایسے لوگوں کے بازے میں امید ہے کہ یہ لوگ بدایت پانے والوں
میں سے ہو گئے بعنی اللہ تعالی نے آئیس ہدایت دیے کا وعدہ فرمایا ہے۔
(قب)

وَقَـالَ تَعَـالَى: ﴿ فِي بُيُوْتٍ آذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ لا يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ۞ رِجَالٌ لا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةً وَّلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَآءِ الزَّكُوةِ لا يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَالْابْصَارُ﴾ [النور:٣٧،٣٦]

(الله تعالى في مرايت بإن والول كاحال بيان فرماياكه) وه ايس كمرول بيل جاكر

عبادت کیا کرتے ہیں جن کے بارے ہیں اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے کہ ان گھروں کا ادب کیا جائے اور ان ہیں اللہ کا نام لیا جائے۔ ان گھروں میں ایسے لوگ شیح وشام اللہ تعالیٰ کی یا کی بیان کرتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی یا دسے اور نماز پڑھنے سے اور زکو قوریخ سے نہ کی قتم کی خرید عافل کرتی ہے نہ کی قتم کی فروخت، وہ لوگ ایسے دن یعنی قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن بہت سے دل بیٹ جائیں گے۔ دل بیٹ جائیں گے۔ وربہت ی آئکھیں اُلٹ جائیں گے۔

فائده: ان گرول سے مرادمها جدی اوران کا اوب یہ ہے کہ ان میں جنابت کی حالت میں داخل ندہ واجائے، کوئی تا پاک چیز داخل ندگی جائے، شور ندمچایا جائے، دنیا کے کام اور دنیا کی باتیں ندکی جائیں، بدبودار چیز کھا کرند جایا جائے۔

(بیان القرآن)

### احاديث نبويه

﴿266﴾ عَنْ اَبِىٰ هُـرَيْـرَةَ رَضِنَى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ تَالِيُّ قَالَ: اَحَبُّ الْبِلَادِ اِلَى اللهِ تَعَالَىٰ مَسَاجِدُهَا، وَاَبْغَصُ الْبِلَادِ اِلَى اللهِ اَسْوَاقُهَا.

رواه مسلم، باب قضل الجلوس في مصلاه ..... وقم ١٥٢٨

حفرت الوہريه ه الله عند الله عند الله عليه في الله عليه في ارشاد فرمايا: الله تعالى كو سب جگهوں سے زيادہ محبوب مساجد بين اور سب سے زيادہ نالپند عگم بين ازار بين - (مسلم) عن ابن عبّاس رضى الله عنه ما قال: الم مساجِد بيوث الله في الآد ض تُضِيءُ لا هل السّماء كما تُضِيءُ نُجُوهُ السّماء لا هل الآد ض.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الروائد٢/٠١١

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ مساجد زمین میں الله تعالی کے گھر ہیں۔ یہ آسان والوں کیلئے ایسے چیکتی ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لئے آسان کے ستارے حیکتے ہیں۔ (طرانی چیج الزوائد)

﴿268﴾ عَنْ عُمَرَيْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ:

مَنْ بَعَى مَسْجِدًا يُذْكُرُ فِيْهِ اسْمُ اللهِ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِيْ الْجَنَّةِ.

رواه أبن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٤٨٦/٤

حضرت عمر بن خطاب علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سانہ جس نے کوئی مسجد بنائی جس میں الله تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہوتو الله تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل بناویے ہیں۔

(این حبان)

﴿269﴾ عَنْ اَبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ تَلَيُّكُ قَالَ: مَنْ عَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ اَعَدَّ اللهُ لَهُ نُوُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ .

رواه البخارى، باب فضل من غدا الى المسجد ....، رقم: ٦٦٢

حضرت ابو ہریرہ فی سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشا دفر مایا: جو خص صبح اور شام مجدجا تا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں جتنی مرتبہ کے یاشام مسجد جا تا ہے اتن ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ (بناری)

﴿270﴾ عَنْ آبِي أُمَامَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُلُهُ: الْعُدُوُّ وَالرَّوَاحُ إلَى اللهِ مَنْ أَلَى اللهِ مَنْ الْمُبْدِءِ وَفِيه: القاسم ابو عبد الرحمن ثقة وفيه الختلاف، مجمع الزوائد ١٤٧/٢٨

حضرت الواً مامہ ﷺ عصر دوایت ہے کہ رسول الله علیہ فیصلے نے ارشا دفر مایا : صبح اور شام مبجد جا نااللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنے میں داخل ہے۔

﴿271﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَا لَكُ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَا لَكُ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِ مَا لَكُ اللهُ عَنْهُمَا وَمِوْجُهِ الْكُرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَخَلِ اللهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَ

رواه ابو داؤد، ياب ما يقول الرجل عند دخوله المسجد، رقم: ٢٦ ٤

حفرت عبدالله بن عمروبن عاص رضى الله عنهماروايت كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم جب مجد من داغل بوت توبيد عارض على الله عنه أعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكُويْمِ وَسُلْطَانِهِ الْعَظِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ " من عظمت والله كاوراس كى كريم ذات كى اوراس كى نه الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ " من عظمت والله كاوراس كى كريم ذات كى اوراس كى نه

ختم ہونے والی بادشاہت کی بناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے 'جب بدعا پڑھی جاتی ہے توشیطان کہتا ہے: مجھ سے (بیخض) پورے دن کے لئے محفوظ ہوگیا۔ (ابوداؤد)

﴿272﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ الْمُحَدَّرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ اَلِفَ الْمَسْجِدَ اَلِقَهُ اللهُ. رواه الطبراني في الاوسط وفيه: ابن لهيعة وفيه كلام، مجمع الزوائد، ٢ / ١٣٥

حضرت ابوسعیدخدری کی سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جو خض معجد سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ (طرانی جمع الزوائد)

﴿273﴾ عَنْ آبِي اللَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: الْمَسْجِدُ بَيْنَهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ، وَالْجَوَازِ عَلَى بَيْتُهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ، وَالْجَوَازِ عَلَى الْجَوَازِ عَلَى الْجَوَازِ عَلَى الْجَوَازِ عَلَى اللهِ الله

حفرت ابودرداء ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: مسجد ہر مقی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ جس کا گھر مسجد ہو السے راحت دول گا، اس پر رحمت کرول گا، پکل صراط کا راستہ آسان کردول گا، اپنی رضا نصیب کروں گا افرانے، جنت عطا کرول گا۔

﴿274﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيّ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِنْبُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ الْإِنْسَانِ، كَذِنْبِ الْعَنَمِ، يَاخُذُ الشَّاةَ الْقَاصِيةَ وَالنَّاحِيَةَ، فَإِيَّا كُمْ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ.

حضرت معاذبن جبل فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشادفر مایا: شیطان انسان کا بھیٹریا ہے بکر یوں کے بھیٹریئے کی طرح کہ وہ ہرائی بکری کو پکڑلیتا ہے جور بوڑ سے دور ہو، الگ تعلگ ہو، اس لئے گھاٹیوں میں علیحدہ تھہر نے سے بچو۔ اجتماعیت کو، عام لوگوں میں رہنے کواور مسجد کولازم پکڑو۔

(منداحہ)

﴿275﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: إِذَا رَآيَتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَاهُ السُّعَةِ عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُو مَسْجِدَ اللهِ مَنْ امْنَ بِاللهِ

وَ الْمَوْمِ الْأَخِرِ ﴾ رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة التوبة، رقم: ٣٠٩٣

حضرت ابوسعید ﷺ مروایت ہے کہ رسول الله علی فی ارشاد فر مایا: جب تم کمی کو بکثر ت معجد میں آنے والا دیکھوتو اس کے ایما ندار ہونے کی گوائی دو۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ إِنَّهَا يَعْمُرُ مُسْجِدَ اللهِ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ ﴾ ترجمه :مجدول کووئی لوگ آباد

کرتے ہیں جواللہ تعالیٰ پراور آخرت کے دن پرایمان رکھتے ہیں۔

(ترندی)

﴿276﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَا تَوَطَّنَ رَجُلَّ مُسْلِمٌ اللهُ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ، إلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ اهْلُ الْعَاتِبِ بِعَاتِبِهِمْ، إذَا الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ وَالذِّكِرِ، إلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ اهْلُ الْعَاتِبِ بِعَاتِبِهِمْ، إذَا الْمَسَاجِدَ لِلصَّلَاقِ الصَلَوة، وقد مَا مَا اللهُ عَلَيْهِم .

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: جومسلمان نماز اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے مساجد کو اپناٹھ کا نابنالیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے خوش ہوتے میں جیسے گھر کے لوگ اپنے کسی گم شدہ کے واپس آنے پرخوش ہوتے ہیں۔ (ابن ماجہ)

فائدہ: مساجد کو تھ کا نابنا لینے سے مرادمساجد سے خصوص تعلق اور مساجد میں کثرت سے آنا ہے۔

﴿277﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُمْ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلِ كَانَ يُوَظِّنُ الْمَسَاجِدَ فَشَغَلَهُ آمْرٌ أَوْ عِلَّةً، ثُمَّ عَادَ اللَّى مَاكَانَ، إِلَّا تَبَشْبَشَ اللهُ إِلَيْهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ اهْلُ الْغَائِبِ بِغَائِيهِمْ إِذَا قَلِمَ.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشادفر مایا: جس شخص نے مساجد کو ٹھکا تا بنایا ہوا تھا لیمن مساجد میں کشرت سے آتا جاتا تھا چروہ کسی کام میں مشغول ہو گیا یا بیماری کی وجہ سے رک گیا، چردوبارہ مساجد کو اسی طرح ٹھکا نا بنالیا تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کرا ہے بیماری کی وجہ سے رک گیا، چردوبارہ مساجد کو اسی طوح ٹھکا نا بنالیا تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کرا ہے خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہوتے ہیں۔ کہ گھر کے لوگ اسپنے کھوئے ہوئے کے واپس آنے پرخوش ہوتے ہیں۔ (ابن خزیمہ)

﴿278﴾ عَنْ اَبِيْ هُورَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَكِكُ قَالَ: إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ اَوْتَادًا، السَّمَلائِكَةٌ جُلَسَاؤُهُمْ، إِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُو نَهُمْ، وَإِنْ مَرِضُوا عَادُوهُمْ، وَإِنْ كَانُوا فِيْ حَاجَةٍ

اَعَانُوهُمْ وَقَالَ مَلْنِكُ : جَلِيْسُ الْمَسْجِدِ عَلَى ثَلاثِ خِصَالٍ: أَخْ مُسْتَفَادٌ، أَوْ كَلِمَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْرَحْمَةٌ مُنْتَظَوَةٌ.

حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ رسول الله علیہ فیصلوں میں مساجد بنانے کا تحکم فرمایا اور اس بات کا بھی تعلم فرمایا: مساجد کوصاف ستھرا رکھا جائے اور ان میں خوشبو بسائی جائے۔

﴿280﴾ عَنْ أَنَس رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَلْقُطُ الْقَذَى مِنَ الْمَسْجِدِ فَتُولِّيَتْ فَلَمْ يُوْذَنِ النَّبِيُ تُلْكِنَّهُ بِدَفْنِهَا، فَقَالَ النَّبِيُ تَلْكُمُ ؛ إِذَا مَاتَ لَكُمْ مَيِّتُ فَآذِنُونِي، وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَقَالَ: إِنِّى رَأَيْتُهَا فِي الْجَنَّةِ لِمَا كَانتْ تَلْقُطُ الْقَذَى مِنَ الْمَسْجِدِ.

رواه الطبراني في الكبيرو رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد٢/٥/١

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھاتی تھی۔ اس کا انتقال ہوگیا۔ نبی کریم صلی انتقال ہوگیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواس کے دفن کرنے کی اطلاع نہیں دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کسی کا انتقال ہوجائے تو مجھے اس کی اطلاع دے دیا کرو۔ آپ نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی اور ارشاد فرمایا: میں نے اسے جنت میں دیکھا اس لئے کہ وہ مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھاتی تھی۔ (طہرانی بجع الزوائد)



الله تعالی کی ذات عالی سے براو راست استفادہ کے لئے الله تعالی کے اور است استفادہ کے لئے الله تعالی کے اوامرکوحضرت محمصلی الله علیہ وسلم کے طریقہ پر پورا کرنے کی غرض سے الله والاعلم حاصل کرنا یعنی اس بات کی تحقیق کرنا کہ الله تعالی مجھ سے اس حال میں کیاجیا ہے ہیں۔

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تعالى ﴿ كَمَا اَرْسَلْنَا فِينَكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوْاعَلَيْكُمْ ايَاتِنَا وَيُوَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴾ [البقرة ١٥١] الله تعالى كاارشاد ہے: جس طرح (ہم نے کعبہ وقبلہ مقرد کرکتم پرایٹی نقمت کو کمل کیا ای

الله تعالی کاارشادہے: جس طرح (ہم نے کعبہ کو قبلہ مقرر کر کے تم پراپٹی تفت کو ممل کیا اس طرح) ہم نے تم لوگوں میں ایک (عظیم الثان) رسول بھیجا جوتم ہی میں سے ہیں وہ تم کو ہماری آیات بڑھ پڑھ کرساتے ہیں، تم کونفس کی گندگی سے پاک کرتے ہیں، تم کو قرآنِ کریم کی تعلیم دیتے ہیں، اوراس قرآنِ کریم کی مراداورا پئی سنت اور طریقہ کی (بھی) تعلیم دیتے ہیں اور تم کو ایسی (مفید) باتوں کی تعلیم دیتے ہیں جن کی تم کو خربھی نتھی۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ طُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴾

رسول الله صلى الله عليه وسلم سے خطاب ہے: الله تعالی نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرما کیں اور آپ پر الله تعالی کا بر افضل نازل فرما کیں اور آپ پر الله تعالی کا بر افضل ہے۔
ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ﴾

رسول الله صلى الله عليه وسلم عضطاب مين اورآپ بيده عاليجي كدا عمر مدرب ميرا علم بوصاديجي م

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ اتَّيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ﴿ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ على كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

الله تعالی کاار شاد ہے: اور بلاشہ ہم نے داؤ داور سلیمان کوظم عطافر مایا اور اس پران دونوں نبیوں نے کہا کہ سب تعریفیں اس الله تعالی کے لئے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان دالے بندوں پرفضیات دی۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْنَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَاۤ إِلَّا الْعَلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣]

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ہم یہ مثالیس لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں، (لیکن) انہیں علم والے ہی سیجھتے ہیں۔ (عمرت)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْوُّا﴾

[فاطر:٢٨]

الله تعالى كا ارشاد ہے: بيشك الله تعالى سے ان كے وہى بندے ڈرتے ہيں جوان كى عظمت كاعلم ركھتے ہيں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴾ [الزمر: ٩] رسول الله صلى الله عليه وسلم سے خطاب ہے: آپ كهدد يجئ كه كياعلم والے اور بے علم برابر موسكتے ميں؟

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَآيَهُمَا الَّذِيْنَ امَنُوْآ إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيْلُ النَّشُوُّوْا فَانْشُهُوُوْا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنْكُمْ لا وَالَّذِيْنَ أُوْتُواالْعِلْمَ ذِرَجْتِ طَوَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴾ [المحادلة: ١١]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایمان والواجب تم سے بیکہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کے بیٹے کے لئے گئجائش کر دوتو تم آنے والے کو جگہ دیں کرواللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کھلی جگہ دیں گئے۔ اور جب کی ضرورت کی وجہ سے تہیں کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ (اس حکم کواس طرح دوسرے احکامات کو، ماننے کی وجہ سے ) تم میں سے ایمان والوں کے، اور جنہیں علم (علم دین) دیا گیا ہے ان کے درجے بلند کریں گے۔ اور جو پھی تم کرتے ہواللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُتُمُوا الْحَقُّ وَ انْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾ [البقرة ٤٢]

الله تعالیٰ کاارشاد ہے :اور سے میں جھوٹ کونہ ملاؤ اور جان ہو جھ کرحق کو ( یعنی شرعی احکام کو) نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَتَاْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّوَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتْبَط أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾

الله تعالیٰ کارشادہ: کیا (غضب ہے کہ)تم ،لوگوں کوتو نیکی کا تھم کرتے ہوادرا پی خبر بھی نہیں لیتے حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو (جس کا تقاضا پیتھا کہ تم علم پڑمل کرتے) تو

چرکیاتم اتنا بھی نہیں سجھتے۔

(بقره)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَمَآ أُرِيْدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ اللَّي مَآ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾ ﴿ [مود: ٨٨

حصرت شعیب الکیلانے اپنی قوم سے فرمایا: (اور میں جس طرح ان با توں کی تم کوتعلیم کرتا ہوں ،خود بھی تو اس پڑھل کرتا ہوں) اور میں بینیں چا ہتا کہ جس کام سے تنہیں منع کروں میں خودا سے کروں۔

### احاديث نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنُ آبِي مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَثَلُ مَابَعْتَنِى اللهُ مِنَ الْهُدَى والْعِلْمِ كَمَثَلِ الْهَيْثِ الْمُدْثِي اللهُ مِنَ الْهُدَى والْعِلْمِ كَمَثَلِ الْهَيْثِ الْمُدْثِي اللهُ مِنَ الْهُدَى والْعِلْمِ كَمَثَلِ الْمَاءَ، فَانْبَتَتِ الْكَلَا وَالْعِشْبَ الْكَثِيْرَ، وَكَانَتُ مِنْهَا آجَادِبُ، الْمُسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ، وَكَانَتُ مِنْهَا أَجَادِبُ، الْمُسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَاصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أَخْرَى، إنَّمَا هِى قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُشْبِتُ كَلَام فَذَى اللهُ وَ نَفَعَهُ مَا بَعَثِنِى اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَ مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِذِي اللهِ وَ نَفَعَهُ مَا بَعَثِنِى اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَ مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِذِي اللهِ وَ نَفَعَهُ مَا بَعَثِنِى اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَ مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِذِي اللهِ وَ نَفَعَهُ مَا بَعَثِنِى اللهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَ مَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ

رواه البخاري، باب فضل من علم و علم، رقم: ٧٩

حضرت ابومول فرایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ نے جھے جس علم وہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پرخوب برسے۔ (اور جس زمین پر بارش برسی وہ تین طرح کی تھی) (۱) اس کا ایک کلا اعمدہ تھا جس نے پانی کو ایٹ اندر جذب کر لیا، پھرخوب گھاس اور سبزہ اگایا۔ (۲) زمین کا ایک (دوسرا) کلز اسخت تھا (جس نے پانی کوجذب تو نہیں کیا لیکن ) اس کے اوپر پانی جمع ہوگیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا۔ انہوں نے خود بھی بیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا۔ بھی لوگوں کو نفع پہنچایا۔ انہوں نے خود بھی بیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا۔ دیں گھاس اُگائی۔

(ای طرح لوگ بھی تین قتم کے ہوتے ہیں پہلی مثال) اُس شخص کی ہے جس نے دین

میں مجھ حاصل کی اور جس مدایت کو دے کر اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے اللہ تعالی نے اُسے اس ہدایت سے نفع پہنچایا، اس نے خو دبھی سیکھاا ور دومروں کو بھی سکھایا، (دومری مثال اس شخص کی ہے جس نے خود تو فائدہ نہیں اٹھایا مگر دوسر ہے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا)، (تیسری مثال) اس شخص کی ہے جس نے اس کی طرف سراٹھا کر بھی نہ دیکھاا ور نہ اللہ تعالیٰ کی اس مدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔

﴿ 2﴾ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ اللهُ وَاللهِ عَلْمَهُ. اللهُ وَعَلَّمَهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في تعليم القرآن، رقم: ٢٩٠٧

حضرت عثمان بن عفان عظائ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جوقر آن شریف سیکھے اور سکھائے. (تندی)

﴿ 3 ﴾ عَنْ بُوَيْدَةَ الْاسْلَمِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ قَرَا الْقُوْآنَ وَ تَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ أَلْبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِنْ نُوْرِضَوْزُهُ مِثْلُ صَوْءِ الشَّمْسِ، وَيُكُسلى وَ تَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ أَلْبِسَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ تَاجًا مِنْ نُورِضَوْزُهُ مِثْلُ صَوْءِ الشَّمْسِ، وَيُكُسلى وَالدَيْهِ حُلَّتَانِ لَا يَقَوْمُ بِهِمَا الدُّنْيَاء فَيَقُوْلَانِ بِمَا تُحْسِيْنَا هذَا ؟ فَيْقَالُ بِاَخْذِ وَلَدِكُمَا القُوْآنَ لَا يَعْدِدُ وَاللهُ اللهُوْآنَ لَا رَاهِ الدَّامَ عَلَى شَرَط مسلم ولم يحرجاه ووافقه الذهبي رواه الداكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يحرجاه ووافقه الذهبي

1/150

حضرت بریده اسلمی کی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جو تحفی قر آن شریف پڑھے اسے سیکھے اور اس پڑ مل کرے ، اس کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گاجو نور کا بنا ہوا ہوگا اس کی روشن سورج کی روشن کی طرح ہوگی ۔ اس کے والدین کو ایسے دوجوڑے بہیں کس بہنائے جائیں گے کہ تمام و نیا اس کا مقابلہ نہیں کرستی۔ وہ عرض کریں گے یہ جوڑے ہمیں کس وجہ سے بہنائے گئے؟ ارشاد ہوگا: تمہارے بچ کے قر آن شریف پڑھنے کے بدلے میں۔ وجہ سے بہنائے گئے؟ ارشاد ہوگا: تمہارے بچ کے قر آن شریف پڑھنے کے بدلے میں۔ دوجہ سے بہنائے گئے؟ ارشاد ہوگا: تمہارے ب

﴿ 4 ﴾ عَنْ مُعَاذٍ الْجُهْنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ، وَعَمِلَ بِــَمَـا فِيْهِ ٱلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ضَوْئُهُ آحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوْتِ الدُّنْيَاء

لَوْكَانَتْ فِيْكُمْ فَمَا ظُنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِلَا.

رواه ابوداؤد، باب في بُواب قراءة القُرآن، رقم: ١٤٥٣

حفرت معاذجهنی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله علی ارشاد فر مایا: جو محف قرآن مریف پڑھے اور اس پڑل کرے اس کے والدین کو قیامت کے ون ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ پھرا گروہ سورج تمہارے گھروں میں طلوع ہو (تو جتنی روشنی وہ پھیلائے گا اس تاج کی روشنی اس سے بھی زیادہ ہوگی) تو تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا گمان ہے جو خود قرآن شریف پڑل کرنے والا ہو یعنی جب والدین کے لئے سے انعام ہے تو محل کرنے والے ہوگا کرنے والے ہوگا۔

(ابوداود)

﴿ 5 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُ قِالَ: مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ فَقَدِ اسْتَدْرَجَ النَّبُوَّةَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوْحَى اللهِ، لَا يَنْبَغِى لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ أَنْ يَجِدَ مَعَ مَنْ وَجَدَ، وَلَا يَجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهِلَ، وَفِي جَوْ فِهِ كَلَامُ اللهِ.

رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد، الترغيب ٣٥٢/٢

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے کلام الله شریف پڑھا اُس نے علوم نبوت کواپٹی پہلیوں کے درمیان لے لیا گواس کی طرف وتی نہیں جھیجی جاتی۔ حافظ قر آن کے لئے مناسب نہیں کہ غصہ کرنے والوں کے ساتھ عصر سے پیش آئے یا جابلانہ سلوک کرنے والوں کے ساتھ جہالت کا سلوک کرے جبکہ وہ ایٹ اندراللہ تعالی کا کلام لئے ہوئے ہے۔

(معدرک حاکم، ترغیب)

﴿ 6 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ اللهِ عَلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَاكَ خُجَّةُ اللهِ عَلَى ابْنِ ادَمَ. الْقَلْبِ فَذَاكَ خُجَّةُ اللهِ عَلَى ابْنِ ادَمَ.

رواه الحافظ ابوبكر الخطيب في تاريخه باسناد حسن، الترغيب ١٠٣/١

حضرت جابر منظنف روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشادفر ہایا: علم دوطرح کا ہوتا ہے۔ ایک دہ علم ہے جو دل میں اتر جائے دہی علم نافع ہے اور دوسرادہ علم ہے جو حل ف زبان پر ہو لین عمل اور اخلاص سے خالی ہوتو وہ اللہ تعالی کی طرف سے انسان کے خلاف (اس کے مجرم

ہونے کی ) دلیل ہے بینی پیلم الزام دیگا کہ جانے کے باوجو ممل کیوں نہیں کیا۔ (زغیب)

﴿ 7 ﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عُلَيْنَهُ وَنَحْنُ فِي الصَّفَّةِ فَقَالَ: اَيُكُمْ يُحِبُّ اَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمِ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيْقِ فَيَاْ تِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كُوْمَاوَيْنِ، فَقَالَ: اَقَلا يَغْدُوْ اَحَدُكُمْ اللّهِ فِي غَيْرِ اِثْمِ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ انْحِبُّ ذَلِك قَالَ: اَفَلا يَغْدُوْ اَحَدُكُمْ اللّهِ فِي غَيْرٍ اللهِ وَيَعْلَمُ اوْ يَقُلُ اللهِ عَنْ كَتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ، مِنْ نَافَتَيْنِ، وَ قَلاتُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الْإِيلِ؟ مِنْ ثَلَاثَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَرْبَع، وَمِنْ اَعْدَادِ هِنَّ مِنَ الْإِيلِ؟

رواه مسلم، باب فضل قراء ة القرآن سرقم: ١٨٧٣

حضرت عقبہ بن عامر عظی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی وسلم تشریف لائے۔ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے۔آپ نے ارشا دفر مایا: تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ روزانہ صبح بازار بُطُخان یا عَقِیق میں جائے اور دوعمہ ہاونٹنیاں بغیر کسی گناہ (مثلاً چوری وغیرہ) اور بغیر قطع حتی کے لئے ہے؟ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس کوتو ہم میں سے ہرشخص ببند کرے گا۔ رسول اللہ! اس کوتو ہم میں سے ہرشخص ببند کرے گا۔ رسول اللہ اس کوتو ہم میں سے ہرشخص بند کرے گا۔ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: تمہماراضح کے وقت مسجد میں جاکر قرآن کی دوآیتوں کا سیکھنا یا پڑھنا دواونٹنیوں سے بین آیتوں کا تین اونٹیوں سے اور جارکا چارسے افضل ہے اور ان کے برا براونٹول سے افضل ہے۔

فساندہ: حدیث کامطلب سے ہے کہ آنیوں کی تعداداونٹیوں اوراونٹوں کی تعداد سے افضل ہے۔ افضل ہے۔

﴿ 8 ﴾ حَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَثَالِكُ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِه خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ، وَإِنَّمَا آنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِئْ.

(الحديث) رواه البخارى، باب من يرد الله به خيرا\_ رقم: ٧١

وسلم علم کے تقسیم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس علم کی سمجھ، اس میں غور وفکر اور اُس کے مطابق عمل کی تو نیق دینے والے ہیں۔ (مرقاۃ)

﴿ 9 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَمَّنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ وَقَالَ: اَللَّهُمَّ عَلَيْهُمَا قَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْهُ اللهم علمه الكتاب، رقم: ٥٠ عَلِّمُهُ الْمُكِتَابَ .

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں ایک مرتبدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے نگایا اور بیدعادی: یا الله! اسے قرآن کاعلم عطافر مادیجئے۔ (بغاری)

﴿ 10 ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْحَمْرُ، وَ يَظْهَرَ الزِّنَآ.

رواه البخاري، باب رفع العلم وظهور الجهل، وقم: ٨٠

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: قیامت کی علامات میں سے بیہ کہ کھا ہے گا، جہالت آجائے گی، شراب (کھلم کھلا) پی جائے گا۔ گی۔اور نے ناکھیل جائے گا۔ (بخاری)

﴿ 11 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: بَيْنَا اَنَا نَاتِمْ أَتِيْتُ بِقَدَحِ لَبَنِ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنِّى لَارَى الرِّىَّ يَخْرُجُ فِىْ اَظَافِيْرِى، ثُمَّ اَعْطَيْتُ فَضْلِىْ يَعْنِى عُمَرَ قَالُوْا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْعِلْمَ.

رواه البُّخاري، باب اللِّن، رقم: ٧٠٠٦

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوں کہ میں ایک مرتبہ سور ہاتھا کہ (اس حالت میں) جھے دودھ کا بیالہ پیش کیا گیا۔ میں نے اس سے اتنا پیا کہ میں اپنے ناخنوں تک سے سیرانی کے (آثار) نگلتے ہوئے محسوس کرر ہاتھا۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دیا۔ صحابہ رہے نے اس کی کیا تعبیر کی ؟ ارشاد فرمایا: علم لیعنی عمرضی اللہ عنہ کورسول اللہ علی کے علوم میں سے بھر پور حصہ ملے گا۔

﴿ 12 ﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مُلْكُ قَالَ: لَنْ يَشْبَعَ

الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ، حَتَّى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ .

رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٨٦

حضرت ابوسعید خدری رہے ہے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مؤمن بھلائی ( یعنی علم ) ہے بھی سیرنہیں ہوتا۔ وہ علم کی باتوں کوس کرسکھتا رہتا ہے۔ (ریہاں تک کہ اے موت آجاتی ہے ) اور جنت میں داخل ہوجا تا ہے۔ (زندی)

﴿ 13 ﴾ عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِئَى رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : يَا اَبَا ذَرِّ! لَانْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمَ، عُمِلَ بِهِ اَوْ لَمْ يُعْمَلُ، خَيْرٌ مِنْ اَنْ تُصَلِّى مِائَةَ رَكْعَةٍ، وَ لَانْ تَغْدُو فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ، عُمِلَ بِهِ اَوْ لَمْ يُعْمَلُ، خَيْرٌ مِنْ اَنْ تُصَلِّى اَلْفَ رَكْعَةٍ.

رواه أبن ماجه، باب فضل من تعلم القرآن وعلَّمه، رقم: ٣١٩

حضرت البوذر ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا:
البوذر! اگرتم صبح جا کرایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لوتو نوافل کی سور کعات سے افضل ہے اور
اگرایک باب علم کا سیکھ لو خواہ وہ اس وقت کاعمل ہویا نہ ہو (مثلا تیم کے مسائل) تو ہزار رکعات
نوافل پڑھنے ہے بہتر ہے۔

﴿ 14 ﴾ عَنْ آبِى هُورَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَالَئِظُهُ يَقُولُ: مَنْ جَاءَ مُسْجِدِى هٰذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِنَحْيْرِ يَتَعَلَّمُهُ اَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِى سَبِيْلِ اللهِ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ.

رواه أبن ماجه، باب فضل العلماء ..... رقم: ٢٢٧

حضرت ابو ہریرہ رہ فی فی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئی کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے ہوئے سنا: جو میری اس مجد لیتنی مجد نبوی میں مرف کسی خیر کی بات کوسیکھنے یا سکھانے کے لئے آئے تو وہ ( ثواب میں ) الله تعالی کے راستے میں جہاد کرنے والے کے درجہ میں ہے۔ اور جواس کے علاوہ کسی اور غرض سے آئے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جود وسرے کے ساز وسامان کو دکھی رہا ہو (اور ظاہر ہے کہ دوسرے کی چیز ول کود کھینے سے اپنا کوئی فائدہ نہیں )۔ (ابن ماجہ)

فائده: حديث شريف من مذكوره نضيات تمام مساجد كے لئے بے كوتك مساجد محبد

نبوی کی تا بع ہیں۔ (انجاح الحاجة )

﴿ 15 ﴾ عَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ آبَا الْقَاسِمِ مَلَكِ مَ يَقُولُ: خَيْرُكُمْ آخاسِنُكُمْ آخُلاً قَا إِذَا فَقُهُوْا. رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح على شرط مسلم ٢٩٤/١

حضرت ابو ہریرہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سنا: تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جوتم میں سب سے انتھا خلاق والے ہیں جب کہ ساتھ ساتھ ان میں دین کی سمجھ بھی ہو۔

(ابن حبان)

﴿ 16 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَلَطِيلُهِ قَالَ: النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ النَّعَبِ وَالْفِطَّةِ، فَجِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا.

(الحديث) رواه احمد ۲/۲۹٥

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عنظیقی نے ارشا دفر مایا: لوگ کا نوں کی طرح ہیں جس طرح سونے چاندی کی کا نیس ہوتی ہیں۔جولوگ اسلام لانے سے بہلے بہتر رہے وہ لوگ اسلام کے زمانہ میں بھی بہتر ہیں جب کہ ان میں دین کی تمجھ ہو۔ (منداحہ)

﴿ 17 ﴾ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ۚ قَالَ: مَنْ غَذَا اِلَى الْمَسجِدِ لَا يُرِيْدُ اِلَّا اَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا، اَوْ يُعَلِّمَهُ، كَانَ لَهُ كَاجْرِ حَاجٌ ثَامًّا حَجَّتَهُ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون كلهم، مجمع الزُّوائد ١/٩٣٢

حفرت ابوامامہ فی مصد جائے تواس کا تواب سات کے ارشادفر مایا: جو شخص خمر کی مات کے نے ارشادفر مایا: جو شخص خمر کی بات کے نے اسکھانے ہی کے لئے مسجد جائے تواس کا تواب اس حاجی کے تواب کی طرح ہے جس کا حج کامل ہو۔

(طرانی جمع الزوائد)

﴿ 18 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قَالَ: عَلِمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا. (الحديث) رواه احمد ٢٨٣/١

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا: لوگوں کو (دین ) سکھاؤ،ان کے ساتھ آسانی کابرتاؤ کرواور تخق کابرتاؤند کرو۔ (منداجر)

رواه الطبراني في الاوسط واسناده حسن، مجمع الزوائد ١ /٣٣١

حضرت الوہريرہ فضا ايک مرتب مدينہ كے بازار سے گردتے ہوئے تھہر گئے اور فرمایا:
بازاروالو اجمہیں كس چيز نے عاجز بنادیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا: ابو ہریرہ كیابات ہے؟ آپ رضی
اللہ عند نے فرمایا: تم يہاں بيٹے ہواوررسول الله صلی اللہ عليہ وسلم كی ميراث تقسيم ہورہی ہے كيا
تم جاكر رسول الله صلی اللہ عليہ وسلم كی ميراث سے اپنا حصہ ليمانييں جا ہے؟ لوگوں نے پوچھا:
رسول الله صلی اللہ عليہ وسلم كی ميراث كہاں تقسيم ہورہی ہے؟ آپ نے فرمایا: مجد میں لوگ
دوڑے ہوئے مبحد میں گئے ۔ ابو ہریرہ دی ہے تھا۔ كيابات ہوئی كہم واپس آگئے؟
دوڑے ہوئی كہ لوگ واپس آگئے ۔ آپ بھی نے بوچھا: كيابات ہوئی كہم واپس آگئے؟
انہوں نے عرض كيا: ابو ہريرہ ہم مسجد گئے ، جب ہم مسجد ميں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں كوئی چيز
انہوں نے عرض كيا: ابو ہريرہ ہم مسجد گئے ، جب ہم مسجد ميں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں كوئى چيز
انہوں نے عرض كيا: ابو ہريرہ ہم مسجد گئے ، جب ہم مسجد ميں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں كوئى چيز

و یکھا؟ انہوں نے عرض کیا: بی ہاں، ہم نے پھولوگوں کودیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، پچھلوگ قرآن کریم کی تلاوت کررہے تھے۔حضرت ابوہر مرہ وظافیہ نے فر مایا: تم پرافسوں ہے، یہی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ (طبرانی مجمع الزوائد)

﴿ 20 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : إذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَهَهُ فِي الدِّيْنِ، وَٱلْهَمَةُ رُشْدَةً .

رواه البزارو الطبراني في الكبير ورجالة موثقون، مجمع الزوائد ٢٧٧/١

حفرت عبدالله بن مسعود رفی فرماتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: جب الله تعالی کسی بندہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تواسے دین کی سمجھ عطافر ماتے ہیں اور سمج بات اس کے دل میں ڈالتے ہیں۔

بات اس کے دل میں ڈالتے ہیں۔

(بزار، طبرانی، مجم الزوائد)

﴿ 21 ﴾ عَنْ آبِى وَاقِيدِ اللَّيْشِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ بَيْنَمَا هُوَجَالِسٌ فِي الْمَصْحِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ آقْبَلَ ثَلاَ ثَةُ نَفُو، فَاقْبَلَ إِثْنَانِ اللّي رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَنَهُ نَهُ اللّهِ عَلَيْكُ فَامًا أَحَدُهُمَا فَرَآى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا، وَ قَالَ: اللّهَ عَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قَامًا الثَّالِثُ فَادْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: اللهُ اللهُ عَلَي النَّهُ مِنْهُ، وَامًّا الثَّالِثُ فَاوَى إلَى اللهِ تَعَالَىٰ فَآوَاهُ اللهُ إِلَيْهِ ، وَامًّا الْآخَرُ فَاعْرَضَ اللهُ عَنْهُ.

رواه المخاري، باب من قعد حيث ينتهي به المجلس .... ، وقم ٦٦

حضرت ابوواقد لیٹی کے پاس موجود تھے۔ اسے میں تین آدی آئے ، دورسول الله علیہ میں تشریف فرما تھے اور لوگ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ اسے میں تین آدی آئے ، دورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک چلا گیا۔ وہ دونوں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس کھڑے ، ہوگئے۔ ان میں سے ایک صاحب کو حلقہ میں خالی جگہ نظر آئی وہ اس جگہ بیٹھ گئے ، دوسرے صاحب لوگوں کے پیچھے بیٹھ گئے اور تیسرا آدی (جیسا کے اوپر گذرا) بیشت چھیر کر وسرے صاحب رسول الله علیہ تھے میں عارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں ان تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ایک نے تو الله تعالیٰ کے پاس اپنی جگہ بنائی یعنی حلقہ میں بیٹھ گیا تو الله کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ایک نے تو الله تعالیٰ کے پاس اپنی جگہ بنائی یعنی حلقہ میں بیٹھ گیا تو الله

تعالی نے اسے (اپنی رحت میں) جگہ دے دی۔ دوسرے نے (حلقہ کے اندر بیٹھنے میں) شرم محسوں کی تو اللہ تعالی نے بھی اس کے ساتھ حیا کا معاملہ فر مایا یعنی اپنی رحمت سے محروم نہ فر مایا اور تنسرے نے بے رُخی کی ، اللہ تعالی نے بھی اس سے بے رُخی کا معاملہ فر مایا۔ (ہزاری)

﴿ 22 ﴾ عَنْ اَبِى هَارُوْنَ الْعَبْدِيِّ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُلْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْمُشْرِقِ يَتَعَلَّمُوْنَ، فَإِذَا جَاؤُوْ كُمْ فَاسْتَوْصُوا الْمُشْرِقِ يَتَعَلَّمُوْنَ، فَإِذَا جَاؤُوْ كُمْ فَاسْتَوْصُوا الْمُشْرِقِ يَتَعَلَّمُوْنَ، فَإِذَا جَاؤُوْ كُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا قَالَ: مَرْحَبًا بِوَصِيَةٍ رَسُوْلِ اللهِ مَلْكِللهِ.

رواه الترمذي، باب ماجاء في آلاستيصاء ..... وقم: ٢٦٥١

حضرت ابو ہارون عبدیؒ سے روایت ہے کہ حضرت ابوسعید خدری کے نئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاؤنقل فر مایا: تمہارے پاس لوگ مشرق کی جانب سے دین کاعلم سیجنے آئیں گے۔ البندا جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کے شاگر دابو ہارون عبدی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوسعید کے شاگر دابو ہارون عبدی کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوسعید کے شاگر دابو ہارون کو برگ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوسعید کے شاگر دابو ہارون کو جن کے بارے میں رسول اللہ علیہ نے ہمیں وصیت قرمائی۔ (ترینی) کہ بیار کے میں رسول اللہ علیہ کے شائد کے ہمیں وصیت قرمائی۔ (ترینی) کے فائد کے تعب اللہ لئہ کو فائد کے تعب اللہ لئہ کو فائد کے فائد کے قب اللہ لئہ کو کھنے اللہ لئہ کو کھنے اللہ کہ کو تعب اللہ لئہ کو فائد کی میں الاحد در جالہ موثقون، مجمع الزوالد ۱۲۰۸۳ مِن الْاحْدِ و من طاکب ورجالہ موثقون، مجمع الزوالد ۱۲۰۸۳

حضرت واثله بن اُستع ﷺ نے ارشادفر مایے ہیں کہ رسول اللہ عظیقہ نے ارشادفر مایا: جو شخص علم کی تلاش میں لگے پھراس کو حاصل بھی کرلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے دواجر لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص علم کا طالب ہولیکن اُس کو حاصل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک اجر لکھ دیتے ہیں۔

(طبر انی بھٹے از دائد)

﴿ 24 ﴾ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ الْمُرَادِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ الْكُلُّ وَ هُوَ فِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ الْكُلُّ الْعِلْمَ، الْمَسْجِدِ مُتَّكِنًّ عَلَى بُرْدٍ لَهُ أَحْمَرَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ا إِنِّى جِئْتُ اَطْلُبُ الْعِلْمَ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ، إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَتَحُقَّهُ الْمَلَائِكَةُ بِآجْنِ مَتَّهَا، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ، إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَتَحُقَّهُ الْمَلَائِكَةُ بِآجْنِ مَتَّهَا، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ مَتَّ يَتَلُعُوا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ مَحَبَّتِهِمْ لِمَا يَطْلُبُ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١ ٣٤٣/

حضرت صفوان بن عسال مرادی فظی فرماتے ہیں کہ: میں نبی کریم عقیقة کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت اپنی سرخ دھاریوں والی چادر پر غیک لگائے تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ نبی کریم عقیقہ نے ارشاوفر مایا: طالب علم کو خوش آمدید ہو! طالب علم کوفر شتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور پھراس کثرت سے آکراو پر سلے جمع ہوتے رہتے ہیں کہ آسان تک پہو نجے جاتے ہیں اور وہ اس علم کی محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں جس کو بیطالب علم حاصل کررہا ہے۔

﴿ 25 ﴾ عَنْ نَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكِمِ الصَّحَابِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّئِكَ : يَقُوْلُ عَزَّ وَجلَّ لِلْمُعَلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا قَعَدَ عَلَى كُرْسِيّهِ لِفَصْلِ عِبَادِهِ: إِنِّى لَمْ أَجْعَلْ عِلْمِى وَحِلْمِىْ فِيْكُمْ إِلَّا وَ آنَا أُرِيْدً أَنْ أَغْفِرَ لَكُمْ عَلَى مَا كَانَ فِيْكُمْ وَلَا أَبَالِيْ.

رواه الطبراني في الكبير ورواتةً ثقات، الترغيب ١٠١/١

حضرت نظید بن علم می موایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: قیامت کے دن جب اللہ تعالی ایٹ علم میں بندوں کے درمیان فیصلہ کے لئے اپنی (شان کے مطابق) کری پر تشریف فرماہوں گے تو علماء سے فرما کیں گے: میں نے اپنا علم اور جلم یعنی فرمی اور برواشت سے تمہیں ای لئے نواز اتھا کہ میں جا ہتا تھا کہ تمہاری کو تاہیوں کے باوجودتم سے درگز درکروں اور جھے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ۔ یعنی تم جا ہے گئے ہی بڑے گئمگار ہو تمہیں بخشا میرے بزدیک کوئی برواہ نہیں ۔ یعنی تم جا ہے گئے ہی بڑے گئمگار ہو تمہیں بخشا میرے بزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔

﴿ 26 ﴾ عَنْ آبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَى سِمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا اللهِ مَلَوْكَ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَا ثِكَةَ لَتَصَعُ سَلَكَ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَا ثِكَةَ لَتَصَعُ اجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمُوااتِ وَالْآرْضِ، وَ الْحَيْتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِدِ كَفَصْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْهَدْرِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِدِ كَفَصْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْهَدْرِ عَلَى الْعَالِمِ الْعَلَمَ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَقَةُ الْآنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ الْآنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّ أَوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرُهَمًا، سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَقَةُ الْآنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ الْآنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّ أَوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرُهَمًا، وَرَقُهُ الْآنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ الْآنْبِياءَ لَمْ يُورِ أَوْا دِيْنَارًا وَلَا دِرُهَمًا، وَرَقَةُ الْآنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ الْآنْبِياءَ لَمْ يُورِ أَوْا لِاللهِ الْعَلَمَ، وَلَهُ الْآلَالْمِي الْعَلْمَ، وَلَوْلَ اللهِ الْعَلَمَ، وَلَا اللهِ الْعَلَمَ، وَلَمْ الْعَلَمَ، وَلَمْ الْعِلْمَ، وَلَمْ الْعِلْمَ وَلَوْلِ اللهِ الْعَلَمَ، وَلَاللهِ اللهِ الْعُلْمَ، وَلَمْ الْعَلَمَ، وَلَمْ الْعِلْمَ وَلَوْلَ الْعِلْمَ عَلَى الْعَلَمَ الْعَلَمَ، وَلَمْ الْعَلَمَ الْعَلَمَ وَلَعْلُولُ الْعِلْمَ عَلَى اللّهِ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمُ الْعَلَمَ الْعَلَى الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعِلْمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ الْعَلَمَ اللّهَ الْعَلَمَ اللّهُ الْعَلَمَ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمَ الْعَلَمَ اللهُ الْعِلْمَ الْعَلَمَ اللّهِ الْعَلَمَ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ الْعُلَمَاءَ وَرَقَةُ اللّهُ الْعَلَمَ اللّهُ الْعَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حضرت ابو درواء رہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد عرماتے ہوئے سنا: جو فض علم دین حاصل کرنے کے لئے کسی راستہ پر چلتا ہے تو الله تعالیٰ اس کی

وجہ سے اسے جنت کے داستوں میں سے ایک راستے پر چلادیتے ہیں یعنی علم حاصل کرنا اُس کے لئے جنت میں واخلہ کا ایک سبب بن جاتا ہے۔فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے لئے اپنے پرول کو بچھادیتے ہیں۔عالم کے لئے آسان وز مین کی ساری مخلوقات اور مجھلیاں جو پانی کے اندر ہیں سب کی سب دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ بلاشبہ عالم کی فضیلت عابد پر الی ہے جیسے چود ہویں رات کے چاند کو سارے ستاروں پرفضیلت ہے۔ بلاشبہ علاء انبیاء علیم السلام کے وارث ہیں اور انبیاء علیم السلام م دینار اور درہم (مال ودولت) کا وارث ہیں بناتے وہ تو علم کا وارث بین بناتے وہ تو علم کا وارث بین بناتے وہ تو علم کا دارث بین الہذا جس شخص نے علم دین حاصل کیا اس نے (اس میراث میں سے) بھر پور حصد لیا۔

﴿ 27 ﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ عَلَوْلُ: وَ مَوْثُ اللهِ عَنْ آبِي اللهُ عَنْهُ وَ مُوثُ اللهِ عَلَيْكَةٍ آيْسَرُ مِنْ مَوْتِ الْعَالِمِ مُصِيْبَةٌ لَا تُجْبَرُ وَ ثُلْمَةٌ لَا تُسَدُّ وَ هُوَ بَجْمٌ طُمِسَ، مَوْثُ قَبِيْلَةٍ آيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَلِيمانِ ٢٦٤/٢ عَالِمٍ.

حضرت ابو درداء ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیرارشاد فرماتے ہوں کہ میں الله صلی الله علیہ وسلم کو بیرارشاد فرماتے ہوئے سنا:عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہوسکتی اور ایسا نقصان ہے جو لیورانہیں ہوسکتا اور عالم الیاستارہ ہے جو (موت کی وجہ سے ) بے نور ہوگیا۔ایک پورے قبیلے کی موت ایک عالم کی موت سے کم درجہ کی ہے۔

(جبتی )

﴿ 28 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ الْعُلَمَاءِ كَمَثَلِ الْعُلَمَاءِ كَمَثَلِ الْنُجُومِ فِي السَّمَاءِ يُهْتَذَى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّوَ الْبَحْرِ، فَإِذَا الْطُمَسَتِ النُجُومُ أَوْشَكَ الْنُجُومِ السَّمَاءِ يُهْتَذَى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّوَ الْبَحْرِ، فَإِذَا الْطُمَسَتِ النُجُومُ أَوْشَكَ الْنُهُدَاةُ .

حضرت انس بن ما لک ﷺ قرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جب ستارے بے نور ہوجاتے ہیں تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ راستہ چلنے والے بھٹک جا کیں۔

فانده: مراديي كمعلاء كنهون ساوك مراه موجات مين

﴿ 29 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ فَقِيْهُ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَان مِنْ الْفِ عَابِدٍ. الشَّيْطَان مِنْ الْفِ عَابِدٍ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٨١

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک عالم دین شیطان پرایک ہزار عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ (ترندی)

**غائدہ:** حدیث شریف کامطلب میہ کہ شیطان کے لئے ایک ہزارعا بدوں کودھو کہ دینا آسان ہے، پورے دین کی سجھ رکھنے والے ایک عالم کودھو کہ دینامشکل ہے۔

﴿ 30 ﴾ عَنْ آبِي اللهِ عَالِمَ، فَقَالَ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَى المُعَالِمُ رَجُلَانِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ إِنَّا اللهُ وَمَلَا لِكُتَةُ وَاهْلَ السَّمُواتِ وَالْارْضِيْنَ حَتَّى النَّهُ وَمَلَا لِكُنَةُ وَاهْلَ السَّمُواتِ وَالْلاَرْضِيْنَ حَتَّى النَّهُ وَمَالًا لِللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ النَّاسِ الْخَيْرَ . (واه السَمِدى اللهُ عَلَيْمِ النَّاسِ الْخَيْرَ . (واه السَمِدى )

وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٨٥

حضرت ابوا مامہ باہلی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے ووا دمیوں کا ذکر کیا گیا جن میں ایک عابد تھا اور دوسراعالم \_رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عالم کی نضیلت عابد پر اللی ہے جیسے میری نضیلت تم میں سے ایک معمولی شخص پر ۔اس کے بعد تبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: لوگوں کو بھلائی سکھلانے والے پر اللہ تعالیٰ، ان کے فرشتے، اسمان اور زمین کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مجھلی (پانی میں اپنے اپنے ارتذی) انداز میں )رحمت جیج تی اور دعا کیں کرتی ہیں۔

﴿ 31 ﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: اَلاَ إِنَّ اللهُ عَلَيْكُ يَقُولُ: اللهِ عَالَيْكُ يَقُولُ: اللهُ إِنَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهِ وَكُرُ اللهِ وَمَا وَالاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ .

رواه التزمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب منه حديث أن الدنيا ملعونة وقم: ٢٣٢٢

حضرت ابوہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا:غور سے سنو! دنیا اور دنیا میں جو پچھ ہے وہ الله تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، البنة الله تعالیٰ گا ذکر اور وہ چیزیں جو الله تعالیٰ سے قریب کریں ( یعنی نیک عمل ) اور عالم اور طالب اللہ تعالیٰ کا در تعدی کا الب علم کہ پیسب چیزیں الله تعالیٰ کی رحت سے دورنہیں ہیں۔ (زندی)

﴿ 32 ﴾ عَنْ أَبِى بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْلِهُ يَقُوْلُ: أَغْدُ عَالِماً أَوْ مُتَعَلِّما أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِك وَالْخَامِسَةُ أَنْ تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ مُتَعَلِّما أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِك وَالْخَامِدة أَنْ تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ رَاءُ اللهُ اللهُ وَالذِرَاءُ وَالزَارُورِ حَالَهُ مُوتَقُونَ مَجْمَع الزوائد المُراثِة والزارُورِ حَالَهُ مُوتَقُونَ مَجْمَع الزوائد المُراثِقُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

حضرت ابوبکرہ فی فرماتے ہیں: میں نے رسول الله علیہ وسلم کو بیدارشا دفرماتے ہوئے سے درسانہ تم یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علم توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو (ان چار کے علاوہ) پانچویں قتم کے مت بنو در شہلاک ہوجاؤگے۔ پانچویں قتم بیہے کہتم علم اور علم والوں سے بغض رکھو۔

رطرانی، بزار، جمع الزوائد)

﴿ 33 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِّى مَثَلَّهُ يَقُولُ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. (واه البخارى، باب انفاق العال في حقه، رقم: ١٤٠٩

حفرت ابن مسعود رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: حسد دو شخصوں کے علاوہ کسی پر جائز ہوتا تو بیہ دو شخص ایسے تھے کہ ان پر جائز ہوتا۔ ایک و شخص جس کواللہ تعالی نے مال دیا ہواور وہ اسے اللہ تعالی کی رضا والے کا موں میں خرج کرتا ہو۔ دوسرے وہ جس کواللہ تعالی نے علم عطا فرمایا اور وہ اسے حملا بق فیصلے کرتا ہواور اسے دوسر وں کوسکھا تا ہو۔

(جناری)

﴿ 34 ﴾ عَنْ عُمَرَيْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ آلَنُ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْهَ آلَوُ مَلَيْهِ آلَوُ اللهِ عَلَيْهِ آلَوُ اللهِ عَلَيْهِ آلُو اللهِ عَلَيْهِ آلَوُ اللهِ عَلَيْهِ آلُو اللهِ عَلَيْهِ آلَو اللهِ عَلَيْهِ آلُو اللهِ عَلَيْهِ آلَو اللهِ عَلَيْهِ آلَهِ اللهِ عَلَيْهِ آلَهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ آلَهِ عَلَيْهِ آلَهِ اللهِ عَلَيْهِ آلَهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ آلَهُ اللهِ عَلَيْهِ آلَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ آلَهُ اللهِ عَلَيْهِ آلَهُ اللهِ عَلَيْهِ آلَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ آلَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ آلِهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ آلَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيُوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَقَالَ: صَدَفْتَ، قَالَ فَآخْبِرْنِى عَنِ الْإِحْسَانِ؟ قَالَ: أَنْ تَعَبُّدَاللهُ كَانَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ،: قَالَ: فَآخْبِرْنِى عَنُ اَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: فَآخْبِرْنِى عَنُ اَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: فَآخْبِرْنِى عَنُ اَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: اَنْ تَلِدَ اللهَمَةُ رَبَّتَهَا، وَآنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، الْعَالَةَ، رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، قَالَ: ثُمَّ اللهُ وَرَسُولُهُ قَالَ: ثُمَّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلِيهُ مَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَيُنكُمْ.

رواه مسلم، باب بيان الايمان والاسلام ..... : رقم ٩٣

حضرت عمر بن خطاب عظیه فرماتے میں کہ ایک دن ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک ایک شخص آیا جس کالباس انتہائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھ،نداس کی حالت نے سفر کے آٹارظاہر تھے (کہ جس سے سمجھاجاتا کہ بیکوئی مسافر شخص ہے) اورنہ ہم میں ہے کوئی اس کو پیچانتا تھا (جس سے بیظا ہر ہوتا کہ بید یہ یہ کامقامی ہے) بہر حال وہ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قريب آكر ببيضاكه الني كفيفة آب كے تحشوں سے ملالے اوراپنے دونوں ہاتھا پی دونوں رانوں پر رکھ لئے۔اس کے بعداس نے عرض کیا: اے محد المجھے بتائے کداسلام کیا ہے؟ رسول الله علی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام (کےارکان میں ہے) بیہے کہتم (دل وزبان ہے) بیگواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ذات عبادت وبندگی کے لائق نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ، نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھواور اگر بیت اللہ کے جج کی طاقت رکھتے ہوتو جج کرو۔ بین کراس شخص نے کہا: آپ ا نے سے فرمایا۔حضرت عمر رہ اللہ فرماتے ہیں جمیں اس شخص پر تعجب ہوا کے سوال کرتا ہے ( گویا کہ جانتانہ ہو)اور پھرتصدیق بھی کرتاہے (جیسے پہلے سے جانتا ہو) پھراس شخص نے عرض کیا: مجھے بتائيك كدايمان كيامي؟ آب في فرارشادفر مايا: ايمان سيم كمتم الله تعالى كو، ان عفر شتول كو، ان کی کتابول کو، ان کے رسولول کو اور قیامت کے دن کودل سے مانو اور اچھی بری تقدیر پر یقین ر کھو۔اس مخص نے عرض کیا: آپ نے کے فرمایا۔ پھراس مخص نے عرض کیا: مجھے بتاہیے کہ احسان كيا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمايا: احسان يہ ہے كہتم الله تعالىٰ كى عبادت اور بندگى اس طرح كرو گویاتم الله تعالی کود کیور ہے ہواورا گریہ کیفیت نصیب نہ ہوتو پھرا تنا تو دھیان میں رکھو کہ الله تعالی

تہہیں و کھر ہے ہیں۔ پھراس شخص نے عرض کیا: جھے قیامت کے بارے میں بتا ہے (کہ کب آئے گی)؟ آپ نے ارشاد فر مایا: اس بارے میں جواب دینے والا ، سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعنی اس بارے میں میراغلم تم سے زیادہ نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا: پھر جھے اس کی پچھ نشا نیاں ہی بتاہ ہے ؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: (اس کی ایک نشانی تو ہہ ہے کہ) بائدی اپنی ما لکہ کو جنے گی اور (دوسری نشانی ہے کہ) تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور جسم پر کپڑ انہیں ہے ، فقیر ہیں ، بکریاں چرانے والے ہیں وہ ہڑی ہڑی ہڑی ماتے ہیں پھر وہ شخص ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر شائد فرماتے ہیں پھر وہ شخص جلا گیا۔ ہیں نے کھ دیر تو قف کیا (اور آنے والے شخص کے بارے میں دریافت نہیں کیا) پھر آپ نے خود بی مجھ سے پوچھا: عمر! جانتے ہو یہ سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور ان کے دسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ دسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: یہ جرئیل النظافی کیا: اللہ اور ان کے دسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ دسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: یہ جرئیل النظافی کیا: اللہ اور ان کے دسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ دسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: یہ جرئیل النظافی کیا: اللہ اور ان کے دسول ہی نے اس کے لئے آئے تھے۔

فائدہ: حدیث شریف میں قیامت کی نثانیوں میں باندی کا اپنی ما لکہ کو جننے کا ایک مطلب ہیہ کہ قیامت کے قریب والدین کی نافر مانی عام ہوجائے گی یہاں تک کراڑ کیاں جن کی طبیعت میں ماؤں کی اطاعت زیادہ ہوتی ہے وہ بھی نہ صرف یہ کہ ماؤں کی نافر مان ہو جائیں گی جلی اللہ ان پراس طرح تکم چلائیں گی جس طرح ایک مالکہ ایٹی باندی پر تھم چلاتی ہے۔ جائیں گی جس طرح ایک مالکہ ایٹ باندی پر تھم چلاتی ہے۔ اس عنوان سے تعبیر فر مایا ہے کہ عورت اپنی مالکہ کو جنے گی۔ دوسری نشانی کا مطلب میہ ہوگی امت کے قریب مال اور دولت ان لوگوں کے ہاتھ میں آجائے گی جواس کے اہل نہیں ہول گے۔ ان کی دلچیں اونے اونے اور ایک میں ہوگی اور اس کی میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ (معارف الحدیث)

﴿ 35 ﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْ لُ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِيْ السُّرَائِيْلَ، اَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْحَيْرَ، وَالْآخَرُ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ، اَيُهُمَا اَفْضَلُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَالَظِيَّةِ: فَصْلُ هَذَا الْعَالِمِ الَّذِي يَصُوْمُ النَّهَارَ وَ يَقُوْمُ يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْحَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِي يَصُوْمُ النَّهَارَ وَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ كَفَصَّلِي عَلَى الْمَكْتُوبُهُ النَّهَارَ وَ يَقُومُ اللَّيْلَ كَفَصَّلِي عَلَى اَذْنَا كُمْ رَجُلًا.

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی سے بنی اسرائیل کے دوخصوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان دونوں میں کون افضل ہے؟ ان میں سے ایک عالم تھا جو فرض نماز پڑھ کرلوگوں کو خیر کی با تیں سکھانے میں مشغول ہوجا تا۔ دوسرادن کوروزہ رکھتا اور رات میں عبادت کرتا تھا۔ رسول اللہ علی شخص نے ارشا دفر نایا: اس عالم کی فضیلت جوفرض نماز پڑھ کرلوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے میں مشغول ہوجا تا اس عابد پر جو دن کوروزے رکھتا اور رات میں عبادت کرتا ایس کے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنی درجہ کے خص پر ہے۔

(داری)

﴿ 36 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَعَلَمُوهُ النَّاسَ وَعَلَمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِمُوهَا النَّاسَ فَاتِي امْرُوّ مَا النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِمُوهَا النَّاسَ فَاتِي امْرُوّ مَا النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرِيْضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يُخْبِرُ هُمَا مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَصُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الرَّجُلانِ فِي الْفَرِيْضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يُخْبِرُ هُمَا بِهَا لَهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله الله الله الله عَلَى الله الله ١٥٥/٢ وواه البيهقي في شعب الايمان ٢٥٥/٢

حضرت عبداللہ رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: قرآن سیصواور لوگوں کوسکھاؤ ، ملم سیکھواورلوگوں کوسکھاؤ ، فرض احکام سیکھواورلوگوں کوسکھاؤ ، فرض دنیا ہے اٹھا لیاجاؤں گا اورعلم بھی عنقریب اٹھالیاجائے گا یہاں تک کہ دوخت ایک فرض تھم کے بارے میں اختلاف کریں گے اور (علم کے کم ہوجانے کی وجہ ہے ) کوئی ایبا شخص نہیں ملے گا جوان کواس فرض تھم کے بارے میں صحیح بات بتادے۔

﴿ 37 ﴾ عَنْ آبِيْ أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ عَنْهُ النّاسُ! خُذُوا مِنَ الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَقَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ - (الحديث) رواه احمد ٢٦٦/٥

حضرت ابواً مامد با بلی روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگو اعلم کے واپس لیے جانے اور اٹھا کیے جانے سے پہلے علم حاصل کرلو۔ (منداحمہ)

﴿ 38 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْكِلُهُ: إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَ نَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْبَيْتًا لِابْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ، أَوْنَهْرًا أَجْرَاهُ،أَوْصَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِيْ صِحَّتِهُ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ. وواه ابن ماجه،باب ثواب معلم النّاس الخير، رقم: ٢٤٢ حضرت ابو ہریرہ عظمی کے بین کدرسول اللہ عظمی نے ارشادفر مایا: مون کے مرنے کے بعد جن انتان کا ثواب اس کو ملتار ہتا ہے اُن میں ایک تو علم ہے جو کسی کو سکھایا اور پھیلا یا ہو، دوسرا صالح اولا دہے جس کو چھوڑا ہو، تیسرا قرآن شریف ہے جو میراث میں چھوڑ گیا ہو، چو تھا مسجد ہے جو بنا گیا ہو، پانچوال مسافر خانہ ہے جس کو اُس نے تعمیر کیا، چھانہ ہے جس کو اُس نے جاری کیا ہو، ساتوال وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے جاری کیا ہو، ساتوال وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعداس کا ثواب ملتارہے (مثلاً وقف کی شکل میں صدقہ کرگیا ہو)۔

(این اج)

﴿ 39 ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاً ثَا حَتَّى تُفْهَمَ. (الحديث)، رواه البخارى، باب من اعاد الحديث.....رقم: ٩٥

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ آپ جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اس کو تین مرتبہ دہراتے تا کہ (اس بات کو) سجھ لیا جائے۔

فائدہ: مطلب سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات ارشا دفر ماتے تواس بات کوئین مرتبدد ہراتے تا کہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔

﴿40﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَـمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَـمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ مَا لَعِلْمَ الْعِلْمَ الْعَلْمَ الْعِلْمَ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلْمٍ فَضَلُّوا وَاصَلُوا لَهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْ عَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الللهُ اللهُ ال

حفرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار شاوفر ماتے ہوں کہ میں اس طرح نہیں اٹھا ئیں گے کہ ملاء کہ لوگوں (کے دل ود ماغ) سے اسے پورے طور پر نکال لیس بلکہ علم کواس طرح اٹھا ئیں گے کہ علاء کو ایک ایک کرکے اٹھاتے رہیں گے بہاں تک کہ جب کوئی عالم باتی نہیں رہے گا تو لوگ علاء کے بجائے جاہلوں کو اپنا سردار بنالیں گے ،ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے اور وہ علم کے بغیر فتو کی ویں گے۔ نتیجہ بیہ ہوگا کہ خود تو گراہ تھے، ی دوسروں کو بھی گمراہ کردیں گے۔

﴿41﴾ عَنْ اَبِى هُمَرَيْمَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْكُ: إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ كُلَّ

جَعْظُرِيِّ جَوَّاظٍ سَخَّابٍ بِالْاَسْوَاقِ، جِيْفَةٍ بِاللَّيْلِ، حِمَارٍ بِالنَّهَارِ، عَالِمٍ بِاَهْرِ اللَّذْنَا، جَاهِلٍ بِاَهْرِالآخِرَةِ. (واه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح على شرط مسلم ٢٧٤/١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کرسول الله علیہ فیصلے نے ارشادفر مایا: الله تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو تخت مزائ ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخے والا ہو، رات میں مردہ کی طرح (دنیاوی کاموں میں بی بیسا رات میں مردہ کی طرح (دنیاوی کاموں میں بی بیسا رہتا) ہو، دنیا کے معاملات کا جائے والا اور آخرت کے امور سے بالکل جائل ہو۔ (ابن حبان) حجادہ نی مناف بنن سَلَمَة الْجُعْفِيّ رَضِی اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ: یَارَسُوْلَ اللهِ اِبِّیْ قَدْ سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِیْنًا تَحْدُرُ اللهِ اِبِّیْ قَدْ سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِیْنًا تَحْدُرُ اللهِ اِبْدِی وَاہ السَرمذی و قال: هذا حدیث لیس اسنادہ بمتصل و هو قال: الله فِیْمَا تَعْلَمُ۔ رواہ السَرمذی و قال: هذا حدیث لیس اسنادہ بمتصل و هو

عندى مرسل، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٨٣

حضرت یزید بن سلم بعقی کے فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں نے آپ
ہے گی حدیثیں تن ہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آخری حدیثیں تو مجھے یا در ہیں اور پہلی حدیثیں
یا دندر ہیں، مجھے اس لئے کوئی جامع بات ارشاد فرمادیں۔ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جن
امور کا تہمیں علم ہے ان کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہولیعنی اپنے علم کے مطابق عمل کرو۔
(حذی)

﴿43﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوْا بِيهِ الْعُلَمَاءَ وَلَا تُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوْا بِهِ الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَالِك، فالنَّارُ النَّارُ.

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها روایت کرتے ہیں که رسول الله علی ہے ارشاد فر مایا: علماء پر بڑائی جمّانے ، بیوقو فوں سے جھکڑنے لینی ناسجی وام سے الجھنے اور مجلسیں جمانے کے لئے علم حاصل نہ کرو۔ جو مخص ایسا کرے اس کے لئے آگ ہے آگ۔ (ابن ماجہ)

فاندہ: "علم وجلیں جانے کے لئے حاصل ندکرہ اس جملے کامطلب یہ ہے کہ علم کے ذریعہ سے لوگوں کواین ذات کی طرف متوجہ نہ کرو۔ ﴿44﴾ عَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهَ عَنْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَةَ اللهَ عَنْ اللهِ عَلْمَ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ العَلَم، رقم: ٣٦٥٨ فَكَتَمَةَ ٱللَّهَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ورواه ابوداؤد، باب كراهية منع العلم، رقم: ٣٦٥٨

حفرت ابوہریرہ دی فی فرماتے ہیں کہرسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جس شخص سے علم کی کوئی بات بچھی جائے اوروہ (باوجود جاننے کے ) اُس کوچھپائے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالیس گے۔

﴿45﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَعَلُ الَّذِيْ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمَّ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ. ثُمَّ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ.

رواه الطيراني في الأوسط وفي اسناده ابن لهيعة، الترغيب ١٢٢/١

حفرت ابو ہریرہ فاقیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اس شخص کی مثال جوعلم سیکھتا ہے پھرلوگوں کونہیں سکھا تا اس شخص کی طرح ہے جونز اند جمع کرتا ہے پھراس میں سے خرج نہیں کرتا۔
سے خرج نہیں کرتا۔

﴿46﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يَقُولُ: اَللْهُمَّ ! إِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ قَلْمٍ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا . (وهو قطعة من الحديث) رواه مسلم، باب في الادعية ، وقم: ٢٩٠٦

حفرت زيدين ارقم في علم لا يَنفَعُ ، ومِنْ قَلْبِ لا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ ، وَمِنْ قَلْبِ لا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ ، وَمِنْ قَلْبِ لا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ ، وَمِنْ قَلْبِ لا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ ، وَمِنْ قَلْبِ لا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ ، وَمِنْ قَلْبِ لا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ ، وَمِنْ قَلْبِ لا يَخْشَعُ مِن اللهُ عَنْ عَمُوهِ فِي مَا الله عَنْ عَمُوهِ فِيْمَا اللهُ عَنْ عَلْمِه فِيْمَا اللهُ عَنْ عَمُوه فِيْمَا الْهَا أَن اللهُ عَنْ عَلْمِه فِيْمَا اللهُ عَنْ عَلْمِه فِيْمَا اللهُ عَنْ عَمُوه فِيْمَا الْهَا أَهُ اللهُ عَنْ عَلْمِه فِيْمَا اللهُ عَنْ عَلْمِه فِيْمَا اللهُ عَنْ عَلْمِه فِيْمَا اللهُ عَنْ عَلْمُ وَعَنْ عِلْمِه فِيْمَا اللهُ عَنْ عَلْمِه فِيْمَا اللهُ عَنْ عَلْمُ وَعَنْ عِلْمِه فِيْمَا اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلْمَ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ اللهُ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب في القيامة، رقم: ٢٤١٧

حفرت ابو برزه اللمي عظم فرمات بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

قیامت کون آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک (حماب کی جگہ سے) نہیں ہٹ سکتے جب تک اُس سے اِن چیز وں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ اپنی عمر کس کام میں خرج کی ؟ اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ مال کہاں سے کما یا اور کہاں خرج کیا؟ اپنی جسمانی قوت کس کام میں لگائی؟ (تندی) ﴿48 ﴾ عَنْ جُنْدُ بِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَضِی اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ النّبِی عَلَیْ اِللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اَللهِ عَنْ اَللهِ عَنْ اَللهِ عَنْ اَللهِ عَنْ اَللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اَللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

حضرت جندب بن عبد الله از دى رفظ الله سے روایت ہے که رسول الله عظامی نے ارشاد فرمایا: اس محض کی مثال جولوگول کو خیر کی بات سکھائے اور اپنے آپ کو بھلادے (خود عمل نہ کرے) اس چراغ کی مثال جولوگول کے لئے روشنی کرتا ہے لیکن خود کو جلاد بتا ہے۔ (طرانی ، ترغیب) ﴿ 49 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَاكَنْ لَهُ وَنُهُكَ فَلَسْتَ فِقْهُ غَيْر فَقِيْهِ، وَمَنْ لَهُ يَنْفَعُهُ عِلْمُهُ ضَوَّهُ جَهُلُهُ، إِقْرَالْقُرْ آنَ مَا نَهَاكَ، فَإِنْ لَهُ يَنْهُكَ فَلَسْتَ

فِقْهِ غَيْرِ فَقِيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ صَوَّهُ جَهْلُهُ، إقْرَاالْقُوْآنَ مَا نَهَاكُ، فَإِنْ لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْتَ تَقْرَعُهُ فَد رواه الطبراني في الكبير وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق، مجتمع الزوائد ١/٠٤٤

حضرت عبدالله بن عمر درضی الله عنهما فرماتے میں کدرسول الله علیق نے ارشادفر مایا بعض علم رکھنے والے علمی سمجھ بوجھ ہونی چاہئے اس سے خالی موتے ہیں ) اور جس کاعلم اسے فائدہ نہ پہنچائے تو اس کی جہالت اسے نقصان پہنچائے گ۔ قرآن کریم کوتم (حقیقت میں ) اُس وقت پڑھنے والے (شار) ہوگے جب تک وہ قرآن تہمیں (گناہوں اور برائیوں سے ) روکتارہ اور اگروہ تہمیں نہ روکے تو تم اس کوحقیقت میں پڑھنے والے بی نہیں۔ (طرانی بجح الزوائد)

﴿50﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَامَ لَيْلَةً بِمَكَّةً مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَامَ عُمَرُبْنُ الْحُطَّابِ، وَكَانَ اَوَّاهَا، فَقَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَحَرَّضْتَ وَجَهَدْتَ وَ نَصَحْتَ، فَقَالَ: لَيَظْهَرَنَّ الْإِيْمَانُ حَتَّى يُرَدَّ الْكُفُولُ إِلى مَوَاطِنِهِ، وَلَتُخَاضَنَ الْبِحَارُ بِالِاسْلاَمِ، وَلَيَاتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُوْنَ فِيْهِ الْمُكُولُ إِلَى مَوَاطِنِهِ، وَلَتُخَاضَنَ الْبِحَارُ بِالِاسْلاَمِ، وَلَيَاتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُونَ فِيْهِ اللهَ مُوانِي قَعْهُ وَيَقُولُونَ: قَدْ قَرَأَنَ وَعَلِمْنَا، فَمَنْ ذَا الَّذِي هُو خَيْرٌ مِنَا ؟ (ثُمَّ

قَـالَ لِاَصْـــَحَـابِهِ) فَهَلْ فِي أُوْلَئِك مِنْ خَيْرٍ؟ قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ أُوْلَئِكَ؟ قَالَ أُوْلَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولَئِكَ وَقُوْدُ النَّارِ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن هند بنت الحارث الْنَعْتَعَمِيَّةَ الْتابعية لم أرمن وثقها ولاجرحها، مجمع الزوائد\_ ١٩١/١ طبع مؤسسة المعارف ، بيروت و هند مقبولة\_ تقريب التهذِيب

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنها روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ رات مکر مدیں کھڑے ہوئے اور تین مرتبہ بیار شاد فرمایا: اے اللہ! کیا ہیں نے بہنچادیا؟ حضرت عمر اللہ جو بہت (زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں) آہ وزاری کرنے والے تھا شے اور عرض کیا: کی ہاں (میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا تا ہوں کہ آپ نے بہنچادیا) آپ نے لوگوں کو اسلام کے لئے خوب کوشش کی اور نصیحت فرمائی، تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم خوب اُبھار ااور آپ نے اس کے لئے خوب کوشش کی اور نصیحت فرمائی، تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایمان ضرور عالب ہو کرد ہے گا یہاں تک کہ نفر کو اس کے ٹھکا نوں کی طرف لوٹا ویا جائے، اور یقینا تم اسلام کو پھیلا نے کے لئے سمندر کا سفر بھی کروگے اور لوگوں پرضرور ایسا زمانہ آسے گاجس میں لوگ قرآن کریم سیکھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے اور کوئیں گے ہم نے زمانہ آسے گاجس میں لوگ قرآن کریم سیکھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے اور کوئیں گے ہم نے لوگوں میں کوئی خیر ہو گئی ان میں ذرہ برا پر بھی خیر نہیں ہے اور دوئی ہے کہ ہم سے بہتر کوئی جو کہا ہوگی نے رہوگی نے دہم سے بہتر کوئی جو کہا ہوگی گئی گئی گئی گئی گئی ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ لوگ تی اس مامت میں ہوئی اللہ! یہ کوئی لوگ دوز نے کا ایندھن بیں۔

(طبراتی مجمع الزوائد)

﴿51﴾ عَنْ آنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْنَا الْكُو اللهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا وَسُولُ وَعَلَيْنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا وَاللهِ اللهِ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا وَسُولُوا اللهِ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا وَسُولُوا اللهِ عَلَيْنَا وَسُولُولُ اللهِ عَلَيْنَا وَسُولُوا اللهِ عَلَيْنَا وَسُولُوا اللهِ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

حضرت انس می دوایت کرتے ہیں کہ ہم رسول الله علی کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے آپس میں اس طور پر مذاکرہ کررہے تھے کہ ایک شخص ایک آیت کو اور دوسر اشخص دوسری آیت کو ایک آیت کو ایک است میں رسول آیت کو ایک بن گئی) است میں رسول

الله الله عليه وسلم تشریف لائے، آپ کا چہرہ مبارک (غصہ میں) ایسا سرخ ہور ہاتھا گویا آپ کے چہرہ مبارک پر انار کے دانے نچوڑ دیتے گئے ہوں۔ آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:
لوگو! کیا تم اس (جھڑ ے) کے لئے دنیا میں جھیجے گئے ہویا تہمیں اس کا تھم دیا گیاہے؟ میرے
اس دنیا ہے جانے کے بعد جھڑنے کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں مارکر کا فرند بن جانا (کہ عمل کفرتک پہنچادیتا ہے)

(طرزانی، جمع الردائد)

﴿52﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ : أَنَّ عِيْسَى آبْنَ مَوْيَمَ عَـلَيْدِ السَّلَامُ قَـالَ: إِنَّـمَا ٱلْأُمُورُ ثَلاَ فَةً: أَمْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ رُشْدُهُ فَاتِّبِغُهُ، وَأَمَرٌ تَبَيَّنَ لَكَ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ، وَأَمْرٌ أُخْتُلِفَ فِيْهِ فَرُدَّهُ إِلَى عَالِمِهِ.

رواه الطبراتي في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوالد ١ / ٣٩

حفرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهارسول الله علیه کارشاد قل کرتے ہیں کہ حضرت عیسی الله علیہ کارشاد قل کرتے ہیں کہ حضرت عیسی الله علیہ نے فرمایا: امور تین ہی ایک قتم کے ہوتے ہیں۔آیک تو وہ جس کاحق ہوتا واضح ہواس سے بچو، تیسراوہ جس کاحق ہوتا یا علط ہونا واضح نہ ہواس کواس کے جانے والے یعنی عالم سے پوچھو۔

مواس کواس کے جانے والے یعنی عالم سے پوچھو۔

(طبرانی بجح الزوائد)

﴿53﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: اِتَّقُوْ الْحَدِيْثَ عَنِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ عَنِي اللهُ آنِ بِرَأْيِهِ مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقَّعَدَهُ مِنَ النَّادِ، وَ مَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّا مُقَعَدَهُ مِنَ النَّادِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن باب ماجاء في الذي يفسر القران برايه رقم: ٢٩٥١

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی فی ارشاد فر مایا: میری طرف نبیت کرے حدیث میران کروجس کا طرف نبیت کرے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو۔ صرف ای حدیث کو بیان کروجس کا حدیث ہوتا تنہیں معلوم ہو۔ جس شخص نے جان بوجھ کرمیری طرف غلط حدیث منسوب کی اسے اپناٹھ کا نہ دوز ن میں بنالینا جا ہے۔ جس نے قرآن کریم کی تفسیر میں اپنی رائے سے پچھ کہا اسے اپناٹھ کا نہ دوز ن میں بنالینا جا ہے۔ (حذی)

﴿54﴾ عَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللهِ

# قرآن کریم اور حدیث شریف سے اثر لینا

### آياتِ قرآنيه

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَآأُنْزِلَ إِلَى الرَّسُوٰلِ تَرَاى آغْيُنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمًا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ ﴾ والمائدة: ٨٣]

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فر مایا: اور جب بیلوگ اس کتاب کو سنتے ہیں جورسول پرنازل ہوئی ہے تو آپ (قرآن کریم کے تاثر سے ) ان کی آتھوں کوآنسوؤں سے بہتا ہواد کیھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پیچان لیا۔ (مائدہ)

وَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُوْحَمُوْنَ ﴾ [الاعراف: ٢٠٤]

الله تعالیٰ کاارشادہے: اور جب قرآن پڑھا جائے تواسے کان لگا کرسنواور حیپ رہوتا کہ

رواه ابو داؤد، باب الكلام في كتاب الله بلاعلم وقم: ٣٦٥٢

بِرَاْيِهِ فَاصَابَ فَقَدْ اَخْطَاَ.

حضرت جندب ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے قرآنِ کریم (کی تفسیر) میں اپنی رائے سے پچھ کہا اور وہ حقیقت میں صحیح بھی ہوتب بھی اس نے غلطی کی۔ نے غلطی کی۔

فائده: مطلب بیہ کہ جو محض قرآن کریم کی تفسیرا پی عقل اور دائے سے کرتا ہے پھراتفا قاوہ میچ بھی ہوجائے تب بھی اس نے غلطی کی کیونکداس نے اُس تفسیر کے لئے نہ احادیث کی طرف رجوع کیا اور نہ بی علائے اُمت کی طرف رجوع کیا۔

The state of the state of

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

تم پردم کیاجائے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْتَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا.

الله تعالیٰ کارشادہ: ان بزرگ نے حضرت موی النظافیٰ سے فر مایا: اگر آپ (علم حاصل کرنے کے لئے) میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ آپ کسی بات کے بارے میں یوچیس نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خودہی نہ بتادوں۔

میں یوچیس نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خودہی نہ بتادوں۔

(کہف)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ۞ الَّـذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ ﴿ أُوْلَئِكَ اللهُ وَالْوَلِكَ هُمْ أُولُوا الْآلْبَابِ ﴾ الله يُن هَذَا هُمُ اللهُ وَأُولُوكَ هُمْ أُولُوا الْآلْبَابِ ﴾

الله تعالیٰ نے اپنے رسول عظی ہے ارشاد فرمایا: آپ میرے ان بندوں کوخوشخری سادیجئے جواس کلام اللی کوکان لگا کر سنتے ہیں پھراس کی اچھی ہا توں پڑمل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہی عقل والے ہیں۔

(دمر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اللهُ نَزَّلَ آحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتُبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّمِنْهُ جُلُودُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اللّٰي ذِكْرِ اللهِـ ﴾ [الزمر٢٣]

الله تعالی کارشادہے: الله تعالی نے بہترین کلام یعنی قرآن کریم نازل فرمایا ہے وہ کلام ایک کتاب ہے جس کے مضامین باہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس کی باتیں بار بار وہرائی گئ ہیں، جولوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے بدن اس کتاب کوس کر کانپ اٹھتے ہیں، چھران کے جسم اوران کے دل زم ہوکر اللہ تعالی کی یادکی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔ (دمر)

#### احاديث نبويه

﴿55﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِنَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ مَنْكُ اللهِ مَنْكُ : إِقْرَا عُلَتَى، قُلْتُ: اَقُراُ عَلَيْك وَ عَلَيْك أُ نْزِلَ؟ قَالَ فَإِنِّى أُحِبُّ أَنْ اَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِى، فَقَرَاْتُ عَلَيْهِ سُوْرَةَ االنِّسَاءِ حَتَّى بَلَغْتُ ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ \* بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُّ لَاءِ شَهِيْدًا ﴾ قَالَ: أَمْسِكُ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَان.

رواه البخارى، باب فكيف إذا جئنا مِنْ كُلّ امة بشهيد .... الآية، وقم: ٤٥٨٢

حفرت عبداللد بن مسعود هنا في فرمات بيل كه مجھ سے رسول الله علي في ارشاد فرمايا:
مجھ قرآن پڑھ كرسناؤ ميں نے عرض كيا: يارسول الله! كيا ميں آپ كو پڑھ كرسناؤں جبكه آپ پر
قرآن اترا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمايا: ميں اس بات كو پند كرتا ہوں كه كى دوسر سے قرآن
سنوں - چنا ني ميں نے آپ كے سامنے سورہ نيساء پڑھى يہاں تك كه جب ميں اس آيت
سؤوں - چنا ني ميں نے آپ كرسامنے سورہ نيساء پڑھى يہاں تك كه جب ميں اس آيت
اس وقت كيا حال ہوگا جب ہم ہرامت ميں سے ايك گواه لائيں كے اور آپ كوا پي امت پر گواه
بنائيں كے ، تو آپ نے ارشاد فرمايا: بس اب رك جاؤ ميں آپ كی طرف متوجہ واتو د يكھا كه
آپ سلى الله عليه وسلم كى آئكھوں سے آنو جارى ہيں ۔

(جنارى)

﴿56﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ السَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا قَصَى اللهُ الْآمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَا ئِكَةُ بِاَجْنِبَحِتِهَا خُصْعَانًا لِّقَوْلِهِ، كَانَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْ بِهِمْ قَالُوْا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوْا: الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ.

رواه البخاري، باب قول الله تعالى و لا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن لها الآية، رقم: ٧٤٨١

 قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ كَبَّهُ اللهُ لِوَجْهِهِ فِي النَّارِ.

رواه احمد و الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح ، مجمع الزوائد ١ /٢٨٢

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف فرماتے ہیں کہ مَرُ وہ (پہاڑی) پر حضرت عبداللہ بن عمراور حضرت عبداللہ بن عمراور حضرت عبداللہ بن عمروین عاص کے آپ میں ملاقات ہوئی۔ وہ دونوں کچھ دیر آپ لیس میں بات کرتے رہے پھر حضرت عبداللہ بن عمر صفح اللہ بن عمر صفح بنا ابوعبدالرحمٰن! آپ کیوں رورہے ہیں؟ حضرت ابن عمر صفح اللہ بن عمر ورضی اللہ عنہا بھی بتا کر عمل کو سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس کے دل عیں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے چرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔ میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے چرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔

and the second of the second o

and the second of the second o



# ذكر

الله تعالیٰ کے اوامر میں الله تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ مشغول ہونا لینی الله رب العزت میرے سامنے ہیں اوروہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔

## قرآن کریم کے فضائل

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا يُهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَ نُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَّبِكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْدِ لا وَ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِللَّمُوْمِنِيْنَ ۞ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ الصُّدُوْدِ لا وَ هُدًى وَرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ وَلَيْنَ ۞ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ وَلَيْنَ ۞ قُلْ يَغْرَحُوْا طُهُو خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴾ وهُذَالِكَ إِنْ اللهُ وَبِرُضَا يَجْمَعُوْنَ ﴾ وهُذَالِكَ إِنْ اللهُ وَبِرُضَا يَجْمَعُونَ ﴾ وهُذَالِكُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْنَ وَاللهُ عَلَيْنَ وَاللهُ عَلَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْنَ إِلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْنَ وَلَا اللهُ عَلَيْنَ إِنْ اللهُ عَلَيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْنَ إِلْكُ وَاللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ إِلْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَعِظْمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْنَ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالِكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَالِكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَالِكُمْ عَلَالِكُ عَلَيْكُمْ عَلَالِكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالِكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَالًا عَلْمُ عَلَالِكُمْ عَلَاكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَالْكُولُولُولُولُولُكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوگوا تمہارے پاس، تمہارے دب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے جوسرا سرنصیحت اور دلوں کی بیاری کے لئے شفا ہے اور (اچھے کام کرنے والوں کے لئے اس قرآن میں ) رہنمائی اور (عمل کرنے والے) مؤمنین کے لئے ذریعہ رحت ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل ومہر پانی یعنی قرآن کے اتر نے پرخوش ہونا چاہئے۔ یہ

قرآن اس دنیا سے بدر جہا بہتر ہے جس کووہ جمع کردہے ہیں۔ (ینس)

وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ امَنُوا وَهُدًى وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ نَزُّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ امَنُوا وَهُدًى وَقُلْتُ

الله تعالی نے اپنے رسول علی سے ارشاد فرمایا: آپ فرماد بجے کہ بلاشبہ اس قرآن کو روح القدس لینی جرئیل النی آپ کے رب کی طرف سے لائے ہیں تا کہ بی قرآن، ایمان والوں کے ایمان کومضبوط کرے، اور بیقرآن، فرما نبرداروں کے لئے ہدایت اور خوشنجری ہے۔ والوں کے ایمان کومضبوط کرے، اور بیقرآن، فرما نبرداروں کے لئے ہدایت اور خوشنجری ہے۔ (عل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

[بنی اسرائیل:۸۲]

اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: بیقر آن جوہم ناز ل فرمارہے ہیں، بیمسلمانوں کے لئے شفااور رحمت ہے۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ ﴿ أَتُلُ مَآ أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَٰبِ ﴾ ﴿ وَقَالَ تَعَالَىٰ ﴿ أَتُلُ مَآ أُوْحِي إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَٰبِ ﴾

الله تعالی نے اپنے رسول علی ہے ارشاد فرمایا: جو کتاب آپ پر اتاری گی ہے اس کی علاوت کیا کیجئے۔

وَقَـالَ تَـعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتنَبَ اللهِ وَاَقَامُوْا الصَّلُوةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْتَهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ﴾ ﴿ لَا عَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ﴾ ﴿ اللهِ ٢٩]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جولوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی
کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علان نیزی کیا کرتے ہیں وہ
یقیناً الی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس کو بھی نقصان چینچنے والانہیں لینی ان کو ان کے
اعمال کا اجروثواب پوراپورا دیا جائےگا۔
(فاطر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلآ أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النَّجُوْمِ۞ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ۞ إِنَّهُ لَقُوْآنٌ كَرِيْمٌ۞ فِيْ كِتَبٍ مَّكْنُوْنٍ۞ لَا يَسَمَشُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ۞ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ [الواقعه: ٧٥-٧٩]

الْعْلَمِيْنَ ١٦ اَفْبِهِلْا الْحَدِيْثِ ٱنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: میں ستاروں کے غروب ہونے اور چھپنے کی قتم کھا تا ہوں اور اگرتم سمجھوتو یقتم بہت بڑی قتم ہے۔ قتم اس پر کھا تا ہوں کہ بیقر آن بڑی شان والا ہے جولوح محفوظ میں درج ہے۔ اس لوح محفوظ کو پاک فرشتوں کے علاوہ اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بیقر آن رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا ہے تو کیاتم اس کلام کوسرسری بات بجھتے ہو۔ (واقعہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُوْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَآيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ

الله تعالیٰ کارشادہ: (قرآن کریم اپنی عظمت کی وجہ الیی شان رکھتا ہے کہ) اگرہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پرنازل کرتے (اور پہاڑ میں شعور و بھے ہوتی) تو آپ اس پہاڑ کود کیھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف ہے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔

#### اهاديثِ نبويه

﴿58﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللهِ عَلَيْكُ : يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ شَغَلَهُ الْقُورْآنُ عَنْ ذِكْرِى، وَمَسْأَلَتِى أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أَعْطِى السَّائِلِيْنَ، وَفَصْلُ كَلام اللهِ عَلَى خَلْقِهِ.

رواه الترمذي وقال :هذا حديث حسن غريب، باب فضائل القرآن، رقم: ٢٩٢٦

حضرت ابوسعید و بین که رسول الله عظی نا بیدهدید قدی بیان فرمانی:
الله تعالی کابیفرمان ہے: جس شخص کوقر آن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعا کی مانگنے کی فرصت نہیں ملتی ، میں اس کو دعا کیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی ، میں اس کو دعا کیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور الله تعالی کے کلام کوسارے کلاموں پر ایسی ہی فعنیات ہے جیسے خود الله تعالی کوتمام مخلوق پر فضیات ہے۔ کے کلام کوسارے کلاموں پر ایسی ہی فعنیات ہے جیسے خود الله تعالی کوتمام مخلوق پر فضیات ہے۔ (ترین)

﴿ 59 ﴾ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّكُمْ لَا تَرْجِعُوْنَ

إِلَى اللهِ بِشَنَّ ءِ ٱلْحِصَلَ مِمَّا يَحَرَجَ مِنْهُ يَعْنِينُ الْقُرْآنَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٥٥٥

حضرت ابوذرغفاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ اللہ تعالیٰ کا گر باس چیز سے بڑھ کرکسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جوخود اللہ تعالیٰ سے نعنی قرآن کریم۔
(متدرک حاکم)

﴿60﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: الْقُوْآنُ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَلَّقُ مَنْ جَعَلَهُ خِلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ: مَنْ جَعَلَهُ خِلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ:

رواه إبن حُبّان واسناده جيد) ٢٣١/١

حضرت جابر رہے ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: قرآن کریم ایسی مطالقہ نے ارشاد فر مایا: قرآن کریم ایسی شفاعت کرنے والا ہے کہ اس کا جھڑا کرنے والا ہے کہ اس کا جھڑا کہ سنام کرلیا گیا جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے یعنی اس پڑمل کرے اس کو یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور جواس کو پیٹے پیچھے ڈال دے یعنی اس پڑمل نذکرے اس کو یہ جہنم میں گرادیتا ہے۔ اور جواس کو پیٹے پیچھے ڈال دے یعنی اس پڑمل نذکرے اس کو یہ جہنم میں گرادیتا ہے۔ اور جواس کو پیٹے پیچھے ڈال دے یعنی اس پڑمل نذکرے اس کو یہ جہنم میں گرادیتا ہے۔

فائده: "قرآن كريم ايبا جهال اكرن والا بكراس كا جهال التيم كرليا كيا"اس كا مطلب بيب كدائس كا جهال الترتعالي مطلب بيب كدير هان من الله تعالى مطلب بيب كدير هان من الله تعالى كرف والول سے مطالبه كرتا ہے كه ميراحق كيوں نيس اداكيا۔

﴿61﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَ الشَّهْوَةَ فَشَفِّعْنِى فِيْهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِى فِيْهِ، قَالَ: فَيَشْفَعَانِ لَهُ.

رواه احمد والطبراني في الكبير ورجال الطبراني رجال الصحيح، مجمع الزوايد ١٩/٣ ٤١

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: روزہ اور قرآن کریم وونوں قیامت کے دن بندہ کے لئے شفاعت کریں گے۔روزہ عرض کرے گا: اے میرے رب! میں نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش پوری کرنے سے رو کے رکھامیری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائے۔ قرآن کریم کہے گا: میں نے اے رات کوسونے سے روکا ( کہ بیر رات کونوافل میں میری تلاوت کرتا تھا) میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائے۔ چنانچ دونوں اس کے لئے سفارش کریں گے۔

(منداحم جابرانی جُنم الزوائد)

﴿62﴾ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَلَكُ ۖ قَالَ: إِنَّ اللهُ يَوْفَعُ بِهِلَمَا الْكِتَابِ اَقُوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَوِيْنَ لَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَلَكُ اللهُ يَوْفَعُ بِهِلَمَا الْكِتَابِ اَقُوامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَوِيْنَ لَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ يَوْمُ بِالقَرْآنِ ﴿184 وَيَضَعُ بِهِ آخَوِيْنَ لَهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَالْهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَالِهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُوا

حضرت عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فرمایا: اللہ تعالی اس قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبہ کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سوں کے مرتبہ کو گھٹاتے ہیں یعنی جولوگ اس پڑمل کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو دنیا وآخرت میں عزت عطافر ماتے ہیں۔ اور جولوگ اس پڑمل نہیں کرتے اللہ تعالی ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ (مسلم)

﴿63﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ﴿لِابِيْ ذَرٌ): عَلَيْك بِتِلاوَةِ الْقُوْآن وَذِكُواللهِ عَزَّوَجَلَّ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَك فِي الْسَمَاءِ، وَ نُوْرٌ لَكَ فِي الْارْضِ ـ الْقُوْآن ، وَذِكُواللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَك فِي الْسَمَاءِ، وَ نُوْرٌ لَكَ فِي الْآرْضِ ـ

(وهو جزء من الحديث) رواه البيهقي في شعب الايمان ٢٤٢/٤

حضرت ابوذر ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: قرآن کریم کی تلاوت اور الله تعالی کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسانوں میں تہاراذ کر ہوگا اور بیمل زمین میں تہارے لئے ہدایت کا نور ہوگا۔ (پیق)

حضرت عبداللد بن عمر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم علی فیل نے ارشاد فرمایا: دوہی شخصوں پررشک کرنا چاہیں۔ ایک وہ جس کواللہ تعالی نے قرآن شریف عطا کیا ہواوروہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو۔ دوسراوہ جس کواللہ تعالی نے مال عطافر مایا ہواوروہ دن رات اس کوخرچ کرتا ہو۔ حضرت ابوموی اشعری کے موایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا: جو مؤمن قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال چکوتر ہے کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اور جومؤمن قرآن کریم نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے جس کی خوشبودار خوشبودار خوشبودار جومنافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی سے کہ خوشبودا چھی اور مزہ کڑوا۔ اور جومنافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن کی طرح ہے کہ خوشبود کھی اور مزہ کڑوا۔ (مسلم)

فسانده: اِندرائن خربوزه کی شکل کاایک پیل ہے جود کیھنے میں خوبصورت اور ذا گفتہ میں بہت تلخ ہوتا ہے۔

﴿66﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ قَرَاحَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ آمْثَالِهَا لَا أَقُوْلُ الْمَ حَرُفٌ وَلَكِنْ آلِفٌ حَرُفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَ مِيْمٌ حَرْفٌ.

رواہ النرمذی، و قال: هذا حدیث حسن صحیح غریب، باب ماجاء فی من قراحرفا، مسرقم ۲۹۱۰ محضرت عبداللہ بن مسعود کے اس کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کے لئے ایک حرف کے بدلہ ایک نیکی ہے۔ اور ایک نیکی کا اجروس نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں بینہیں کہتا کہ سارا الم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہوئے اس پڑمیں نیکیاں ملیں ایک حرف ہوئے اس پڑمیں نیکیاں ملیں ایک حرف ہوئے اس پڑمیں نیکیاں ملیں کی ۔

﴿67﴾ عَنْ آبِنْ هُنرَيْرَةَ رُضِتَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، فَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَاقْرَاهُ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُو مِسْكًا يَقُو تُ

رِيْنُخُـهُ فِنْيُ كُلِّ مَكَانٍ، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُلُهُ وَهُوَ فِيْ جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوكِيَ عَلَى مِسْكِ. مِسْكِ.

رواه الترملدي و قال زهله حديث محسن أأب ما جاء في صورة البقرة وآية الكرسي، رقم: ٢٨٧٦

حضرت ابو ہر یرہ فی فی فرمائے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے ارشاد فرمایا: قرآن شریف کی مولاد میں اس کو پڑھتا ہے اور تبجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے اور تبجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال اس کھی تھیلی کی ہے جو مشک سے جر کی ہو کہ اس کی خوشبوتمام مکان میں بھیلی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن کریم سیکھا پھر ہا وجوداس کے کرقر آن کریم اُس کے سینے میں بھیلی ہے۔ وہ صوحاتا ہے لیمنی اس کو تبجد میں نہیں پڑھتا اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے میں کامنہ بند کردیا گیا ہو۔

فائده: قرآن کریم کی مثال مُشک کی ہے اور حافظ کا سینداس تھیلی کی طرح ہے جس میں مثک ہو۔ لہذاقر آن کریم کی تلاوت کرنے والا حافظ اس مثک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ کھلا ہو۔ اور تلاوت نہ کرنے والا مثک کی بند تھیلی کی طرح ہے۔

﴿68﴾ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَنْ قَرَا ٱلْقُرْآنَ يَسْأَلُوْنَ بِهِ النَّاسَ . مَنْ قَرَا ٱلْقُرْآنَ يَسْأَلُوْنَ بِهِ النَّاسَ .

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب من قرأ القرآن قليسال الله به، رقم: ٢٩١٧

حضرت عمران بن حمین رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله حلی الله علیہ وسلم کو یہار خارت عمران بن حمین رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے دریجہ الله تعالیٰ سے ہی سوال کرنا چاہئے ،عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جوقر آن مجید پڑھیں گے اور اس کے ذریعہ لوگوں سے سوال کریں گے۔

(تنی)

﴿ 69﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُصَيْرٍ، بَيْنَمَا هُوَ، لَيْلَةً، يَقْرَأُ فِي مِرْبَدِهِ، إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ، فَقَرَا، ثُمَّ جَالَتْ أُخْرِى، فَقَرَا، ثُمَّ جَالَتْ أُخْرِى، فَقَرَا، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا، قَالَ أُسِيْدٌ:

فَحَشِيْبِ أَنْ تَطَا يَحُيٰى، فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَاْسِيْ، فِيْهَا آمْثَالُ السُّرُجِ،
عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا، قَالَ: فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُّولِ اللهِ عَلَيْكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ

اللهِ بَيْنَمَا آنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ آقُراً فِيْ مِرْبَدِى، إِذْ جَالَتْ فَرَسِى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِقْرَا ابْنَ عَلَيْكُ : إِقْرَا ابْنَ عُصَيْرٍ إِقَالَ: فَقَرَاْتُ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْصًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِقْرَا ابْنَ مُصَيْرٍ اقَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِقْرَا ابْنَ مُصَيْرٍ اقَالَ: فَعَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِقْرَا ابْنَ مُصَيْرٍ اقَالَ: فَانْمَصَرَفْتُ، وَكَانَ يَحْيَى قَرِيْبًا مِنْهَا، خَشِينُ أَنْ تَطَافَهُ، فَرَأَيْتُ مِثْلَ الْمُظَلَّةِ، فِيْهَا آمَثُنالُ السَّرُجِ، عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا آرَاهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : يَلْكَ الْمَلاَئِكَةُ كَانَتُ السَّرُجِ، عَرَجَتْ فِي الْجَوِ حَتَّى مَا آرَاهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : يَلْكَ الْمَلاَئِكَةُ كَانَتُ السَّرُجِ، عَرَجَتْ فِي الْجَوِ حَتَّى مَا آرَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : يَلْكَ الْمَلاَئِكَةُ كَانَتُ السَّرَعِ عَرْجَتْ فِي الْمَالَائِكَةُ كَانَتُ السَّرَعِ عَرْجَتْ فِي الْمَالَائِكَةُ كَانَتُ السَّرَعِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَةً اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكَةً كَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَةً عَلَى اللهُ الل

رواه مسلم، باب نزول السكينة لقراءة القرآن، رقم: ١٨٥٩

حصرت ابوسعید خدری در ماتے ہیں کہ حضرت اسید بن تفیر دی اے بیل ایک رات قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔اجا تک ان کی گھوڑی احطانے گی۔انہوں نے اور پڑھا وہ گھوڑی اور اچھلنے لگی۔ وہ پڑھتے رہے گھوڑی پھراچھلی۔حضرت اسیدﷺ فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں میرے بیچے کی کو (جو دہیں قریب تھا) کچل نہ ڈالے،اس لئے میں گھوڑی کے قریب جاکر کھڑا ہوگیا تو کیاد کھتا ہوں کہ میرے سرکے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کھے چیزیں روش ہیں چھروہ بادل کی طرح کی چیز فضامیں اٹھتی چلی گئی یہاں تك كه ميرى نظرون ہے اوجھل ہوگئی۔ میں صبح كورسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر موااورعرض کیا:اللہ کےرسول! میں گذشترات این باڑے میں قرآن پڑھ رہا تھا اچا تک میری گھوڑی اچھلنے لگی۔رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: ابن حفیر! پڑھتے رہتے۔انہوں نے عرض کیا : میں پڑھتارہادہ گھوڑی پھراچھی۔رسول الله علی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: این تفییر پڑھتے ر ہے۔ انہوں نے عرض کیا؛ میں پڑھتار ہا پھر بھی وہ اچھاتی رہی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: این حفیر! پڑھتے رہتے۔انہوں نے عرض کیا: پھر میں اٹھ کرچل دیا کیونکہ میرالڑ کا بیخی گھوڑی کے قریب ہی تھا مجھے بیہ خطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں بجیٰ کو کچل نہ ڈالے تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روشن ہیں پھروہ چیز فضامیں اٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہوگئ۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ فرشتے تھے تمہارا قرآن سننے آئے تھے اگرتم صبح تک پڑھتے رہتے تو اورلوگ بھی ان کود مکھ لیتے ، وہ فرشتے ان سے (مسلم) مجھيے نہ رہتے۔

﴿70﴾ عَنْ آبِیْ سَعِیْدٍ الْمُحْدُرِیِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَلَسْتُ فِیْ عِصَابَةٍ مِنْ صُعَفَاءِ الْمُهَاجِرِیْنَ، وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَیَسْتَبِرُ بِبَعْضِ مِنَ الْعُرْیِ، وَقَارِیْ یَقْراً عَلَیْنَا إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْتُ الْقَارِیْ یَقْراً عَلَیْنَا اِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْتُ الْقَارِیْ فَصَلَّم ثُمَّ قَالَ: مَا كُنتُمْ تَصَمَّنَ عُونَ؟ قُلْنَا: یَا رَسُولُ اللهِ ا

رواه ابوداؤد، باب في القصص، رقم: ٣٦٦٦

حضرت ابوسعد خدری کے پاس اتنا کیڑا بھی نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیس) بعض نے ہوا تھا (ان لوگوں کے پاس اتنا کیڑا بھی نہ تھا کہ جس سے پورا بدن ڈھانپ لیس) بعض نے بعض کی آڑلی ہوئی تھی ۔ اور ایک سحافی رضی اللہ عنہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے کہ اس دوران رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تلاوت کرنے والے صحابی خاموش ہوگئے۔ آپ نے سلام کی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تلاوت کرنے والے صحابی خاموش ہوگئے۔ آپ نے سلام کی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر تلاوت کرنے والے صحابی خاموش ہوگئے۔ آپ نے سلام کی والے ہمارے سے ہم واللہ ہمارے کی اللہ ایک تلاوت توجہ سے سن رہے تھے۔ پھر دریافت فرمایا تم لوگ کیا گررہے تھے ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت توجہ سے سن رہے تھے۔ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے جنہوں نے میری امت میں ورمیان پیٹھ گئے کہ ان میں مجھے تھر رہا کے ایک سے دور نہ ہوں) پھر سب کوا پہنے درمیان پیٹھ گئے ۔ حضرت ابوسعیہ خدری کی سے قریب کی سے دور نہ ہوں) پھر سب کوا پہنے مرک کی سے دور نہ ہوں) پھر سب کوا پہنے کہ مرک میں بیانا۔ آپ کے بیٹھ گئے۔ حضرت ابوسعیہ خدری کی تی میں نے رسول اللہ عیافتہ کی طرف منہ کرکے بیٹھ گئے۔ حضرت ابوسعیہ خدری کی گئی ہو میارک سے حلقہ بنا کر نبی کرمی ہوائی کو میکا کہ میں میں میں میں میں نے ارشاد فر مایا: اے فقرائے کہ سے خوری کی ہوائی کہ کی کہ تھی کہ مربا جرین کی جماعت! ہمیں قیامت کے دن کا مل نور کی خوشخری ہواور اس بات کی بھی کہ تم

مالدارول سے آدھےدن پہلے جنت میں داخل ہو گے۔ بیآ دھادن پانچ سوسال کا ہوگا۔ (ابوداؤد)

فسائدہ: حضرت ابوسعید خدری ﷺ کو پہچانے اور باقی لوگوں کونہ پہچانے کی وجہ شاید بیہ ہوگی کہ رات کا اند تھرا تھا اور حضرت ابوسعید خدری ﷺ چونکہ آپ سے قریب تھے اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا۔

﴿71﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِيْ وَقَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: وَآنَ هَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّ هَلْذَا اللّهُ عَنْكُوا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ وَا فَتَبَاكُوا اللهِ عَنْوا بِهِ فَمَنْ لَمْ تَبْكُوا اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الل

حضرت سعد بن ابی وقاص رفیظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے ان کریم فکر و بے قر آن کریم فکر و بے قر آورو نے والوں جیسی شکل بنالو۔ اور قر آن شریف کو اچھی آ واز سے پڑھو کے ویک جو کھی اسے اچھی آ واز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے لیعن ہماری کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔

فائدہ: علاء نے اس روایت کے دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں کہ جو محض قر آن کریم کی برکت سے لوگوں سے مستعنی نہ ہووہ ہم میں سے نہیں ہے۔

﴿72﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَااَذِنَ اللهُ لِشَيْءِ مَا آذِنَ لِنَهِ لِشَيْءِ مَا آذِنَ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ.

رواه مسلم، باب استحباب تحسّين الصوت بالقرّآن، رقم: ١٨٤٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول الله علی فی ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ اتناکسی کی طرف توجہ بیں فر ماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جوقر آن کریم خوش الحانی سے پڑھتا ہے۔

(ملم)

﴿73﴾ عَنِ الْمَرَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : زَيِّنُوْا الْقُوْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْمَحَسَنَ يَزِيْدُ الْقُوْآنَ حُسْنًا. اور تظهر تظهر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں تطهر تظهر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔

فائدہ: صاحبِ قرآن سے حافظِ قرآن یا کثرت سے تلاوت کرنے والا یا قرآن کریم پرتذبر کے ساتھ عمل کرنے والا مراد ہے۔

﴿77﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِى يَقْرَءُ الْقُرْآنَ وَ يَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ اَجْرَانِ. السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِى يَتَعْتَمَ فَيه، رقم ١٨٦٧ رواه مسلم، باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتم فيه، رقم ١٨٦٧

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: حافظ قر آن جے یاد بھی خوب ہواور پڑھتا بھی اچھا ہواس کا حشر قیامت ہیں ان مُحرِّ ز فر مانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جوقر آن شریف کولوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں۔ اور جوشخص قر آن شریف کولوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں۔ اور جوشخص قر آن شریف کواٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھا تا ہے اس کے لئے دوہرا اجر حسلم)

ليس في جوفه من القرآن كالبيت الخرب، رقم: ٥ ٢٩١

حضرت الو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ فیصلے نے ارشادفر مایا: صاحب قرآن قیامت کے دن (الله تعالیٰ کے دربار میں) آئے گاتو قرآن شریف الله تعالیٰ سے عرض کرے گا جائیں گے جن کی قیمت دنیا والے نہیں لگا سکتے۔ والدین کہیں گے: ہمیں یہ جوڑے کی وجہ سے پہنائے گئے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا: تہمارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے۔ پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا: قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جا۔ چنا نچہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا چاہے روانی سے پڑھے چاہے تھم کھر کر پڑھے وہ جا۔ چنا نچہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا چاہے روانی سے پڑھے چاہے تھم کھر کر پڑھے وہ (جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر) چڑھتا جائے گا۔ (منداحہ، فتح الربانی)

فائده: قرآن كريم كا كمرورى كى وجه درتك بدلي بوئ وي كا من من قرآن والى على قرآن والى كا كمرورى كى وجه درتك بدلي بوئ وي كا وي كان كريم والى كا كان كريم الله تقشه م كداس نه دا تول كوترآن كريم كا تلاوت اوردن مي اس كا حكام يركم لكرك الله تأليل الله تأليل عن أنس رضى الله عنه قال: قال رَسُولُ الله تأليل الله تأليل من الله الله و حَاصَة .

رواه الحاكم، وقال الذهبي: روى من ثلاثة اوجه عن انس هذا اجودها ٦/١٥٥

﴿81﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ان الذي ليس في جوفه شئي.....رقم: ٢٩١٣

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے جیں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جس خض کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے یعنی جیسے مکان کی رونق وآبادی رہنے والے سے ہا یہے ہی انسان کے دل کی رونق وآبادی قرآن کریم کو یا در کھنے سے ہے۔

﴿82﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عُلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ عَالَمِن الْمُوى عِ

حضرت ابودرداء ﷺ سے روایت ہے کہ نی کریم عظی نے ارشادفر مایا: جس نے سورہ کہف کی شروع کی دس آیات یا در لیس وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگیا۔ اور ایک روایت میں سورہ کہف کی آخری دس آیٹوں کے یا دکرنے کا ذکر ہے۔

(مسلم)

﴿86﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَرَاَ الْعَشْرَ الْآوَاخِرَ مِنْ سُوْرَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لَهُ مِنَ الدَّجَالِ.

رواه النسائي في عمل اليوم واللية، رقم: ٩٤٨ قال المحقق: هذا الاسناد رجاله تقات

حفرت قوبان ﷺ نے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: جو محص سورہ کہف کی آخری دس آیتیں پڑھ لے تو یہ پڑھنااس کے لئے دجال کے فتنے سے بچاؤ ہوگا۔ (عمل الیوم والملیلة)

﴿87 ﴾ عَنْ عَلِمِي رَضِمَ اللهُ عَنْمُ مَرْفُوعًا: مَنْ قَرَا سُوْرَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ مَعْصُوْمٌ اِلَىٰ ثَمَانِيَةِ آيَّامٍ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ، وَ إِنْ خَرَجَ الدَّجَّالُ عُصِمَ مِنْهُ.

التفسير لابن كثير عن المحتارة للحافظ الضياء المقدسي ٧٥/٣

حضرت علی ظرفی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ آٹھ دن تک بعنی اگلے جمعہ تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا اور اگر اس دوران دجال نکل آئے تو بیاس کے فتنہ سے بھی محفوظ رہے گا۔

د جال نکل آئے تو بیاس کے فتنہ سے بھی محفوظ رہے گا۔

﴿88﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَنْهُ اَلَبَقْرَةِ فِيْهَا آيَةً سَيّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ لَا تُقْرَأُ فِيْ بَيْتٍ وَ فِيْهِ شَيْطَانٌ اِلَّا خَرَجَ مِنْهُ، آيةُ الْكُرْسِيّ.

رواه الحاكم وقال صَحيح الاسناد، الترغيب ٢٧٠/٢

حضرت ابو ہریرہ مظیفہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: سورہ بھر میں ایک آیت ہے جوقر آن شریف کی تمام آیوں کی سردار ہے۔ وہ آیت جیسے بی کی گھر میں پڑھی جائے اور وہاں شیطان ہوتو فوراً نکل جاتا ہے، وہ آیت الکری ہے۔ (متدرک مائم، ترغیب) ﴿89﴾ عَنْ اَبِعَى هُرَيْسَ وَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَلَنِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ بِحِفْظِ زَكُوةِ رَمَضَانَ، فَا تَانِيْ آتٍ فَجَعَلَ يَحْمُو مِنَ الطَّعَامِ، فَا حَدْتُهُ وَقُلْتُ: لَا رَفَعَنَكَ اللّٰي رَسُولِ اللهِ

رات كياكيا؟ (الله تعالى في آب كواس واقعدى خرد دوى تقى ) ميس في عرض كيا: يارسول الله! اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل وعیال کے بوجھ کی شکایت کی اس لئے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ علی نے فرمایا: خبر دار رہنا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے وہ روبارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ علی کے خرمان کی وجہ سے یقین ہوگیا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ چنانچے میں اس کی تاک میں لگارہا۔ (وہ آیا) اور اپنے دونوں ماتھوں سے غلہ بھر تا شروع کر دیا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تخفیے رسول اللہ علی کے یاس ضرور لے جاؤں گا۔اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے میں ضرورت مند ہوں میرے اوپر بال بچوں کا بوجھ ہے اب آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پررتم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تورسول اللہ عظیمائے نے مجھ سے پھر فرمایا: ابو ہریرہ! تہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: یارسول الله! اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل وعیال کے بوجھ کی شکایت کی اس لئے مجھے اس پر رحم آگیا اور میں نے اس كوچھوڑ ديا\_آپ علي في ارشاد فرمايا موشيار رمنا! اس في جموث بولاب وه پھر آئے گا۔ چنانچدمیں پھراس کی تاک میں رہا۔ (وہ آیا) اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بحرفے لگا۔ میں نے ات كير كركها كدمين تخفي ضرور رسول الله علي الله علي الله على الله ہے، تونے کہاتھا آئندہ نہیں آؤں گامگر تو پھرآ گیا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دومیں تہمیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ ہے تمہیں نفع پہنچا ئیں گے۔ میں نے کہاوہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جبتم اینے بستر پر لیٹے لگوتو آیت الکری پڑھ لیا کرو۔ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ے ایک حفاظت کرنے والامقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا صبح كورسول الله علي في محصد فرمايا: تمهار عقيدى كاكيا موا؟ من في عرض كيا: اس في كها تقا کہ وہ مجھے چندایسے کلمات سکھائے گاجن سے اللہ تعالی مجھے نفع پہنچا کیں گے تو میں نے اس مرتبہ بھی اسے چھوڑ ویا۔رسول اللہ علیہ نے فرمایا وہ کلمات کیا تھے میں نے کہا کہ وہ پیر کہ گیا: جب تم اسية بسترير لينف لكوتو آيت الكرى يزهليا كروتمهار الكيالة الله تعالى كى طرف سے ايك حفاظت كرنے والامقرررہے گا اور صبح تك كوئي شيطان تمہارے قريب نہيں آئے گا۔ راوي كہتے ہيں صحابہ کرام ﷺ خیر کے کاموں پر بہت زیادہ حریص تھے۔ (اس لئے آخری مرتبہ خیر کی بات س کر أع جيورُ ديا) آپ عَلَيْ فَ فِي ارشا وفر مايا بغور سے سنواگر چهوه جھوٹا ہے کيكن تم سے سے بول كيا۔

إِنَّ سَنَامَ الْقُوْآنِ سُوْرَةُ الْبَقَرةِ ، وَ فِيْهَا آيَةً هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُوْآنِ هِيَ آيَةُ الْكُوْسِيِ.
رواه النرمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في سورة البقرة وآية الكرسي، رقم: ٢٨٧٨

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے۔ اور چوٹی ہوتی ہے۔ اور چوٹی ہوتی ہے۔ اور چوٹی ہوتی ہے۔ اور اللاتر ہوتی ہے۔ اور اللات ہے۔ اس میں ایک آیت اللات ہے۔ جوقر آن شریف کی ساری آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت اللات ہے۔ (تندی)

﴿92﴾ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ۚ قَالَ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمْوَاتِ وَالْآرْضَ بِالْفَىْ عَامٍ اَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُقْرَآنِ فِيْ ذَارِ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في آخر سورة البقرة رقم: ٢٨٨٢

حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیقہ نے ارشاد فرمایا: آسان وزمین کی پیدائش ہے دو ہزار سال پہلے الله تعالیٰ نے کتاب کسی ۔اس کتاب میں ہے دو آسیتی نازل فرمائیں جن پراللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کوختم فرمایا۔ یہ آسیس جس مکان میں تین رات تک پڑھی جاتی رہیں شیطان اس کے نزدیک بھی نہیں آتا۔

(زندی)

﴿93﴾ عَنْ اَبِىٰ مَسْعُوْدٍ الْآنْصَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْظِيَّهُ: مَنْ قَرَا الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح ، باب ماجاء في آخر سورة البقرة، رقم: ٢٨٨١

حضرت ابومسعود انصاری ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دوآیتیں کسی رات میں پڑھ لے تو بید دونوں آیتیں اس کے لئے کافی موجائیں گی۔ موجائیں گی۔

فعائده: دوآ يتول كى كافى موجانے كدومطلب بيں -ايك بيكدان كابرُ صفى والا اس رات بريُر الى سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا بيك ريدوآ يتيں تبخد كے قائم مقام موجا كيں گی۔ (نودى) ﴿94﴾ عَنْ فَضَا لَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَ تَمِيْمِ الدَّارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ مَا لَكَالِيّ قَالَ: مَنْ کے رُفقاءِ سفر کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز کو پہچان لیتا ہوں جبکہ وہ اپنے کاموں سے واپس آکررات کواپنی قیام گاہوں میں قرآن شریف پڑھتے ہیں اور رات کوان کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سے ان کی قیام گاہوں کوبھی پہچان لیتا ہوں اگر چہدن میں، میں نے انہیں ان کی قیام گاہوں پراترتے ہوئے نہ دیکھاہو۔
(مسلم)

﴿98﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ خَشِىَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْعَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ، وَهِىَ أَفْضَلُ. اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ، وَهِىَ أَفْضَلُ.

رواه الترمذي؛ باب ماجاء في كراهية النوم قبل الوتر، رقم: 200

حضرت جابر رہے ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: جس کو یہ اندیشہ ہو کہ دہ رات کے آخری حصے میں نہ اُٹھ سکے گااس کورات کے شروع میں (سونے سے پہلے) وِتر پڑھ لینے جاہئیں۔ اور جس کورات کے آخری صقے میں اٹھنے کی امید ہوا سے اخیر رات میں وتر پڑھنے جاہئیں کیونکہ رات کے آخری حصے میں قر آن کریم کی تلاوت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اوراس وقت تلاوت کرنا فضل ہے۔

(تریزی)

﴿99﴾ عَنْ شَـدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ عَلَيْكُ مَا مِنْ مُسْلِم يَمَانُحُـدُ مَصْجَعَهُ يَقْرَأُ سُوْرَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا وَكَلَ اللهُ مَلَكًا فَلاَ يَقْرَبُهُ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ حَتَّى يَهُبٌ مَتَى هَبُ.

حضرت شدادین اوس رہا ہوایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: جو مسلمان بھی بستر پر جا کرقر آن کریم کی کوئی ہی بھی سورت پڑھ لیتا ہے تو الله تعالیٰ اس کی حفاظت کے لئے ایک فرشتہ مقرر فرمادیتے ہیں۔ پھر جب بھی وہ بیدار ہواس کے بیدار ہونے تک کوئی تکیف دہ چیزاس کے تیدار ہوئے تک کوئی تکلیف دہ چیزاس کے تریب بھی نہیں آتی۔

تکلیف دہ چیزاس کے قریب بھی نہیں آتی۔

(ترین)

﴿100﴾ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُ قَالَ: أَعْطِيْتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ وَأَعْطِيْتُ مَكَانَ الْوَبْدِيلِ الْمَثَانِي وَ فُضِّلْتُ السَّبْعَ وَأَعْطِيْتُ مَكَانَ الْإِنْجِيْلِ الْمَثَانِي وَ فُضِّلْتُ السَّبْعَ وَأَعْطِيْتُ مَكَانَ الْإِنْجِيْلِ الْمَثَانِي وَ فُضِّلْتُ السَّبْعَ وَأَعْطِيْتُ مَكَانَ الْإِنْجِيْلِ الْمَثَانِي وَ فُضِّلْتُ السَّبْعَ وَأَعْطِيْتُ مَكَانَ الرَّبُورِ الْمِثِيْنَ وأَعْطِيْتُ مَكَانَ الْإِنْجِيْلِ الْمَثَانِي وَ فُضِّلْتُ السَّاسِعَ وَأَعْطِيْتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ اللهِ الْمُفَالِي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُعَالًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

﴿103﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: إِذَا قَالَ اَحَدُكُمْ: آمِيْنَ، وَ قَالَتِ اللهُ عَنْهُ الْأَخْرِى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وَقَالَتِ الْمَلَا يُكَدُّ فِي السَّمَاءِ: آمِيْنَ، فَوَافَقَتْ اِحْدَاهُمَا اللَّخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حضرت البو ہریرہ عظیہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جبتم میں سے کوئی (سورہ فاتحہ کے آخر میں) آمین کہتا ہے تو اس وقت فرشتے آسان پر آمین کہتے ہیں، اگراس محض کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

﴿104﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: لَا تَجْعَلُوْا لَيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

رواه مسلم، باب استحباب الصلاة النافلة في بيته .....، رقم : ١٨٢٤

حفرت ابوہریرہ ﷺ ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ لیعنی گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے آبادر کھو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔
(مسلم)

﴿105﴾ عَنْ آبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: الْبَقَرَةَ وَا الشَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا عَاتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِاَصْحَابِهِ، إِقْرَءُ وَا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا عَيَايَتَانِ، اَوْ كَانَّهُمَا غَيَايَتَانِ، اَوْ كَانَّهُمَا غَيَايَتَانِ، اَوْ كَانَّهُمَا فِي عَنْ اَصْحَابِهِمَا، اِقْرَءُ وَا سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، فَإِنَّ كَانَّهُمَا الْبَطَلَةُ، قَالَ مُعَاوِيَةً: بَلَغَيْ اَنَّ الْبَطَلَة الْمَطَلَةُ، قَالَ مُعَاوِيَةً: بَلَغَيْ اَنَّ الْبَطَلَة السَّحَرَةُ وَلَا يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: بَلَغَيْ اَنَّ الْبَطَلَة السَّرَكَةُ، وَتَوْكَهَا حَسْرَةً، وَلَا يَسْتَطِيْعُهَا الْبَطَلَةُ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: بَلَغَيْ اَنَّ الْبَطَلَة السَّحَرَةُ و سورة البقرة، وقم: ١٨٧٤

حضرت ابواً مامہ بابلی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سان قر آن مجید بردھو کیونکہ بیر قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارش بن کرآئے گا۔
سورہ بقرہ اور آلی عمران جو دونوں روشن سورتیں ہیں (خاص طور سے) پڑھا کرو کیونکہ بیہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سابی میں لیے اس طرح آئیں گی جیسے وہ ابر کے دو کھڑے ہوں یا دوسا ئبان ہوں یا قطار باندھے پرندوں کے دوغول ہوں ، بیدونوں اپنے پڑھنے والوں کے لئے

حضرت ابوسعید خدری رہے اوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیے ارشاد فرمایا: جس نے سورہ کہف کو (حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ ) اس طرح پڑھا جس طرح کہ وہ نازل کی گئی ہے تو بیسورت اپنے پڑھنے والے کے لئے قیامت کے دن اس کر ہے کہ جائے گی جگہ سے لے کرمکہ مکرمہ تک نور بن جائے گی۔ جس شخص نے اس سورت کی آخری دس آیات کی تلاوت کی پھر حقال نکل آیا تو دجال اس پرقابونہ یا سکے گا۔

دخال نکل آیا تو دجال اس پرقابونہ یا سکے گا۔

(معدرک ماکم)

﴿108﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ لَا يَنَامُ حتى يَقْرَا الْمَ تَنْزِيْلُ، وَتَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ. وَهِ الترمذي، باب ماجاء في فضل سورة الملك، رقم: ٢٨٩٢

حفرت جابر فی است دوایت م کدرسول الله علی اس وقت تک نبیس سوتے تھے جب تک کہ مسورہ الله م سُخدہ (جواکیسویں پارے یس م) اور تبارک الله فی بیدهِ المُملُكُ نه پر سالتے۔
پڑھ لیتے۔

﴿109﴾ عَنْ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ قَرَا ياسَ فِي لَيْلَةٍ الْبِيعَاءَ وَجْهِ اللهِ عُفِرَ لَهُ. واللهِ عَنْهُ عَالَ: ١٢/٦ رواه ابن حيان (ورجاله ثقات) ٣١٢/٦

حضرت جندب فی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عقابہ نے ارشادفر مایا: جس شخص نے سورہ کیسین کسی رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پڑھی تواس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔
(ابن حبان)

﴿110﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُوْلُ: مَنْ قَرَآ الْوَاقِعَةَ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ يَفْتَقِرْ. . . . . . رواه البيهةى فى شعب الإيمان ٢٩١/٢

حفرت عبدالله بن مستود رفي فرمات بين كه مين في رسول الله صلى الله عليه وسلم كويد ارشاد فرمات بوئ سنا: جش فخض في بررات سوره واقعه پرهى اس پرفقر نيس آئ گا- (بيرق) ﴿ 111﴾ عَنْ اَبِيْ هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ فَالَ: إِنَّ سُوْرَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلاَتُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ سُوْرَةً تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكِ.

(رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن ، باب ماجاء في قصل سورة الملك، رقم: ٢٨٩١

آئے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ بیسورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھرعذاب سرکی طرف ہے آتا ہے تو سرکہتا ہے کہ تیرے لئے میری طرف ہے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ بیسورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ (حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ) بیسورت قبر کے عذاب کورو کئے والی ہے۔ تو رات میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جس شخص نے اس کوسی رات میں پڑھا اس نے بہت زیادہ تو اب کمایا۔

﴿114﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ سَرَّ هُ اَنْ يَنْظُرَ اللّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَانَّهُ رَاْئُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأُ:" إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ" وَ" إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ" وَ "إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ".

رواه الترمذي و قال هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة "إذالشمس كورت"\_ رقم: ٣٣٣٣

حضرت عبدالله بن عمرضى الله عنهما سے روایت ہے که رسول الله علی نے ارشادفرمایا: جے بیشوق ہوکہ قیامت کے دن کا منظر گویا اپنی آئھوں سے دیکھ لے قواسے سورہ "إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ وَإِذَا السَّمَآءُ انشَقَتْ " پڑھنی چاہے (اس لئے کہ ان سُورَقُ مِن قیامت کابیان ہے)۔

رورقوں میں قیامت کابیان ہے)۔

﴿115﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ يَصْفَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ : إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ رُبُعَ فِصْفَ اللهُ وَقُلْ يَآيَّهُا الْكَفِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُوْآنِ. وَقُلْ يَآيَّهُا الْكَفِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُوْآنِ. وواه الترمِذي وقال: هذا حديث غريب، بأب ماجاء في اذا زلزلت، رقم: ١٨٩٤ الْقُوْآنِ.

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله عَلَيْ فَ ارشاد فرمایا: سورہ إِذَا زُلْزِلَتْ آدھے قرآن کے برابر ہے، سورہ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُ ایک تَبائی قرآن کے برابر ہے اور سورہ قُلْ یَا یُنْھا الْکَلْفِرُونَ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ (تندی)

فائده: قرآن كريم مين انسان كى دنيا اورآخرت كى زندگى كوبيان كيا كيا به اور سوده إذا ذُلْوِلَتْ مين آخرت كى زندگى كامؤثر انداز مين بيان به اس لئے بيسورت آوھ قرآن كے برابرس كئفر مايا كه قرآن كے برابراس كئفر مايا كه قرآن كے برابراس كئفر مايا كه قرآن كريم مين بنيادى طور پرتين قتم كے مضمون نذكور بين: واقعات، احكامات، توحيد سوده

وَالْفَتْحُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبْعُ الْقُرآنِ، قَالَ: اَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يَا يُّهَا الْكَفِرُونَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبْعُ الْقُرْآنِ، قِالَ : اَلَيْسَ مَعَكَ اِذَا رُلْزِلَتِ الْاَرْضُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبْعُ الْقُرْآنِ، قَالَ: تَزَوَّجْ تَزَوَّجْ تَزَوَّجْ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في اذا زلزلت، رقم، ٢٨٩٥

فائده: رسول الله علية كارشادكامقصديه بكه جبتهيس بيسورتيس ياديس توتم غريب نبيس بلكغني مولېذاتمهيس شادى كرنى جائية -

﴿119﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللهِ عَلَيْتُ فَلَ اللهِ عَلَيْتُ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ اللهِ عَلَيْتُ وَجَبَتْ، فَسَالْتُهُ: مَاذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ، قَالَ أَبُوْهُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: فَارَدْتُ أَنْ اَذْهَبَ إِلَى الرَّجُلِ فَابَشِّرُهُ ثُمَّ فَرِقْتُ أَنْ الْجَنَّةُ، قَالَ اللهِ عَلَيْتُ فَا فَرْتُ الْعَدَآءَ ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَوجَدْتُهُ قَدْ يَفُونَنِي اللهُ عَدَاءَ مُعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُ فَا تَوْتُ الْعَدَآءَ ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَوجَدْتُهُ قَدْ يَفُونَنِي اللهِ عَلَيْتُ فَا مَنْ اللهُ عَلَيْكُ أَعَالَى اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

حضرت ابو ہریرہ فظی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبدرسول اللہ عظی کے ساتھ آیا۔ آپ فرمانے ایک فواللہ اندی فی میں نے بوچھا: فایک فواللہ اُحد پڑھتے ہوئے کن کرارشاد فرمایا: واجب ہوگئ۔ میں نے بوچھا: میارسول اللہ! کیا واجب ہوگئ؟ ارشاد فرمایا: جنت واجب ہوگئ۔ حضرت ابو ہریرہ فی فی فرماتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ان صاحب کے پاس جاکریہ فوشخری سنادوں پھر جھے ڈر ہوا کہ رسول اللہ ہیں۔ میں نے چاہا کہ ان صاحب کے پاس جاکریہ فوشخری سنادوں پھر جھے ڈر ہوا کہ رسول اللہ

بنا كر بهيجا۔ وہ اپنے ساتھيوں كونماز پڑھاتے اور (جو بھى سورت پڑھتے اس كے ساتھ ) اخير بيس فَيْلُ هُو اللهُ اَحَدُ پڑھتے۔ جب بيلوگ والپس ہوئے تو انہوں نے اس كا تذكرہ نبى كريم عَلَيْلُةُ لَى اللهُ اَحَدُ بِرُ هُتَ ۔ جب بيلوگ والپس ہوئے تو انہوں نے اس كا تذكرہ نبى كريم عَلَيْلُةً لَى ان سے كيا۔ آپ نے ارشاد فر مايا: ان سے لوچھوكہ بيراييا كيوں كرتے ہيں؟ لوگوں نے ان سے لوچھا تو انہوں نے جواب ديا كہ اس سورت ميں رحمان كى صفات كابيان ہے اس لئے اسے ذيادہ لوچھا تو انہوں ہے جہ نبى كريم عَلَيْلُةً نے ارشاد فر مايا: انہيں بتادہ كہ الله تعالى بھى ان سے محبت برا ھائے ہيں۔

﴿123﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَنْكِ اللهِ فَرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ ثُمَّ نَفَتَ فِيْهِمَا فَقَرَا فِيْهِمَا: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِه، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى زَاْسِهِ وَوَجُهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِه، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى زَاْسِهِ وَوَجُهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِه، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

رواه ابوداؤد، باب ما يقول عند النوم، رقم: ٥٠٥٠

حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله عظیمہ کامعمول تھا کہ جب رات کوسونے کے لیے لیٹے تو دونوں تھیلیوں کو ملاتے اور فَیلْ هُو اللهُ اَحَد اور فَیلْ اَعُودُ بِرَبِ اللهُ مَانِی ، اور فَیلْ اَعُودُ بِرَبِ النَّاس ، پڑھ کر تھیلیوں میں وم فرماتے ، پھر جہاں تک آپ کے ہاتھ مہارک بینے سکتے ان کوجم مبارک پر پھیرتے ، پہلے سراور چہرے اور جم کے سامنے کے جھے پر پھیرتے ۔ یمل تین مرتبہ فرماتے ۔

﴿124﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خُبَيْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ أَقُلُ فَلَمْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ أَقُلُ وَلَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

 حضرت عقبہ بن عامر کے فرماتے ہیں کہ میں سفر میں رسول اللہ علی کے ساتھ بھے اور اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی علی علی علی علی علی اللہ علی علی علی عل

فائد و: جُحُفة اور أبواء مكه كرمه اورمدينه منوره كراسته مين ووشهور مقام تحد. (بذل الحجود)

﴿128﴾ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِي رَضِئَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُوْلُ: فَكُو اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ: مُنْ وَالْمُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ لَمُعُمَلُونَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ. وَسُورَةَ الْبَقرة، وَمَمُ الْمُحَدِيثُ) رواه مسلم، بأب فضل قراءة القرآن و سُورة البقرة، وقم: ١٨٧٦عمرَانَ.

حفرت نواس بن سمعان کلائی فی فی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: قیامت کے دن قرآن مجید کو لایا جائے گا اور وہ لوگ بھی لائے جائیں گے جواس پر عمل کیا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ اور آلی عمران (جوقرآن کی سب سے پہلی سورتیں ہیں) پیش بیش ہوں گی۔

(مسلم)

|  | ` |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

البت الله تعالی کا ذکر اور وہ چیزیں جو الله تعالی ہے قریب کریں ( میحیٰ نیک عمل) اور عالم اور طالب اللہ تعالی کی رحمت ہے دورنہیں ہیں۔ (تندی)

﴿ 32 ﴾ عَنْ آمِي مَكْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَلَكِنَهُ يَقُولُ: أَعْدُ عَالِماً أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ وَالْخَامِسَةُ أَنْ تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ رواه الطبراني في الثلاثة والبزارورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٢٢٨/١

حضرت ابو بکرہ ﷺ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کو یہ ارشا دفرماتے ہوئے ہوئے سا: تم یا تو عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علم توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو (ان چار کے علاوہ) پانچویں قتم کے مت بنوور نہ ہلاک ہوجاؤگے۔ پانچویں قتم بہتے کہتم علم اور علم والوں سے بغض رکھو۔

یہ ہے کہتم علم اور علم والوں سے بغض رکھو۔

(طبرانی، بزار پجج الزوائد)

﴿ 33 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: لَا حَسَدَ اللهُ فِى اثْنَتَيْنِ: رَجُلِ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. وواه البخارى، باب انفاق المال في حقه، رقم: ١٤٠٩

حضرت ابن مسعود طرح الله عليه وسلم كوبدارشاد فرمات الله عند دو شخصول كعلاده كمي پرجائز نهين اگر حسد كرناكسي پرجائز بوتا توبيد دو شخص الله تعالى نے مال دیا بهواور وه اسے الله تعالى كى رضا والے كامول ميں خرج كرتا ہو۔ دوسرے وہ جس كوالله تعالى نے علم عطافر مايا اور وه اسے الله كاس كے مطابق فيصلے كرتا بهواور اسے دوسروں كوسكھا تا ہو۔

﴿ 34 ﴾ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ أَثُلُ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْهَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ القِيَابِ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّغْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ آثُولُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِي عَلَيْكُ ، فَاسْنَدَ رُكْبَتْهِ إِلَى رُكْبَتْهِ، السَّفُو، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدُ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِي عَلَيْكُ ، فَاسْنَدَ رُكْبَتْهِ إِلَى رُكْبَتْهِ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَجِذِيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُنَهُ ، وَتُعْرِفُ اللهِ مَلْكُنَهُ ، وَتُعْمِمُ اللهُ مَلْكُنَهُ ، وَتُعْمِمُ اللهُ مَلْكُنَهُ ، وَتُعْمِمُ الطَّلَاقَ، وَتُوتِي اللهِ مَلْكُنَهُ ، وَتُعْمِمُ الطَّلَاقَ، وَتُوتِي اللهِ مَلْكُنَهُ ، وَتُحْمَّ اللهِ مَلْكُنَهُ ، وَتُحَمَّ اللهِ مَلْكُنَهُ ، وَتُحَمَّ اللهِ مَلْكُنَهُ اللهِ مَلْكُلُهُ ، وَيُصَدِّقُهُ ، قَالَ: فَاخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِيْمَانِ ؟ قَالَ: انْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَاثِكُمْ مِ اللهِ مَالِيْكُمَ اللهِ مَلْكُولُولُ اللهِ عَلَى اللهِ مَلْكُولُولُ اللهِ مَلْكُمُ مَلُ عَلَى اللهِ مَلْكُمُ مَا لَهُ مَا اللهِ مَلْكُمُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ مَلْكُمُ مَنْ مَا اللهِ مَلْكُمُ اللهِ مَلْكُمُ مَا وَلُهُ مَا اللهِ مَلْكُمُ مَا وَلَى اللهِ مَلْتُكُمُ مَا اللهُ مَلْكُمُ مَنْ عِلْهُ اللهِ مَلْكُمُ مَا اللهِ مَا لَلْهُ مَلْ اللهِ مَلْكُمُ مَا وَلَى اللهِ مَلْكُمُ مِنْ اللهِ مَلْهُ مَا اللهِ مَلْكُمُ مِنْ اللهِ مَلْكُمُ مَا وَلُولُ اللهِ مَلْكُمُ مِنْ اللهِ مَلْكُمُ مَا اللهُ مَلْكُمُ مِنْ اللهِ مَلْالْكُمُ مَا اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مَلْكُمُ مَا اللهُ مَلْكُمُ اللهُ مَلْمُ اللهُ مَالِهُ اللهُ مَلْكُمُ مَا اللهُ مَالَى اللهُ مَلَا اللهِ مَالَى اللهُ مَلَا اللهُ مَلَى اللهُ مَالِكُمُ مَا اللهُ مَلْكُمُ مَا مُنْ اللهُ مَلْكُمُ مِنْ اللهُ مَلْكُمُ مِنْ اللهُ مَلْكُمُ مُنْ اللهُ مَالِكُمُ مَا اللهُ مَلْكُمُ مُنْ اللهُ مَلْكُمُ مُنْ اللهُ مَلْكُمُ مُنْ اللهُ مَلْ اللهُ مُنْ اللهُ الل

البتة الله تعالی کا ذکراوروہ چیزیں جوالله تعالی ہے قریب کریں ( مینی نیک عمل) اور عالم اور طالب اللہ علم کہ یہ سب چیزیں الله تعالی کی رحمت ہے دورنہیں ہیں۔ (تندی)

﴿ 32 ﴾ عَنْ أَبِى بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِى عَلَيْتُهُ يَقُولُ: أَغُدُ عَالِماً أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُسْتَمِعًا أَوْ مُحِبًّا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِك وَالْخَامِسَةُ أَنْ تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ رواه الطبراني في الثلاثة والبزارورجاله موثقون، مجمع الزواتد ١ ٣٢٨/

حضرت ابوبکرہ عظیہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدارشا دفرماتے ہوئے ہوئے سانتم یا تو عالم ہنو، یا علم ہنو، یا علم توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو (ان چار کے علاوہ) یا نچویں شم کے مت بنوورنہ ہلاک ہوجاؤ گے۔ یا نچویں شم بیہے کہتم علم اور علم والوں سے بغض رکھو۔

میہے کہتم علم اور علم والوں سے بغض رکھو۔

﴿ 33 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَلَّكِلِهُ يَقُوْلُ: لَا حَسَدَ إلَّا فِى اثْنَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللهُ مَالَّا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِىْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. (واه البخارى، باب انفاق العال فى حقه، رقم: ١٤٠٩

حضرت ابن مسعود رفظ الله فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے میں کہ علی اگر حسد کرنا کسی پرجائز ہوتا تو بیہ دو قصول کے علاوہ کسی پرجائز ہیں لیعنی اگر حسد کرنا کسی پرجائز ہوتا تو بیہ دو قصص الله تعالی نے مال دیا ہواور وہ اسے الله تعالی نے مال دیا ہواور وہ اسے الله تعالی کی رضا والے کا موں میں خرج کرتا ہو۔ دوسرے وہ جس کو الله تعالی نے علم عطافر مایا اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہواور اسے دوسرول کو سکھاتا ہو۔

﴿ 34 ﴾ عَنْ عُمَرَبُنِ المَحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ آقُلُ يَوْم، إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِ آلَوْ مَلَا يَوْم، إِذْ طَلَعَ عَلَيْهِ آلَوْ مَلَيْهِ آلَوُ مَا إِنْ مَكْ مَلَى النَّبِي عَلَيْهِ آلَوُ الشَّعْرِ، وَلا يُوَى عَلَيْهِ آلَوُ الشَّيْقِ عَلَيْهِ آلَوُ الشَّيْقِ، وَلَا يَعْوِفُهُ مِنَّا آحَدُ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ آلَوُ اللهِ عَلَيْهِ آلَوُ وَوَضَعَ كُفَّهِ عَلَى فَخِذَيْه، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْيُوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَقَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ فَاخْبِرْنِیْ عَنِ الْإِحْسَانِ؟ قَالَ: اَنْ تَعْبُدَالله كَانَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ،: قَالَ: فَاخْبِرْنِیْ عَنِ الْإَحْسَانِ؟ قَالَ: فَاخْبِرْنِیْ عَنِ اَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: عَنِ السَّاعِلِ، قَالَ: فَاخْبِرْنِیْ عَنُ اَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: عَنِ السَّاعِةِ؟ قَالَ: فَاخْبِرْنِیْ عَنُ اَمَارَاتِهَا؟ قَالَ: اَنْ تَرِی الْمُفَاةَ الْعُرَاةَ، الْعَالَةَ، رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِی الْبُنْيَانِ، قَالَ: ثُمَّ اللهُ وَانْ تَرَى الْمُفَاةَ الْعُرَاةَ، الْعَالَةَ، رِعَاءَ الشَّاءِ، يَتَطَاوَلُونَ فِی الْبُنْيَانِ، قَالَ: ثُمَّ اللهُ وَرَسُولُهُ قَالَ: ثُمَّ اللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ وَالَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُكُمْ دِيْنَكُمْ.

رواه مسلم، باب بيان الايمان والاسلام ..... زقم ٩٣

حفرت عمر بن خطاب عظمه فرمات عيل كدايك دن جم رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچا تک ایک شخص آیا جس کالباس انتہائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھ، نداس کی حالت سے سفر کے آثار ظاہر تھ (کہ جس سے سمجھا جاتا کہ بیکوئی مسافر شخص ہے) اور نہ ہم میں ہے کوئی اس کو پہچانتا تھا (جس سے سیطا ہر ہوتا کہ بید دیند کا مقامی ہے) بہر حال وہ منتخص رسول الله على الله عليه وسلم كے استخ قريب آكر بيٹھاكدا پيغ كھنے آپ كے كھنوں سے ملالئے اوراپنے دونوں ہاتھ اپنی دونوں رانوں پر رکھ لئے۔اس کے بعد اس نے عرض کیا: اے محد! مجھے بتائے کہ اسلام کیا ہے؟ رسول الله على الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: اسلام (كاركان میں سے) بیہے کہتم (ول وزبان سے) بیگوائی دوکہ الله تعالیٰ کے سواکوئی ذات عبادت وبندگی کے لاکق نہیں اور محمد (صلی الله علیه وسلم) الله تعالیٰ کے رسول میں ، نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھواورا گربیت اللہ کے جج کی طاقت رکھتے ہوتو جج کرو۔ بین کراس شخص نے کہا: آپ نے سے فرمایا۔حضرت عمر رفی فی فرماتے ہیں ہمیں اس شخص پر تعجب ہوا کہ وال کرتا ہے ( گویا کہ جانتانہ ہو)اور پھرتقیدیق بھی کرتاہے (جیسے پہلے سے جانتا ہو) پھراس شخص نے عرض کیا: مجھے بتائي كدايمان كيا ہے؟ آب في ارشادفر مايا: ايمان سي ہے كتم الله تعالى كو، ان كے فرشتوں كو، ان کی کتابوں کو، ان کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کودل سے مانو اور اچھی بری تفدیر بریقین ر کھو۔اس شخص نے عرض کیا: آپ نے سے فرمایا۔ پھراس شخص نے عرض کیا: مجھے بتاییج کہ احسان کیا ہے؟ آپ یا نے ارشاد فرمایا: احسان میہ ہے کہتم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی اس طرح کرو گویاتم الله تعالی کود کیور ہے ہواورا گریہ کیفیت نصیب نہ ہوتو پھرا تنا تو دھیان میں رکھو کہ الله تعالیٰ

تہہیں دیکھ رہے ہیں۔ پھراس شخص نے عرض کیا: مجھے قیامت کے بارے ہیں بتا ہے (کہ کب آئے گی)؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اس بارے میں جواب دینے والا بسوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعن اس بارے میں میراعلم تم سے زیادہ نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا: پھر مجھے اس کی پچھے نشا نیاں ہی بتادیجے! آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ) باندی اپنی ما لکہ کو جنے گی اور (دومری نشانی یہ ہے کہ) تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور جسم پر کپڑ انہیں ہے، فقیر ہیں، بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی جارتی میارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر منظی فرماتے ہیں پھر وہ شخص جلا گیا۔ میں نے بچھ دیر تو قف کیا (اور آنے والے شخص کے بارے میں دریافت نہیں کیا) پھر آپ نے خود بی مجھ سے پوچھا: عمر! جانتے ہو یہ سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور ان کے رسول ہی زیادہ جانتے ہو یہ سوالات کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور ان کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فرمایا: یہ جرئیل الگیا ہے۔ کہا تا تھے۔ جو تہمارے یاس تہمارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے۔

فائده: حدیث شریف پیس قیامت کی نشانیوں پیس باندی کا اپنی ما لکہ کو جفنے کا ایک مطلب ہیہ کہ قیامت کے قریب والدین کی نافر مانی عام ہوجائے گی یہاں تک کہ لڑکیاں جن کی طبیعت پیس ماؤں کی اطاعت زیادہ ہوتی ہے وہ بھی نہ صرف یہ کہ ماؤں کی نافر مان ہو جا کیں گی جن طرح ایک مالکہ اپنی باندی پر تھم چلاتی ہے۔ جا کیں گی جن طرح ایک مالکہ اپنی باندی پر تھم چلاتی ہے۔ اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنوان سے تعییر فر مایا ہے کہ عورت اپنی مالکہ کو جنے گی۔ دوسری نشانی کا مطلب ہیہ کہ قیامت کے قریب مال اور دولت ان لوگوں کے ہاتھ میں آجائے گی جواس کے اہل نہیں ہول گے۔ ان کی ولیسی او نیچے مکانات بنانے میں ہوگی اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔

میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ سے بنی اسرائیل کے دو شخصوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان دونوں میں کون افضل ہے؟ ان میں سے ایک عالم تھا جو فرض نماز پڑھ کرلوگوں کو خیر کی با تیں سکھانے میں مشغول ہوجا تا۔ دوسرادن کوروزہ رکھتا اور رات میں عبادت کرتا تھا۔ رسول اللہ علیہ شخول ہوجا تا سام کی فضیلت جوفرض نماز پڑھ کرلوگوں کو خیر کی با تیں سکھانے میں مشغول ہوجا تا اس عالم کی فضیلت جوفرض نماز پڑھ کرلوگوں کو خیر کی با تیں سکھانے میں مشغول ہوجا تا اس عالم پر جودن کوروزے رکھتا اور رات میں عبادت کرتا ایس جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنی درجہ کے خص پر ہے۔ (داری)

﴿ 36 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَانِي امْرُوّ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَانِي امْرُوّ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ فَانِي امْرُوّ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَصُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الرَّجُلَانِ فِي الْفَرِيْضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يُخْبِرُ هُمَا مِنْ الْعَلْمَ سَيُقْبَصُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الرَّجُلَانِ فِي الْفَرِيْضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يُخْبِرُ هُمَا يَهُا لَهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُو

حضرت عبداللہ دی اللہ دی ہوں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: قرآن سیصواور لوگوں کو سکھاؤ ہم سیکھواورلوگوں کو سکھاؤ ہم سیکھواورلوگوں کو سکھاؤ کو نکہ میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا اور علم بھی عنقریب اٹھالیا جائے گا یہاں تک کہ دو شخص ایک فرض تکم کے بارے میں اختلاف کریں گے اور (علم کے کم ہوجانے کی وجہ سے ) کوئی الیا شخص نہیں ملے گا جوان کواس فرض تکم کے بارے میں صحیح بات بتادے۔

﴿ 37 ﴾ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : يَايُهَا النَّاسُ! خُذُوا مِنَ الْعِلْمِ قَبْلَ اَنْ يُقْبَصَ الْعِلْمُ وَقَبْلَ اَنْ يُوْفَعَ الْعِلْمُ . (الحديث) رواه احمد ٥/٢٦٦

حضرت ابواً مامه با بلی رفی ایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگواعلم کے واپس لیے جانے اور اٹھالیے جانے سے پہلے علم حاصل کرلو۔ (منداحمہ)

﴿ 38 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ظَلَيْكُ: إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَ نَشَوَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَقَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ مَسْجِدًا أَجْرَاهُ ، أَوْصَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي اللهِ عِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ . رواه ابن ماجه، باب ثواب معلم النّاس الخير، رقم : ٢٤٢

حضرت ابو ہریرہ کے بیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: مومن کے مرنے کے بعد جن انتال کا ثواب اس کو ملتار ہتا ہے اُن میں ایک تو علم ہے جو کسی کو سکھایا اور پھیلایا ہو، دوسرا صالح اولا دہے جس کو چھوڑا ہو، تیسرا قرآن شریف ہے جو میراث میں چھوڑگیا ہو، چوتھا مسجد ہے جو بنا گیا ہو، پانچوال مسافر خانہ ہے جس کو اُس نے تعمیر کیا، چھٹا نہر ہے جس کو اُس نے جاری کیا ہو، ساتواں وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے جاری کیا ہو، ساتواں وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتار ہے (مثلاً وقف کی شکل میں صدقہ کر گیا ہو)۔

﴿ 39 ﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ آعَادَهَا ثَلاً ثَّا حَتْى تُفْهَمَ . (الحديث)، رواه البحارى، باب من اعاد الحديث....رقم: ٩٥ حَتَّى تُفْهَمَ .

حفزت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ آپ جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اس کوتین مرتبہ دہراتے تا کہ (اس بات کو) سمھ کیا جائے۔

فائده: مطلب بيه که جب آپ سلی الله عليه و که اجم بات ارشاد فرماتے تواس بات کوتين مرتبده براتے تا که لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔

﴿40﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَـمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُونُ : إِنَّ اللهُ لَا يَقْبِصُ الْعِلْمَ إِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِصُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعِلْمَ اللهُ وَلَّا اللهُ وَلَّا اللهُ وَلَّا اللهُ وَلَّهُ اللهُ عَنْ عَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی الله عنهم افر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا: الله تعالیٰ علم کو (آخری زمانے میں) اس طرح نہیں اٹھا کیں گے کہ علماء کہ لوگوں (کے دل ود ماغ) سے اسے پورے طور پر نکال لیس بلکہ علم کواس طرح اٹھا کیں گے کہ علماء کو ایک ایک کرے اٹھاتے رہیں گے بیہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ علماء کے بجائے جاہلوں کو اپنا مر دار بنالیں گے ، ان سے مسئلے پوچھے جا کیں گے اور وہ علم کے بغیر فتو کی دیں جائے جاہلوں کو اپنا مر دار بنالیں گے ، ان سے مسئلے پوچھے جا کیں گے اور وہ علم کے بغیر فتو کی دیں گے۔ نتیجہ بیہ ہوگا کہ خود تو گمراہ تھے ہی دوسروں کو بھی گمراہ کردیں گے۔ (جناری)

﴿41﴾ عَنْ آبِى هُمَرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ كُلَّ

جَعْظُرِيّ جَوَّاظٍ مَخَّابٍ بِالْاَسْوَاقِ، حِيْفَةٍ بِاللَّيْلِ، حِمَارٍ بِالنَّهَارِ، عَالِمٍ بِاَمْرِ الدُّنْيَا، جَاهِلٍ بِاَهْرِالآخِرَةِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح على شرط مسلم ٢٧٤/١

حضرت ابو ہر رہ دھی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاح ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخے والا ہو، رات میں مردہ کی طرح (دنیاوی کا موں میں ہی بھنسا رات میں مردہ کی طرح (دنیاوی کا موں میں ہی بھنسا رہتا) ہو، دنیا کی طرح (دنیاوی کا موں میں ہی بھنسا رہتا) ہو، دنیا کے معاملات کا جائے والا اور آخرت کے امور سے بالکل جائل ہو۔ (ابن حبان) (42) عَنْ يَنْ يُنْ بَدُ بُنْ سَلَمَةَ الْجُعْفِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِيْ قَلْهُ سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا اَحَاقَ اَنْ يُنْسِى اَوْلَهُ آخِرُهُ فَحَدِثْنِیْ بِکلِمَةٍ تَکُوْنُ جِمَاعًا، قَالَ اللهِ فِیْمَا تَعْلَمُ۔ رواہ النرمذی و قال: هذا حدیث لیس اسنادہ بعنصل و هو قال: اللهِ فِیْمَا تَعْلَمُ۔

عندى مرسل، باب ماجاء في فضل الفقه على العبادة، رقم: ٢٦٨٣

حفرت بزید بن سلم جعفی کی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: یار سول اللہ ایمیں نے آپ
سے کی حدیثیں تی ہیں، مجھاس بات کا ڈر ہے کہ آخری حدیثیں تو مجھے یا در ہیں اور پہلی حدیثیں
یا د ندر ہیں، مجھاس لئے کوئی جامع بات ارشاد فرمادیں۔ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جن
امور کا تہمیں علم ہے ان کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہویینی اپنے علم کے مطابق عمل کرو۔
(تدی)

﴿43﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُسَاهُ وَا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلَا تُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمُجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَالِك، فالنَّارُ النَّارُ النَّارُ.

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها روایت کرتے میں که رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا: علماء پر بڑائی جمانے ، بیوتو فوں سے جھڑنے یعنی ناسمجھ عوام سے الجھنے اور مجلسیں جمانے کے لئے علم حاصل نہ کرو۔ جو مخص ایسا کرے اس کے لئے آگ ہے آگ۔ (ابن اج)

فائدہ: "علم کو کسیں جمانے کے لئے حاصل ندکرہ" اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ملم کے ذریعہ سے لوگوں کواپنی ذات کی طرف متوجہ ندکرہ۔

﴿44﴾ عَنْ آبِى هُورَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَٱلْتُلْكُ : مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْم فَكَتَمَهُ ٱلْجَمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه ابوداؤد، باب كراهية منع العلم، رقم: ٣٦٥٨

حضرت الوہريره ظافہ فرماتے ہيں كدرسول الله عظی نے ارشاد فرمایا: جس شخص سے علم كى كوئى بات بوچھى جائے اوروه (باوجود جانئے كے) اُس كوچھپائے تو اللہ تعالى قیامت كے دن اس كے منہ بين آگ كى لگام ذاكيں گے۔

﴿45﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيِّرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَثَلُ الَّذِيْ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ ثُمَّ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ. ثُمَّ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ.

رواه الطبراني في الأوسط وفي اسناده ابن لهيعة، الترغيب ١٢٢/١

حفرت ابو ہریرہ فرق سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: اس شخص کی مثال جوعلم سیکھتا ہے پھراس میں مثال جوعلم سیکھتا ہے پھراس میں مثال جوعلم سیکھتا ہے پھراس میں سے خرج نہیں کرتا۔
سے خرج نہیں کرتا۔

﴿46﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْنَظِينَ كَانَ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ! إِنِّى اَعُوذُ لِلهِ مَنْ عِلْمِ لَا يَشْبَعُ، وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُحْشَعُ وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا . (وهو قطعة من الحديث) رواه مسلم، باب تى الادعية، رقم: ٦٩٠٦

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب في القيامة، وقم: ٢٤١٧ حفرت الو برزه اسلمي والمنه فرمات بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

قیامت کے دن آدی کے دونوں قدم اس وقت تک (حساب کی جگہ سے) نہیں ہٹ سکتے جب تک اس سے اِن چیز ول کے بارے میں بوچے نہ لیا جائے۔ اپنی عمر کس کام میں خرج کی ؟ اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ مال کیا؟ مال کہال سے کما یا اور کہال خرج کیا؟ اپنی جسمانی قوت کس کام میں لگائی؟ (ترندی) (ط 48 که عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ اللَّهِ عَنْ دَسُولِ اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ اللَّهِ عَنْ دَسُولِ اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ اللَّهِ عَنْ دَسُولِ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَنْهُ صَاحِبِ اللّهِ عَنْ دَسُولِ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ صَاحِبِ اللّهِ عَنْهُ لَلْمَالِ اللّهِ عَنْهُ وَلَمْ اللّهُ عَنْهُ صَاحِبِ اللّهِ عَنْهُ وَلَمْ اللّهُ عَنْهُ صَاحِبِ اللّهِ عَنْهُ وَلَمْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ صَاحِبِ اللّهِ عَنْهُ وَلَمْ اللّهُ عَنْهُ صَاحِبِ اللّهِ عَنْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ صَاحِبِ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ صَاحِبِ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ مَالًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

حضرت چندب بن عبد الله از دی رفی است روایت ہے که رسول الله علی نے ارشاه فرمایا: اس خفس کی مثال جولوگوں کو خمر کی بات سکھائے اورا پٹے آپ کو بھلادے (خود عمل نہ کرے) اس چراغ کی ہی ہے جولوگوں کے لئے روشن کرتا ہے کین خود کو جلادیتا ہے۔ (طرانی برغیب) ﴿49 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَدُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهِ غَيْرِ فَقِيْهِ، وَمَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ صَرَّهُ جَهْلُهُ، إقْوَراالْقُوْآنَ مَا نَهَاكَ، فَإِنْ لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْتَ تَقْرَهُ هُ . رواہ الطبرانی فی الکبیرو فیہ شہر بن حوشب و هو صعیف و قدونن، محتمعُ الزوائد ۱/۱۶۶

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشا وفر مایا : بعض علم رکھنے والے علمی سمجھ بوجھ ہوئی چاہئے اس سے خالی ہوتے ہیں ) اور جس کاعلم اسے فائدہ نہ پہنچائے تو اس کی جہالت اسے نقصان پہنچائے گ۔ قرآن کریم کوتم (حقیقت میں) اُس وفت پڑھنے والے (شار) ہوگے جب تک وہ قرآن شہمییں (گناہوں اور برائیوں سے) روکتارہ اور اگر وہ تمہمیں نہ روکے تو تم اس کوحقیقت میں پڑھنے والے بی نہیں۔ (طرانی بجج الزوائد)

﴿50﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهُ قَامَ لَيْلَةً بِمَكَّةً مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ يَلَغْتُ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتِ، فَقَامَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ، وَكَانَ اَوَّاهَا، فَقَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ، وَ حَرَّضْتَ وَ جَهَدْتَ وَ نَصَحْتَ، فَقَالَ: لَيَظْهَرَنَّ الْإِيْمَانُ حَتَّى يُرَدًّ الْكُفُرُ إِلَى مَوَاطِنِهِ، وَلَتُخَاصَنَّ الْبِحَارُ بِالإسْلاَمِ، وَلَيَاثِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُونَ فِيْهِ الْكُفُرُ إِلَى مَوَاطِنِهِ، وَلَتُخَاصَنَّ الْبِحَارُ بِالإسْلاَمِ، وَلَيَاثِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُونَ فِيْهِ اللهُ رُلْقُ رُأَن يَتَعَلَّمُولَ فَيْ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

قَالَ لِاَصْمَحَابِهِ) فَهَلْ فِي أُوْلَئِكَ مِنْ حَيْدٍ؟ قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ أُوْلَئِكَ؟ قَالَ أُوْلَئِكَ مِنْكُمْ وَأُوْلِئِكَ وَقُوْدُ النَّارِ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن هند بنت الحارث الْخَثَمَيَّةَ التابعية لم أرمن وثقها ولاجرحها، مجمع الزوائد. ١٩١/١ طبع مؤسسة المعارف ، بيروت و هند مقبولة. تقريب التهذِيب

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی ایک رات کہ مکر مہیں کھڑے ہوئے اور تین مرتبہ بیار شاد فر مایا: اے الله! کیا ہیں نے پہنچادیا؟ حضرت عرصی کے مرسی کھڑے ہو بہت (زیادہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں) آہ وزاری کرنے والے تھا شے اور عرض کیا: کی ہاں (میں الله تعالیٰ کو گواہ بنا تا ہوں کہ آپ نے پہنچادیا) آپ نے لوگوں کو اسلام کے لئے خوب اُبھار ااور آپ نے اس کے لئے خوب کوشش کی اور نصیحت فر مائی ، تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ایمان ضرور عالب ہو کررہ کا یہاں تک کہ نفر کواس کے شمانوں کی طرف لوٹا فی اور یقینا تم اسلام کو پھیلانے کے لئے سمندر کا سفر بھی کروگے اور لوگوں پر ضرور ایسا زمانہ آئے گاجس میں لوگ قرآن کریم سیکھیں گے ، اس کی تلاوت کریں گے اور کوئوں پر ضرور ایسا لوگوں میں کوئی جا ہے ہم نے رہولیا اور جان لیا ، اب ہم ہے بہتر کون ہوگا؟ (نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا) کیا ان لوگوں میں کوئی جہ کہ ہم نے اور کوئی ہے کہ ہم ہم نے کوئی ہے کہ ہم ہم کوئی ہے۔ اور عیل کوئی جہ کہ ہم کوئی ہے۔ اور عیل کوئی ہے کہ ہم ہم کوئی ہے۔ اور عیل کوئی ہے کہ ہم ہم کوئی ہے۔ اور کوئی ہی کہ ہم ہم کوئی ہے۔ اور کوئی ہی کہ ہم کوئی ہے۔ سماجہ چھڑے نے عرض کیا: یارسولی الله! یہ کوئی لوگ دور نے کا ایندھن ہیں۔ کوئی ہے۔ صماحہ چھڑے تی ای امت میں سے ہوں گے اور یہی لوگ دور نے کا ایندھن ہیں۔

(طَبْرَانَيْ جَمِع الروائد)

﴿51﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ بَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ نَعَذَاكُرُ يَنْزِعُ هَذَا بِآيَةٍ وَيُنْزِعُ هَلَذَا بِآيَةٍ فَحَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ كَأَنَّمَا يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ فَقَالَ: يَمَا هَ وُلَآءِ بِهَا ذَا بُعِثْتُمْ آمْ بِهَذَا أُمِنْ تُمْ؟ لَا تَوْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَصُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ. وواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات البات، مجمع الزوائد ٢٨٩/٢

حضرت انس عظی دوایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ عظی کے دروازے کے پاس بیٹے ہوئے آپس میں اس طور پر مذاکرہ کررہے تھے کہ ایک مخص ایک آپت کو اور دوسر الحض دوسری آپت کو ایک آپت کی دلیل میں پیش کرتا (اس طرح جھٹڑے کی سی شکل بن گئ) است میں رسول آپت کو ایک بات کی دلیل میں پیش کرتا (اس طرح جھٹڑے کی سی شکل بن گئ) است میں رسول

الله صلى الله عليه وسلم تشريف لائے ،آپ كاچر و ممبارك (غصه ميں) اليامرخ مور باتھا گويا آپ كے چره مبارك پرانارك دانے نجوڑ ديئے گئے ہوں۔آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا:
لوگوا كياتم اس (جھڑ ے) كے لئے دنيا ميں جھيجے گئے ہو يا تمہيں اس كا حكم ديا گياہے؟ ميرے
اس دنياہ جانے كے بعد جھڑنے كى وجہ ايك دوسرے كى گردنيں ماركر كا فرند بن جانا (كه ميل كفرتك بين او يا تا ہے)

﴿52﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ : أَنَّ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَبْعِهُ، وَاَهُرٌ تَبَيَّنَ لَكَ عَلَيْهُ السَّلَامُ قَالَبْعِهُ، وَاَهُرٌ تَبَيَّنَ لَكَ غَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ، وَاهْرٌ تَبَيَّنَ لَكَ عَيُّهُ فَاجْتَنِبْهُ، وَاهْرٌ أَخْتُلِفَ فِيْهِ فَوُدَّهُ إِلَى عَالِمِهِ.

رُواه الطَبْراتي في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الروائد ١ ١٣٩٠

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهمارسول الله علی کارشاد قل کرتے ہیں کہ حضرت عیلی التفظی کا ارشاد قل کرتے ہیں کہ حضرت عیلی التفظی نے فرمایا: امور تین ہی فتم کے ہوتے ہیں۔ آیک تو وہ جس کاحق ہونا واضح ہواس سے بچو، تیسراوہ جس کاحق ہونا یا غلط ہونا واضح نہ ہواس کے جانے والے یعنی عالم سے پوچھو۔

رطرانی بچم الزوائد)

﴿53﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي تَلْكُ قَالَ: اِتَّقُو الْحَدِيْتَ عَنِي اللهُ مَا عَلِمتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ، وَ مَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِوالْيِهِ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ، وَ مَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِوالْيِهِ فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّادِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن باب ماجاء في الذي يفسر القران برايه رقم: ٢٩٥١

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشا وفر مایا: میری طرف نسبت کرے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کرو۔ صرف ای حدیث کو بیان کروجس کا حدیث ہونا تہیں معلوم ہو۔ جس شخص نے جان ہو چھ کرمیری طرف غلط حدیث منسوب کی است مدیث ہونا تہیں بنالینا چاہیے۔ جس نے قرآن کریم کی تفسیر میں اپنی رائے سے پچھ کہا اسے اپنا ٹھکا نہ دوز خ میں بنالینا چاہیے۔ (ترندی)

﴿54﴾ عَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ : مَنْ قَالَ فِي كِتَابِ اللهِ

# قرآن کریم اور حدیث شریف سے اثر لینا

### آبيات قرآنيه

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَآانُولَ إِلَى الرَّسُولِ ثَرَاىَ آغَيْنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ اللَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: ٨٣]

الله تعالی نے اپنے رسول صلی الله علیه وسلم سے ارشاد فرمایا: اور جب بیلوگ اس کتاب کو سنتے ہیں جورسول پر نازل ہوئی ہے تو آپ (قرآن کریم کے تاثر سے )ان کی آنکھوں کوآنسوؤں سے بہتا ہواد کھتے ہیں،اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ (مائدہ)

وَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَٱنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الاعراف: ٢٠٤]

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جب قرآن پڑھا جائے تواسے کان لگا کرسنواور حیث رہوتا کہ

رواه ابو داؤد، باب الكلام في كتاب الله بلاعلم وقم: ٢٥٢٣

بِرَاْيِهِ فَاصَابَ فَقَدْ ٱخْطَاً.

حضرت جندب ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے قرآن کریم (کی تفسیر) میں اپنی رائے سے پچھے کہا اور وہ حقیقت میں سیجے بھی ہوتب بھی اس نے غلطی کی۔

فعائدہ: مطلب یہ ہے کہ جو تحف قرآن کریم کی تفییرا پی عقل اور رائے ہے کرتا ہے پھراتفا قاً وہ تھے بھی ہوجائے تب بھی اس نے غلطی کی کیونکہ اس نے اُس تغییر کے لئے نہ احادیث کی طرف رجوع کیا اور شہری علائے اُمت کی طرف رجوع کیا۔

تم پررم کیا جائے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلاَ تَسْئَلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حتَّى أُحْدِثِ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا.

الله تعالی کارشاد ہے: ان بزرگ نے حفرت موی الن کے اگر آپ (علم حاصل کرنے کے لئے) میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ آپ کسی بات کے بارے میں پوچیس نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خودہی نہ بتادوں۔

( کہف )

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَهَشِّرْ عِبَادِ ۞ الَّـذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُوْنَ اَحْسَنَهُ ﴿ أُولْلِكَ الَّذِيْنَ هَذَا هُمُ اللهُ وَأُولِئِكَ هُمْ أُولُوا الْآلُبَابِ ﴾ [الزمر:١٨٠١٧]

الله تعالی نے اپنے رسول علی ہے ارشاد فرمایا: آپ میرے ان بندوں کوخوشخری سناد ہیں ہیں ہوں کا خوشخری سناد ہیں گھراس کی اچھی باتوں پڑل کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کواللہ تعالی نے ہدایت دی ہے اور یہی عمل والے ہیں۔

(زمر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اللهُ نَزَّلَ آحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهَا مَّنَانِيَ تَقْشَعِرُّمِنْهُ جُلُوهُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ عَثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِـ ﴾ [الزمر٢٣]

الله تعالی کارشاد ہے: الله تعالی نے بہترین کلام یعنی قرآن کریم نازل فر مایا ہے وہ کلام اللہ تعالی کارشاد ہے: الله تعالی نے بہترین کلام یعنی قرآن کریم نازل فر مایا ہے وہ کلام اللی کتاب ہے۔ مضامین باہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس کی بات اس کتاب کوئ کرکائپ المصت دہرائی گئی ہیں، جولوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے بدن اس کتاب کوئ کرکائپ المصت ہیں، چھران کے جسم اوران کے دل زم ہوکراللہ تعالیٰ کی یا دکی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔ (زمر)

### احاديث نبويه

﴿55﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ مَلْئُكُ : اِقْرَاْ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ مَلْئُكُ : اِقْرَاْتُ عَلَى مَدْ عَنْدِى، فَقَرَاْتُ عَلَى عَلَى اللهِ مَدْرَةَ اللّهِ مَا عَلَيْكِ وَعَلَيْكِ وَعَلَيْكِ وَعَلَيْكِ وَعَلَيْكِ وَعَلَيْكِ وَعَلَيْكِ مَا عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ مَدْوَةَ اللّهِ مَنَاءِ حَنْمَ بِكَ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ مَا وَهُ وَعَنْمَ بِكَ عَلَى عَلَى اللّهُ مَا وَهُ اللّهِ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَى عَلَى اللّهُ مَا وَهُ وَعِنْمَ بِكَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا وَعَلَيْكُ وَعَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهِ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ اللللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ

هَوُّ لَاءِ شَهِيْدًا﴾ قَالَ: أَمْسِكُ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِ فَان.

رواه البخاري، باب فكيف إذا جئنا مِنْ كُلِّ امة بشهيد ١٠٠٠٠ الآية، رقم: ٢٥٨٢

حفرت عبدالله بن مسعود ه في فرمات بين كه محص رسول الله علي في ارشاد فرمايا: بحص رسول الله علي في خصر آن پره كرسنا و مين فرمايا: يارسول الله اكيا مين آپ و پره كرسنا و ن جبدا پ پر قرآن از اسب آ آپ في ارشاد فرمايا: مين اس بات كويند كرتا بول كدكى دوسرے حراآن سنول - چنا نچه مين في آپ كسام سبول - چنا نچه مين في آپ كسام سبول و جننا مين في آپ كسام من ايك المين ايك على هؤلاء شهيدا" ترجمه: اس وقت كيا حال بوگا جب به مهم برامت مين سايك گواه لا كين كاور آپ كواني امت پر گواه بنا كين گواه لا كين كاور آپ كواني امت پر گواه بنا كين گواه كار في متوجه بواتود يكها كه بنا كين گواه كار شروجه بواتود يكها كه آپ ساك الله عليه و باتو دين آپ كي طرف متوجه بواتود يكها كه آپ ساك الله عليه و باتود كيا كار في المن كار شروجه بواتود يكها كه آپ ساك الله عليه و باتو دين آپ كي طرف متوجه بواتود يكها كه آپ ساك الله عليه و باكه كار ن متوجه بواتود يكها كه آپ ساك الله عليه و باكه كار ن متوجه بواتود يكها كه آپ ساك الله عليه و باكه كار ن متوجه بواتود يكها كه آپ ساك الله عليه و باكه كار ن متوجه بواتود يكها كه آپ ساك الله عليه و باكه كار ن متوجه بواتود يكها كه آپ ساك الله عليه و باكه كار كر باكه كر كر باكه كر باكه كر كر باكه كر كر باكه كار كر باكه كر كر كر باكه كر كر كر باكه كر كر كر باكه كر كر كر باكه كر كر كر باكه كر كر باكه كر كر باكه كر كر كر باكه كر كر باكه كر كر باكه كر كر كر باكه كر كر باكه كر كر باكه كر كر باكه كر كر كر باكه كر كر باكه كر كر باكر كر باكه كر باكه كر كر باكه كر كر كر باكه كر كر باكه كر

﴿56﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا قَصَى اللهُ الْاَمْرَ فِي السَّمَاءِ صَرَبَتِ الْمَلَا ثِكَةُ بِأَجْنِبَتِهَا خُصْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَانَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَإِذَا فُرِّعَ عَنْ قُلُو بِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ.

رواه البخاري، بأب قول الله تعالى و لا تنفع الشفاعة عنده الالمن اذن لها الآية، رقم: ٧٤٨١

 قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ كَبَّهُ اللهُ لِوَجْهِهِ فِي النَّارِ.

رواه احمد و الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح ، مجمع الزوائد ٢٨٢/١

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف ؓ فر ماتے ہیں کہ مُر وہ (پہاڑی) پر حضرت عبداللہ بن عمر اور حض بات کرتے رہے پھر حضرت عبداللہ بن عمر اور ہے مہاں روتے ہوئے تھم رکئے۔ ایک آ دمی نے ان سے پوچھا: ابوعبدالرحمٰن! آپ کیول رور ہے ہیں؟ حضرت ابن عمر طرح ہے نے فر مایا: بیصا حب یعنی حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما ابھی بتا کر ہیں؟ حضرت ابن عمر اللہ علیہ وسلم کو بیدار شاوفر ماتے ہوئے سنا: جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے چمرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔ میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے چمرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔ میں رائی کے دانے ہوئے بازی بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اسے چمرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔

and the second of the second of the second of the

AND THE PARTY OF T



## ذكر

الله تعالی کے اوامر میں اللہ تعالی کے دھیان کے ساتھ مشغول ہونا لینی اللہ رب العزت میرے سامنے ہیں اوروہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔

### قرآن کریم کے فضائل

### آيات قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَا يَّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَ تُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَّبِكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصَّدُوْدِ لا وَ هُدَى وَرَحْمَةٌ لِللَّمُوْمِنِيْنَ وَقُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ الصَّدُوْدِ لا وَ هُدَى وَرَحْمَةٌ لِللَّمُوْمِنِيْنَ وَقُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ الصَّدُوْدِ لا وَهُونَ اللَّهُ مَا يَجْمَعُوْنَ ﴾ وَهُدَالِكَ اللَّهُ وَحُواطُ هُوَ خَيْرٌ مِّمًا يَجْمَعُوْنَ ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لوگو! تمہارے پاس ،تمہارے دب کی طرف ہے ایک الی کتاب آئی ہے جوسراسر نصیحت اور دلوں کی بیاری کے لئے شفا ہے اور (اجھے کام کرنے والوں کے لئے اس قرآن میں ) رہنمائی اور (عمل کرنے والے) مؤمنین کے لئے ذریعہ رصت ہے۔ آپ کہہ دبیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل وہ بربانی یعنی قرآن کے اتر نے پرخوش ہونا چاہئے۔ یہ

قرآن اس دنیا سے بدر جہا بہتر ہے جس کووہ جمع کردہے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ نَوْلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ امَنُوا وَهُدًى وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ نَوْلَهُ وَهُدًى وَقُلْ اللَّهُ مُنْ لِمِيْنَ ﴾ والنحل ٢٠٠١]

الله تعالى نے اپ رسول علی سے ارشاد فرمایا: آپ فرماد یجئے کہ بلا شباس قرآن کو روح القدس لینی جرئیل الفیلی آپ کے رب کی طرف سے لائے ہیں تا کہ یہ قرآن، ایمان والوں کے ایمان کومضبوط کرے، اور بیقرآن، فرما نبرداروں کے لئے ہدایت اور خوشخری ہے۔ والوں کے ایمان کومضبوط کرے، اور بیقرآن، فرما نبرداروں کے لئے ہدایت اور خوشخری ہے۔ (عل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مِا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

[بنی اسرائیل:۸۲]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بیقر آن جوہم نازل فرمارہے ہیں، بیمسلمانوں کے لئے شفا اور رحت ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى ﴿ أَتُلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ ﴿ وَالْعَالَى ﴿ أَتُلُ مَا أُوْحِي إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾

الله تعالى نے اپنے رسول علیہ سے ارشاد فر مایا: جو کتاب آپ پراتاری گئی ہے اس کی علاوت کیا کیجئے۔

وَقَـالَ تَـعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَتُلُوْنَ كِتنْ اللهِ وَاقَامُوْا الصَّلُوةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْتَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِمَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ ﴾ ﴿ سِرًّا وَعَلَانِمَةً يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ ﴾ ﴿ اللهِ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْتَهُمْ

الله تعالی کاارشاد ہے: جولوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علان نیز خرج کیا کرتے ہیں وہ یقنیاً الی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس کو بھی نقصان چہنچنے والانہیں لیمنی ان کو ان کے اعمال کا اجروثواب پوراپورا دیا جائے گا۔
(فاطر)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلآ أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُوْمِ۞ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ۞ إِنَّهُ لَقُوْآنٌ كَرِيْمٌ۞ فِيْ كِتْبٍ مَّكُنُوْنٍ۞ لَا يَسَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ۞ تَـنْزِيْلُ مِّنْ رَّبٍ

الْعَلَمِيْنَ ٢٦ أَفَهِهَذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴾

[الواقعة:٥٧-٩٧]

الله تعالى كاارشاد بي بيس ستارون كغروب مون اور جييني كاتم كها تامون اوراكرتم مستجھوتو بیشم بہت بڑی قشم ہے۔قشم اس پر کھا تا ہول کہ بیقر آن بڑی شان والا ہے جولوح محفوظ میں درج ہے۔اس اوح محفوظ کو یاک فرشتوں کے علاوہ اورکوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بیقر آن رب العالمين كى جانب سے بھيجا كيا ہے تو كياتم اس كلام كوسرسرى بات بجھتے ہو۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ:﴿ لَوْ اَنْزَلْنَا هَلَا الْقُوْآنَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَايْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ حَشْيَةٍ الله

الله تعالی کارشادے: (قرآن کریم اپنی عظمت کی وجہ سے الی شان رکھتا ہے کہ ) اگر ہم اس قرآن کوکسی پہاڑیرنازل کرتے (اور پہاڑ میں شعور و بھے ہوتی ) تو آپ اس پہاڑ کود کھتے کہوہ الله تعالى كے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ (حثر)

#### احاديثِ نبويه

﴿58﴾ عَنْ أَسِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَك وتَعَالَىٰ: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِى، وَمَسْأَلَتِيْ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أَعْطِيَ السَّائِلِيْنَ، وَفَصْلُ كَلَامِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَصْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ.

رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب، باب فضائل القرآن، رقم: ٢٩٢٦

حضرت ابوسعيد عظم فرمات بين كدرسول الله عظم في مديث قدى بيان فرماني: الله تعالیٰ کا بیفر مان ہے: جس شخص کوقر آن شریف کی مشغولی کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں ما تکنے کی فرصت نہیں ملتی ، میں اس کو دعا نہیں ما تکنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں ۔اور اللہ تعالیٰ کے کلام کوسارے کلاموں پرایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالی کوتمام مخلوق برفضیلت ہے۔ ((12)

﴿ 59 ﴾ عَنْ أَبِيْ ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ لِللَّهِ : إِنَّكُمْ لَا تَوْجِعُوْنَ

إِلَى اللهِ بِشَيْءٍ ٱلْمُصَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِي الْقُرْآنَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٥٥٥.

حضرت ابوذر غفاری کے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ اللہ تعالیٰ کا گر ب اس چیز سے بڑھ کرکسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جوخود اللہ تعالیٰ نے نکل ہے بعنی قرآن کریم۔

﴿60﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ نَلْتُ اللَّهِ قَالَ: الْقُرْآنُ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَلَّقُ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ الِّي الْجَنَّةِ وَمَنْ جِعَلَهُ خَلُفَ ظَهْرِهِ سَاقَةً إِلَى النَّارِ:

رواه این حُبّان واسناده جید) ۳۳۱/۱

حضرت جابر من سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: قر آن کریم الی استفاعت کرنے والا ہے کہ اس کا جھڑا استفاعت کرنے والا ہے کہ اس کا جھڑا استفاعت کرنے والا ہے کہ اس کا جھڑا استم کرلیا گیا جوشض اس کواپنے آگے رکھے یعنی اس پڑمل کرے اس کو یہ جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اور جواس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیے یعنی اس پڑمل نذکرے اس کو یہ جہنم میں گرادیتا ہے۔ اور جواس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیے یعنی اس پڑمل نذکرے اس کو یہ جہنم میں گرادیتا ہے۔ اور جواس کو پیٹھ پیچھے ڈال دیے یعنی اس پڑمل نذکرے اس کو یہ جہنم میں گرادیتا ہے۔

فسائدہ: "قرآن کریم ایسا جھڑا کرنے والا ہے کہ اُس کا جھڑا اُسلیم کرلیا گیا"اس کا مطلب بیہ ہے کہ پڑھانے میں اللہ تعالی مطلب بیہ ہے کہ پڑھانے میں اللہ تعالی کے دربار میں جھڑتا ہے اور اس کے حق میں لا پرواہی کرنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ میراحق کیون نہیں ادا کیا۔

﴿61﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ: الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَىْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَ الشَّهُوَةَ فَشَفِّعْنِى فِيْهِ، قَالَ: فَيَشْفَعَانِ لَهُ ـ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِى فِيْهِ، قَالَ: فَيَشْفَعَانِ لَهُ ـ

رواه احمد والطبراتي في الكبير ورجال الطبراني رجال الصحيح، مجمع الزوايد ١٩/٣

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: روزہ اور قرآن کریم دونوں قیامت کے دن بندہ کے لئے شفاعت کریں گے۔روزہ عرض کرے گا:اے میرے رب! بیس نے اس کو کھانے اور نفسانی خواہش پوری کرنے سے رو کے رکھا میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فر مائے۔ قرآن کریم کہے گا: بیس نے اسے رات کوسونے سے روکا (کہ بیرات کونوافل میں میری تلاوت کرتا تھا) میری شفاعت اس کے بارے میں قبول فرمائے۔ چنا نیے دونوں اس کے لئے سفارش کریں گے۔

(منداح بطرانی جمع الزوائد)

﴿62﴾ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ ۖ قَالَ: إِنَّ اللهُ يَرْفَعُ بِهِلَمَا الْمُحَتَابِ أَقُوامًا وَيَطَعُ بِهِ اللهِ يَوْفَعُ بِهِلَمَا الْمُحَتَابِ أَقُوامًا وَيَصِّعُ بِهِ آخَوِيْنَ ـ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

حضرت عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی اس قرآن شریف کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبہ کو بلند فرماتے ہیں اور بہت سول کے مرتبہ کو گھٹاتے ہیں یعنی جولوگ اس پڑمل کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو دنیا وآخرت میں عزت عطافیر ماتے ہیں۔ اور جولوگ اس پڑمل نہیں کرتے اللہ تعالی ان کو ذلیل کرتے ہیں۔

جولوگ اس پڑمل نہیں کرتے اللہ تعالی ان کو ذلیل کرتے ہیں۔

(ملم)

﴿63﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكُ ﴿لِابِيْ ذَرٍّ): عَلَيْك بِتِلَاوَةِ الْقُوْآن وَ وَنُورٌ لَكَ فِي الْارْضِ ـ الْقُوْآن وَ وَنُورٌ لَكَ فِي الْآرُضِ ـ

(وهو جزء من الحديث) رواه البيهقي في شعب الايمان ٢٤٢/٤

حضرت ابوذر ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: قرآن کریم کی تلاوت اور الله تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسانوں میں تمہاراذ کرہوگا اور بیمل زمین میں تمہارے لئے ہدایت کا نور ہوگا۔
(بیبیّ)

﴿64﴾ عَنِ ابْنِ عُـمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: لَا حَسَلَهَ اللَّ فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُتُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُو يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. رواه مسلم، باب فضل من يقوم بالقرآن.....رقم : ١٨٩٤

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهائے روایت ہے کہ نبی کریم علی الله استاد فرمایا: دوبی شخصوں پررشک کرنا چاہیے۔ایک وہ جس کوالله تعالی نے قرآن شریف عطا کیا ہواور وہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو۔ دوسراوہ جس کواللہ تعالی نے مال عطافر مایا ہواور وہ دن رات اس کوخرج کرتا ہو۔
(مسلم) ﴿65﴾ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ مَثَلُ الْمُوَّمِنِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ مَثَلُ الْمُوَّمِنِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

حضرت ابوموی اشعری کے است کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو مؤمن قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال چکوترے کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ۔ اور جومؤمن قرآن کریم نہیں پڑھتا اس کی مثال بھور کی طرح ہے جس کی خوشبودار خوشبودار خوشبوتو نہیں لیکن ذائقہ پڑھا ہے۔ اور جومنافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار بھول کی سی ہے کہ خوشبو الحجی اور مزہ کڑوا۔ اور جومنافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن کی طرح ہے کہ خوشبو کھی اور مزہ کڑوا۔ اور جومنافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن کی طرح ہے کہ خوشبو کھی اور مزہ کڑوا۔ (مسلم)

ف اندہ: اِندرائن خربوزہ کی شکل کاایک پھل ہے جود کیھنے میں خوبصورت اور ذالقنہ میں بہت تلخ ہوتا ہے۔

﴿66 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اللهِ عَنْ قَرَاحَرْفًا مِنْ قَرَاحَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا اَقُوْلُ الْمَ حَرْفٌ وَلَكِنْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَكِنْ اَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَ مِيْمٌ حَرْفٌ.

رواه التزمذي، و قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ماجاء في من قرأ حرفًا، ..... وقم ٢٩١٠

حضرت عبدالله بن مسعود رقط الدوايت كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: جو شخص قرآن كريم كا ايك حرف پڑھے اس كے لئے ايك حرف كے بدله ايك نيكى ہے۔ اور ايك نيكى كا اجردس نيكى كے برابر ملتا ہے۔ ميں ينہيں كہتا كہ سارا الم ايك حرف ہے بلكه الف ايك حرف ميں ايك حرف ميں ينہيں كہتا كہ سارا الم ايك حرف ہوئے اس پر ميں نيكياں مليس ايك حرف موت اس پر ميں نيكياں مليس ايك حرف موت اس پر ميں نيكياں مليس كى۔

﴿67﴾ ﴿عَنْ آبِيْ هُورَيْوَةَ زُضِتَى اللهُ عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: تَعَلَّمُوا الْقُوْآنَ، فَاقْرَهُ وَقَامَ نِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوْ حُ

رِيْنُحُـهُ فِنِي كُلِّ مَكَانٍ، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَوْقُدُ وَهُوَ فِيْ جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوكِيَ عَلَى مِسْكِ.

رواه الترمذي وقال زهله خديث عسن بأب ملجاء في منورة البقرة وآية الكرسي، رقم: ٢٨٧٦

حضرت ابو ہریرہ منظی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا: قرآن شریف سیکھو پھراس کو پڑھتا ہے اور تہجد بیں اس کو پڑھتا رہتا ہے اور تہجد بیں اس کو پڑھتا رہتا ہے اور تہجد بیں اس کو پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال اس کھی تھیلی کی ہے جو مُشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبوتمام مکان میں بھیلتی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن کریم سیکھا پھر باوجوداس کے کہ قرآن کریم اُس کے سینے میں بھیلتی ہے۔ اور جس شخص نے قرآن کریم سیکھا پھر باوجوداس کے کہ قرآن کریم اُس کے سینے میں ہے وہ حوجا تا ہے لین اس کو تہجد میں نہیں پڑھتا اس کی مثال اس مُشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کامنہ بند کر دیا گیا ہو۔

فائدہ: قرآن کریم کی مثال مُشک کی ہے اور حافظ کا سینداس تھیلی کی طرح ہے جس میں مشک ہو۔ البذاقر آن کریم کی تلاوت کرنے والا حافظ اس مشک کی تھیلی کی طرح ہے جس کا منہ کھلا ہو۔ اور تلاوت نہ کرنے والا مشک کی بندھیلی کی طرح ہے۔

﴿68﴾ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ قَرَا اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ قَرَا اللهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ قَرَا الْقُرْآنَ يَسُالُونَ بِهِ النَّاسَ. مَنْ قَرَا القرآنَ فَلِيسالُ اللهُ بَهُ، رَقم: ٢٩١٧ رُواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب من قرأ القرآنَ فَلِيسالُ الله بَهُ، رَقم: ٢٩١٧

حضرت عمران بن حمین رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سا: جو محض قرآن مجید پڑھیا سے قرآن کے ذریعیہ الله تعالی سے بی سوال کرنا جاہئے ،عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جوقرآن مجید پڑھیں گے اور اس کے ذریعہ لوگوں سے سوال کریں گے۔

﴿69﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ خُضَيْرٍ، بَيْنَمَا هُوَ، لَيْلَةً، يَقْرَأُ فِي مِرْبَدِهِ، إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ، فَقَرَا، ثُمَّ جَالَتْ أُخْرَى، فَقَرَا، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا، قَالَ أُسَيْدُ: فَيْ مِرْبَدِهِ، إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ، فَقُرْاً، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا، قَالَ أُسَيْدُ: فَخَرِيْهُ فَقُرْقَ رَاْسِنِيْ، فِيْهَا آمِثَالُ السُّرُجِ، فَخَرَشِيْبُ أَنْ تَطَا يَحْيَى، فَقُمْتُ النَّهَا، فَإِذَا مِثْلُ الظَّلَّةِ قَوْقَ رَاْسِنِيْ، فِيْهَا آمِثَالُ السُّرُجِ، عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَى مَا اَرَاهَا، قَالَ: فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ لَهُ مَا اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى الْعُلَقِ الْعَلَى اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى الْعَلَيْدِ اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعُلُولُ اللهُ عَلَى الْعُلُولُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ عَلَى الْعُلَقِ الْعَلَى الْعُلُولُ اللهُ عَلَى الْعَلَالَةِ عَلَى الْعُلُولُ اللهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَيْدُ فَوْلُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْعَلَيْدُ عَلَى الْعَلَيْدُ الْعَلَى الْعُلِيْمُ الْعَلَى الْعُلِي اللهُ عَلَى الْعَلَيْدُ الْعُلِي اللهِ عَلَى الْعُلِيْدِ اللهِ اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَقَ عَلَى الْعُلِي اللهُ الْعُلْلِيْلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَلَى الْعُلِيْلُ الْعُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللهُ اللّهِ اللّهُ اللْعِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللللّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ ال

﴿70﴾ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَلَسْتُ فِيْ عِصَابَةٍ مِنْ صُعَفَاءِ الْسُمُهَاجِرِيْنَ، وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِو بَبَعْضِ مِنَ الْعُرْي، وَقَارِئَى يَقْرَأُ عَلَيْنَا إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ فَقَامَ عَلَيْنَا، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ سَكَتَ الْقَارِئَى فَسَلَمَ ثُمَّ قَالَ: مَا كُنْتُمْ تَصَعْنَعُونَ؟ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ كَانَ قَارِئَى لَنَا يَقُرا عَلَيْنَا فَكُنَّا نَسْتَمِعُ إِلَى كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ أُمِّيْنَ مَنْ أُمِرْتُ انْ آصِيرَ نَعْضِهُمْ قَالَ: فَمَا رَايْتُ وَسُطَنَا لِيَعْدِلَ بِنَفْسِهِ فِيْنَا، ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ هَكَذَا، فَتَحَلَّمُ وَاللهِ عَلَيْتُ عَرَفَ مِنْهُمْ أَكَا عَيْرِى، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ الْمُهَا حِرِيْنَ بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَ الْمَعْوَلُ اللهِ عَلَيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ بِالنُّورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ الْمُهَا عَنْهُمْ الْمَا اللهِ عَلَيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ بِالنُورِ التَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَذَالُ لَا اللهَ عَلَوْنَ الْجَنَّةُ قَبْلُ الْمُعَامِولُ اللهِ عَلَيْكِ خَمْسُوائَةِ سَنَةٍ مَا الْقِيَامَةِ مَنْ الْمَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَنَةٍ مَا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَامِلُ اللهُ عَلْمُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ

رواه أبوداؤد، باب في القصص، رقم: ٣٩٦٦

اللهِ يَشْنَمَا آنَا الْبَارِجَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ آقْرَا فِي مِرْبَدِى، إِذْ جَالَتْ فَرَسِى، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ: إِقْرَا ابْنَ عُضَيْرٍ إِقَالَ: فَقَرَاْتُ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ: إِقْرَا ابْنَ حُضَيْرٍ اقَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ: إِقْرَا ابْنَ حُضَيْرٍ اقَالَ: حُضَيْرٍ اقَالَ: خَصَيْرٍ اقَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ: إِقْرَا ابْنَ حُصَيْرٍ اقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ: إِقْرَا ابْنَ حُصَيْرٍ اقَالَ: فَانْصَرَ فُتُ، وَكَانَ يَحْيَى قَرِيْبًا مِنْهَا، خَشِينْ أَنْ تَطَاهُ، فَرَايْتُ مِثْلَ الطُلَّةِ، فِيْهَا آمِنَالُ فَالْدَ مَا أَرَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ عَلْكَ الْمَلاَيُكَةُ كَانَتْ السَّرُجِ، عَرَجَتْ فِي الْجَوِ حَتَى مَا ارَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ يَلُكُ الْمَلاَيُكَةُ كَانَتْ لَللهِ عَلَيْكُمْ لَا اللهِ عَلَيْكُمْ مَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ مَا أَرَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ عَنْ الْمَلاَيْكَةُ كَانَتْ لَا مُنْ مَنْ مَا تَسْتَمِعُ لَكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْتُ مَنْ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

وأه مسلم، باب نزول السكينة لقراءة القرآن، رقم: ١٨٥٩

حفرت ابوسعید خدری در این فرماتے ہیں کہ حفرت اسید بن تفیر دی ایسے باڑے میں ا یک رات قرآن مجیدیر مرح تھے۔اجا تک ان کی گھوڑی اچھلنے گئی۔انہوں نے اور پڑھا وہ گھوڑی اوراچھلنے گئی۔وہ پڑھتے رہے گھوڑی پھراچھلی۔حضرت اسیدﷺ فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہوا کے گھوڑی کہیں میرے نیچ کچی کو (جوو ہیں قریب تھا) کچل نہ ڈالے،اس لئے میں گھوڑی کے قریب جاکر کھڑا ہوگیا تو کیاد کھتا ہوں کہ میرے سرے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں جراغوں کی طرح کچھ چیزیں روٹن ہیں پھروہ بادل کی طرح کی چیز فضامیں اٹھتی جاگا گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہوگئی۔ میں صبح کورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر موااورعرض كيا: الله كرسول! يس كذشترات اين باڑے يس قرآن يردور با تقااعا كك ميرى گھوڑی اچھلنے لگی ۔ رسول اللہ علی فی نے ارشا وفر مایا: ابن تفیمر! پڑھتے رہتے۔ انہوں نے عرض کیا : ميں بر حتار ہاوہ گھوڑی پھراچیلی رسول الله علی واللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابن حفیر بر صنے رہتے۔انہوں نے عرض کیا؛ میں پڑھتار ہا پھر بھی وہ اچھاتی رہی۔آپ نے ارشا وفر مایا: ابن تفییر! پڑھتے رہتے۔انہوں نے عرض کیا: پھر میں اٹھ کرچل دیا کیونک میر الز کا بیکی گھوڑی کے قریب ہی تھا مجھے بیخطرہ ہوا کہ گھوڑی کہیں بیمیٰ کو کچل نہ ڈالے تو کیاد مکھتا ہوں کہ بادل کی طرح کوئی چیز ہے جس میں چراغوں کی طرح کچھ چیزیں روثن ہیں پھروہ چیز فضامیں اُٹھتی چلی گئی یہاں تک کہ میری نظروں سے اوجھل ہوگئ \_رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: وه فر شے تق تمہارا قرآن سننےآئے تھا گرتم صبح تک پڑھتے رہتے تواورلوگ بھی ان کود مکھ لیتے، وہ فرشتے ان سے (مىلم) مجھيے نہ رہتے۔

مالداروں سے آ دھےدن پہلے جنت میں وافل ہوگے۔ یہ آ دھادن پانچ سوسال کا ہوگا۔
(ابوداؤد)

فسائدہ: حضرت ابوسعید خدری ﷺ کو پیچانے اور باقی لوگوں کونہ پیچانے کی وجہ شاید بیہ ہوگی کہ رات کا اندھیر اتھا اور حضرت ابوسعید خدری ﷺ چونکہ آپ سے قریب تھا اس لئے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچان لیا۔

لئے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچان لیا۔

(بزل المجود)

﴿71﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مََّلَّ اللهُ عَلَيْهُ إِنَّ هَـٰذَا الْـُقُوْآنَ نَزَلَ بِحَزَنٍ فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا، فَإِنْ لَّمْ تَبْكُوْا فَتَبَاكُوْا، وَتَغَنَّوا بِهِ فَمَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِهِ فَلَيْسَ مِنَّا ـ رواه ابن ماجه، باب في حسن الصوت بالقرآن،....وفه: ١٣٣٧

حضرت سعد بن افی وقاص عظیم اتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ انداز ہوا ہے۔ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: بیقر آن کریم فکر و بے قراری (پیدا کرنے) کے لئے نازل ہوا ہے۔ جب تم اسے پڑھوتو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی شکل بنالو۔ اور قرآن شریف کو اچھی آ واز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے لینی ہماری کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔

فائدہ: علاء نے اس روایت کے دوسرے معنی یہ بھی کھے ہیں کہ جو شخص قر آن کریم کی برکت سے لوگوں سے مستغنی نہ ہووہ ہم میں سے نہیں ہے۔

﴿72﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَااَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا اَذِنَ لِنَهُ لِشَيْءٍ مَا اَذِنَ لِنَهِ لِشَيْءٍ مَا اَذِنَ لِنَهِ لِشَيْءٍ مَا اَذِنَ لِنَهِي حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ.

رواه مسلم، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، رقم: ١٨٤٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ انٹاکسی کی طرف توجہ بیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جوقر آن کریم خوش الحانی سے پڑھتا ہے۔

﴿73﴾ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : زَيِّنُوْا الْقُوْآنَ بِاَصْوَاتِكُمْ فَانَّ الصَّوْتَ الْمَحسَنَ يَزِيْدُ الْقُوْآنَ حُسْنًا۔ حضرت يرَاء وَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ فَ اللهُ عَلَيْكُ فَ ارشا وَ فَر مايا: الحِيمَ آواز ٢٥ قَرْ آن شَر يف كومُو ها و يَنْ كرو كونكر اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: اَلْجَاهِرُ بِالْقُرْ آنِ كَا لُمُسِرِّ بِالطَّدَقَةِ وَ الْمُسِرُّ بِالْقُرْ آنِ كَا لُمُسِرِّ بِالطَّدَقَةِ وَ الْمُسِرُّ بِالْقُرْ آنِ كَا لُمُسِرِّ بِالطَّدَقَةِ .

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب من قرء القرآن فليسال الله به، رقم: ٢٩١٩

حضرت عقبد بن عامر ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: قرآن کریم آواز سے پڑھنے والے کا ثواب علائیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔اورآ ہت پڑھنے والے کا ثواب چھپ کرصدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ (زندی)

فائدہ: اس صدیث شریف ہے آہتہ پڑھنے کی نضیلت معلوم ہوتی ہے یہ اس صورت میں ہے جب کدریا کا شبہ ہو، اگر ریا کا شبہ نہ ہوا ور دوسرے کی تکلیف کا اندیشہ بھی نہ ہوتو دوسری روایات کی وجہ سے بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کہ بیددوسروں کے لئے ترغیب کا ذریعہ بے گا۔ (شرح اطبی)

﴿75﴾ عَنْ اَبِى مُوْسلى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ نَلَطُكُ لِابِى مُوْسلى: لَوْ رَايْتَنِىْ وَ اَنَا اَسْتَمِعُ قِرَائَتْكَ الْبَارِحَةَ لَقَدْ اُوْتِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْوِالِ دَاؤُدَ

رواه مسلم، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، رقم: ١٨٥٢

حضرت ابوموی فی دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ان سے ارشادفر مایا: اگر تم مجھے گذشتہ رات دیکھ لیتے جب میں تمہارا قرآن توجہ سے من رہاتھا (توبقیناً خوش ہوتے) تم کو حضرت داؤد النظیلا کی خوش الحانی سے حصہ ملاہے۔

﴿76﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: يُقَالُ يَعْنِي لِصَاحِبِ الْقُوْرَ آنِ إِفْرَا وَارْقَ وَرَتِيلٌ كَمَا كُنْتَ تُرَيّلُ فِي اللَّانْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ان الذي ليس في جوفه من القرآن، .....رتم: ٢٩١٤

عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: (قیامت کے دن)صاحب قرآن سے کہا جائے گا: قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور تھبر تھر کر پڑھ جیسا کہ تو و نیا میں تھبر تھبر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔

فائدہ: صاحبِ قرآن سے حافظِ قرآن یا کثرت سے تلاوت کرنے والایا قرآنِ کریم پر تذہر کے ساتھ عمل کرنے والامرادہے۔

﴿77﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِنَّهُ: ٱلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ هَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِى يَقْرَءُ الْقُرْآنَ وَ يَتَتَعْتَعُ فِيْهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ اَجْرَانِ. السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِى يَتَعَتَع فِه، رقه ١٨٦٢ رواه مسلم، باب فضل العاهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه، رقم ١٨٦٢

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: حافظ قرآن جسے یا دبھی خوب ہواور پڑھتا بھی اچھا ہواس کا حشر قیامت میں ان مُعرِّز فرمانبردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا جوقر آن شریف کولوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں۔ اور جوشخص قرآن شریف کوا تک کر پڑھتا ہے اور اس میں مشقت اٹھا تا ہے اس کے لئے دوہرا اجر حسلم)

فائده: انكنوالے سے مرادوہ حافظ ہے جے قرآن شریف اچی طرح یادنہ ہولیکن وہ یاد کرنے کی کوشش میں لگار ہتا ہو۔ نیز اس سے مرادوہ د کچے کر پڑھنے والا بھی ہوسکتا ہے جود کچے کر پڑھنے میں بھی انگرا ہولیکن سے چور کی کوشش کر پڑھنے میں بھی انگرا ہولیکن سے چور ہیں۔ ایک اجر تلاوت کا ہے دوسرا اجربار بارا نگنے کی وجہ سے مشقت برداشت کرنے کا ہے۔ (طبی مرقاق) اجر تلاوت کا ہے دوسرا اجربار بارا نگنے کی وجہ سے مشقت برداشت کرنے کا ہے۔ (طبی مرقاق) فیوم آلفی اللہ عن ال

ليس في جوفه من القرآن كالبيت الخرب، رقم: ٢٩١٥

حضرت ابو ہریرہ فی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: صاحب قرآن قیامت کے دن (اللہ تعالی کے دربار میں) آئے گاتو قرآن شریف اللہ تعالی سے عرض کرے گا

اس کو جوڑا عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کوکرامت کا تاج پہنایاجائے گا۔ وہ پھر درخواست کرے گا اے میرے رب! اور پہنا یئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام کا پورا جوڑا پہنایاجائے گا۔ پھر وہ درخواست کرے گا اے میرے رب! اس شخص سے راضی ہوجا ہئے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوجا ئیں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا: قر آن شریف پڑھتا جا اور جنت تعالیٰ اس سے راضی ہوجا ئیں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا: قر آن شریف پڑھتا جا اور جنت کے در جول پر چڑھتا جا اور (اُس کے لئے) ہر آیت کے بدلہ میں ایک نیکی بڑھا دی جائے گا۔

﴿79﴾ عَنْ بُسرَيْسَدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِندَ النَّبِي عَلَيْكُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ الْقُوْآنَ يَلْقَىٰ صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِى ؟ فَيَقُولُ: مَا اعْرِفُكَ، فَيَقُولُ: آنَا هَلْ تَعْرِفُنِى ؟ فَيَقُولُ: مَا اعْرِفُكَ، فَيَقُولُ: آنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي اَظَمْاتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ وَ اَسْهَرْتُ لَيْلَكَ وَ إِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي اَظُمْاتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ وَ اَسْهَرْتُ لَيْلَكَ وَ إِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَتِهِ فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِيْنِهِ وَالْخُلْدُ بِشِمَالِهِ وَ يُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكُسلى وَالِدَاهُ حُلَّيْنِ لَا يُقَوِّمُ لَهُمَا الْقُلُ الدُّنْيَا فَيَقُولُ لانِ: بِمَ كُسِينَا عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكُسلى وَالِدَاهُ حُلَّيْنِ لَا يُقَوِّمُ لَهُمَا الْقُلُ الدُّنْيَا فَيَقُولُ لانِ: بِمَ كُسِينَا عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكُسلى وَالِدَاهُ حُلَيْنِ لَا يُقَوِّمُ لَهُمَا الْقُلُ الدُّنْيَا فَيَقُولُ لانِ: بِمَ كُسِينَا هَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكُسلى وَالِدَاهُ حُلَيْنِ لَا يُقَوِّمُ لَهُمَا الْقُلُ الدُّنِيَا فَيَقُولُ لانِ: بِمَ كُسِينَا هَلَا اللهُ فِي وَرَاءِ كُمَا الْقُرْآنَ ثُمَّ مُ يُقَالُ لَهُ: اِقْرَا وَاصْعَدُ فِي دَرَجَةِ الْجَنَّةِ وَ غُورَفِهَا فَهُو فِي صُعُودٍ مَا ذَامَ الْمُ اللَّذِي الْمَالَ لَهُ وَالْمَامِ وَالْمُ لَلَكُ وَالْمَامُ اللّهُ الْمُ اللهُ وَلَا عَلَى الْمُعَلِي وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللْهُ اللهُ اللهُ

حضرت بریدہ ﷺ کو بیار شاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیاتی کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن جس وقت قرآن والا اپنی قبر سے فکلے گا تو قرآن اس سے اس حالت میں ملے گا جینے کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلا ہوا آ دمی ہوا ورصاحبِ قرآن سے پوچھے گا: کیاتم جھے ہو؟ وہ بچانے ہو؟ وہ کہے گا: میں تمہیں نہیں بہچانا قرآن دوبارہ پوچھے گا: کیاتم جھے بہچانے ہو؟ وہ کہے گا: میں تمہیں نہیں بہچانا قرآن کہ گا: میں تمہیں نہیں بہچانا قرآن کہ گا: میں تمہارا ساتھی قرآن ہوں جس نے تمہیں شخت کری کی دو پہر میں بیا سار کھا اور رات کو جگا السی تھی ترآن کے تھم پڑل کی وجہ سے تم نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں قرآن کی تلاوت کی ) ہر تا جرا بنی تجارت سے نفع حاصل کرنا چا ہتا ہے اور آن کو آئی ہو جسے قرآن کو دائیں ہاتھ میں (جنت میں) ہمیشہ رہنے کا پروانہ دائیں ہاتھ میں (جنت میں) ہمیشہ رہنے کا پروانہ دیا جائے گی اور بائیں ہاتھ میں (جنت میں) ہمیشہ رہنے کا پروانہ دیا جائے گا۔ اس کے سر پروقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو دوالیے جوڑے بہنائے

جائیں گے جن کی قیمت دنیاوالے نہیں لگاسکتے۔والدین کہیں گے: ہمیں یہ جوڑے کس وجہ سے پہنائے گئے ہیں؟ ان سے کہا جائے گا: تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے۔ پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا: قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جا۔ چنانچہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا چاہے روانی سے پڑھے چاہے تھر م گر کر پڑھے وہ جب نید جو راور بالا خانوں پر) چڑھتا جائے گا۔

(منداحم، فق الربانی)

فائدہ: قرآن کریم کا کزوری کی وجہ سے رنگ بدلے ہوئے آدمی کی شکل میں قرآن والے کے سامنے آناور حقیقت بیخود قرآن والے کا ایک نقشہ ہے کہ اس نے راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت اور دن میں اس کے احکام پڑمل کر کے اپنے آپ کو کمزور بنالیا تھا۔ (انجاح الحاجة)

﴿80﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اَهْلِيْنَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا: مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللهِ وَخَاصَّتُهُ.

رواه الحاكم، وقال الذهبي: روى من ثلاثة اوجه عن انس هذا اجودها ١٦١٥٥

حضرت انس فر ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ کے لئے بعض لوگ ایسے ہیں جسے کسی کے طرک خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ فر نے عرض کیا: وہ کون لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ ارشادفر مایا: قر آن شریف والے کہوہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ (متدرک حاکم)

﴿81﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْ آنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ان الذي ليس في جوفه شئي.....رقم: ٢٩١٣

حضرت ابن عباس رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ رسول الله عظیمات نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے یعنی جیسے مکان کی رونق وآبادی رہنے والے ہے ہے ایسے ہی انسان کے دل کی رونق وآبادی قرآن کریم کو یا در کھنے سے ہے۔

﴿82﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُثْلِيْكُهِ: مَا مِنِ امْرِي ءِ

يَقْرَءُ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْسَاهُ إِلاَّ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٱجْلَمَ.

رواه ابوداؤد، ياب التشديد فيمن حفظ القرآن .... رقم: ١٤٧٤

حفرت سعد بن عبادہ نظافہ روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ عظیفہ نے ارشادفر مایا: جوشخص قر آن شریف پڑھ کر بھلاد ہے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس حال میں آئے گا کہ کوڑھ کے مرض کی وجہ سے اس کے اعضاء جھڑے ہوئے ہوں گے۔ (ابوداود)

فائده: قرآن کو بھلادیے کے کی مطلب بیان کئے گئے ہیں۔ایک بیہ کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے۔ دوسرایہ ہے کہ ذبانی نہ پڑھ سکے۔ تیسرایہ ہے کہ اس کی تلاوت میں عفلت کرے۔ چوتھا یہ ہے کہ آئی احکامات کوجانئے کے بعداس پڑمل نہ کرے۔

(بذل الجهود،شرح سنن ابي دا ودلعيني)

حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنهمار وايت كرتے بيں كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: قرآن كريم كونين دن سے كم مين ختم كرنے والا اسے اچھى طرح نہيں سمجھ سكتا۔ (ابودا ود)

فاندہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم کامیدار شادعوام کے لئے ہے، چنانچ بعض صحابہ ﷺ کے بارے میں تین دن سے کم میں ختم کرنا بھی ثابت ہے۔ (شرح الطبی)

﴿84﴾ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَوَا فَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ اَوَّلِ الْمَاتِ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَوَا فَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ اللهِ عَلِيهِ الدَّجَالِ.

رواه الثرمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في فضل سورة الكهف، رقم: ٢٨٨٦

حضرت ابودرداء ﷺ دوایت کرتے میں کہ نبی کریم علی کے ارشاد فرمایا: جس نے سورہ کہف کی شروع کی تین آیتیں پڑھ لیں وہ دجال کے فقنے سے بچالیا گیا۔ (تریزی)

﴿85﴾ عَنْ أَبِى اللَّرْدَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ءَاللَّهُ قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ اَوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَنِىْ رِوَائِةِ: مِنْ آخِرِالْكَهْفِ.

رواه مسلم، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، رقم: ١٨٨٣

حضرت ابودرداء علی مصلی این میں کہ جمالی نے ارشادفر مایا: جس نے سورہ کہف کی شروع کی دس آیات یاد کرلیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگیا۔اورایک روایت میں سورہ کہف کی آخری دس آیتوں کے یادکرنے کا ذکرہے۔

(مسلم)

﴿86﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَرَا الْعَشْرَ الْآوَاخِرَ مِنْ شُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ لَهُ مِنَ الدَّجَالِ.

رواه النسائي في عمل اليوم واللية، رقم: ٩٤٨ قال المحقق: هذا الاسناد رجاله ثقات

حفرت توبان ظیمی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: جو مخص سورہ کہف کی آخری دس آیتیں پڑھ کے توبید پڑھنااس کے لئے دجال کے فتنے سے بچاؤ ہوگا۔ کی آخری دس آیتیں پڑھ کے توبید پڑھنااس کے لئے دجال کے فتنے سے بچاؤ ہوگا۔ (عمل الیوم واللیلة)

﴿87﴾ عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْ هُ مَرْفُوعًا: مَنْ قَرَا سُوْرَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ مَعْصُوْمٌ اِلَى ثَمَانِيَةِ آيَامٍ مِنْ كُلِّ فِئْنَةٍ، وَ إِنْ خَرَجَ الدَّجَّالُ عُصِمَ مِنْهُ.

التفسير لابن كثير عن المحتارة للحافظ الضياء المقدسي ٧٥/٣

حضرت علی رفی اتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے نے ارشادفر مایا: جو خص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ آئھ دن تک بعنی اگلے جمعہ تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا اور اگر اس دوران دجال نکل آئے توبیاس کے فتنہ سے بھی محفوظ رہے گا۔
دجال نکل آئے توبیاس کے فتنہ سے بھی محفوظ رہے گا۔

﴿88﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ اللهُ الكُوْسِيّ ـ سَيِّدَةً آي اللهُ عَلَىٰ اللهُواللَّهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُوالِمُ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ

زواه الحاكم وقال صحيح الاسناد، الترغيب ٢/٠/٢

عَلَيْكُ ، قَالَ : إِنِّيْ مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِيَ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ ، قَالَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبَيُّ عَلَيْكُ: يَا آبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ آسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَ عِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَ سَيَعُوْدُ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ سَيَعُوْدُ لِقَوْل رَسُوْل اللهِ مُثَلِّيلِهِ عِنْ إِنَّهُ سَيَعُوْدُ" فَرَصَدْ تُّهُ، فَجَعَلَ يَحْفُوْ مِنَ الطَّعَام فَاخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ اللَّي رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ، قَالَ دَعْنِي فَانِيٌّ مُحْتَاجٌ وَعَلَى عِيَالٌ، لَا اَعُوْدُ، فَرَحِمْتُهُ فَحَلَيْتُ سَبِيْلَهُ، فَاصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى إِنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيْرُك؟ قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيْدَةً وَ عِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَلْدُ كُلَّابُكُ و سَيَعُودُ، قَرَصَدْتُهُ النَّالِثَةَ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطُّعَامِ فَأَحَذْتُهُ فَقُلْتُ : لَأَرْ فَعَنَّكَ إِلَى رَسُول اللهِ عَلَيْكُ وَ هَلَا آخِرُ ثَلاَثِ مَوَّاتٍ إِنَّكَ تَوْعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ، قَالَ : دَعْنِي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُك اللهُ بِهَا، قُلْتُ: مَاهُنَّ؟ قَالَ : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَ أَآيَةَ الْكُرْسِيّ " اللهُ لآ اللهُ إلَّه اللهُ اللهُ وَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" (البقرة: ٢٥٥) حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ : مَا فَعَلَ آسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، زَعَمَ اَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ:قَالَ لِيْ: إِذَا أَوَيْتَ اللَّي فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ "اَللَّهُ لَآ اللهُ الَّا هُوَ الْحَيُّ الْفَيُّوهُ " وَقَالَ لِييْ: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَ لَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، وَ كَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْحَيْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَ هُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُدْ ثَلَاثِ لَيَال يَا اَباً هُرَيْرة؟ قَالَ: لا ، قَالَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ وواه البحارى، باب اذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا .....رقم: ٢٣١ وفي رواية الترمذي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِقْرَاْهَا فِي بَيْتِكَ فَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ وَلَا غَيْرُهُ. رقم: ۲۸۸۰

حضرت ابو ہریرہ کے بین کر سول اللہ علی نے نے صدقہ فطری نگرانی پر مجھے مقرر و فر مایا تھا۔ ایک خفس آیا اور دونوں ہاتھ جر کر غلہ لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ ایا اور کہا: میں تجھے ضرور رسول اللہ علی ہے پاس لے چلوں گا۔ اس نے کہا میں ایک محتاج ہوں میرے او پر میرے اہل و عیال کا بو جھ ہے اور میں سخت ضرور تمند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بی میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب ضبح ہوئی تو نبی کریم علی ہے تھے نے مجھ سے فرمایا: ابو ہریرہ! تمہارے قیدی نے کل

رات كياكيا؟ (الله تعالى في آپ كواس واقعه كي خبرد دى تقى ) ميس في عرض كيا: يارسول الله! اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل وعیال کے بوجھ کی شکایت کی اس لئے مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ علی نے فرمایا: خبر دار رہنا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے وہ دوبارہ آئے گا۔ مجھے رسول اللہ علی کے فرمان کی وجہ سے یقین ہوگیا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ چنانچہ میں اس کی تاک میں نگار ہا۔ (وہ آیا) اور اپنے دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنا شروع کردیا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں تجھے رسول اللہ علیہ کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیجئے میں ضرورت مند ہوں میرے او پر بال بچوں کا بوجھ ہے اب آئندہ میں نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پررخم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تورسول اللہ علیہ نے مجھ سے پھر فرمایا: ابو ہریرہ! تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: یارسول الله! اس نے اپنی شدید ضرورت اور اہل وعیال کے بوجھ کی شکایت کی اس لئے مجھے اس پر رحم آگیا اور میں نے اس كوچھوڑ ديا\_آپ علي في ارشاد فرمايا موشيار رمنا! اس في جھوٹ بولا ہے وہ پھر آئے گا۔ چنانچے میں پھراس کی تاک میں رہا۔ (وہ آیا) اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اے پکڑ کر کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ علی ہے کے یاس لے جاؤں گا۔ بیتیسرااور آخری موقع ہے، تونے کہا تھا آئندہ نہیں آؤں گا مگر تو پھر آگیا۔اس نے کہا مجھے چھوڑ دومیں تہہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ ہے تمہیں نفع پہنچا ئیں گے۔ میں نے کہاوہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جبتم اینے بستر پر لیٹے لگوتو آیت الکری پڑھ لیا کرو۔ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ے ایک حفاظت کرنے والامقرر رہے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ صبح کہ وہ مجھے چندا پیے کلمات سکھائے گاجن ہے اللہ تعالی مجھے نفع پہنچا ئیں گے نومیں نے اس مرتبہ بھی اسے تھوڑ دیا۔رسول اللہ علیہ نے فرمایا وہ کلمات کیا تھے میں نے کہا کہ وہ یہ کہہ گیا: جب تم ایے بستر پر لیٹنے لگوتو آیت الکری پڑھ لیا کرو تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت كرنے والامقرررہے گا اور صبح تك كوئي شيطان تمہارے قريب نہيں آئے گا۔ راوي كہتے ہيں صحابہ کرام ﷺ خیر کے کاموں پر بہت زیادہ حریص تھے۔ (اس لئے آخری مرتبہ خیر کی بات من کر اُسے چھوڑ دیا) آپ علی نے ارشا دفر مایا بخورے سنواگر چدوہ جھوٹا ہے کیکن تم سے سے بول گیا۔

ابوہریرہ!تم جانتے ہوکہتم تین راتوں ہے کس سے باتیں کررہے تھے؟ میں نے کہانہیں! آپ فے ارشاد فرمایا: وہ شیطان تھا (جو اس طرح مکروفریب سے صدقات کے مال میں کی کرنے آیا تھا)۔
آیا تھا)۔

حضرت ابوابوب انصاری فی دوایت میں ہے کہ شیطان نے بول کہا:تم اپنے گھر میں آیت الکری پڑھا کروتہارے پاس کوئی شیطان جن وغیرہ نہ آئے گا۔ (زندی)

﴿90﴾ عَنْ أَبَيّ بْنِ كَعْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اَبَا الْمُنْذِرِا اللهِ عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ: يَا آبَا الْمُنْذِرِا آتَدْرِى آَيُ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ اَعْظَمُ ؟ قَالَ: قُلْتُ: " اللهُ آوَ الله اللهُ اللهُ

قُلْتُ: هُوَفِي الصحيح باختصار. رواه احمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٣٩/٧

حفرت أبى بن كعب رقي الله على كالله على كالله على الله على الله على الله على الله كالله الله كالله كال

ایک روایت میں آیت الکری کے بارے میں فرمایا: قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس آیت کی ایک زبان اور دوہونٹ ہیں جوعرش کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی یا کی بیان کرتے ہیں۔

کی یا کی بیان کرتے ہیں۔

﴿91﴾ عَنْ آبِى هُمَرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ لَلَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

إِنَّ سَنَامَ الْقُوْآنِ سُوْرَةُ الْبَقَرةِ ، وَ فِيْهَا آيَةً هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُوْآنِ هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيّ. رواه الترمذي و قال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في سورة البقرة وآية الكرسي، رقم: ٢٨٧٨

﴿92﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَ السَّمْوَاتِ وَالْآرْضَ بِٱلْفَىْ عَامٍ اَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا شُوْرَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُقْرَآن فِيْ دَارِ ثَلاَثَ لَيَالِ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في آخر سورة البقرة رقم: ٢٨٨٢

حضرت نعمان بن بشررضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: آسان وزمین کی بیدائش سے دو ہزارسال پہلے الله تعالی نے کتاب کھی۔اس کتاب میں سے دو آسیس نازل فرما کیں جن پراللہ تعالی نے سورہ بقرہ کو ختم فرمایا۔ یہ آسیس جس مکان میں تین رات تک پڑھی جاتی رہیں شیطان اس کے نزدیک بھی نہیں آتا۔

(تندی)

﴿93﴾ عَنْ آبِيْ مَسْعُوْدٍ الْآنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ قَرَا الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح ، باب ماجاء في آخر سورة البقرة، رقم: ٢٨٨١

حفرت ابومسعود انصاری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: جو مخص سورہ بقرہ کی آخری دوآیتیں کسی رات میں پڑھ لے تو بید دونوں آیتیں اس کے لئے کافی موجائیں گی۔ موجائیں گی۔

فافده: دوآ يتول ككافى موجاني كدومطلب بين - ايك يدكدان كارر صفوالا ال رات بريرانى محفوظ رب كاروسرايدكريدوآيتين تتجدك قائم مقام موجا كي كي (نووى) (49) عَنْ فَضَا لَهَ بْنِ عُبَيْدٍ وَ تَمِيْمِ الدَّارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَرَا عَشَرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

(الحديث) رواه الطبراتي في الكبير والاوسط وفيه اسماعيل بن

عياش ولكنه من روايته عن الشاميين وهي مقبولة، مجمع الزوائِد ٢٧/٢ ٥

حضرت فضاله بن عبيد اور حضرت تميم دارى رضى الله عنها سد روايت ہے كه بى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فر مايا: جو تحض كسى رات وس آيات كى تلاوت كرے اس كے لئے ايك قنطار كساج اور قنطار و نيا اور دنيا ميں جو پچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ (طرانی بجح الزوائد) حق الله عَنْ اَبِي هُوَيْوَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُو لُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ قَواَ عَشَرَ آيَاتٍ

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه اللهبي ١/٥٥٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے ارشاد فر مایا: جوشض رات میں دس آینوں کی حلاوت کرے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عافل رہنے والوں میں شارنہیں ہوگا۔
میں شارنہیں ہوگا۔

﴿96 ﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْلَةٍ: مَنْ قَرَا فِيْ لَيْلَةٍ مِائَةً آيَةً مِائَةً وَاللهُ عَنْ أَيْلَةٍ مِائَةً (وهو بعض الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٣٠٨/١

فِيْ لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: جو خف رات میں سوآیات کی تلاوت کرے وہ اس رات عبادت گزاروں میں شارکیا جائے گا۔ (متدرک حاتم)

﴿97﴾ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنِّى لَاَعْرِفُ اَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْاَشْعَرِيِّيْنَ بِالْقُوْآنِ، حِيْنَ يَدْخُلُوْنَ بِاللَّيْلِ، وَاعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ اَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَ إِنْ كُنْتُ لَمْ اَرَمَنَازِلَهُمْ حِيْنَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ. (الحديث)

رواه مسلم، باب من قضائل الاشعريين رضي الله عنهم، وقم: ٦٤٠٧

حضرت ابوموی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلہ نے ارشاد فر مایا: میں اَصْحَر قوم

کے رُفقاءِ سفر کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز کو پہپان لیتا ہوں جبکہ وہ اپنے کاموں سے واپس آکررات کواپی قیام گاہوں میں قرآن شریف پڑھتے ہیں اور رات کوان کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سے ان کی قیام گاہوں کو بھی پہپپان لیتا ہوں اگر چہدن میں، میں نے انہیں ان کی قیام گاہوں پراتر تے ہوئے نہ دیکھاہو۔ (مسلم)

﴿98﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَكِ اللهِ قَالَ: مَنْ حَشِىَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَنْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنْ قِرَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَ قَ الْقُرْآنِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ، وَهِيَ اَفْضَلُ.

رواه الترمذي، بابرماجاء في كراهية النوم قبل الوتر، رقم: ٥٥ ٤

حضرت جابر مظاہدے ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: جس کو بیا تدیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری مصر میں ندائھ سکے گااس کورات کے شروع میں (سونے سے پہلے) وہر پڑھ لینے چاہئیں۔ اور جس کورات کے آخری صلے میں اٹھنے کی امید ہواسے اخیر رات میں وتر پڑھنے چاہئیں کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرآن کریم کی تلاوت کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اوراس وقت تلاوت کرنا افضل ہے۔
(تندی)

﴿99﴾ عَنْ شَــدَّادِ بْنِ أَوْسِ رَضِــىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ عَلَيْكَ مَا مِنْ مُسْلِمِ يَـاْخُــلُهُ مَـضْجَعَهُ يَقُرَا سُوْرَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا وَكَلَ اللهُ مَلَكَا فَلاَ يَقْرَبُهُ شَيْءٌ يُؤُذِيْهِ حَتَّى يَهُبَّ مَتَى هَبَّــ

حضرت شداد بن اوس عظم روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عظم نے ارشاد فرمایا: جو مسلمان بھی بستر پرجا کرقر آن کریم کی کوئی سی بھی سورت پڑھ لیتا ہے تو الله تعالیٰ اس کی حفاظت کے لئے ایک فرشتہ مقرر فرمادیتے ہیں۔ پھر جب بھی وہ بیدار ہواس کے بیدار ہونے تک کوئی تکیف دہ چیزاس کے بیدار ہونے تک کوئی تکیف دہ چیزاس کے تربیب بھی نہیں آتی۔

تکیف دہ چیزاس کے قریب بھی نہیں آتی۔

﴿100﴾ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْآسْقَعِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ آنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: أَعْطِيْتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ وَأَعْطِيْتُ مَكَانَ الرَّبُورِ الْمِثِيْنَ وأَعْطِيْتُ مَكَانَ الْإِنْجِيْلِ الْمَفَانِيَ وَ فُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ. حضرت واثله بن اسقع فظیفه سے روایت ہے کہ بی کریم علی فی نے ارشاد فر مایا: مجھے تورات کے بدلے میں ''میٹن'' تورات کے بدلے میں ''میٹن'' یعنی اس کے بدلے میں '' مثانی'' یعنی اس کے بعد کی بیس لینی اس کے بعد کی بیس سورتیں اور اس کے بعد آخر قر آن تک کی سورتیں ''مفق اس' جھے خاص طور پردی گئی ہیں۔ سورتیں نامفق اس' جھے خاص طور پردی گئی ہیں۔ (منداح)

﴿101﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا جِبْرَئِيْلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِي مَلَّكُ اسمِعَ مَقَدْ عَنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْمَوْمَ، لَمْ يُفْتِحُ قَطُّ الَّا الْمَوْمَ، فَعَنْ فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ نَوْلَ الْمَى الْاَرْضِ، لَمْ يَنْوِلْ قَطُّ الَّا الْمَوْمَ، فَسَلَّمَ الْمَيْوَمَ، فَسَلَّمَ وَقَالَ: الْمَا مُلُكُ نَوْلَ الْمَى الْاَرْضِ، لَمْ يَنْوِلْ قَطُّ اللَّا الْمَوْمَ، فَسَلَّمَ وَقَالَ: الْمَا مُنْ مُؤْتَهُمَا نَبِي قَبْلَكَ، فَاتِحَةُ الْمُحَنَابِ وَحَوَاتِيْمُ شُوْرَةِ الْمَبْعَةُ الْمَعْدَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلِّمَةُ مَا اللهُ ا

فائده: یعنی اگر تعریف جمله ہے تو تعریف کرنے کا تواب ملے گا، اور اگر دعا کا جمله ہے تو دعا قبول کی جائے گا۔ (ملم)

﴿102﴾ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبنِ عُمَيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِ فَي فَاتِحَةِ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِ أَنْ فَي فَاتِحَةِ الْكِكَتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ. وواه الدارمي ٣٨/٢ه

حضرت عبدالملک بن عمير فرماتي بين كهرسول الله علي في ارشادفر مايا: سوره فاتحه مين هريماري سے شفاہے۔ ﴿103﴾ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا قَالَ اَحَدُكُمْ: آمِيْنَ، وَ قَالَتِ الْمَلَا ثِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِيْنَ، فَوَافَقَتْ اِحْدَاهُمَا الْآخُولِي، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ رواه البخاري، باب فضل النامين، وقم: ٧٨١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کوئی (سورہ فاتحہ کے آخر میں) آمین کہتا ہے تو ای وقت فرشتے آسان پرآمین کہتا ہے تو ای وقت فرشتے آسان پرآمین کہتے ہیں، اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

(بخاری)

﴿104﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَا فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ.

رواه مسلم، باب استحباب الصلاة النافلة في بيته .....، رقم : ١٨٢٤

حضرت ابو ہریرہ مظافہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے ارشادفر مایا: اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤلیعنی گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آبادر کھو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔
(مسلم)

﴿105﴾ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ: الشّوَرَةُ وَا النّهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهَمَا عَمَامَتَانِ، اَوْرَةُ وَا الزّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا عَاتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِاصْحَابِهِ، اِقْرَءُ وَا الزَّهْرَاوَيْنِ: الْبَقَرَةَ وَسُوْرَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا عَيَايَتَانِ، اَوْ كَانَّهُمَا غَيَايَتَانِ، اَوْ كَانَّهُمَا فَعَايَتَانِ، اَوْ كَانَّهُمَا فَيَايَتَانِ، اَوْ كَانَّهُمَا فَيْكَ فَا اللّهُ مَا فَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَسْتَطِينُهُ الْبَطَلَةُ، قَالَ مُعَاوِيَةً: بَلَغَيْنِي اَنَّ الْبَطَلَةَ السَّرَكَةُ، وَتَوْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا يَسْتَطِينُعُهَا الْبَطَلَةُ، قَالَ مُعَاوِيَةً: بَلَغَيْنِي اَنَّ الْبَطَلَةَ اللّهُ مَا يَعْرَفُوهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالَهُ مَا عَلَى مُعَاوِيَةً: بَلَغَيْنِي اَنَّ الْبَطَلَةَ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الل

حضرت ابواً مامہ با بلی مظاہد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عقاقے کو بیارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عقاقے کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: قر آن مجید پڑھو کیونکہ بیہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارش بن کرآئے گا۔
سورہ بقرہ اور آلی عمران جو دونوں روشن سور تیں ہیں (خاص طور سے) پڑھا کرو کیونکہ بیہ قیامت
کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سابی میں لیے اس طرح آئیں گی جیسے وہ ابر کے دوئکڑے ہوں
یادوسائیان ہوں یا قطار بائد ھے پرندوں کے دوغول ہوں ، بیدونوں اپنے پڑھنے والوں کے لئے

سفارش کریں گی۔اورخصوصیت سے سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا، یادکرنا اور سمجھنا برکت کا سبب ہے اور اس کا چھوڑ دینا محروئی کی بات ہے۔اور اس سورت سے فلط قتم کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔معاویہ بن سلام کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ غلط قتم کے لوگوں سے مراد جادوگر ہیں یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول رکھنے والے پر بھی کسی جادوگر کا جادو نہیں چلے گا۔ جادوگر ہیں یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول رکھنے والے پر بھی کسی جادوگر کا جادو نہیں جلے گا۔

﴿106﴾ عَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: الْبَقَرَةُ سَنَامُ الْقُرْآنِ وَ ذُرْوَتُهُ، نَزَلَ مَعَ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ثَمَانُوْنَ مَلَكًا، وَ اسْتُخْرِجَتْ " اللهُ آلا إلهُ إلا هُوَ الْحَقَّ الْقَيُّوْمُ" مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، فَوُصِلَتْ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ، وَ " يَسَ" قَلْبُ الْقُرْآنِ لَا يَقْرَأُهَا رَجُلٌ يُرِيْدُ اللهُ. تَبَارَكُ وَتَعَالَى وَالدَّارَ اللهَ خِرَةَ إِلَّا عُفِرَ لَهُ وَاقْرَؤُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ .

واه احمد ٥/٢٦

حضرت معقل بن بیار ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی ارشاد فرمایا: قرآن کریم کی چوٹی بعنی سب سے اونچا حصہ سورہ بقرہ ہے۔ اس کی ہرآیت کے ساتھ اسی فرشتے اترے ہیں اور آیت الکری عرش کے بنچ سے نکالی گئی ہے بعنی اللہ تعالی کے خاص خزانے دے نازل ہوئی ہے۔ پھراس کو سورہ بقرہ کے ساتھ ملادیا گیا گیا ہا ور سورہ لیسی فرآن کریم کا دل ہے۔ اس کو جو شخص اللہ تعالی کی رضا اور آخرت کی نیت سے پڑھے گا تو لیسین قرآن کریم کا دل ہے۔ اس کو جو شخص اللہ تعالی کی رضا اور آخرت کی نیت سے پڑھے گا تو لیسین قرآن کریم کا دل ہے۔ اس کو جو شخص اللہ تعالی کی رضا اور آخرت کی نیت سے پڑھے گا تو لیسین قرآن کریم کا دل ہے۔ اس کو جو شخص اللہ تعالی کی رضا اور آخرت کی نیت سے پڑھے گا تو لیسین قرآن کریم کا دل ہے۔ اس کو جو شخص اللہ تعالی کی رضا اور آخرت کی نیت سے پڑھے گا تو لیسین آس کی مغفرت کردی جائے گی۔ لہذا اس سورت کو اپنے مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو (تا کہ دوح کے نگانے میں آسانی ہو)۔

فَائِدُهُ: جِدِيث شريف مِن موره بقره كوقر آن كريم كى چوفى غالبًا ال وجه معفر مايا ہے كہ اسلام كے بنيا دى اصول اور عقا كداور شريت كا حكام كاجتنا تفصيلى بيان سوره بقره ميں كيا كيا ہے اتفاوراس طرح قرآن كريم كى كى دوسرى سورت ميں نہيں كيا گيا۔ (موارف الحدیث) هرائ عَنْ أَبِنَى سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : مَنْ قَرَا سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ كَانَتْ لَهُ أُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إِلَى مَكَةَ وَمَنْ قَرَا عَشَرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِهَا ثُمَّ خَرَجَ الدَّجًا لَ لَهُ يُسَلِّطُ عَلَيْهِ .

(الحديث) رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ٢٤/١ ٥

حضرت ابوسعید خدری فی ادائیگی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی فی نے ارشا وفر مایا: جس نے سورہ کہف کو (حروف کی صحح ادائیگی کے ساتھ) اس طرح پڑھا جس طرح کہ وہ نازل کی گئی ہے تو میسورت اپنے پڑھنے والے کے لئے قیامت کے دن اس کے رہنے کی جگہ سے لے کرمکہ مکرمہ تک نور بن جائے گی۔ جس شخص نے اس سورت کی آخری دس آیات کی حلاوت کی پھر د جال نکل آیا تو د جال اس پرقابونہ پاسکے گا۔

د جال نکل آیا تو د جال اس پرقابونہ پاسکے گا۔

(متدرک ماکم)

﴿108﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقُرَا الْمَ تَنْزِيْلُ، وَتَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ. وَلَهَ رَوَاهِ الترمذي، باب ماجاء في فضل سورة الملك، رقم: ٢٨٩٢

﴿109﴾ عَنْ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ قَرَا يَسَ فِي لَيُلَةٍ الْيُتِعَاءَ وَجْهِ اللهِ غُفِرَ لَهُ. واللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَالَ واللهِ عَنْ اللهِ عَنْهَ عَنْهَ اللهِ عَنْهَ

حضرت جندب ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جس شخص نے سورہ کیلیں کسی رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پڑھی تواس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔
(این حیان)

﴿110﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَنْ قَرَا الْوَاقِعَة كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ يَفْتَقِرْ ... مَنْ قَرَا الْوَاقِعَة كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ يَفْتَقِرْ ... والله البيهة على الإيمان ٢٩١/٢

(رواه الترمذي و قال: هذا حديث حسن ، باب ماجاء في فضل سورة الملك، رقم: ٢٨٩١

حضرت ابوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: قرآن کریم میں ایک سورت تیں آیات کی الی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے وہ سورہ" تَبَادَ کے الَّذِیْ "ہے۔ (ترندی)

﴿112﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَرَبَ بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْتُهُ خِبَائَهُ عَلَى قَبْرٍ وَهُو لَا يَحْسِبُ اَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا فِيْهِ قَبْرُ إِنْسَانِ يَقْرَأُ سُوْرَةَ الْمُلُكِ حَتَى خَتَمَهَا، فَاتَى النَّبِي عَلَيْكُ وَانَا لَا اَحْسِبُ اَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيْهِ فَاتَى النَّبِي عَلَيْكُ وَانَا لَا اَحْسِبُ اللهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيْهِ أَنْ اللهُ إِنِّى صَرَبْتُ خِبَائِي وَانَا لَا اَحْسِبُ اللهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيْهِ أَلْسَانٌ يَقُولُ اللهُ وَمَ الْمُلْكِ حَتَى خَتَمَهَا، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ : هِيَ الْمَانِعَةُ، هِيَ الْمُنْجِيَةُ لَنْهُمْ وَلَا اللهُ وَمُنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل سورة الملك، رقم: • ٢٨٩٠

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ کسی صحافی فی ایک قبر پر خیمہ لگایا۔ان کو ملم منتقا کہ وہاں قبر ہے۔ اچا تک اس جگہ کی کو سورہ تبار کئ اللّٰذِی پڑھتے ہوئے سنا تو نبی کریم علی ہے۔ آ کرعرض کیا کہ میں نے ایک جگہ خیمہ لگایا تھا مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔اچا تک میں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبار کے الّٰذِی آخر تک پڑھتے ہوئے سنا۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ سورت الله تعالی کے عذاب سے روکنے والی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔

حضرت ابن معود رہاتے ہیں کہ قبر میں آدی پر پیروں کی طرف سے عذاب آتا ہے تواس کے پیر کہتے ہیں کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستنہیں کیونکہ بیرسودہ مُلك پڑھتا تھا۔ پھروہ سینے یا بیٹ کی طرف سے آتا ہے تو سینہ یا بیٹ کہتا ہے میری طرف سے تیرے لئے

آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ بیہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھرعذاب سرکی طرف سے آتا ہے تو سرکہتا ہے کہ تیرے لئے میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ بیہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ (حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ) میہ سورت قبر کے عذاب کورو کئے والی ہے۔ تو رات میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جس شخص نے اس کوسی رات میں پڑھا اس نے بہت زیادہ تو اب کمایا۔

﴿114﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ سَرَّ هُ اَنْ يَنْظُرَ اللّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَانَّهُ رَاْئُ عَيْنٍ فَلْيَقُرَاْ:" إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ" وَ" إِذَا السَّمَآءُ انْفَطُرَتْ" وَ "إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ".

رواه الترمذي و قال هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة "إذالشمس كورت" ـ رقم: ٣٣٣٣

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما سے روایت ہے کدرسول الله علق فی ارشاد فرمایا: جے بیشوق ہوکہ قیامت کے دن کا منظر گویا اپنی آنکھوں سے دیجے لیواسے سورہ "إِذَا الشَّمْسُ كُوّرَتْ وَإِذَا السَّمَآءُ انْشَقْتْ " پڑھنی چاہئے (اس لئے کہان سورتوں میں قیامت کابیان ہے)۔

سورتوں میں قیامت کابیان ہے )۔

﴿115﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : إِذَا زُلْزِلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ، وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُتَ الْقُرْآنِ، وَقُلْ يَآيَّهُا الْكَفِرُوْنَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ. (واه التريذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في إذا زلزلت، رقم: ٢٨٩٤

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عنها فی ارشاد فرمایا: سورہ إذا زُلْزِلَتْ آدھ قرآن کے برابرہ، سورہ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ ایک تهائی قرآن کے برابرہاور سورہ قُلْ یَا یُنْهَا الْکَفِرُونَ چوتھائی قرآن کے برابرہ۔ (تندی)

فسائده: قرآن کریم میں انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے اور سورہ إذا زُلْزِلَتْ میں آخرت کی زندگی کامؤثر انداز میں بیان ہے اس لئے بیسورت آوھے قرآن کے برابر ہے۔ سورہ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُ کوایک تہائی قرآن کے برابر اس لئے فرمایا کہ قرآن کریم میں بنیادی طور پرتین قتم کے مضمون نذکور ہیں: واقعات، احکامات، توحید۔ سودہ

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد مِين توحيد كابيان نهايت عده طريق پركيا كيائ - سوده قُلْ يَآيهاً الْكَفِرُون چوتها كى قرآن كے برابراس طور پر ہے كه اگر قرآن كريم مين توحيد، نبوت ، إحكام ، واقعات ميچار مضمون سمجھ جائيں تواس سورت مين توحيد كابهت اعلى بيان ہے۔

بعض علاء کے نزدیک ان سورتوں کے آدھے، تہائی اور چوتھائی قرآن کریم کے برابر ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ ان سورتوں کی تلاوت پرآ دھے تہائی ادر چوتھائی قرآن کریم کی تلاوت کے برابراجر ملے گا۔

﴿116﴾ عَنِ أَبْنِ مُحَمَر رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : اَلاَ يَسْتَطِيْعُ اَحَدُكُمْ اَنْ اَنْ يَشْتَطِيْعُ اَلَا قَالَ: اَمَا يَسْتَطِيْعُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَشْتَطِيْعُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى الل

وواه الحاكم وقال: رواة هذا الحديث كلهم ثقات و عقبة هذا غير مشهورووافقه الذهبي ٦٧/١٥

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: کیا تم میں سے کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ قر آن شریف کی ایک ہزار آیتیں پڑھ لیا کرے؟ صحابہ شی نے عرض کیا: کس میں بیطافت ہے کہ روزانہ ایک ہزار آیتیں پڑھے،ارشاد فرمایا: کیاتم میں کوئی اتنانہیں کرسکتا کہ سورہ "اٹھا تھ التھکا اُوْ" پڑھ لیا کرے (کہ اس کا اُواب ایک ہزاراً یوں کے برابرہے)۔
(معدد کے ماکم)

﴿117﴾ عَنْ نَوْفَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَاللَّهِ قَالَ لِنَوْفَلٍ: إِفْرَا "قُلْ يَآ يُّهَا الْكَلْفِرُونَ" ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَانَّهَا بَرَاءَ قُرِينَ الْشِّوْكِ. رواه ابوداؤد، باب مايقول عند النوم، رقم َ ٥٠٥٥

حضرت نوفل ﷺ فرمات ہیں کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا: سورہ فُلُ اللّٰهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى

﴿118﴾ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَالِكُ قَالَ لِرَجُلِ مِنْ اَصْحَابِهِ: هَلْ تَـزَوَّجُـتَ يَـا فَكَانُ؟ قَـالَ: لَا ، وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلَا عِنْدِىْ مَا اَتَزَوَّ جُ بِهِ قَالَ اَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ، قَالَ: بَلَى، قَالَ: ثُلُثُ الْقُوْآنِ، قَالَ: اَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبْعُ الْقُر آنِ، قَالَ: اَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يَآ يُّهَا الْكُفِرُونَ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبْعُ الْقُرْ آنِ، قَالَ : اَلَيْسَ مَعَكَ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: رُبْعُ الْقُرْآنِ، قَالَ: تَزَوَّجْ تَزَوَّجْ ـ رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في اذا زلزلت، رقم، ٢٨٩٥

فائدہ: رسول اللہ علیہ کے ارشاد کا مقصد سے کہ جب تہمیں میسورتیں یا وہیں تو تم غریب نہیں بلکٹنی ہولہندا تمہیں شادی کرنی چاہئے۔

﴿119﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: اَقْبَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ مَآتِكَ فَسَمِعَ رَجُلًا يَعْوَا أَقُلُ هُوَ اللهِ مَآتِكَ فَصَالَتُهُ: مَاذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: يَقْرَأُ قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدٌ، فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ، قَالَ ابُوْهُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ: فَارَدْتُ أَنْ اَذْهَبَ إِلَى الرَّجُلِ فَأَبَشِّرُهُ ثُمَّ فَوِقْتُ أَنْ يَفُوتَ نِي اللهُ عَلَيْكُ فَقَرْتُ الْعَلَاآءَ ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ يَفُوتَ نِي الْعَلَاآءُ ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ يَفُوتَ نِي الْعَواءَ وَقُل هو الله احد، ص ١٩٣ ذَهْبَ.

حفرت ابوہریرہ دی استے ہیں کہ میں ایک مرتبدرسول اللہ عظی کے ساتھ آیا۔ آپ فے ایک مخص کو قُلْ ہُو اللہ اُ اَحَد پڑھتے ہوئے س کرارشاد فرمایا: واجب ہوگی۔ میں نے بوچھا:
یا رسول اللہ! کیا واجب ہوگئ؟ ارشاد فرمایا: جنت واجب ہوگئ۔ حضرت ابوہریرہ دی اُن فرماتے
ہیں۔ میں نے جاہا کہ ان صاحب کے پاس جاکر بیخو خبری سنادوں پھر جھے ڈر ہوا کہ رسول اللہ

عَلَيْنَةَ كَمَا تَهِ دُو يَبِرِكَا كَهَا نَا مُنْ يُحُوثُ جَائِ تَوْ مِنْ نَهُ كَانَ وَكُورَ جَحَ دَى (كُرَآ بُ كَمَا تَهُ كَفَا نَاسِعَا وَتَ كَلَ بَالِ مَا يَاسِ كَمَا تُو وَيَهَا كَدُوهُ جَاجِكَ خَصْ (مَا لَكَ) كَمَا نَاسِعا وَتَ كَلَ بَابِ عَنْ أَبِي عَلَيْكَ قَالَ: وَيَعَمَّ أَنْ يَقُورًا فِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِي عَلَيْكَ قَالَ: اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُورًا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِي عَلَيْكَ قَالَ: اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُورًا فِي اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

حضرت ابودرداء في مصرت المحتاج المحتاج المحتاج المحتاب المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاء المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج

﴿121﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ آنَسِ الْجُهَنِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ النَّبِي عَلَيْكُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ عَنْ اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: مَنْ قَرَءً" قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ "حَتَى يَخْتِمَهَا عَشَرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ عَمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ: إِذًا اَسْتَكْثِرُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: اللهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

حضرت معاذبن انس جنی رفظ الله اَحَدُ پڑھی الله تعالی جنت میں کریم علی ہے۔ ارشاوفر مایا: جس شخص نے دس مرتبہ سسورہ قُسلُ هُوَ الله اَحَدُ پڑھی الله تعالی جنت میں اس کے لئے ایک کل بنا دس کے حضرت عمر منظ نے عض کیا: یارسول الله پھر تو میں بہت زیادہ پڑھا کروں گارسول الله پھر تو میں بہت زیادہ پڑھا کروں گارسول الله علی ہے۔ حضرت عمر منظ الله تعالی بھی بہت زیادہ اور بہت عمدہ تو اب دینے والے ہیں۔ (منداحہ)

﴿122﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ بَعَتَ رَجُلًا عَلَى سَوِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِاصْحَابِهِ فِيْ صَلَا تِهِ فَيَخْتِمُ بِ" قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ" فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكُرُوا ذَلِكَ للنَّبِيَ عَلَيْكُ فَ لَا شَارَتُهُ فَقَالَ: لِانَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَٰنِ، وآنَا أُحِبُ أَنْ فَصَالُوهُ فَقَالَ: لِانَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَٰنِ، وآنَا أُحِبُ أَنْ أَقِرَا بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُ : أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ.

رواه البخاري، باب ماجاء في دعاء النبي الله المنظم ١٣٧٥

حضرت عائشەرضی اللەعنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیقے نے ایک شخص کولشکر کا امیر

بنا کر بھیجا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے اور (جو بھی سورت پڑھتے اس کے ساتھ ) اخیر میں فَکُلُ هُو اللهُ اَحَدُ پڑھتے۔ جب بیلوگ واپس ہوئے توانہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم علیقے فَکُلْ هُو اللهُ اَحَدُ پڑھتے۔ جب بیلوگ واپس ہوئے توانہوں نے اس کا تذکرہ نبی کریم علیقے ان سے کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ان سے پوچھو کہ بیالیا کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں نے ان سے پوچھا توانہوں نے جواب دیا کہ اس سورت میں رحمان کی صفات کا بیان ہے اس لئے اسے زیادہ پڑھنا مجھے مجبوب ہے۔ نبی کریم علیقے نے ارشاد فرمایا: انہیں بتادہ کہ اللہ تعالی بھی ان سے محبت پڑھنا جھے محبوب ہے۔ نبی کریم علیقے نے ارشاد فرمایا: انہیں بتادہ کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں۔

﴿123﴾ حَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِى عَلَيْكُ كَانَ إِذَا أَوَى الِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَسَعَ كَفَيْهِ ثُمَّ نَفَتَ فِيْهِمَا فَقَرَا فِيْهِمَا: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَ مَا آقَبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَشْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

رواه ابوداؤد، باب ما يقول عند النوم، رقم: ٥٠٥٠

﴿124﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ خُبَيْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ انَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ قُلْ، فَلَمْ اللهِ عَنْهُ انَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: قَلْ، فَقُلْتُ: مَا اَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: قُلْ مُوَ اللهُ اَحَدٌ وَ الْمُعَوَّذَتَيْنِ، حِيْنَ تُمْسِىٰ وَ حِيْنَ تُصْبِحُ، ثَلَاثَ مَوَّاتٍ، تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ وَ الْمُعَوَّذَتَيْنِ، حِيْنَ تُمْسِىٰ وَ حِيْنَ تُصْبِحُ، ثَلَاثَ مَوَّاتٍ، تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَعْدِهُ، وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

حضرت عبدالله بن خبیب رفی روایت کرتے ہیں کہ (مجھ سے) رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: کہو، میں نے ارشاد فرمایا: کہو، میں نے ارشاد فرمایا: کہو، میں نے عرض کیا: یارسول الله! کیا کہوں؟ ارشاد فرمایا: صبح وشام فیل هُوَ اللهُ أَحَد، فَالْ اَعُودُ بِوَبِ

الْفَلَق، قُلْ اعُوْذُ بِرَبِ النَّاس تَين مرتبه برُّ هاليا كروبيسورتين بر (تكليف دين والى) چيز ب تبهارى حفاظت كرين كى ... (ايوداؤو)

فائدہ: بعض علماء کے زدیک ارشاد نبوی کا مقصد بیہے کہ جولوگ زیادہ نہ بڑھ کیس وہ کم از کم بیتین سورتیں میں وشام بڑھ لیا کریں یہی ان شاءاللہ کافی ہوں گی۔ (شرح الطبی)

﴿125﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ بْنَ عَامِرٍ ا إِنَّكَ لَـنْ تَـقْرَا سُوْرَةً اَحَبَّ إِلَى اللهِ، وَلَا اَبْلَغَ عِنْدَهُ، مِنْ اَنْ تَقْرَا "قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِ الْفَلَقِ" فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ لَا تَفُوْلَكَ فِيْ صَلَاةٍ فَافْعَلْ. وواه ابن حِبَان (واسناده قوى) ١٥٠/٥

حضرت عقبه بن عامر رفظ فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے (مجھ سے) ارشاد فرمایا:
اے عقبہ بن عامر! تم الله تعالی کے نزدیک سورة "قُلْ أَعُودُ فَيرَبِ الْفَلَق" سے زیادہ مجوب اور
اس سے زیادہ جلد قبول ہونے والی اور کوئی سورت نہیں پڑھ سکتے۔ لہذا جہال تک تم سے ہو سکے
اس کونماز میں پڑھ نامت چھوڑو۔

(ابن جان)

﴿126﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَيْكُ : اَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُوَ مِثْلُهُنَّ قَطًا ' ْقُلْ اَعُوْدُ بِرَتِ الْقَلَقِ، قُلْ اَعُوْدُ بِرَتِ النَّاسِ ''.

رواه مسلم، باب فضل قراءة المعوذَّتين، رقم: ١٨٩١

حضرت عقبہ بن عامر رفی است ہوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج رات جو آیتیں محمد پرنازل کی گئیں (ووالی بے مثال ہیں کہ) ان جیسی آیات دیکھنے میں نہیں آئیں۔وہ سورہ قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِ النّاس معلوم نہیں آئیں۔وہ سورہ قُلْ اَعُودُ بِرَبِ النّاس معلوم ہیں۔

﴿127﴾ عَنْ ثَحَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا آنَا آسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ بَيْنَ اللهِ عَلَيْكَ بَيْنَ اللهِ عَلَيْكَ مُ بَيْنَ اللهِ عَلَيْكَ أَنَّ اللهِ عَلَيْكَ أَنَّ اللهِ عَلَيْكَ أَنْ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

حضرت عقبہ بن عامر کے فرماتے ہیں کہ بیل سفر میں رسول اللہ علی کے ساتھ جھہ اور البواء کے درمیان چل رہا تھا کہ اچا تک آندھی اور بخت اندھرا ہم پر چھا گیا۔ رسول اللہ علی اللہ تعالی کی بناہ لینے والے نے الن جیسی دوسورتوں کی طرح کسی چیز سے بناہ ہیں لی لینی اللہ تعالی کی بناہ لینے میں کوئی دعا ایس منہیں ہے جوان دوسورتوں کی طرح ہو۔ اس خصوصیت میں بیدوسورتیں بے مثال ہیں۔ حضرت میں بیدوسورتیں بے مثال ہیں۔ حضرت علی مقبہ کی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کی کوامامت کرتے وقت ان دونوں سورتوں کو رہواؤں کو رہوائدں کو سے ہوئے سا۔

فائد ٥: جُحُفة اور أبواء مكه كرمه اورمدينه منوره كراسته يين دوشهور مقام تقد (بذل المجود)

﴿128﴾ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ رَضِئَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْنَ يَقُولُ: مَنْ مِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْنَ عَلَيْنَ كَانُوا يَعْمَلُوْنَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِنْهُ يَعُولُنَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِنْمُ اللهِ عَمْرانَ بِهِ مَالْفَوْنَ بِهِ مَ تَقْدُمُهُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرانَ لَهُ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت نواس بن سمعان کلابی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے ہوں کہ علی اللہ علیہ وسلم کو بیہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن قرآن مجید کولا یا جائے گااور وہ لوگ بھی لائے جائیں گے جواس پڑمل کیا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ اور آلِ عمران (جوقرآن کی سب سے پہلی سورتیں ہیں) پیش پیش ہوں گی۔
(ملم)

## الله تعالیٰ کے ذکر کے فضائل

## آيات قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَاذْ كُرُونِيْ اَذْ كُرُكُمْ ﴾

الله تعالَى: ﴿ فَاذْ كُرُونِيْ اَذْ كُرُكُمْ ﴾

الله تعالَى: ﴿ وَاذْ كُرِاسُمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلُ اللهِ تَبْيِيلًا ﴾

وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَاذْ كُرِاسُمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلُ اللهِ تَبْيِيلًا ﴾

الله تعالَى: ﴿ وَاذْ كُرِاسُمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلُ اللهِ تَبْيِيلًا ﴾

الله تعالَى: ﴿ وَاذْ كُرِاسُمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلُ اللهِ تَبْيِيلًا ﴾

وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَاذْ كُرِاسُمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلُ اللهِ تَبْيِيلًا ﴾

الله تعالَى: ﴿ وَاذْ كُرِاسُهُ مَعْلَوْبُ ﴾

وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْهُ بِذِكْرِاللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾

وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْهُ بِذِكْرِاللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾

وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمَدِينَانِ مِوارَانِ مِي كُولُو اللهُ تَعَالَى كَوْرَبَى سِهِ ولول كواطمينان مواكرتا الله تعالَى فَوْ رَبَى سِه ولول كواطمينان مواكرتا صوري )

[العنكبوت: ٥٤]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَذِكُمُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾

الله تعالی کاارشاد ہے: اور الله تعالی کی یاد بہت بوی چیز ہے۔

وَقَالَ تَغَالَى: ﴿ اللَّهِ يْنَ يَذْكُرُونَ اللَّهُ قِيَامًا وَّقَعُوْدًا وَّ عَلَى جُنُوْبِهِمْ ﴾

[آلِ عمران: ١٩١]

الله تعالی کاارشادہ بینظمندوہ لوگ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ، ہر حال میں الله تعالیٰ کویا دکیا کرتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَاذْكُرُو اللَّهُ كَذِكْرِكُمْ آبَآءَ كُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾ [البقرة: ٢٠٠٠]

الله تعالی کا ارشاد ہے: تم الله تعالیٰ کا ذکر کیا کر وجس طرح تم اینے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے بھی زیادہ کیا کرو۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاذْكُورَبُكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقُوْلِ بِالْعُدُوِّ وَالْاصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْعُفِلِيْنَ ﴾ يالْعُدُوِّ وَالْاصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْعُفِلِيْنَ ﴾

الله تعالی نے اپنے رسول علیہ سے ارشاد فر مایا: اور صبح وشام اپنے رب کودل ہی دل میں عاجزی ،خوف اور پست آ واز سے قر آن کریم پڑھکریا تنہیج کرتے ہوئے یا دکرتے رہیے، اور عافل ندر ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَانِ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَّلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ اللهِ كُنَا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيْضُونَ فِيْهِ ﴿ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيْضُونَ فِيْهِ ﴾ [يونس: ٦٦]

الله تعالى نے اپنے رسول علی سے ارشاد فر مایا: اور تم جس حال میں ہوتے ہویا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہویا تم لوگ کوئی (اور) کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہوہم تہارے سامنے ہوتے ہیں۔ (بین)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ الَّذِيْ يَرِ لَكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَتَقَلَّبَك فِي السَّجِدِيْنَ وَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾ [الشعراء: ٢١٧\_٢٦]

الله تعالى في البيخ رسول عليه المثلاث المراكب المان المراكب المان المراكب المان المراكب المان المراكب المان المراكب المان الما

پر جروسہ رکھیے جو آپ کواس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ تبجد کی نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اوراس وقت بھی آپ کے اٹھنے بیٹھنے کودیکھتا ہے جب آپ نمازیوں میں ہوتے ہیں۔ بیشک وہی خوب سننے والا ، جاننے والا ہے۔

[الحديد: ٤]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ﴾

الله تعالىٰ كا ارشادى : اور الله تعالىٰ تبهار سساتھ بيں جہال كېيى تم بور (مديد) وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّصْ لَهُ شَيْطنًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ ﴾

[الزخرف: ٣٦]

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور جو الله تعالیٰ کی یاد سے عافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلّط کردیتے ہیں چھر ہروتت وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِيْنَ ۞ لَلَبِتَ فِيْ بَطْنِهِ اللَّي يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [الصافات: ١٤٤،١٤٣]

الله تعالى كاارشاد ہے: اگر بونس الليكا مجھلى كے بيث ميں بھى اور مجھلى كے بيث ميں جانے سے پہلے بھى ، الله تعالى كى كثرت سے تہلے بھى ، الله تعالى كى كثرت سے تہلے بھى ، الله تعالى كى كثرت سے تعلى كے بيث ميں حضرت يونس الليكى كى عذا بن جاتے ۔ مجھلى كے بيث ميں حضرت يونس الليكى كى شہج لا إلله إلا أنْتَ مُنب خنك إنّى كُنتُ مِنَ الظّلِمِيْنَ تَقى ) ۔

(مادًات)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِيْنَ تُمْسُونَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ﴾ [الروم: ١٧]

الله تعالیٰ کاارشادہے: تواللہ تعالیٰ کی تبیج ہروفت کیا کروخصوصاً شام کے وفت اور ضبح کے وفت۔

وَقَالَ تَعَالَى: يَا يَهُمَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُو االله ذِكْرًا كَثِيْرًا ۞ وَسَيِّحُوهُ أَبُكُرةُ وَاصِيْلًا ﴾ [الاحزاب: ٢٠٤١]

الله تعالى كاارشاد ہے: ايمان والو! الله تعالى كو بہت يادكيا كرواور منح وشام اس كي تنبيح

بیان کیا کرو۔ (احزاب)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهُ وَمَلْتِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ (مَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ﴾ عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ﴾

الله تعالى كا ارشاد ہے: بيشك الله تعالى اوراس كے فرشتے نى پر درود جيجتے ہيں۔ايمان والوائم بھى ان پر درود جيجا كرواورخوب سلام جيجا كرو۔

( یعنی اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت ہے اپنے نبی کونواز تے ہیں اور اس خاص رحمت کے سیجنے کے لئے فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ لہذا مسلمانو! تم بھی رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم کے لئے اس خاص رحمت کے نازل ہونے کی دعا کیا کرواور آپ پر کثرت سے سلام بھیجا کرد)۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَسَاحِشَةً اَوْظَلَمُوْ آ اَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِللهُ تَعْوَرُوا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَاسْتَغْفَرُوْا لِللهُ تَعْ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَ وَكُنْ تَحْدِي مِنْ تَحْتِهَا وَهُمْ عَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَ جَنْتُ تَجُوى مِنْ تَحْتِهَا وَهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَ جَنْتُ تَجُوى مِنْ تَحْتِهَا اللهَ عَلَانَهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَكُولُوا لِللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تقوے والوں کی صفات میں سے بیہ ہے کہ وہ لوگ جب کھلم کھلاً کوئی بے حیانی کا کام کر بیٹے ہیں یا اور کوئی بری حرکت کر کے خاص اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اسی لمحہ اللہ تعالیٰ کی عظمت وعذا ب کو یا وکر لیتے ہیں پھرا پئے گناہوں کی معافی چاہئے گئتے ہیں، اور ہات بھی بیہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کون گناہوں کو معاف کرسکتا ہے؟ اور برے کام پر وہ اڑتے نہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں (کر تو بہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں) یہی وہ لوگ ہیں وہ از تے نہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں (کر تو بہ سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں) یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے دب کی جانب سے بخشش اور ایسے باغ ہیں جن کے نیچ نہریں بہدر ہی ہیں، یہ لوگ ان باغوں میں ہمیشہ دہیں گئے۔ اور کام کرنے والوں کی کیسی اچھی مزدوری ہے۔ (آل عران)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَدِّيَّهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الانفال:٣٣]

الله تعالى نے ارشاد فرمایا: اور الله تعالى كى بيشان بى نہيں ہے كەلوگ استغفار كرنے

(انفال)

والے ہوں اور پھران کوعڈاب دیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوْآ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوزٌ رَّحِيْمٌ ﴾ وأَصْلَحُوْآ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوزٌ رَّحِيْمٌ ﴾

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علی سے ارشاد فرمایا: پھر بیشک آپ کا رب ان لوگوں کے لئے جونادانی سے کوئی برائی کرمیشیس پھر اس برائی کے بعدوہ توبہ کرلیں اور اپنے اعمال درست کرلیں تو بیشک آپ کارب اس توبہ کے بعد بڑا بخشے والا ،نہایت مہر بان ہے۔ (کل)

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [النمل: ٤٦]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تم لوگ الله تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَ تُوْبُوا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا آيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴾ [النور: ٣١]

الله تعالی کاارشاد ہے: ایمان والواتم سب الله تعالی کے سامنے توبہ کروتا کہتم بھلائی پاؤ۔ (نور)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا يُهُمَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا تُوْبُوا آلِي اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ﴾ [التحريم: ١٨]

الله تعالی کاارشاد ہے: ایمان والوائم الله تعالی کے سامنے سپے ول سے توبہ کرو (کے دل میں اس گناہ کا خیال بھی ندر ہے)۔

## احاديثِ نبويه

﴿129﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ مَلَّكُ فَالَ: مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَسَمَلًا أَنْدِجَى لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى، قِيْلَ: وَ لَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ:

وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ.

رواه الطبراني في الصغير والاوسط و رجالهما رجال الصحيح،مجمع الزوائد. ٧١١١

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عنها نے نبی کریم علی کے کا بیدارشا فقل کیا ہے کہ الله تعالیٰ کے ذکر سے بردھ کرکسی آ دمی کا کوئی عمل عذاب سے نجات دلانے والانہیں ہے۔عرض کیا گیا: الله تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ آپ نے ارشاد فر مایا: جہاد بھی الله تعالیٰ کے عذاب سے بچانے میں الله تعالیٰ کے ذکر سے بردھ کرنہیں مگریہ کہ کوئی ایسی بہادری سے جہاد کرے کہ تلوار چلاتے چلاتے ٹوٹ جائے پھر تو بھی بھی ذکر کی طرح عذاب سے بچانے والا ہوسکتا ہے۔ چلاتے چلاتے ٹوٹ جائے پھر تو بھی بھی ذکر کی طرح عذاب سے بچانے والا ہوسکتا ہے۔

﴿130﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِيْ بِيْ، وَإِنَّا مَعَةُ إِذَا ذَكَرَنِيْ فَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِيْ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ، وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِيْ نَفْسِيْ، وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِيْ، وَإِنْ ذَكَرَنِيْ فِي مَلَا ذَكُرْتُهُ فِي مَلَا خَرْرَ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ اللّهِ شِبْرًا تَقَرَّبُ لَا يَقَرَّبُ لَلْهُ فِرَاعًا وَ إِنْ تَقَرَّبَ اللّهُ فِرَاعًا تَقَرَّبُ لِللّهِ فِرَاعًا وَإِنْ آلَانِيْ يَمْشِيْ آلَيْتُهُ هَرُولَلَةً .

رواه البخَّاري، باب قول اللَّهِ تعالى و يحلِّركم اللَّه نفسه ٢٦٩٤/٦ طبع دارابن كثير بيروت

حضرت ابو ہریرہ ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظیقے نے ارشاد فر مایا: میں بندے کے ساتھ ویبائی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں ہی اس کواپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجمع میں میراذ کر کرتا ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجمع میں میراذ کر کرتا ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ براستا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ براستا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کرآتا ہوں۔ (بناری)

فَائده: مطلب بيه كرج فَحْص الممال صالح كذريد بهتنازياده ميراقرب حاصل كرتا بين السين عن أبي هُوَيْرة وَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ السَّبِي مَالَكُ فَالَ: إِنَّ اللهُ عَنْ أَبِي هُوَيْرة وَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ السَّبِي مَالَكُ فَالَ: إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلً يَهُولُ: اَنَا

مَعَ عَبْدِى إِذَا هُوَ ذَكَرَ نِيْ وَ تَحَرَّكَتْ بِيْ شَفَتَاهُ . رواه ابن ماجه، باب فضل الذكر، وقم: ٣٧٩٢

حفرت الوہریہ وہ اللہ تو اللہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب میر ابندہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میری یاد میں ملتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔

(این ماجہ)

﴿132﴾ عَنْ عَسْدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ شَوَائِعَ الْإِسْلَامِ قَـدْ كَثُرَتْ عَلَىَّ فَاخْبِرْنِى بِشَىْءِ آتَشَبَّتْ بِهِ، قَالَ : لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

حضرت عبداللہ بن بسر ﷺ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ!
احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں (جن پڑمل تو ضروری ہے بی لیکن ) مجھے کوئی ایسائمل بتاد ہے جن جس کو میں اپنامعمول بنالوں ، آپ علی نے ارشاد فر مایا: تمہاری زبان اللہ تعالی کے ذکر سے ہر وقت تررہے۔

وقت تررہے۔

﴿133﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: آخِرُ كَلِمَةٍ فَارَقْتُ عَلَيْهَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْ فَارَقْتُ عَلَيْهَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْ فَارَدُ أَنْ تَمُوْتَ وَلِسَانُكَ وَلَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَزَّوَجَلًا قَالَ: أَنْ تَمُوْتَ وَلِسَانُكَ وَطُبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى واه ابن السنى في عمل اليوم والليلة، رقم: ٢، وقال المحقق: احرجه البزار كما في كشف الاستار ولفظه: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخْبِرْنِيْ يِافْضَلِ الْاَعْمَالِ وَ الْقَرِبِهَا لِللهِ اللهِ ال

حفرت معاذ بن جبل ﷺ فرماتے ہیں میری آخری گفتگو جورسول اللہ علی ہے جدائی کے وقت ہوئی وہ بیتی کہ میں نے پوچھاتمام اعمال میں مجبوب ترین عمل اللہ علی ہے نزدیک کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علی ہے کہا کہ محصب سے افضل عمل اور اللہ کے سب سے زیادہ قر ب ولانے والاعمل بتا ہے۔ ارشاد فرمایا: تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ تعالی کے ذکر سے تر ہو (اور بیاسی وقت ہوسکتا ہے جب زندگی میں ذکر کا اجتمام رہا ہو)۔

رسکتا ہے جب زندگی میں ذکر کا اجتمام رہا ہو)۔

(میل ایک موالیلہ میں ایک کی تمہاری رہا ہو)۔

فائده: جدائى كوقت كامطلب يب كرسول الله علي في حضرت مُعا ذري الله علي الله على الله على المالة المعاددة

يمن كاامير بنا كربهيجا تقااس موقع بربيكفتگو بوكي تقى-

﴿134﴾ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ اللهُ اَنَبِئُكُمْ بِعَيْوِ اَعْمَالِكُمْ وَاَزْكَا هَا عِنْدَ مَلِيْكُمْ وَارْفَعِهَا فِيْ ذَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الدَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَ خَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الدَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَ خَيْرٍ لَكُمْ مِنْ اَنْ تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَصْرِبُوْ ا اَعْنَاقَهُمْ وَ يَصْرِبُوْ ا اَعْنَاقَكُمْ ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: ﴿ وَهِ الترمذِي، باب منه كتاب الدعوات، الرقم: ٢٣٧٧ ﴿ وَهِ الترمذِي، باب منه كتاب الدعوات، الرقم: ٢٣٧٧

﴿135﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِّى عَلَيْكُ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ أَعْطِيَهُنَّ فَقَدْ أَعْطِى خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ: قَلْبًا شَاكِرًا، وَ لِسَانًا ذَاكِرًا، وَ بَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، وَ زَوْجَةً لَا تَبْعِيْهِ خَوْنًا فِيْ نَفْسِهَا وَ لَا مَالِهِ۔

رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجال الاوسط رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢/٤ ٥٠

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم عَلَیْ نے ارشاد فرمایا: چار چیزیں ایسی ہیں جس کووہ ل گئیں اس کو دنیا و آخرت کی ہر خیر مل گئی۔ شکر کرنے والا ول ، ذکر کرنے والی زبان ، مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن اور الی ہوی جو ندا پے نفس میں خیانت کرے یعنی پاک دامن رہے اور ند شوہر کے مال میں خیانت کرے۔

پاک دامن رہے اور ند شوہر کے مال میں خیانت کرے۔

(طبر انی ، مجمع الزوائد)

﴿136﴾ عَنْ آبِي السَّرْدَاءِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ يَوْم وَكَيْلَةٍ إِلَّا لِلهِ مَنَّ يَسُمُنُّ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ وَ صَدَقَةٌ، وَ مَا مَنَّ اللهُ عَلَى آحَدِ مِنْ عِبَادِهِ آفْضَلَ مِنْ آنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَةً. (وهوجزء من الحديث) رواه الطبراني في الكبير، و فيه: موسىٰ بن يعقوب الزمعي، وثقه ابن معين وا بن حبان، وضعفه ابن المديني وغيره، وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢٩٤/٢ حضرت ابودرداء على الله تعالى كالمرسول الله على في الدسول الله على في الله تعالى كى الله تعالى كى المرف سے روزان دن رات بندول براحسان اور صدفة موتار بتا ہے ليكن كوئى احسان كى بند ك براس سے بڑھ كرئيں كه اس كوالله تعالى الله عنه فركى توفق الله يب فرمادي - (طرانى بح الروائد) (طرانى بح الروائد) عَنْ حَنْظَلَةَ الْاسَيْدِي رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ خَنْظَلَةَ الْاسَيْدِي رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ حَنْظَلَةَ الْاسَيْدِي رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ حَنْظَلَةَ الْاسَيْدِي رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ الْمَلَا فِكَةً عَلَى فَيْدِي اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

رواه مسلم، باب فضل دوام الذكر، سسر وقم: ٦٩٦٦

حضرت حظلہ اُسیدی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقابہ نے ارشاد فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تمہارا حال ویسار ہے جیسا میرے پاس ہوتا ہے اور تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہوتو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم ہے مصافحہ کرنے گئیس کیکن حظلہ بات سے ہے کہ یہ کیفیت ہوقت ہی ہوتی ہے۔ آپ نے میات بیات تین مرتبدار شاوفر مائی یعنی انسان کی ایک ہی کیفیت ہروقت نہیں رہتی بلکہ حالات کے میات سے بلتی رہتی بلکہ حالات کے اعتبارے بلتی رہتی ہی ہے۔

﴿138﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: كَيْسَ يَتَحَسَّرُ اَهْلُ الْجَنَّةِ عَلَى شَيْءٍ اِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُو االلهُ عَزَّوَجَلَّ فِيْهَا.

رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الايمان و هو حديث حسن، الجامع الصغير ٢ /٦٦٨

حضرت معاذین جبل ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: جنت والوں کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزری ہوگی۔

(طرانی ہیں ،جامع صغیر)

﴿ 139 ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ: آدُوا حَقَّ الْمَجَالِسِ: أَدُّكُرُ و اللهُ كَثِيْرًا . (الحديث) رواه الطبراني في الكبير وهو حديث حسن ، الجامع الصغير ١٩/١٥

حضرت الله بن حنيف و الله موايت كرتے اين كه ني كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: مجلسوں كاحق اداكياكرو (اس ميں سے ايك يہ ہے كه ) الله تعالى كاذكران ميں كثرت سے

(طَبرانی، جامع صغیر)

﴿140﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَاكِبٍ يَخْلُوْ فِي مَسِيْرِهِ بِاللهِ وَ ذِكْرِهِ إِلَّا رَدِفَهُ مَلَكَ، وَلَا يَخْلُوْ بِشِعْرٍ وَ نَحْوِهِ إِلَّا رَدِفَهُ شَيْطَانَ. يَخْلُوْ فِي مَسِيْرِهِ بِاللهِ وَ ذِكْرِهِ إِلَّا رَدِفَهُ شَيْطَانَ. رواه الطبراني و اسناده حسن، مجمع الزوائد ١٨٥/١٠

حضرت عقبہ بن عامر ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشا وفر مایا: جوسوار اپنے سفر میں دنیاوی باتوں سے دل ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھتا ہے تو فرشتہ اُس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جوشخص بیہودہ اشعار یا کسی اور بیکار کام میں لگا رہتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے۔

(طَبر انی ،مجمح الزوائد)

﴿141﴾ عَنْ آبِى مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُ اللهِ عَنْهُ كُورُ رَبَّهُ وَالْمَالِي عَدْكُورُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَالْمَيْتِ. (رواه البحارى، باب فضل ذكر الله عزوجل، رقم: ٢٤٠٧ وفي رواية لمسلم: مَثَلُ الْبَيْتِ اللّذِي يُدُكُو اللهُ فِيْهِ وَالْبَيْتُ اللّذِي لَا يُذْكُو اللهُ فِيْهِ مَثَلُ الْبَيْتِ اللّذِي يُدُكُو اللهُ فِيْهِ وَالْبَيْتُ اللّذِي لَا يُذْكُو اللهُ فِيْهِ مَثَلُ الْبَيْتِ اللّذِي يُدُكُو اللهُ فِيْهِ وَالْبَيْتُ اللّذِي لَا يُذْكُو اللهُ فِيْهِ مَثَلُ النّذِي لَا يُذْكُو اللهُ فِيهِ مَثَلُ الْبَيْتُ اللهُ فِيهِ وَالْبَيْتُ اللّذِي لَا يَذْكُو اللهُ فِيهِ مَثَلُ اللهُ عَنْهُ اللهُ فَيْهِ وَالْبَيْتُ اللّذِي لَا يَعْدَى اللهُ عَنْهُ اللهُ فَيْهِ وَالْبَيْتُ اللّذِي لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فَيْهِ وَالْبَيْتُ اللّذِي لَا لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّذِي اللهُ اللهُ

حصرت ابوموی عظی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظی نے ارشادفر مایا: جوشن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جوذکر نبیس کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مروے کی طرح ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر ندکرنے والا مردہ ہے۔ ایک روایت میں بیجی ہے کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہوزندہ شخص کی طرح ہے یعنی وہ آباد ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہوزندہ شخص کی طرح ہے یعنی وہ آباد ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہوتا ہووہ مردہ شخص کی طرح ہے یعنی وہ آباد ہے۔ (جاری ہسلم)

﴿142﴾ عَنْ مُعَاذِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْلَيْكُ أَنَّ رَجُلًا سَالَهُ فَقَالَ: اَقُ الْجِهَادِ اَعْطُمُ اَجْرًا قَالَ: فَاقُ الصَّائِمِيْنَ اَعْظُمُ اَجْرًا قَالَ: فَاقُ الصَّائِمِيْنَ اَعْظُمُ اَجْرًا قَالَ: فَاقُ الصَّائِمَةُ وَالْقَامُ الْجُرَّا قَالَ: فَاقَ الصَّائِمَةُ وَالْقَامُ الْجَرَّا قَالَ: فَاقَ الصَّلَوْةَ وَالزَّكُوةَ وَ الْحَجَّةِ وَ الصَّدَقَةَ كُلُّ اَكْتُوهُمْ اللهِ عَنْهُ وَكُوا اللهِ عَلَى ذِكْرًا فَقَالَ اَبُو بَكُو رَضِيَ اللهُ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ: يَا اَبَا حَفْصِ! ذَهَبَ الذَّاكِرُونَ بِكُلِّ حَيْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ لِيَعْمَو رَضِي اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

حضرت معافظ فی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ علی ہے پوچھا: کون سے جہاد کا اجرسب سے زیادہ ہو۔ جہاد کا اجرسب سے زیادہ ہے؟ ارشاد فرمایا: جس جہاد ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہو۔ پوچھا: روزہ داروں میں سب سے زیادہ اجر کے طلا کا ارشاد فرمایا: جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو۔ پھرای طرح نماز، زکوۃ، تج اور صدقہ کے متعلق رسول اللہ تعلیق نے فرمایا: کہوہ نماز، زکوۃ، جج اور صدقہ افضل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہو۔ حضرت ابو بکر فرمایا: کو مشافی نے کہا کہ کہتے ہو۔ دسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا: بالکل شمیک کہتے ہو۔ دسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا: بالکل شمیک کہتے ہو۔

## فانده: ابوهُ فص حضرت عمر رضى الله عند كى كنيت بـ

﴿143﴾ عَنْ آبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ مَا اللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَعَنْهُمْ فَالْوَا: وَ مَا الْمُفَرِّدُوْنَ فِى ذِكْرِ اللهِ يَضِعُ الذِّكُرُ عَنْهُمْ أَتُقَالُهُمْ فَيَأْتُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِفَافًا.

رواه الترمِذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب سبق المفردون----، رقم: ٣٥٩٦

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مُفَدِّد اوگ کون ہیں؟ مُفَدِّد اوگ بہت آگے بڑھ گئے ۔ صحابہ ﷺ فی عرض کیا: یارسول اللہ! مُفَدِّد اوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کے ذکر میں مرمنے والے، ذکر ان کے بوجھوں کو ہلکا کردیگا، چنانچہ وہ قیامت کے دن ملکے چیکے آئیں گے۔

قیامت کے دن ملکے چیکے آئیں گے۔

(تندی)

﴿144﴾ عَنْ اَبِىْ مُوْمِنِى رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوّلُ اللهِ مُنْكِنَّةُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا فِي حِجْرِهِ دَرَاهِمُ يُقَسِّمُهَا، وَ آخَوُ يَذْكُوُ اللهُ كَانَ ذِكْرُ اللهِ أَفْضَلَ.

رواه الطبراتي في الاوسط و رجاله وثقوا، مجمع الزوائد ، ٧٢/١

حفرت ابوموی فی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اگرایک مخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو قسیم کرر ہا ہو اور دوسر المحض اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتو اللہ تعالیٰ کا ذکر (کرنے والا) افضل ہے۔ (طبرانی جمج الروائد)

﴿145﴾ عَنْ آبِيْ هُـرَيْـرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عُلَيْكُ : مَنْ ٱكْثَرَ ذِكْرَاللهِ

فَقَدُ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ. وواه الطبراني في الصغير و هو حديث صحيح، الجامع الصغير ٧٩/٢٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشا دفر مایا: جو شخص الله تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے وہ نفاق ہے بری ہے۔ (طبرانی، جامع صغیر)

﴿146﴾ حَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَيَذْكُرَنَّ اللهُ قَوْمٌ عَلَى الْفُرُشِ الْمُمَهَّدَةِ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّاتِ الْعُلَى.

رواه ابو يعلى و اسناده حسن ، مجمع الزَّو الله ١٠/١٠

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقصہ نے ارشاد فر مایا: بہت سے لوگ ایسے ہیں جوزم نرم بستر ول پراللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچاد سے ہیں۔

(ابویعلی جمج الزوائد)

﴿147﴾ عَنْ جَابِرٍ بْن سَمُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ . رواه ابوداؤد، باب في الرجل يحلس متربعا، رقم: ١٥٨٥٠

حضرت جابر بن سمرہ رہ اللہ فی میں کہ نبی کریم علیہ جب فجر کی نمازے فارغ ہوتے تو چارزانو بیٹھ جاتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا۔ (ابوداؤد)

﴿148﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَانْ ٱقْعُدَ مَعَ قَوْمِ يَدُكُرُوْنَ اللهُ تَعَالَى مِنْ صَلَاقِ ٱلْعَدَاةِ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ٱحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ ٱعْتِقَ ٱرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَ لَآنْ ٱقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى ٱنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَ لَآنْ ٱقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى ٱنْ تَعْرُبَ الشَّمْسُ احَبُ إِلَى مَنْ اللهَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ اللهِ اللهِ مَنْ صَلَاةِ اللهُ عَنْ اللهُ مِنْ مَا لَهُ مَعْ اللهُ مِنْ مَا اللهُ مِنْ صَلَاةِ اللهُ مِنْ مَا اللهُ مِنْ صَلَاةِ اللهُ مَنْ عَلَاهُ اللهُ مِنْ مَا لَا اللهُ مِنْ صَلَاةِ اللهُ مِنْ مَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مَا لَا مُنْ اللهُ مَنْ مَا لَا اللهُ مِنْ مَا لَا اللهُ مِنْ مَا لَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَا لَكُونُ اللهُ مَنْ مَا اللهُ اللهُ مَنْ مَا لَهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ مَاللهُ مَنْ مَا لَوْلُهُ اللهُ مَا اللهُ مَنْ مَا لَا اللهُ مِنْ مَا لَكُونُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَا لَعْلَقُ اللهُ مُعْتِقَ اللهُ الْمِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَا لِللهُ مِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّ

حضرت انس بن ما لک کے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشا وفر مایا: میں مسیح کی نماز کے بعد سے آفقاب نکلنے تک الی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہویہ مجھے حضرت اساعیل الکی کی اولا دمیں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پیند ہے، اسی طرح میں عصر کی نماز کے بعد سے آفقاب غروب ہونے تک الی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جواللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہویہ مجھے حضرت اساعیل الکی کی اولا دمیں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پہند ہے۔ **ف اندہ**: حضرت اساعیل انتقالا کی اولاد کاذکراس لئے فر مایا کہ وہ عربوں میں افضل اور شریف ہونے کی وجہ سے زیادہ قیمتی ہیں۔

﴿149﴾ عَنْ آبِي هُرِيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ اللهِ مَلَائِكَةً يَطُوْفُونَ فَى السَّمَاءِ الدُّنْيَاء قَالَ: فَيسْآلُهُمْ رَبُّهُمْ عَزَّوَجَلَّ، وَ حَاجَتِكُمْ، فَيَحُقُونَهُمْ بِآجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَاء قَالَ: فَيسْآلُهُمْ رَبُّهُمْ عَزَّوَجَلَّ، وَ حَاجَتِكُمْ، فَيحُقُونَهُمْ بِآجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَاء قَالَ: فَيسْآلُهُمْ رَبُهُمْ عَزَّوَجَلَّ، وَ هُو اَعْلَمُ مِنْهُمْ: مَا يَقُولُ عِبَادِيْ؟ قَالَ: تَقُولُ لَيُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ، وَيَحْمَدُونَكَ، وَ يُحَبِّدُونَكَ فَيقُولُ: هَلْ رَاوْئِيْ؟ قَالَ فَيقُولُ لَي يَعْوَلُونَ : لَوْ رَاوْكَ كَانُوا اَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَاشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا، وَآكُونَ لَكُ رَاوْهَا؟ قَالَ يَقُولُ لَى يَعْوَلُ لَى يَعْوَلُ لَكَ يَمْجِيْدًا، وَآكُونَ لَكَ عَبْادَةً، وَاشَدَّ لَكَ تَمْجِيْدًا، وَآكُوهَا؟ وَالَّ يَقُولُ لَى يَقُولُ لَى يَعْوَلُ لَى يَعْوَلُ لَى يَعْوَلُ لَى يَعْوَلُ لَى عَلَى الْجَنَّة ، قَالَ يَقُولُ لَى الْمَالُونَى : لَا ، وَاللهِ يَارَبِ مَارَاوْهَا، قَالَ يَقُولُ نَكَ الْجَنَّة ، قَالَ يَقُولُ : وَهَلْ رَاوْهَا؟ قَالَ يَقُولُ نَ فَمَا يَسْأَلُونَى ؟ قَالَ يَقُولُ نَا اللهِ عَلَى الْجَنَّة ، قَالَ يَقُولُ لَى الْجَنَّة ، قَالَ يَقُولُ لَى الْجَنَّة ، قَالَ يَقُولُ لَوْنَ : لَا ، وَاللهِ يَارَبِ مَارَاوُهَا وَالَى يَقُولُ لَى الْجَنَّة مَلَى الْعَلَى الْجَنَّة ، قَالَ يَقُولُ وَهَا كَانُوا اللهَ عَلَى يَقُولُ وَاللهُ عَلَى اللهُ ال

رواه البخاري، باب فضل ذكر الله عزَّوَجَل، رقم: ٨٠٠٨

حضرت ابو ہریرہ رہے ہوں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھوتی پھرتی ہے۔
ایک جماعت ہے۔ جوراستوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھوتی پھرتی ہے۔
جب وہ کسی ایس جماعت کو پالیتے ہیں جواللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے توایک دوسرے
کو پکار کر کہتے ہیں کہ آؤیہاں تہاری مطلوبہ چیز ہے۔ اس کے بعد وہ سب فرشتے مل کرآسان
دنیا تک ان لوگوں کواپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے بوچھتے ہیں جب کہ
اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے زیادہ باخبر ہیں کہ میرے بندے کیا کہ درہے ہیں؟ فرشتے جواب میں
کہتے ہیں: وہ آپ کی پاکی، بڑائی، تعریف اور بزرگی بیان کرنے میں مشغول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ
ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں: کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں: اللہ کی ہم! انہوں
نے آپ کو دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہا گروہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عض

کرتے ہیں: اگر وہ آپ کود مکھے لیتے تواور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے اور اس سے بھی زیادہ آپ کی تیج اور تعریف کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا ما نگ رہے ہیں؟ فرشے عرض کرتے ہیں کدوہ آپ سے جنت کا سوال کردہ ہیں۔ارشاد ہوتا ہے: کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اللّٰہ کی قسم! اے رب انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگروہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں:اگروہ اس کوریکھ لیتے تواس ہے بھی زیادہ جنت کے شوق ہتمنااوراس کی طلب میں لگ جاتے۔ پھراللہ تعالی کا ارشاد ہوتا ہے: کس چیز سے پناہ ما نگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض كرتے ہيں: وہ جہنم سے پناہ ما نگ رہے ہيں۔اللہ تعالیٰ كاارشاد ہوتا ہے: كياانہوں نے جہنم كو د مکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اللہ کی قتم! اے رب انہوں نے دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:اگرد مکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں:اگرد مکھ لیتے تواور بھی زیادہ اس سے ڈرتے اور بھا گنے کی کوشش کرتے ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے: اچھاتم گواہ رہومیں نے ان مجلس والوں کو بخش دیا۔ایک فرشتہ ایک شخص کے بارے میں عرض کرتا ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر كرنے والول ميں شامل نہيں تھا بلكه وہ اپني كسي ضرورت ميمجلس ميں آيا تھا (اوران كےساتھ بیٹھ گیا تھا)ارشاد ہوتا ہے: بیلوگ الیم مجلس والے ہیں کہان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی (اللہ تعالیٰ کی رحمت سے )محروم نہیں ہوتا۔ (بخاری)

﴿150﴾ عَنْ انَس رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلَكِنَ اللهِ مَا اللَّهِ مَلَا إِنَّ اللهِ مَيَّارَةً مِنَ الْمَلا ثِكَةِ يَطْلُبُونَ حَلَقَ اللّهِ كُو، فَإِذَا اتَوا عَلَيْهِمْ وَ حَقُوا بِهِمْ، ثُمَّ بَعَثُوا رَائِدَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ اللى رَبِّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى، فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا اتَيْنَا عَلَى عِبَادٍ مِنْ عِبَادِكَ يُعَظِّمُونَ آلَاءَكَ، وَ يَتْلُونَ كِتَابَكَ، وَيُصَلُّونَ كَتَالَى، فَيقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: وَيُصَلُّونَ عَلَى عَلَى السَّمَاءِ اللهِ مَعَنَاقًا، فَيقُولُ وَتَعَالَى: وَيُصَلُّونَ عَلَى اللهِ مَعْ وَدُنْيَاهُم، فَيقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: غَشُوهُمْ وَحْمَتِيْ، فَيقُولُونَ: يَا رَبِّ، إِنَّ فِيهِمْ فُلانًا الْحَطَّاءُ إِنَّمَا اعْتَنَقَهُمْ إِعْتِنَاقًا، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: عَشُوهُمْ وَحُمَتِيْ، فَهُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ.

رواه البرار من طريق زائدة بن ابي الرقاد، عن زياد النميري، و

كلاهما وثق على ضعفة، فعاد هذا اسناده حسن، مجمع الزوائد ١٠/٧٧

حضرت انس عظیم نمی کریم علی کارشانقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے فرشتوں کی جانے

پھرنے والی ایک جماعت ہے جوذ کر کے حلقوں کی تلاش میں ہوتی ہے۔ جب وہ ذکر کے حلقوں
کے پاس آتی ہے اور ان کو گھر لیتی ہے تو اپنا ایک قاصد (پیغام دے کر) اللہ تعالیٰ کے پاس آسان
پہنجتی ہے۔ وہ ان سب کی طرف سے عرض کرتا ہے: ہمارے رب! ہم آپ کے ان بندوں کے
پاس سے آئے ہیں جو آپ کی تعتوں (قرآن ایمان ، اسلام) کی بڑائی ہیان کر دہ ہیں ، آپ
کی کتاب کی تلاوت کر دہ ہیں ، آپ کے بی محمصلی اللہ علیہ وسلم پر در ووشریف بھی دہ ہیں ، آپ اور
اپنی آخرت اور دنیا کی بھلائی آپ سے ما مگ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ارشاوفر ماتے ہیں: ان کومیری رحمت سے ڈھانپ دو۔ فرشتے کہتے ہیں: ہمارے رب! ان کے ساتھ ساتھ ایک گہرگار بندہ بھی مقا۔ اللہ تعالی فر ماتے ہیں: ان سب کومیری رحمت سے ڈھانپ دو کیونکہ یہ ایسے لوگوں کی مجلس ہے کہ ان میں بیٹھے والا بھی (اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ڈھانپ دو کیونکہ یہ ایسے لوگوں کی مجلس ہے کہ ان میں بیٹھے والا بھی (اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔

(بزار بجمح الزوائد)

﴿151﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَا مِن قَوْمِ اجْتَمَعُوْا يَـذْكُرُوْنَ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَا يُرِيْدُوْنَ بِذَلِكَ الَّا وَجْهَهُ اِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَآءِ أَنْ قُوْمُوْا مَعْفُوْرًا لَكُمْ، فَقَدْ بُدِّلَتْ سَيِّعَا تُكُمْ حَسَنَاتٍ.

رواه احمد وابو يعلى والبزار والطبراني في الاوسط، وفيه: ميمون

المرئى، وثقه جماعة، وفيه ضعف، ويقية رجال احمد رجال الصحيح، مجمع الزوائد، ٧٥/١

حفرت انس بن ما لک فی سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: جولوگ الله تعالی کے ذکر کے لئے جمع ہوں، اور ان کا مقصود صرف الله تعالی بی کی رضا ہوتو آسان سے ایک فرشتہ (الله تعالی کے جمع ہوں، اور ان کا مقصود صرف الله تعالی بی کی رضا ہوتو آسان سے ایک فرشتہ (الله تعالی کے جمع سے اس مجلس کے ختم ہونے پر) اعلان کرتا ہے کہ بخشے بخشائے اٹھ جاوئے تہماری برائیوں کو نیکوں سے بدل دیا گیا ہے۔ (منداحم بطرانی، ابو یعلی، بزار، مجمع الزوائد) عالی من ابنی هُریُوهَ وَ اَبنی سَعِیدِ الْحُدُدِیِ وَضِی اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمُ الْمَلَا لِكُهُ، وَغَشِینَهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ الْمَلَا لِكُهُ، وَغَشِینَهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ الْمَلَا لِکُهُ، وَغَشِینَهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ وَ نَوْلَتُ عَلَيْهِمُ السّکِیْنَةُ، وَ ذَکَوهُمُ اللهُ فِیْمَنْ عِنْدَهُ۔

رواه مسلم، باب فضل الاجتثماع على تلاوة القرآن.....، رقم: ٦٨٥٥

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید ضدری رضی الله عنهما وونوں حضرات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جو جماعت الله تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو

فرشتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکیندان پر نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالی ان کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ (مسلم)

﴿153﴾ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَيَبْعَثَنَّ اللهُ اَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ وُجُوْهِهُمُ النَّوْرُ عَلَى مَنَابِرِ اللَّوْلُوْ، يَغْبِطُهُمُ النَّاسُ، لَيْسُوْا بِٱلْبِيَاءَ وَ لَاشُهَدَاءَ قَالَ: قَالَ: فَحَرَفُهُمُ النَّاسُ عَرِفُهُمْ، قَالَ: هُمُ قَالَ: هُمُ اللهِ عَرَابِي عَلَى اللهِ عَلَى وَبُكُو اللهِ عَنْ يَجْتَمِعُوْنَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ يَذْكُرُونَهُ . قَالَ: هُمُ الْمُتَحَابُوْنَ فِي اللهِ ، مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى وَ بِلَادٍ شَتَّى يَجْتَمِعُوْنَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ يَذْكُرُونَهُ .

رواه الطبراني واسناده حسن، مجمع الزوائد، ٧٧/١

حضرت ابودرداء ﷺ مرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا حشر اس طرح فر ما تیں گے کہ ان کے چہروں پر نور چمکتا ہوا ہوگا، وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے۔لوگ ان پر دشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں کے۔ایک دیہات کے رہنے والے (صحابی) نے گھٹٹوں کے تل بیٹھ کرعرض کیا: یا رسول اللہ!ان کے۔ایک دیہات کے رہنے والے (صحابی) نے گھٹٹوں کے تل بیٹھ کرعرض کیا: یا رسول اللہ!ان کا حال بیان کرد بیخ کہ ہم ان کو پہچان لیس۔ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مختلف خاندانوں سے مختلف جگہوں سے آکرایک جگہ جمع ہوگئے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں۔

(طررانی مجمع الزوائد)

﴿154﴾ عَنْ عَــْهْرِوبْنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمَٰنِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ رِجَالٌ لَيْسُوا بِٱنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْشَى بَيَاصُ وُجُوهِهِمْ يَمِيْنِ الرَّحْمَٰنِ وَكُلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنُ وَالشُّهَدَاءُ بِمَقْعَدِهِمْ، وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، قَيْلَ: يَا نَظَرَ النَّاظِرِيْنَ، يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ بِمَقْعَدِهِمْ، وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، قَيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ امْنُ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ جُمَّاعٌ مِنْ نَوَازِعِ الْقَبَائِلِ، يَجْتَمِعُوْنَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ، فَيَسْتَقُونَ وَاللهِ اللهِ عَلَى إِلَيْهُ وَلَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ ال

رواه الطبراني و رجاله موثقون، مجمع الزوائد ١٠/٧٨

حضرت عمروبن عبسه رہائے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیدار شادفر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیدار شادفر ماتے ہوں ہوئے سنا: رحمٰن کے داہنی طرف۔اوران کے دونوں ہی ہاتھ داہنے ہیں۔ پچھا یے لوگ ہول گے کہ وہ نہ تو نبی ہول گے نہ شہید،ان کے چہروں کی نورانیت دیکھنے والوں کواپنی طرف متوجہ رکھے گی،ان کے بلندمقام اوراللہ تعالیٰ سے ان کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی

ان پررشک کرتے ہوں گے۔ پوچھا گیا: یارسول اللہ! وہ لوگ کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا: بیدوہ لوگ ہوں کے جو مختلف خاندانوں سے اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں سے دورہ وکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے (ایک جگہہ) جمع ہوتے تھے اور بیسب اس طرح چھانٹ چھانٹ کراچھی ہاتیں کرتے تھے جیسے کھجوریں کھانے والا (کھجوروں کے ڈھیر میں سے) اچھی کھجوریں چھانٹ کر زکالنا رہتا ہے۔

(طبرانی جُمع الزوائد)

فسائدہ: حدیث شریف میں رحمان کے داہنی طرف ہونے سے مرادیہ ہے کہ ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں خاص مقام ہوگا۔ رحمان کے دونوں ہاتھ داہنا ہاتھ خوبیوں والا ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات میں خوبیاں ہی ہیں۔

انبیاءلیہم السّلام اور شہداء کا ان پر رشک کرنا ان لوگوں کے اس خاص عمل کی وجہ ہوگا اگرچہ حضرات انبیاءلیہم السّلام اور شہداء کا درجہ ان سے کہیں زیادہ ہوگا۔ (جمع بحار الانوار)

﴿155﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنَيْفِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَوَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَوَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُمْ قَائِرُ الرَّاسِ وَ جَافُ الْجِلْدِ اللهَ تَعَالَى مِنْهُمْ قَائِرُ الرَّاسِ وَ جَافُ الْجِلْدِ وَ ذُو الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلَمَّا رَآهُمْ جَلَسَ مَعَهُمْ وَقَالَ: الْحَمْدُ اللهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِي المَّتِي مَنْ المَرْنِي انْ اصْبِرَ نَفْسِيْ مَعَهُمْ.

تفسير ابن كثير ١٥/٥٨

حفرت عبدالرحمٰن بن بهل بن صنف فل فرات بیں کہ بی کریم علی الفادوة و الفشی استے کر آپ پر بیآ بت اتری ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُونَ وَبَّهُمْ بِالْغَدُوةِ وَ الْعُشِی ﴾ تسرجعه: اپ آپ کوان لوگوں کے پاس ( پیشنے کا ) پابند کیجے جوجی وشام اپ رب کو پکارت بیں۔ نی کریم علی اس آبیت کے نازل ہونے پران لوگوں کی تلاش میں نکلے۔ ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ تعالی کے ذکر میں مشخول ہے۔ بعض لوگ ان میں بھرے ہوئے بالوں والے، ختک کھالوں والے اور صرف ایک نگی ان کے پاس ہے ) جب کھالوں والے اور صرف ایک نگی ان کے پاس ہے ) جب نی کریم علی کے ان کود یکھا تو ان کود یکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا: تمام تعریفی اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ بیدا فرمائے کہ جھے خود ان کے پاس بیٹھے کا تھم

فرمایا ہے۔

﴿156﴾ عَنْ عَسْدِ اللهِ بْنِ عَـمْرِ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا غَنِيْمَةُ مَجَالِس اللِّدَّكُو؟ قَالَ: غَنِيْمَةُ مَجَالِس اللِّرِكُو الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ.

رواه احمد و الطيراني واسناد احمد حسن، مجمع الزوائد ١٠٠ /٧٨

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما فرمائے ہیں کہ بیں نے عرض کیا: یارسول الله! ذکر کی مجالس کا کیا اجروا نعام ہے؟ ارشا دفر مایا: ذکر کی مجالس کا جروا نعام جنت ہے جنت۔
(منداحہ جلرانی، مجمع الزوائد)

﴿157﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْنُحُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: يَقُوْلُ اللهُ عَزُ وَجَـلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سَيَعْلَمُ اَهْلُ الْجَمْعِ مَنْ اَهْلُ الْكَرَمِ، فَقِيْلَ: وَ مَنْ اَهْلُ الْكَرَمِ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: مَجَالِسُ الدِّكْرِ فِي الْمَسَاجِدِ.

رواه احمد باسنادين واحدهما حسن وابو يعلى كذَّلِك، مجمع الزوائد . ٧٥/١

(منداحمه، ابويعلی، مجمع الزوائد)

﴿158﴾ عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: إِذَا مَرَرُتُمْ بِرِيَاضِ الْمَجَنَّةِ فَالْ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: حِلَقُ اللّهِ كُرِ مَا رواه السرمِذي، وقالَ هذا حديث حسن غريب، باب حديث في اسماء الله الحسني، رقم: ٣٥١٠

﴿159﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ

آصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا ٱجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللهَ وَ نَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَ مَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، قَالَ: آللهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا: وَ اللهِ! مَا ٱجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: آمَا إِلَّا مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: آمَا إِلَّى مَنْ بِهِ عَلَيْهِ السَّلاَ مُ فَاخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ عَزَّ إِلَى لَمْ اللهَ عَزَّ لِي اللهَ عَزَّ لَكُمْ، وَ لَكِنَّهُ آتَانِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَ مُ فَاخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَيْهِ السَّلاَ مُ فَاخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَيْهِ السَّلاَ مُ فَاخْبَرَنِي أَنَّ اللهَ عَزَ

رواه مسلم، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم: ٦٨٥٧

حضرت معاوید هی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی صحابہ کے ایک حلقہ میں تشریف لے گئے اور ان سے دریافت فرمایا: تم یہاں کیے بیٹے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس بات کاشکر اداکرنے کے لئے بیٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی ہدایت دے کرہم پراحسان کیا ہے۔ نبی کریم عظیمی نے ارشاد فرمایا: اللہ کی شم! کیاتم صرف اسی وجہ سے بیٹے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ کی شم! صرف اسی لئے بیٹے ہیں۔ نبی کریم علیمی نے ارشاد فرمایا: میں نبی کریم علیمی نے ارشاد فرمایا: میں نبی کریم علیمی نبیل اللہ کا میں اس کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم علیمی نبیل آئے تھے فرمایا: میں نبیل اللہ کا اس کے تھے اور پین اللہ کا کہ بات بیہ کہ جبریک النبیمی میں اس کے کہ اور پین کریم کا کوگوں کی وجہ نے فرشتوں پرفخر فرمار ہے ہیں۔ (مسلم)

﴿160﴾ عَنْ اَبِيْ رَذِيْنٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : اَلاَ اَدُلُكَ عَلَى مِلاكِ هَـٰذَا الْاَمْرِ الَّـذِى تُصِيْبُ بِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ؟ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ اَهْلِ الدِّكْرِ وَ إِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكَ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللهِ

(الحديث) رواه البيهقي في شعب الايمان، مشكُّوة المصابيح رقم: ٢٥ . ٥

حضرت ابورزین ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم عَلَیْتُ نے ارشاد فرمایا: کیاتم کو دین کی بنیادی چیز نہ بتاؤں جس سے تم دنیاو آخرت کی بھلائی حاصل کرلو؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ اور تنہائی میں بھی جنتا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زبان کو حرکت میں رکھو۔
میں رکھو۔

﴿161﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! اَيُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ ذَكَرَكُمُ اللهُ رُوْيَتُهُ وَزَادَ فِي عَمَلِكُمْ مَنْطِقُهُ، وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ.

رواه ابويعلى وفيه مبارك بن حسان، وقد وثتي وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٨٩/١٠

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله علیہ سے عرض کیا گیا: ہمارے

لئے کس شخص کے پاس بیٹھنا بہتر ہے؟ آپ نے ارشادفر مایا: جس کودیکھنے سے تنہیں اللہ تعالیٰ یاد آکیں، جس کی بات سے تنہار عل میں ترتی ہواور جس کے عمل سے تنہیں آخرت یاد آجائے۔ (ابویعلی، جمح الزدائد)

﴿162﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَنْكَ اللهُ قَالَ: مَنْ ذَكَرَ اللهُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَثْى يُصِيْبَ الْأَرْضَ مِنْ دُمُوْعِهِ لَمْ يُعَذِّبُهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه البحاكم و قال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يحرجاه و وافقه الذهبي ٢٦٠/٤

حضرت انس بن ما لک کھی ہے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشادفر مایا: جوشن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اللہ تعالیٰ کے خوف ہے اس کی آنھوں سے پچھآنسوز مین پر گر پڑیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دیں گے۔ (متدرک مام)

﴿163﴾ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ غَلَيْكُ قَالَ: لَيْسَ شَىْءٌ اَحَبَّ اِلَى اللهِ مِنْ قَـطْرَتَيْنِ وَ اَثَوَيْنِ: قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوْعٍ مِنْ حَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهْرَاقُ فِى سَبِيْلِ اللهِ، وَامَّا الْاَ ثَرَانِ فَاثَرٌ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَاثَرٌ فِى فَرِيْصَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل المرابط، رقم: ١٦٦٩

﴿165﴾ عَنْ آبِي هُويْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي غَلِيْكُ قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَدُكُو اللهَ فِيْهِ وَ لَمْ يُصِلُوا عَلَى نَبِيّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ عَفَوَلَهُمْ. وواه النرمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في القوم يجلسون

ولا يذكرون الله، رقم ٣٣٨٠

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشاد فرمایا: جولوگ کسی مجلس میں بیٹھیں جس میں نہ اللہ تعالیٰ کاذکر کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو وہ مجلس ان کے لئے قیامت کے دن خسارہ کا سبب ہوگی۔ اب بیاللہ تعالیٰ کواختیار ہے جاہان کوعذاب دیں جاہے معاف فرمادیں۔

﴿166﴾ عَنْ آبِسِي هُرُيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَـذُكُرِ اللهَ فِيْهِ كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ ثِرَةٌ وَمَنِ اصْطَجَعَ مَصْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةً . ﴿ رَوْاهُ آبُوهُ وَدُهُ ، بَابَ كُراهِيَةُ أَنْ يَقُومُ الرّجَل مِنْ مَجلسِهِ وَلا يَذَكُر اللّهُ، رقم : ٢٥٨٤

حضرت ابو ہریرہ دھیں۔ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو محص کسی میں بیٹے جس میں اللہ تعالی کا ذکر نہ کر بے تو وہ مجلس اس کے لئے نقصان وہ ہوگا۔ اور جو محض لیٹنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کر بے تو یہ لیٹنا بھی اس کے لئے نقصان وہ ہوگا۔ (ابوداؤد) محض لیٹنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کر بے تو یہ لیٹنا بھی اس کے لئے نقصان وہ ہوگا۔ (ابوداؤد) محض لیٹنے کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کر بے اللہ کہ اللہ کے اللہ کا اللہ کہ کہ وُن

اللهُ فِيْدِ وَ يُسَمَّلُونَ عَلَى النَّبِيِّ، إلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ إِنْ أَدْخِلُوا الْجَنَّةَ لِلشَّوَابِ.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشادفر مایا: جولوگ کسی مجلس میں بیٹھیں جس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نہ نبی کریم علیمہ پر درود بھیجیں تو ان کو قیامت کے دن (ذکر اور درود شریف کے ) تواب کودیکھتے ہوئے اس مجلس پرافسوں ہوگا۔اگر چہر وہ لوگ (اپنی دوسری نیکیوں کی وجہ سے ) جنت میں داخل بھی ہوجا کیں۔ (ابن حبان)

﴿168﴾ عَنْ اَمِىٰ هُمَوْيُرَةً رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ لَلْظِئْ: مَا مِنْ قَوْم يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُوْنَ اللهَ فِيْهِ إِلَّا قَامُوْا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَادٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً.

رواه ابوداوُّد، باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسة ولا يذكر الله، رقم: ٤٨٥٥

حضرت الوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی ارشادفر مایا: جولوگ کسی اللہ علیمی کے استاد میں بھی اللہ علیمی اللہ تعالیٰ کاذکر نہیں کرتے تو وہ گویا (بد بودار) مردہ گدھے کے ایک مجلس سے اٹھے ہیں اور پیمل ان کے لئے قیامت کے دن افسوس کاذر بعد ہوگا۔ (ابوداود)

فسائدہ: افسوں کا ذریعہ اس کئے ہوگی کی مجلس میں عموماً کوئی نضول بات ہوہی جاتی ہے جو پکڑ کا سبب بن سکتی ہے البتہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا جائے تو اس کی وجہ سے پکڑ سبب بن سکتی ہے البتہ اس میں اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا جائے گا۔
سے بچاؤ ہو جائے گا۔

﴿169﴾ عَنْ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: اَيَعْجِزُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكْسِبُ أَحَدُنَا اَلْفَ اَنْ يَكْسِبُ أَحَدُنَا اَلْفَ حَسَنَةٍ؟ فَسَالَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَاتِهِ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا اَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: يُسَبِّحُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ الْفُ حَسَنَةٍ، وَتُحَطُّ عَنْهُ اَلْفُ خَطِيْنَةٍ.

رواه مسلم، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم: ٦٨٥٢

حفرت سعد بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کیاتم میں سے کوئی شخص ہرروز ایک ہزارنیکیاں کمانے سے عاجز ہے؟ آپ کے پاس بیٹے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے سوال کیا: ہم میں سے کوئی آ دمی ایک ہزار نیکیاں کس طرح کماسکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: سجان اللہ سوم تبہ پڑھے اس کے لئے ایک ہزار نكيالكه دى جائيل گاوراس كاكم بزارگناه معاف كردي جائيل گـ (ملم)

﴿170﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ مِمَّا تَدُكُرُوْنَ مِنْ جَلَالِ اللهِ التَّسْبِيْحَ وَ التَّهْلِيْلَ وَ التَّحْمِيْدَ يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيِّ كَدُونَ مِنْ جَلَالِ اللهِ، التَّسْبِيْحَ وَ التَّهْلِيْلَ وَ التَّحْمِيْدَ يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ، لَهُنَّ دَوِيِّ كَدُوكُمْ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ، اَوْلَا يَزَالُ لَهُ، مَنْ كَدَوِيَ النَّحْرِيِّ النَّاسِيح، وقم: ٢٨٠٩ فَيْ التسبيح، وقم: ٢٨٠٩

حفرت نعمان بن بشررضی الله عنهماروایت کرتے بیں کدرسول الله عنها ارشاد فرمایا:
جن چیز وں سے تم الله تعالیٰ کی برائی بیان کرتے ہوان میں سے مُنسِحَانَ اللهِ، لآ الله الله الله الله الله الله بیں۔ یکلمات عرش کے چاروں طرف گھومتے بیں۔ان کی آواز شہد کی کھیوں کی بھن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھنا ہے کی طرح ہوتی ہے۔اس طرح بیکلمات اپنے بڑھنے والے کا الله تعالیٰ کی بارگاہ میں تذکرہ کرتا تذکرہ کرتا ہیں۔ کیا تم بینہیں چاہتے کہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی تمہارا ہمیشہ تذکرہ کرتا رہے؟۔

﴿171﴾ عَنْ يُسَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيْحِ وَ التَّهْ لِيْـلِ وَالتَّقْدِيْسِ وَ اعْقِـدْنَ بِالْآنَامِلِ فَاِنَّهُنَّ مَسْوُّوْلَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتُ وَ لَا تَغْفَلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب في فضل التسبيح ....، رقم: ٣٥٨٣

حضرت ليمره رضى الله عنها روايت كرتى بين كدرسول الله عَلَيْ في سے ارشاد قرمایا:
این اور شیخ (سُنبخهانَ اللهِ كهنا) اور آلميل (لآ إلله ولا الله كهنا) اور تقديس (الله تعالى كى يا كى بيان كرنا مثلاً سُنبخهانَ المه لميكِ القُدُّوْس كهنا) لازم كراو اورا تكليون يركنا كرو، اس لئے كه انگيوں سے سوال كيا جائے گا (كدان سے كيا عمل كے اور جواب كے لئے) بولنے كى طاقت دى جائے گى ۔ اور الله تعالى كى ذكر سے غفلت نه كرنا ور نهم این آپ كوالله تعالى كى رحمت سے محروم كراوگى ۔

﴿172﴾ عَنْ عَسْدِ اللهِ بْنِ عَسْمِ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ : مَنْ قَالَ مُسْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ عُرِسَتْ لَهُ نَحْلَةٌ فِي الْجَدَّةِ .

رواه البزار واستاده جيد، مجمع الزوائد ١١١/١٠

حفزت عبدالله بن عمروظ الله موایت کرتے بیں که رسول الله علی نے ارشادفر مایا: جو شخص سُنحانَ اللهِ وَ بِحَمْدِه پر هتا ہے اس کے لئے جنت میں ایک کھور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔

---

﴿173﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَالَيْكُ سُئِلَ اَئُ الْكَلَامِ افْضَلُ؟ قَالَ: مَا اصْطَفَاهُ اللهُ لِمَلَا يُكَتِهِ اَوْ لِعِبَادِهِ سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ.

رواه مسلم، باب فضل سُبْحَانَ الله ويحمده، رقم: ٦٩٢٥

حضرت ابوذر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا: افضل کلام کون ساہے؟ آپ نے ارشاوفر مایا: افضل کلام وہ ہے جس کواللہ تعالی نے اپنے فرشتوں یا اپنے بندوں کے لئے پندفر مایا ہے۔وہ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِہ ہے۔

﴿174﴾ عَنْ اَمِيْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ قَالَ لآ اِللهَ اللهُ وَحَلَ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ قَالَ لاَ اللهُ الل

رواه الحاكم وقال: صحيح الاسناد، الترغيب ٢ / ٢ ٢٤

حضرت الوطلحه کا دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: جو محصر آلا الله کہتاہے اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ جو محص مسبنے کا اللہ و بِحمدِ ہو الله الله کہتاہے اس کے لئے ایک لاکھ جو ہیں ہزار نیکیال کھی جاتی ہیں۔ صحابہ کے ایک لاکھ جو ہیں ہزار نیکیال کھی جاتی ہیں۔ صحابہ کے ایک لاکھ جو ہیں ہزار نیکیال کھی جاتی ہیں ہوسکتا (کہنیکیاں زیادہ ہی یا رسول اللہ! ایک حالت میں تو کوئی بھی (قیامت میں) ہلاک نہیں ہوسکتا (کہنیکیاں زیادہ ہی رہیں گی) ؟ نبی کریم عظیمی نے ارشاد فرمایا: (بعض لوگ پھر بھی ہلاک ہوں گے اس لئے کہ) تم میں سے ایک خص اتی نیکیاں لئے کرآ ہے گا کہ اگر پہاڑ پر رکھ دی جا کیں تو وہ دب جائے لیکن اللہ تعالی کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ نیکیاں ختم ہوجا کیں گی۔ پھر اللہ تعالی اپنی رحمت سے جس کی نعمتوں کے مدو نم کیں گے اور ہلاک ہونے سے بچائیں گے۔ (متدرک حاتم ہز غیب)

﴿175﴾ عَنْ آبِي ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : أَلاَ أُخْيِرُك بِاحَبِ الْكَلامِ اللهِ عَلَيْكُ : أَلاَ أُخْيِرُك بِاحَبِ الْكَلامِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

دوسرى روايت يس سب سے زياده پنديده كلام "سُنحان رَبِّى وَبِحَمْدِه" ہے۔ (تنى)

﴿176﴾ عَنْ جَـايِـرٍ رَضِـى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ.

رواه الترمذي وقَسالَ: هذا حديث حسن غريب، بناب في قصائل سبحان اللُّه و بحمده.....، رقم: ٣٤٦٥

حضرت جایر رفظ سے روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشادفر مایا: جس مخص نے مشخص نے سنت جات الله الْعَظِیْم وَ بِعَمْدِه کہاس کے لئے جنت میں ایک مجود کادرخت لگادیاجا تا ہے۔ مشخص الله الْعَظِیْم وَ بِعَمْدِه کہاس کے لئے جنت میں ایک مجود کادرخت لگادیاجا تا ہے۔ (ترین)

﴿177﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ تَلَطِّنَا : كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إلَى السَّرِّ مَنْ أَبِينَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ السَّرِّ مُسْبَحَانِ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ السَّرِّ مُسْبَحَانِ اللهِ السَّرِ مُسْبَحَانِ اللهِ اللهِ عَلَى السَّمِيْزَانِ: شُبْحَانِ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ مَنْ اللهِ عَلَى و نضع الموازين القسط ليوم القيامة وتم ٢٥٠٣

حضرت ابو ہریرہ دی فی فرماتے ہیں کدرسول اللہ اللہ علی نے ارشادفر مایا: دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ، زبان پر بہت بلکے اور تراز دیس بہت ہی وزنی ہیں۔ وہ کلمات

(یخاری)

سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ مِين\_

﴿178﴾ عَنْ صَفِيَّةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَىّٰ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّئِكُ وَ بَيْنَ يَلَىَّ اَرْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ اُسَبِّحُ بِهِنَّ فَقَالَ: يَا بِنْتَ حُيَيِّ! مَا هَلَمَا؟ قُلْتُ: اُسَبِّحُ بِهِنَّ ،قَالَ: قَدْ سَبَّحْتُ مُسْلُحُ أَلُكُ: أَسَبِّحُ بِهِنَّ ،قَالَ: قُوْلِيْ سُبْحَانَ اللهِ مُسْلُدُ قُمْتُ عَلَى رَاسُولَ اللهِ قَالَ: قُوْلِيْ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ مِنْ شَيْءٍ.

رواه الحاكم في المستدرك و قال: هذاحديث صحيح ولم يخرجاه و وافقه الذهبي ١ /٧٧ ٥

﴿179﴾ عَنْ جُنوَيْدِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا آنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكُرةً حِيْنَ صَلَّى الشَّبْخَ، وَهِى جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَازِلْتِ عَلَى الشَّبْخَ، وَهِى جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَازِلْتِ عَلَى الْشَبْخَ، وَهِى جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَازِلْتِ عَلَى الْشَبْخَ، وَهِى جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَازِلْتِ عَلَى النَّبِيُ عَلَيْكُ، لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ آرْبَعَ كَلِمَاتٍ، الْشَعَ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُ، لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ آرْبَعَ كَلِمَاتٍ، فَلَاتُ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَّهُنَّ: شُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرضَا نَفْسِه، وَزِنَة عَرْضِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ.

رواة مسلم باب التسبيح أول النهار وعند النوم، رقم: ٢٩١٣

حضرت جور بیرضی الله عنبات روایت ہے کہ نبی کریم علی صبح کی نماز کے وقت ان کے پاس سے تشریف لے گئے اور بیا پی نماز کی جگہ پر بیٹی ہوئی ( ذکر میں مشغول تھیں ) نبی کریم صلی الله علیہ وسلم چاشت کی نماز کے بعد تشریف لائے توبیائی حال میں بیٹی ہوئی تھیں۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے دریافت فرمایا: تم ای حال میں ہوجس پر میں نے چھوڑا تھا؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں! نبی کریم علی نے نے ارشاوفر مایا: میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد چار کہے تین

مرتبہ کے۔اگران کلمات کوان سب کے مقابلہ میں تولاجائے جوتم نے تن سے اب تک پڑھا ہے تو وہ کلے بھاری ہوجا کیں۔ وہ کلے یہ بیں شب حان اللهِ وَ بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَ رَضَا نَفْسِهِ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ترجعه: '' میں اللہ تعالی کی مخلوقات کی تعداد کے برابر اس کی رضا ، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کمات کے لکھنے کی سیابی کے برابر اللہ تعالی کی تیجے اور تعریف بیان کرتا ہوں''۔

(ملم)

﴿180﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ ذُخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ وَ بَيْنَ يَدَيْهَا نَوَى ـ أَوْحَصَى ـ تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ: أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: مُنْبِحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَ شُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَ شُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَ اللهُ الْأَرْضِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَ اللهُ الْأَرْضِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَ اللهُ اللهُ مِثْلَ ذَلِك، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا اللهِ مِثْلَ ذَلِك، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا اللهِ مِثْلَ ذَلِك، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةً إِلَّا اللهِ مِثْلَ ذَلِك، وَ المَحْدِي وَاللهُ مِثْلَ ذَلِك، وَ المَحْدِي وَ لَا اللهِ مِثْلَ ذَلِك، وَ اللهُ مِثْلَ ذَلِك، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُولَةً إِلَّا اللهِ مِثْلَ ذَلِك، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُولَةً إِلَّا اللهِ مِثْلَ ذَلِك، وَلَا لَهُ مِثْلُ ذَلِك، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُولَةً اللهِ مِثْلَ ذَلِك.

حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ علی کے ساتھ ایک صحابیہ رضی اللہ علی ہوئی تھیں۔ وہ ان پر تیج علی اللہ علی ہوئی تھیں۔ وہ ان پر تیج پڑھ رہی تھیں۔ آپ علی ہوئی تھیں کا ایسے کلمات نہ بتاوں جو تبہارے لئے اس عمل سے زیادہ آسان ہیں؟ اس کے بعد پر کلمات بتائے: سنسخان اللہ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِی الْارْضِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خُلَقَ فِی الْارْضِ، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خُلَقَ بِیْنَ ذٰلِك، وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُو خَالِقَ، ' میں اللہ تعالی کی تیج بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جواس نے آسان میں پیدافر مائی ہیں، میں اللہ تعالی کی تیج بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جواس نے نہا کی تیج بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جواس کے تبدا کی تیں اور میں اللہ تعالی کی تیج بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جواس کے تبدا کی تیں اور میں اللہ تعالی کی تیج بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کی تعداد کے برابر جواس کے برابر جواس کے تبدا کی تیں اور میں اللہ تعالی کی تبدی کی تبدا کی تیں اور میں اللہ تعالی آئندہ پیدا کی تیں اور میں اللہ تعالی کی تبدی کی تعداد کے برابر جواس کے ماتھ کو کئی ای تعداد کے برابر جواس کے تبدا کی تیں اور میں اللہ کو کئی ای طرح پڑھولینی ان کلمات کے ساتھ جھی آ خریں عدد ما خلق فی اللہ ماء و اور عدد ما خلق فی اللہ ماء و اور عدد ما خلق فی اللہ ماء و اور عدد ما خلق فی اللہ ماء و کئی مادو۔

﴿ وَا اِلْ اِلْ اِلْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِلْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ کُونِی اِللّٰہِ مَا اِللّٰہُ کُونِی اور عدد مَا خَلَقَ فِی اللّٰہُ مَا وَر عَدَدَ مَا خَلَقَ فِی اللّٰہُ مَا وَر عَدَدَ مَا خَلَقَ فِی اللّٰہُ مَا وَر عَدَدَ مَا خَلَقَ فِی اللّٰہُ مِن مُن ذَلِكَ اور عَدَدَ مَا خَلَقَ فِی اللّٰہُ مَا ور عَدَدَ مَا خَلَقَ فِی اللّٰہُ مَا وَر عَدَدَ مَا خَلَقَ فِی اللّٰہُ مَا وَر عَدَدَ مَا خَلَقَ فِی اللّٰہُ مَا وَر عَدَدَ مَا خَلُقَ فِی اللّٰہُ مَا وَر عَدَدَ مَا خَلَقَ فِی اللّٰہُ مَا وَر عَدَدَ مَا خَلُدَ مَا خَلُدَ مَا خَلُدَ مَا خَلُقَ فِی اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا وَر عَدَدَ مَا خَلُدَ مَا خَلُدُ مَا خَلُدُ مَا حَدَدُ مَا خَلُدُ اِلْ عَدُونُ وَ لَا اُورُورُ مَا مَا عَدُورُ وَ

﴿181﴾ عَنْ آبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ وَ آنَا جَالِسٌ أُحَرِكُ شَفَتَى فَقَالَ: بِمَ تُحَرِّكُ شَفَتَيْك؟ قُلْتُ: اَذْكُرُ اللهَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: اَفَلَا أُخْبِرُكَ بِشَفَتَى فَقَالَ: بِمَ تُحَرِّكُ شَفَتَيْك؟ قُلْتُ: اَذْكُرُ اللهَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: اَفَلَا أُخْبِرُكَ بِشَفَي وَذَا قُلْتَهُ، قَالَ: تَقُولُ: اَلْحَمْدُ اللهِ عَدَدَ مَا اَحْصَلَى جَلَقُهُ، عَلَا اللهُ مَا اللهُ عَدَدَمَا فِي كِتَابِه، وَ الْحَمْدُ اللهِ عَدَدَ مَا اَحْصَلَى خَلْقُهُ، وَ الْحَمْدُ اللهِ عَدَدَ مَا الْحَمْدُ اللهِ عَدَدَ مَا الْحَمْدُ اللهِ عَدَدَ مَا الْحَمْدُ اللهِ عَدَدَ مَا اللهُ عَدَدَ كُلّ وَالنَّحَمْدُ اللهِ مِثْلَ ذَلِك، وَ الْحَمْدُ اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْء، وَ الْحَمْدُ اللهِ عَدَدَ كُلّ شَيْء، وَالْحَمْدُ اللهِ عَلَى كُلّ شَيْء، وَ الْحَمْدُ اللهِ عَلْ ذَلِك، وَ تُكَبِّرٌ مِثْلَ ذَلِك.

رواه الطبراني من طريقين واسناد احدهما حسن، مجمع الزوائد. ١٠٩/١

حضرت ابواً مامه با ہلی ﷺ فرماتے ہیں که رسول الله علیہ تشریف لائے اور میں بیٹے اہوا تھامیرے ہونٹ حرکت کررہے تھے۔آپ نے دریافت فرمایا کہاہے ہونٹ کس وجہ سے ہلارہے مو؟ ميس نے عرض كيا: يا رسول الله! الله تعالى كا ذكر كرر بامول \_آبُّ نے ارشاد فرمايا: كياميس تمهمیں وہ کلمات نہ بتادوں کہ اگرتم ان کو کہ لوثو تمہارا دن رات مسلسل ذکر کرنا بھی اس کے ثواب كونة بني سك؟ من نعرض كيا: ضرور بتلاد يحيّ ارشاد فرمايا: بيكلمات كها كرو: ٱلْمَحَمَّدُ لِلهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَ الْحَمْدُ اللهِ عَـدَدَ مَا فِي كِتَابِهِ، وَ الْحَمْدُ اللهِ عَـدَدَ مَا أَحْصَى خَلْقُهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا فِيْ خَلْقِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ شَمْوَاتِهِ وَارْضِه، وَالْحَمْدُ لِلهِ عَدَدَ كُلِّ شَىيْءٍ، وَالْحَمْدُ لِلهِ عَـلْي كُلِّ شَيْءٍ اوراك طرح سُبْحَانَ اللهِ اور اللهُ أَكْبَرُ كَمَا تحديد كَلْمَاتَ كَبَاكُرُو: شُبْحَانَ اللهِ عَـدَدَ مَا أَحْصَلَى كِتَابُــهُ، وَشُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَافِيْ كِتَابِهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَـدَدَ مَـا أَحْـصَلَّى خَلْقُهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ مَا فِيْ خَلْقِهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ مِلْءَ سَـمُوَاتِـهٖ وَاَرْضِـهٖ،وسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلّ شَيْءٍ وَسُبْحَانَ اللهِ عَلَى كُلّ شَيْءٍ، اللهُ اكْبَرُ عَــدَدَ مَـا أَحْـصلـي كِتَـابُهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَافِيْ كِتَابِهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ عَدَدَ مَا أَحْصلي خَلْقُهُ، وَاللَّهُ ٱكْبَـرُ مِلْءَ مَا فِيْ خَلْقِهِ، وَاللَّهُ ٱكْبَرُ مِلْءَ سَمُوَاتِهِ وَٱرْضِهِ، وَ اللهُ ٱكْبَرُ عَدَدَ كُلِّ شيْءٍ وَاللَّهُ ٱكْبَرُ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ.

قرجمہ: الله تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں کی تعداد کے برابر جھے اس کی کتاب نے شار کیا ہے، الله تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں کی تعداد کے برابر جواس کی کتاب میں ہیں، الله تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں کی تعداد کے برابر جھے اس کی

مخلوق نے شار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ان چیزوں کے بھردینے کے برابر جو مخلوقات میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں آسانوں اور زمینوں کے خلاکو بھردینے کے برابر، اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ہر چیز کے شار کے برابراور اللہ تعالیٰ کے لئے تمام تعریفیں ہیں ہر چیز ہے۔

الله تعالی کی سیج ہان چیزوں کی تعداد کے برابر جساس کی کتاب نے شارکیا ہے، الله تعالی کی سیج ہان چیزوں کی تعداد کے برابر جواس کی کتاب میں ہیں، الله تعالی کی سیج ہے ان چیزوں کی تعداد کے برابر جسے اس کی مخلوقات نے شارکیا ہے، الله تعالی کی سیج ہے ان چیزوں کے برابر جو مخلوقات میں ہیں، الله تعالی کی سیج ہے آسانوں اور زمینوں کے خلا کو بحر دینے کے برابر جو مخلوقات میں ہیں، الله تعالی کی سیج ہے ہر چیز کے شار کے برابر اور الله تعالی کی سیج ہے ہر چیز کے شار کے برابر اور الله تعالی کی سیج ہے ہر چیز برے

اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہان چیزوں کی تعداد کے برابر جھاس کی کتاب نے شار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہاں چیزوں کی تعداد کے برابر جوان کی کتاب میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہان چیزوں کی تعداد کے برابر جھاس کی مخلوقات نے شار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہان اور زمینوں کے چیزوں کے برابر جو مخلوقات میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے آسانوں اور زمینوں کے خلاکو بحرد یے کے برابر جو مخلوقات میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے آسانوں اور زمینوں کے خلاکو بحرد سے کے برابر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ہر چیز کے شار کے برابر اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ہر چیز برابر اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ہر چیز برابر ورائلہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ہر چیز برابر اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ہر چیز برابر ورائلہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ہر چیز برابر اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ہر چیز برابر ورائلہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ہر چیز برابر اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ہر چیز برابر ورائلہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ہر چیز برابر ورائلہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ہر چیز برابر ورائلہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ہر چیز ہے شار کے برابر اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ہر چیز ہے شارکی ہوائی ہوائی ہوائی ہے ہر چیز ہے شارکی ہوائی ہ

﴿182﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيُّكُ : اَوَّلُ مَنْ يُدْعلى إِلَى الْجَنَّةِ الَّذِيْنَ يَحْمَدُوْنَ اللهَ فِي السَّوَّاءِ وَ الضَّوَّاءِ.

رواه الحاكم و قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢/١ . ٥

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: سب سے پہلے جنت کی طرف بلائے جانے والے وہ لوگ ہوں گے جوخوشحالی اور تنگدتی (وونوں حالتوں میں ) الله تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔

﴿183﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: إِنَّ اللهُ لَيَرْضَى

عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَاْكُلَ الْآكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، أَوْيَشْوَبَ الشَّوْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا.

رواه مِسلم، باب استحباب حمد اللهِ تعالى بعد الاكلِ والشرب، رقم: ٦٩٣٢

حضرت انس بن ما لک ﷺ مروایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا: الله تعالیٰ کاشکرادا کرے یا پانی تعالیٰ اس بندہ سے بے حد خوش ہوتے ہیں جولقمہ کھائے اوراس پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرے یا پانی کا گھونٹ پیئے اوراس پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرے۔

کا گھونٹ پیئے اوراس پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرے۔

(مسلم)

﴿184﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: كَلِمَتَانِ إِحْـدَاهُــمَا لَيْسَ لَهَا نَاهِيَةٌ دُوْنَ الْعَرْشِ، وَالْأَخْرِى تَمْلُا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ: لَآ اِللهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ ٱكْبَرُ.

رواه الطبراني ورواته الى معاذ بن عبدالله تقة صوى ابن لهيعة ولحديثه هذا شواهد، الترغيب ٤٣٤/٢

حضرت معافر بن جبل عظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عظی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: لَآ اِللهَ اِللَّا اللهُ اور الله اَحْبَرُ دو کلے ہیں،ان میں سے ایک (لَآ اِللهَ اِلَّا اللهُ) تو عرش سے پہلے کہیں رکتابی نہیں اور دوسرا (اللهُ اَحْبَدُ) زمین وآسان کے درمیانی خلاکو (نوریا اجرے) مجردیتا ہے۔

اجرے) مجردیتا ہے۔

﴿185﴾ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ شَلَيْمِ قَالَ: عَدَّ هُنَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ فِي يَدِي. اَوْ فِي يَدِهِ: التَسْبِيْحُ نِصْفُ الْمِيْزَانِ وَالْحَمْدُ اللهِ يَمْلُونُهُ وَالتَّكْبِيْرُ يَمْلَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ. (الحديث) رواه الترمذي وقال: حديث حسن، باب فيه جدينان التسبيح نصف الميزان، رقم: ٩١٥٣ (الحديث)

قبیلہ بوسلیم کے ایک صحابی ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ان باتوں کومیرے ہاتھ میا ایک دست مبارک پر گن کر فرمایا: سُنے ان اللهِ کہنا آدھے تراز وکو تواب سے بھردیتا ہے۔ اور اَللهُ اَحْبَرُ کا تُواب زمین و سے اور اَللهُ اَحْبَرُ کا تُواب زمین و آسمان کے درمیان کی خالی جگہ کو پُر کردیتا ہے۔

آسمان کے درمیان کی خالی جگہ کو پُر کردیتا ہے۔

﴿186﴾ عَنْ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ ۚ اللهِ عَلَى بَابٍ مِنْ ٱبْوَابِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ.

رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٤/٠ ٢٩

حضرت سعد ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عظیم نے ارشاد فرمایا: کیا تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا: ضرور بتلا ہے ! ارشاد فرمایا: وه دروازه لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ہے۔

﴿187﴾ عَنْ اَبِى اَيُّوْبَ الْآنْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ لِللهُ اَسُرِى بِهِ مَرَّ عَـلَى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا جِبْرِيْلُ مَنْ مَعَك؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ عَلَيْظِهُ، قَالَ لَهُ اِبْرَاهِيْمُ عَـلَيْهِ السَّلَامُ: مُـرْ اُمَّتَكَ فَـلْيُكُثِرُوا مِنْ غِرَاسِ الْجَنَّةِ فَاِنَّ تُوبَتَهَا طَيِّبَةٌ، وَ اَرْضَهَا وَاسِعَةٌ قَالَ: وَمَا غِرَاسُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ.

رواه احمد ورجال احمد رجال الصحيح غير عبدالله بن عبد الرَّحمٰن بن عمربن الخطاب و هو ثقة لم يتكلم فيه احد وو ثقه ابن حبّان ، مجمع الزوائد ، ١١٩/١

حضرت ابوابوب انصاری فری سے روایت ہے کہرسول اللہ علیہ معراج کی رات حضرت ابوابوب انصاری فری سے کررے تو انہوں نے بوچھا: جرئیل! بیتمہارے ساتھ کون بیں؟ جرئیل النظامی نے عرض کیا: محمد علیہ بیں۔ ابراہیم النظامی نے فرمایا: آپ اپنی امت سے کہیے کہ وہ جنت کے بودے زیادہ لگا کیں اس لئے کہ جنت کی مٹی عمدہ ہے اور اس کی زمین کشادہ ہے۔ بوچھا: جنت کے بودے کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا: لَا حَوْلَ وَ لَا قُوْةَ اِلَّا بِاللهِ.

﴿188﴾ عَنْ سَمُوةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : اَحَبُّ الْكَلَامِ اللهِ عَنْ سَمُوةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : اَحَبُّ الْكَلَامِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ ، لَا يَضُولُ لِ بِلَيِّهُنَّ بَدَاْتُ (اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ وَ هَى عِنَ الْقُوْآنِ ٥٠/٠٠

(منداحر)

قرآن کریم ہی کے کلمات ہیں۔

﴿189﴾ عَنْ آبِيْ هُـرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُ : لَآنْ ٱقُوْلَ سُبْحَانَ اللهِ، وَ الْحَمْدُ اللهِ، وَلَا اِللهُ اللهُ، وَ اللهُ ٱكْبَرُ، آحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ.

رواه مسلم، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم: ٦٨٤٧

﴿190﴾ عَنْ آبِئُ سَلْمَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْ لَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: بَخِ بَخِ بِخَـمْسٍ مَاأَثْقَلَهُنَّ فِى الْمِيْزَانِ: شُبْحَانَ اللهِ، وَ الْحَمْدُ اللهِ، وَ لَآ اِللهَ إِلَّا اللهُ، وَ اللهُ ٱكْبَرُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَفِّى لِلْمُسْلِمِ فَيَحْسَسِبُهُ.

رواه الحاكم و قال: هذا حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ١١/١٥

حضرت ابوسلمی فظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: واہ واہ! پانچ چیزیں اعمال نامہ کے زارو میں تنی زیادہ وزنی ہیں۔(۱) لآ اللہ (۲) سنا: واہ واہ! پانچ چیزیں اعمال نامہ کے زارو میں تنی زیادہ وزنی ہیں۔(۱) لآ اللہ اللہ (۳) سنت کا نیک اُڑکا فوت ہوجائے اور وہ سنت کا نیک اُڑکا فوت ہوجائے اور وہ تواب کی امید پرصبر کرے۔

(محدرک حاتم)

﴿191﴾ عَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْتُ مَهُ يَقُوْلُ: مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحُمْدُ لِلهِ، وَ لَآ اِللهُ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَوْفٍ عَشَرُ حَسَنَاتٍ. (وهوجزء من الحديث) رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجالهما

رجال الصنحيح غير محمد بن منصور الطوسي و هو ثقة، مجمع الزوائد ١٠٦/١٠

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماروایت کرتے بیں کہ میں نے رسول الله علیہ کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو شخص سُنه بحانَ اللهِ، أَلْحَمْدُ لِلهِ، لَآ اللهُ اللهُ ،اَللهُ اکْبَرُ بِرُهے، ہرحرف کے بدلے اس کے اعمال نامہ میں دس نیکیال لکھ دی جائیں گی۔ (طرانی، مجمح الروائد) ﴿192 ﴿ عَنْ أُمْ هَانِيْ بِنْتِ آبِيْ طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَرَّ بِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَاتَ يَوْمٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اقَلْ كَبُرْتُ وَضَعُفْتُ، اَوْكَمَا قَالَتْ: فَمُرْنِى بِعَمَلٍ اعْمَلُ وَ اَنَا جَالِسَةٌ ؟ قَالَ: فَمُرْنِى بِعَمَلٍ اعْمَلُ وَ اَنَا جَالِسَةٌ ؟ قَالَ: سَبِّحِى اللهُ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةَ رَقَبَةٍ تُعْتِقِيْنَهَا مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ، وَاحْمَدِى اللهُ مِائَةَ تَحْمِيْدَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةً وَرَسِ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِيْنِيْ فَاللهُ عَلَيْهَا تَعْدِلُ لَكِ مِائَةً وَرَسَ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ تَحْمِيْنِيْ عَلَيْهَا تَعْدِلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْارْضِ، وَ لَا يُرْفَعُ عَلَيْهِ مُعَلِيْقَ مُولِيَّةً مَلْكِي اللهُ مِنْ السَّمَاءِ وَ الْارْضِ، وَ لَا يُرْفَعُ عَمَلُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمْلٍ يُلْحَلِي اللهِ اللهِ اللهُ عَالَ فِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى عَمْلُ اللهُ عَلَى عَمْلٍ يُلْحَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ

وقَال: هذا حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ١٤/١ ٥

حضرت أم إنى رضى الله عنها فر ماتى بين كدا يك دن رسول الله على عيرے يهال تشريف لائے ميں نے عرض كيا: يا رسول الله الله الله عنها فر مايا: سُبْحان الله سوم تبد پڑھا كرو، اس كا تواب بينے بيٹے بيٹے بيٹے كيٹے كيٹے كيٹے كيٹے كائے كرتى رہا كروں؟ آپ نے ارشا وفر مايا: سُبْحان الله سوم تبد پڑھا كرو، اس كا تواب ايسا ہے كوياتم اولا واسا عيل ميں سے سوغلام آزاد كرو۔ اَلْتَحَدَمُدُ للهِ سوم تبد پڑھا كرواس كا تواب ايسا سوگور وں كرا بر ہے جن پرزين كى ہوئى ہواورلگام كى ہوئى ہوائيس الله تعالى كراست السے سوگور وں كرا بر ہے جن پرزين كى ہوئى ہواورلگام كى ہوئى ہوائيس الله تعالى كراست ميں سوارى كے كئے دے دو۔اَللهُ اَكْبُر سوم تبد پڑھا كرواس كا تواب ايسے سواوتوں كوذئ كئے جانے كرا بر ہے جن كى گردنوں ميں قربانى كا پند پڑا ہوا ہو۔ لَا آللهُ إلّا اللهُ سوم تبد پڑھا كرو، اس كا تواب تو آسان اورز مين كورميان كو پھر ديتا ہے اوراس دن تمہارے عمل سے بڑھ كركى كا كوئى على نہ براہ ہوا ہو۔ لَا آللهُ اللهُ سوم تبد پڑھا كرو، كي كوئى عن بڑھا كرا ہوں ہوا ہوں كا براہ ہوا ہو۔ الله اللهُ سوم تبد پڑھا كرا ہوں ہوئى گرئيس ہوگا جواللہ تعالى كے يہاں قبول ہوالہت اس تحض كا عمل بڑھ سكتا ہے جس نے تبہارے جيسا عمل كيا ہو۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت أم بانی رضی الله عنها فرماتی بین کہ میں نے عرض کیا: یا

رسول الله! بیس بوڑھی ہوگی ہوں اور میری ہڈیاں کزور ہوگئی ہیں، کوئی ایسائمل بتلا دیجے جو مجھے جنت میں داخل کرادے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: داہ داہ! تم نے بہت اچھا سوال کیا، اور فر مایا کہ الله انخب وسومرتبہ پڑھا کرہ، یہ تمہارے لئے ایسے سواونٹوں سے بہتر ہے جن کی گردن میں پٹہ پڑا ہوا ہو، جھول ڈی ہوئی ہوا ور دہ مکہ میں ذریح کئے جا کیں۔ لَا الله الله سومرتبہ پڑھا کرو وہ تمہارے لئے الن تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو آسان وزمین نے دھانپ رکھا ہے، اور اس دن تمہارے مل سے بڑھ کرکسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے مان جول ہوا لبت اس خص کاعمل بڑھ سکتا ہے جس نے یہ کمات استے ہی مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ کے ہول۔

﴿193﴾ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَالِهُ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَوْسًا، فَقَالَ: يَاآبَا هُوَيْرَةَ! مَاالَّذِى تَغْرِسُ؟ قُلْتُ : غِرَاسًا لِى، قَالَ: أَلاَ اَدُلُكَ عَلَى غِرَاسِ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: بَلَى، يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: قُلْ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا اِللهَ إِلَّا اللهُ، وَاللَّهُ مَدُّرَةً عَنْمُ سُلُكَ مِنْ هَذَا؟ يَعْرَسُ لَكَ، بِكُلِّ وَاحِدَةٍ، شَجَرَةً فِي الْجَنَةِ.

رواه ابن ماجه بأب فضل التسبيح، رقم: ٣٨٠٧

﴿194﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْنَا وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْنَا وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْنَا وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْنَا وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْنَا وَسُوْلُوا: سُبْحَانَ جُنَّتَكُمْ مِنَ النَّارِ ، قُولُوا: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهُ اللهُ، وَاللهُ اكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلّا بِاللهِ، فَإِنَّهُنَ يَاثِيْنَ يَوْمَ اللهِ، وَاللهُ اللهُ، وَاللهُ اللهُ، وَاللهُ اللهُ عَوْلَ وَلاَ قُولً وَلاَ قُولًا قُولًا إِلَّا إِللهِ، فَإِنَّهُنَ يَاثِينَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُسْتَقْدِمَاتٍ، وَمُسْتَأْخِرَاتٍ، وَمُنْجِيَاتٍ وَمُجَنِّبَاتٍ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ.

مجمع البحرين في زوائد المعجمين: ٣٢٩/٧ قبال المحشى اخرجه

الطبراني في الصغير و قال الهيثمي في المجمع و رجاله رجال الصحيح غير داؤد بن بلال وهو ثقة

فائدہ: حدیث شریف کاس جملہ ' بیکلمات اپنے پڑھنے والے کے آگے سے آئیں گئی گئی گئی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ کلمے آگے بروھ کر اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گئے '' اور دائیں بائیں پیچے سے آئے' کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کی عذاب سے تفاظت کریں گے۔

﴿195﴾ عَنْ اَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ إِنَّ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ اللهِ، وَالْحَمْدُ اللهِ، وَالْحَمْدُ اللهِ، وَالْحَمْدُ اللهِ، وَالْهَ اللهُ، وَاللهُ اللهُ، وَاللهُ اكْبَرُ تَنْفُصُ الْحَطَايَا كَمَا تَنْفُصُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا. رواه احمد ١٥٢/٣

حضرت انس علی است کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشا وفر مایا: سُب حَمانَ اللهِ، اللهُ الل

﴿196﴾ عَنْ عِمْرَانَ. يَعْنِيْ: ابْنَ حُصَيْنِ. رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : امَا يَسْتَطِيْعُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدِ عَمَلًا ؟ قَالُواْ: يَا رَسُولَ اللهِ ا وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ اَفَ يَعْمَلُ عَلَى اللهِ عَمَلًا ؟ قَالُواْ: يَا رَسُولَ اللهِ ا وَمَنْ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَعْمَلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُدٍ عَمَلًا ؟ قَالَ: كُلُّكُمْ يَسْتَطِيْعُهُ، قَالُواْ: يَا رَسُولَ اللهِ ا مَاذَا؟ قَالَ: كُلُّكُمْ يَسْتَطِيْعُهُ، قَالُواْ: يَا رَسُولَ اللهِ ا مَاذَا؟ قَالَ: كُلُّكُمْ يَسْتَطِيْعُهُ، قَالُواْ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اعْظَمُ مِنْ اللهُ الله

رواه الطبراني و البزار و رجالهما رجال الصحيح، مجمع الزوائد. ١٠٥/١

حضرت الد مريره صفحه روايت كرتے بيل كدرسول الله على في ارشادفر مايا: جبتم جنت كے باغول برگر دوتو خوب جرور ميں نے عرض كيايا رسول الله! جنت كے باغ كيا بيں؟ ارشادفر مايا: مسجديں - ميں نے عرض كيا: يا رسول الله! جرنے سے كيا مراد ہے؟ ارشادفر مايا: سُنحانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلهِ، لَهُ اِللهُ اللهُ، اَللهُ اكْبُرُ كايرُ هنا۔

(تنى)

﴿198﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ وَاَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ: إِنَّ اللهُ اصْطَفَى مِنَ الْكَلَامِ اَرْبَعًا: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْمَحْمَدُ اللهِ، وَلَا اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ، فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَاللهُ اللهُ، وَاللهُ اكْبَرُ، فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ كُتِبَ لَهُ عِشْرُوْنَ صَيَّنَةً، وَمَنْ قَالَ: اللهُ عَشْرُوْنَ سَيِّنَةً، وَمَنْ قَالَ: اللهُ اللهُ عَشْدُ وَحُطَّتْ عَنْهُ قَالَ: الْمُحَمَّدُ اللهِ وَمَنْ قَالَ: الْمُحَمَّدُ اللهِ وَاللهُ اللهُ عَمْدُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالاً اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهُ عَلْمَ اللهُ وَمُنْ قَالَ: اللهُ عَنْهُ قَالاً اللهُ عَنْهُ قَالاً اللهُ عَنْهُ قَالَ: اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ قَالاً اللهُ عَنْهُ قَالاً اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالاً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُولَةُ اللهُ ا

رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، رقم: ٨٤٠ .

یم اجرہ جو تحض کا اللہ اللہ کہاں کے لئے بھی یمی اجرہ جو تحض دل کی گرائی سے اللہ معاف سے اللہ معاف سے اللہ معاف کی مرد یے جاتے ہیں۔ (عل الدو والدید)

﴿199﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْمُحَدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ تَلَظِّلُهُ قَالَ: اسْتَكْثِرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ قِيْلَ: وَ مَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الْمِلَّةُ، قِيْلَ وَ مَاهِى؟ قَالَ: التَّكْبِيْرُ وَ التَّهْلِيْلُ، وَ التَّسْيِيْحُ، وَ التَّحْمِيْدُ، وَلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ.

رواه الخاكم وقال: هِذَا اصِحِ استاد المَصْرِيين ووافقه اللَّهِبِي ١٢/١٥

فسائده: باقیات صالحات برادوه نیک اعمال میں جن کا تواب بمیشه ملتار بتا بهد میں اللہ میں بیات میں میں بنا میں اللہ میں بنیادی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔

﴿200﴾ عَنْ آبِي اللَّهُ وَاللهُ وَاللهُ اكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوقَة اللهِ عَلَيْكُ : قُلْ سُبْحَانَ اللهِ عَلَيْكُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِمُ اللهُ اللهُ

على ضعفه وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد \_ ١٠٤/١٠

 میں) سے جھڑتے ہیں، اور میکلمات جنت کے خز انوں ہیں سے ہیں۔ (طرانی مجع الزوائد)

﴿201﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَالَيْكُ : مَا عَلَى اللهُ عَنْ عَنْهُ اللهِ عَلَيْكُ : مَا عَلَى اللهُ وَلَا تُوْفَ وَلَا قُوْةً إِلَّا بِاللهِ إِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَا خَوْلَ وَلَا قُوْةً إِلَّا بِاللهِ إِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ . رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل التسبيح والتكبير و التحميد رقم: ٣٤٦٠ وزاد الحاكم: شُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ

وقال الذهبي: حاتم ثقة، وزيادته مقبولة ٧/١ ٥٠

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: زمین پر جو خص بھی لَا اِللهُ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ ٱلْحَبُو، وَلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ پِرُ هتا ہے۔ تواس کے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں خواہ وہ سمندر کے جماگ کے برابر ہوں۔ (رُندی)

ایک روایت میں بیفضیلت سُنحان اللهِ، وَالْحَمْدُ بِلْهِ کَاضا فَد کِما تحدد کُرگی گئی ہے۔ ۔ ۔ ۔ (متدرک مام)

﴿202﴾ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: شُبْحَانَ اللهُ: وَالْمَحَمْدُ اللهِ، وَالْمَحَمْدُ اللهِ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، قَالَ اللهُ: اَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ.

حضرت الوجريره وه المنظمة معدوايت م كمانهول في رسول الله عليه كويدار شاوفرمات موس الله عليه كويدار شاوفرمات موس سنا جوش (ول س) سنحان الله والمدولة والله والمحمد الله وولا الله والله والل

﴿203﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ وَآبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اللَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِي وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَحْدِى لَا اللهُ وَحْدِى لَا شَرِيْكَ لِي وَإِذَا قَالَ: لَا اللهُ إِلّا اللهُ وَحْدِى لَا شَرِيْكَ لِي وَإِذَا قَالَ: لَا اللهُ إِلّا اللهُ وَحْدِى لَا شَرِيْكَ لِي وَإِذَا قَالَ: لَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

اِللهَ اِلَّا اللهُ وَلَا حَـوْلَ وَلَا قُـوَّةَ اِلَّا بِـاللهِ، قَـالَ اللهُ: لَا اِللهَ اِلَّا اَنَا وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِيْ وَكَانَ يَقُوْلُ: ِمَنْ قَالَهَا فِيْ مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ.

رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء ما يقول العبد اذا مرض، رقم: ٣٤٣٠

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہرمیرہ رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عَيِّ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ أَكْبَو " اللهُ تَعَالَى كَسواكونَى عَلَيْ اللهُ وَاللهُ أَكْبَو " الله تَعالَى كَسواكونَى معبود نہیں اور اللہ تعالی ہی سب سے بڑے ہیں' تو اللہ تعالی اس کی تصدیق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں لا إللة إلَّا أَناوَانَا أَكْبَرُ و مير براواكوئي معبور بين اور ميں سب سے برا ابول "-اورجب وه كهتا ب: لآ إلله إلَّا الله وَحْدَهُ "الله تعالى كسواكوني معبود نبيس، وه السليم بين تو الله تعالى قرمات بين: لا إلله إلا أنا وأنا وخدى "مريس واكونى معبود فيس اورين أكيلا مول 'اورجبوه كبتاب: لآ السه إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَمُهُ ' الله تعالى كسواكولَى معبود شیس وہ اسیلے میں اوران کا کوئی شریک نہیں ہے" تو اللہ تعالی فرماتے ہیں: لا إلله إلا آنا وَحْدِیْ لَا شَوِیْكَ لِیْ " میرے سواكوئی معبود تبیس، میں اكيلا بوں، مير اكوئی شريك تبیس ہے"۔ اورجب وه كبتا ب: لا إللهَ إلا اللهُ لَـهُ المُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ " الله تعالى كسواكولَى معبورتيس انبی کے لئے بادشاہت ہاورتمام تعریفیں انہی کے لئے ہیں' تواللہ تعالی فرماتے ہیں: اُلآ اِللهُ مير علية بى تمام تعريفين بين "اورجب وه كمتاع: لآ إلى الله و لا حول و لا قُوَّة إلَّا بالله "الله تعالى كسواكوئى معبودتيس باوركنامون سے بيانے اورئيكيوں يراكانے كى قوت الله تعالى بى كوب "قالله تعالى فرمات بين: لَا إلله إلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِنْ "مرب سواكوئى معبور بيس ہے اور گناہوں سے بچانے اور نيكيوں پرلگانے كى قوت مجھ بى كو بے "\_رسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات مين: جوتف يمارى مين ان فدكوره كلمات يعن لا إلا قد الله ولا اللهُ وَ اللهُ ٱكْبَـٰرُ، لَا اللهُ وَاللَّهُ وَحْـدَهُ، لَا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، لَا اللهُ اللهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لَآ إِلهُ إِلَّا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ كُو يِرْ عَاور يجرم جائة جہم کی آگ اسے تھے گی بھی نہیں۔ (زنزی)

﴿204﴾ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَاصِمٍ رَحِمَهُ اللهُ آنَّهُ سَمِعَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ

انَّهُ مَا سَمِعًا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ عَقُوْلُ: مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ اللهُ مَا سَمِعًا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ لَهُ، لَهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْكُ مَخْلِصًا بِهَا رُوْحُهُ، مُصَدِّقًا بِهَا قَلْبُهُ لِسَانَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

حضرت لیقوب بن عاصم دو صحاب رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله عنها فی کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو بندہ لآ الله الله وَحْدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَى الله وَهُو عَلَى مُحُلِّ شَیْءٍ فَلِیْرِ ۔ اس طور پر کے کہ اس کے اندرا خلاص ہواوردل زبان سے کے ہوئے کلمات کی تصدیق کرتا ہوتو اس کے لئے آسان کے درواز ہے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے کہنے واللہ تعالی نظر رحمت سے دیکھتے ہیں۔ اور جس بندہ پراللہ تعالی کی نظر رحمت پڑجائے تو وہ اس کا ستحق ہے کہ اللہ تعالی سے جو مائے اللہ تعالی اسے دے دیں۔ رحمت پڑجائے تو وہ اس کا ستحق ہے کہ اللہ تعالی سے جو مائے اللہ تعالی اسے دے دیں۔ (عمل الیوم واللہ یہ)

﴿205﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنُ جَدِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: خَيْرُ اللَّهُ عَاءِ دُعَاءُ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ آنَا وَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِيْ: لَآ اللهَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب في دعاء يوم عرفة، رقم: ٣٥٨٥

حضرت عمروبن شعيب اپن باپ دادا كوالے سروايت كرتے بين كه نى كريم صلى الله عليه وكل سن الله عليه وكل الله عليه وكل الله عليه وكل الله و خدة كا شويك جويل في الله و خدة كا شويك وكل الله و خدة كا شويك كه الله الله و خدة كا شويك كه الله الله و كل من على الله و كل من الله و كل الله و كل من الله و كل من الله و كل من الله و كل الله و كل من الله و كله و كل من الله و كله و كل

﴿206﴾ رُوِى عَنِ النَّبِيِّ مَلَكِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلَّاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرًا وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَا لَصَلاةً على النبي مَنْ مِنهَ: ٤٨٤

ایک روایت میں رسول الله علیہ کا ارشاد منقول ہے کہ جوشخص جھے پرایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دية إلى -

﴿207﴾ عَنْ عُمَيْرٍ الْآنْصَارِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْكِ اللهُ عَلْى عَلَىًّ مِنْ أُمَّتِى ْصَلَاةً مُـنِّحلِ صَّا مِنْ قِلْبِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشَرَصَلُوَاتٍ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْوَ دَرَجَاتٍ، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشَرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَسَيْنَاتٍ.

رواه النسائي في عمل اليوم الليلة رقم: ٦٤

حفرت عمیر انصاری عظیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: میری امت میں سے جو شخص ول کے خلوص کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے دس گناہ مٹادیتے ہیں۔

(عمل الیوم والملیة)

﴿208﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : اكْثِرُوالصَّلَاةَ عَلَى يَوْمَ اللهِ عَلَى يَوْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْاَرْضِ مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ عَرَّوَجَلَّ فَقَالَ: مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ عَشْرًا. عَلَيْكَ مَرَّةً وَاحِدَةً إِلَّا صَلَّيْتُ آنَا وَ مَلَائِكَتِي عَلَيْهِ عَشْرًا.

رواه الطبراني عن ابي ظلال عنه، وابو ظلال وثق، ولا يضر في المتابعات،الترغيب ٤٩٨/٢

حفرت انس می این کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جمعہ کے دن مجھ پر کثر ت سے درود بھیجا کرو کیونکہ جرئیل اللی ایس ایس جانب سے میرے پاس ابھی میں پیغام لے کرآئے تھے کہ روئے زمین پر جوکوئی مسلمان آپ پرایک مرتبہ درود بھیجے گا تو ہیں اس پر دس حمتیں نازل کروں گا اور میر فرشتے اس کے لئے دس مرتبہ دعائے مغفرت کریں گے۔ دس رحمتیں نازل کروں گا اور میر فرشتے اس کے لئے دس مرتبہ دعائے مغفرت کریں گے۔ (طبرانی برغیب)

﴿209﴾ عَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ تَلَظِيْكُ: آكْثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِى كُلِّ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ صَلَاةَ أُمَّتِى تُغْرَضُ عَلَىَّ فِى كُلِّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ، فَمَنْ كَانَ آكْثَرَهُمْ عَلَىَّ صَلَاةً كَانَ آقْرَبَهُمْ مِنِّى مَنْزِلَةً.

رواه البيهقي باسناد حسن الاان مكحولا قيل: لنم يسمع من ابي امامة، الترغيب ٣/٢ . ٥

حفرت الواكمًا مد المصنودايت كرت بين كدر سول الله عطائي في ارشا وفر مايا: مير اوير

هَمَّكَ وَيُغْفُرُ لَكَ ذُنْيُكَ.

ہر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجا کرواس لئے کہ میری امت کا درود ہر جمعہ کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔لہذا جو شخص جتنا زیادہ میرے اوپر درود بھیجے گا وہ جھے سے (قیامت کے دن) درجہ کے لحاظ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔

﴿210﴾ عَنْ عَبْـدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ غَلَيْكُ قَالَ: اَوْلَى النَّاسِ بِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَىً صَلَاةً.

رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء فى فضل الصلاة على النبى عَلَيْ ، رقم: ٤٨٤ حضرت عبد الله على النبى عَلَيْتُ وايت كرتے بي كدرسول الله على النه على ارشاد قربايا: قيامت كون جُم ستقريب ترين ميراوه أمتى موگا جو جم پرزياده درود بيج والا موگا - (تندى) فيامت كون جُم ستقريب ترين ميراوه أمتى موگا جو جم پرزياده درود بيج والا موگا - (تندى) فيامت كان رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَا لَهُ عَنْ أَبِي بُنِ كَعْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا ذَهَبَ ثُلْنَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ يَا يُهَا النَّاسُ! اذْكُرُواللهُ، اذْكُرُوا اللهُ جَاءَ تِ الرَّاجِفَةُ تُعْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ فَقَالَ يَا يَهُا النَّاسُ! اذْكُرُواللهُ، اذْكُرُوا اللهُ جَاءَ تِ الرَّاجِفَةُ تُعْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ قَالَ أَبَى فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ إِنِينَى أُكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْك بِمَا فِيهِ قَالَ أَبَى فَقُلْتُ: يَا رَسُولُ اللهِ إِنِينَى أُكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْك فَكُمْ اَجْعَلُ لَك مِنْ صَلَا تِيْءَ قَالَ: مَاشِئْتَ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَك قُلْتُ: قَالنَّامُ قَالَ: مَاشِئْتَ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَك قُلْتُ: قَالَ قُلْتُ: فَالنَّامَيْنَ؟ قَالَ: مَاشِئْتَ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَك قُلْتُ: فَالنَّامَيْنَ؟ قَالَ: مَاشِئْتَ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُو خَيْرٌ لَك قُلْنَ: وَلَانَ اللهُ اللهُ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب في الترغيب في ذكر الله .....، رقم: ٢٤٥٧

 فرمایا: جتناتم چاہواوراگرزیادہ کرلوتو تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آ دھا کردول آپ علیانی نے ارشاد فرمایا: جتناتم چاہواوراگرزیادہ کرلوتو تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دوتہائی کردوں؟ آپ علیانی نے ارشاد فرمایا: جتناتم چاہواوراگرزیادہ کرلوتو تمہارے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لئے مقرر کرتا ہوں۔ نبی کریم علیانی نے ارشاد فرمایا: اگر ایسا کرلو گے تو اللہ تعالی تمہاری ساری فکروں کو ختم فرمادیں گے اور تمہارے ساف کردی جا کیں گے۔ فرمادیں گے اور تمہارے گناہ بھی معاف کردیئے جا کیں گے۔

﴿212﴾ عَنْ رُوَيْفَعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عُلَيْكُ: مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ: أَلْلَهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ.

رواه البزار والطبراني في الاوسط والكبير واسانيدهم حسنة، مجمع الزُّوائد ١٥٤/١٠

حفرت رویفع بن ابت فی مروایت کرتے بیل که رسول الله علی ارشادفر مایا: جو شخص مح صلی الله علیہ کا براس طرح درود بھیج: اَللَّهُمَ اَنْ فِلْهُ الْمَفْعَدَ الْمُفَرَّبَ عِنْدَكَ مَوْمَ الْفِيامَةِ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

قرجعه :ا الله آپ محمسلى الله عليه وسلم كوقيامت كون النيخ باس خاص مقام قرب ملى وقيامت كون النيخ باس خاص مقام قرب مي و بين و بي

﴿213﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَمْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمْ قَالَ: قُولُوْا: اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّ حِيْدٌ، اَللّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اللّهَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللّهَ وَعَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللّهَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللّهَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

حضرت كعب بن مجره در الله عَلَيْهُ فرمات بين بم في رسول الله عَلَيْكَ سے بو جها: يارسول الله! آپ پراور آپ كهروالوں پر بم ورودكس طرح بهجين الله تعالى في سلام بهج كاطريقة تو (آپ كورية من الله تعلق عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ كَهِدُر آپ برسلام بهج كريس) رسول الله عَلَيْكَ في ارشاوفر مايا: يول كها كرو: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدً.

ترجمہ: یااللہ! حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم پراور حضرت محمہ علیہ کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائیے جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم القیلی پراور حضرت ابراہیم القیلی کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی، یقیناً آپ تعریف کے سخق، بزرگی والے ہیں۔ یااللہ! حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم پراور حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی بھینا آپ حضرت ابراہیم القیلی کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی، یقیناً آپ تعریف کے سختی، بزرگی والے ہیں۔ (جاری)

﴿214﴾ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ!: كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْك ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : فَوْلُوا: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اَزْوَاجِهِ وَ ذُرِيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْت عَلَى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِه كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ صَلَّيْت عَلَى آلِ اِبْوَاهِيْم، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِهِ وَذُرِيَّتِه كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ اِبْوَاهِيْم، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاَزْوَاجِه وَذُرِيَّتِه كَمَا بَارَكْت عَلَى آلِ اِبْوَاهِيْم، اِنْدَاه وَالْمَاهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

قرجمه: یاالله! محمد علی پراورآپ کی بیوبوں پراورآپ کی نسل پر رحمت نازل فرمائے جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم الطی کے گھر والوں پر رحمت نازل فرمائی۔ اور حضرت محم صلی الله علیہ وسلم پراورآپ کی بیوبوں پراورآپ کی نسل پر برکت نازل فرمائے جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم الطی کا کے گھر والوں پر برکت نازل فرمائی۔ بلاشبہ آپ تعریف کے سخت ، بزرگ والے ہیں۔
والے ہیں۔

﴿215﴾ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَذَا السَّلامُ

عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّىْ؟ قَالَ: قُوْلُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيْمَ.

حضرت ابوسعيد خدرى و الله فرمات بيس بم في علين السول الله! آپ برسلام بيج كاطريقة و بمين معلوم بوگيا (كريم مَنفَهُ الله عَلَيْك الله الله الله عَلَيْك الله الله عَلَيْك الله الله وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ كَلَمُ مَلَى الله الله عَلَيْك الله الله عَلَيْك الله الله وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ كَهِمُ آپ بردرودك طرح بيجين؟ آپ كه مرآب برسلام بيجاكري) اب بمين يهى بتادين كرم آپ بردرودك طرح بيجين؟ آپ صلى الله عليدوسلم في ارشاد فرمايا: اس طرح كهاكرو: الله مُ صلّ عَلَى مُحمّد عَبْدِك وَرَسُولِك كَما صَلَى الله عَلَيْ وَمَن الله عَلَى المُراهِيْم وَبَارِك عَلَى مُحمّد وَعَلَى آلِ مُحمّد كَمَا بَارَحْت عَلَى المُراهِيْم وَآلِ المُراهِيْم.

تسجمه: یااللہ!اپنے بندے اور اپنے رسول محمق کیا گئی پردمت نازل فرمائے جیے کہ آپ نے حضرت ابراہیم النظافی پردمت نازل فرمائی اور محمصلی اللہ علیہ وسلم پراور محمد علیہ کے گھروالوں پر برکت نازل فرمائی ۔ آپ نے حضرت ابراہیم النظافی اور حضرت ابراہیم النظافی کے گھروالوں پر برکت نازل فرمائی۔ (بخاری)

﴿216﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْاَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا اَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيّ وَاَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِيَّتِهِ وَاَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

رواه ابوداوُّد، باب الصلاة على النبي مُن على بعد التشهد، رقم: ٩٨٢

حضرت ابو ہریرہ دی ایک کریم علیہ کا ارشاد قال فرماتے ہیں کہ جس کو یہ بات پند ہوکہ جب وہ ہمارے گردود پڑھے تو اس کا تواب بہت بڑے پیانہ میں ناپا جائے تو وہ ان الفاظ سے درود شریف پڑھاکرے: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيّ وَاَذْوَاجِهِ اُمَّهَاتِ الْمُوْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّةٍ وَاَهْلِ بَيْتِهِ كَمَاصَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

قرجمه: یاالله! نبی محمد الله پراورآپ ملی الله علیه وسلم کی بیویوں پرجوکه مؤمنین کی ماکنیں ہیں اورآپ کی نسل پراورآپ کے سب گھر والوں پر رحمت نازل فر مائیے جیسے کہ آپ نے

حضرت ابراہیم الطفیٰ کے گھر والوں پر رحمت نازل فر مائی۔ آپ تعریف کے متحق ،عظمت والے ہیں۔

﴿217﴾ عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: إِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: يَا عَبْدِى مَا عَبَدَتَنِى وَرَجَوْتَنِى فَائِي غَافِرٌ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيْك، وَيَاعَبْدِى إِنْ لَقِيْتَنِى بِقُرَابِ الْاَرْضِ حَطِيْنَةً مَالَمْ تُشْرِكَ بِى لَقِيْتُك بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً. (الحديث) رواه احمد ٥٤/٥

حضرت ابوذر منظیم وایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: اللہ تعالی ارشاد فرمایا: اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: میرے بندے! بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے (مغفرت کی) امیدر کھے گا میں تجھ کومعاف کرتا رہوں گا چاہے تجھ میں گئی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ میرے بندے! اگر تو زمین بحرگناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کی کوشر یک نہ کیا ہو تو میں بھی زمین بحر مغفرت کے ساتھ بچھ سے ملوں گا یعنی بحر پور مغفرت کے ساتھ بچھ سے ملوں گا یعنی بحر پور مغفرت کردول گا۔

﴿218﴾ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكِ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَبَارَكُ وَ تَعَالَىٰ: يَا ابْنَ آدَمَا إِنَّكَ مَادَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَوْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيْكَ وَلَا أَبَالِيْ. يَاابْنَ آدَمَا لُوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، ثُمَّ اسْتَغْفَوْتَنِيْ غَفَوْتُ لَكَ وَلَا أَبَالِيْ.

(الحديث) رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب، باب الحديث القدسي: يا ابن آدم انّك مادعوتني رقم: ٥٠ ٣٥٤

حضرت انس بن ما لک فر ماتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ علی کے جور ارشادفر ماتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ علی کہ جورے دعا مانگا ہوئے سا: اللہ تعالی ارشادفر ماتے ہیں: آ دم کے بیٹے! بے شک تو جب تک مجھ سے دعا مانگا رہے گا اور (مغفرت کی) امیدر کھے گا ہیں جھے کومعاف کرتار ہوں گا جا ہے گئے ہی گناہ کیوں نہ ہول اور مجھ کو اس کی پرداہ نہ ہوگی لینٹی تو جا ہے کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو تجھے معاف کرنا میرے نزد یک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آ دم کے بیٹے! اگر تیرے گناہ آسان کی بلندیوں تک بھی پہنے جا کیں پھرتو مجھ سے بخشش جا ہے تو میں جھ کو بخش دوں گا اور مجھ کواس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ (تریزی) جا کیں پھرتو مجھ سے بخشش جا ہے تو میں جھ کو بخش دوں گا اور مجھ کواس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ (تریزی) حق فر آبی عَنْدُا اَصَابَ

ذَنُهَا فَقَالَ: رَبِّ اَذْنَبْتُ ذَنُبًا فَاغْفِرْلِي، فَقَالَ رَبُّهُ: اَعَلِمَ عَبْدِىْ اَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبُ آخَرَ وَيَا حُدُّ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ ، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ اَصَابَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ اَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرُهُ، فَقَالَ: وَبِّ اَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَا خُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِى، ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ اَذْنَبَ ذَنْبًا فَقَالَ: رَبِّ اَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرُهُ، فَقَالَ: اَعَلِمَ عَبْدِى اَنَّ لَهُ رَبًّا فَلْ رَبِّ اَذْنَبْتُ آخَرَ فَاغْفِرُهُ، فَقَالَ: اَعَلِمَ عَبْدِى اَنَّ لَهُ رَبًّا يَعْفِرُ الذَّنْبَ وَيَاخُذُ بِهِ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِى ثَلاَ قَا فَلْيَعْمَلْ مَا شَآءَ.

رواه البخاري، باب قول الله تعالى يريدون ان يبدلوا كلام الله، رقم: ٧٥٠٧

حضرت ابو ہریرہ ﷺ کوارشادفر ماتے ہوئے سنا: کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے پھر (نادم ہوکر) کہتا ہے میرے رب! میں تو گناہ کر بیٹھا اب آپ مجھے معان فرماد پیجئے تو اللہ تعالیٰ (فرشتوں کے سامنے) فرماتے ہیں کہ کیا میرا بندہ پیہ جانتاہے کہاس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کومعاف کرتاہے اوران پر پکڑبھی کرسکتاہے (سناو) میں نے اپنے بندے کی مغفرت کردی۔ پھروہ بندہ جب تک الله تعالی چاجیں گناہ سے رکار ہتا ہے۔ پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو (نادم ہوکر) کہتا ہے: میرے رب! میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا آپ اس کوبھی معاف کرد بھے تواللہ تعالی (فرشتوں سے ) فرماتے ہیں: کیا میرابندہ بیجانا ہے کہاس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرسکتا ہے؟ (س لو) میں نے اینے بندے کی مغفرت کردی۔ پھروہ بندہ جب تک اللہ تعالی جا ہیں گناہ سے رکا رہتا ہے۔ اس کے بعد پھرکوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو (نادم ہوکر) کہتا ہے: میرے رب! میں توایک اور گناہ کر بیٹھا آب اس کوبھی معاف کر دیجئے ، تو اللہ تعالی (فرشتوں سے) فرماتے ہیں : کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہاس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرسکتا ہے؟ (سن لو) میں نے اسے بندے کی مغفرت کردی۔ بندہ جو جا ہے کرے لین ہرگناہ کے بعدتو بکرتارہ میں اس کی توبيقبول كرتار هول گا\_ (بخاری)

﴿220﴾ عَنْ أُمَّ عِصْمَةَ الْعَوْصِيَّةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْمَلُ ذَنْبًا إِلَّا وَقَفَ الْمَلَكُ الْمُؤَكَّلُ بِإِحْصَاءِ ذُنُوبِهِ ثَلاَثَ سَاعَاتٍ فَإِنِ اسْتَغْفَرَ اللهَ مِنْ ذَنْبِهِ ذَلِكَ فِى شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ السَّاعَاتِ لَمْ يُوقِفُهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُعَذِّبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يحرجاه ووافقه الذهبي ٢٦٢/٤

حضرت أم عصمه عوصيه رضى الله عنها روايت كرتى بين كه رسول الله عليه في ارشاد فرمايا:
كوئى مسلمان گناه كرتا ہے تو جوفر شنداس كے گناه لكھنے پرمقرر ہے وہ اس گناه كولكھنے سے تين گھڑى
يعنى بجھ دير كے لئے تھم جاتا ہے۔ اگر اس نے ان تين گھڑيوں كے دوران كى وقت بھى الله تعالى سے اسپناس گناه كى معافى ما نگ لى تو وہ فرشتہ آخرت ميں اسے اس گناه پرمطلح نہيں كرے گاور نہ قيامت كے دن (اس گناه پر) اسے عذاب ديا جائے گا۔

(متدرك حاكم)

﴿221﴾ عَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْظُهُ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لَيَرْفَعُ الْقَلَمَ سِتَّ سَاعَاتٍ عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِىءِ آوِالْمُسِيْءِ، فَإِنْ نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ اللهُ مِنْهَا ٱلْقَاهَا، وَإِلَّا كُتِبَتْ وَأَحِدَةً.

رواه الطبراني باسانيد ورجال احدها وثقوا، مجمع الزوائد ٢٤٦/١٠

حضرت ابوا مامد رفظ الله علی می در ایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: یقینا بائیں طرف کا فرشتہ گنم کارمسلمان کے لئے چھ گھڑیاں (پھھ دیر) قلم کو (گناہ کے) کھنے سے اٹھائے رکھتا ہے بین نہیں لکھتا۔ پھرا گریہ گنم گار بندہ نادم ہوجا تا ہے اور اللہ تعالی سے گناہ کی معافی ما تگ لیتا ہے تو فرشتہ اس گناہ کونہیں لکھتا ورنہ ایک گناہ لکھد یا جا تا ہے۔ (طرانی مجمع الزوائد)

﴿222﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا آخُطاَ خَطِيْعَةً نُكِتَتْ فِى قَلْبِهِ نُكْتَةً سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيْدَ فَعِلْيَعَةً نُكِتَتْ فِى قَلْبِهِ نُكْتَةً سَوْدَاءُ فَإِذَا هُو نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيْدَ فِيهَا حَتْنَى تَعْلُو قَلْبَهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِى ذَكَرَ اللهُ ﴿كَلاَّ بَلْ عَتْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ [المطففين، ١٤٠]

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ومن سورة ويل للمطففين، وقم: ٣٣٣٤

حضرت ابوہریرہ دیا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقط لگ جاتا ہے۔ پھراگر اُس نے اِس گناہ کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالی سے معافی مانگ کی اور تو بہر کی تو (وہ سیاہ نقط ختم ہوکر) دل صاف ہوجا تا ہے اور اگر اس نے گناہ کے بعد تو بہ واستغفار کے بجائے مزید گناہ کیے تو دل کی سیاہی اور بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ دل پر چھاجاتی ہے۔ آپ علیہ نے ارشاو فر مایا: یہی وہ زنگ ہے جے اللہ تعالی نے تک کہ دل پر چھاجاتی ہے۔ آپ علیہ علیہ اسٹان میں اور بڑھے اللہ تعالی نے

"كَلاَّ بَلْ سَ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَّاكَانُوْا يَكْسِبُونَ" مِن وَكُرفر مايا- (ترندى)

حضرت ابو بکرصدیق ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشا دفر مایا: جو شخص استغفار کرتار ہتا ہے وہ گناہ پراڑنے والا شارنہیں ہوتا اگر چددن میں ستر مرتبہ گناہ کرے۔ (ایوداؤد)

فائدہ: مطلب یہ کہ جس گناہ کے بعد ندامت ہواور آئندہ اس گناہ سے بچنے کاپکا ارادہ ہوتو وہ قابل معافی ہے اگر چہوہ گناہ ہار ہار بھی سرز دہوجائے۔ (بذل المجود)

﴿224﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهِ عَلَيْكُ: مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

رواه ابوداوُّد، باب في الاستغفار، رقم: ١٥١٨

حفرت ابن عباس رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: جو مخص یابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے الله تعالی اس کے لئے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنادیتے ہیں، ہر فم سے اسے نجات عطافر ماتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطافر ماتے ہیں جہال سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

(ابو دا کو کہاں بھی نہیں ہوتا۔

﴿225﴾ عَنِ الزَّبَيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَسُرَّهُ صَحِيْفَتُهُ فَالَدُ مَنْ أَحَبُ أَنْ تَسُرَّهُ صَحِيْفَتُهُ فَالَدُ مَا الْإِسْتِغْفَارٍ . رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢٤٧/١٠ ٣٤

حضرت زبیر هنگفت روایت ہے کدرسول الله عنگ نے ارشادفر مایا: جوفض میر جاہے کہ (قیامت کے دن) اس کا نامداعمال اس کوخوش کردی تواسے کثرت سے استغفار کرتے رہنا علی میں جمع الزوائد)

﴿226﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ مَنْكَ عَلْهُ عَنْ وَجَدَ وَعَنَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ مَنْكَ عَنْهُ عَنْهُ وَجَدَ وَعَالَمُ وَعَنْ وَجَدَ وَقَالَ النَّبِيُّ مَا عَنْهُ اللهِ عَنْهَارًا كَثِيْرًا. وم ١٨١٨ وواه ابن ماجه، باب الاستغفار، رقم: ٣٨١٨

حفرت عبدالله بن بسر رفظ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کے کو بیارشادفرماتے ہوئے سا: خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جو (قیامت کے دن) اپنے اعمال نامے میں زیادہ استغفار یائے۔

﴿227﴾ عَنْ آبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ اللهِ عَلَامِي حَدِّى كُلُكُمْ مُذْبَبُ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَاسْتَلُوْنِي الْمَغْفِرَةَ فَاعْفِرَ لَكُمْ وَمَنْ عَلِمَ مِنْ كُمْ آبِي فَوْرَةً فَاعْفِرَ لَكُمْ وَمَنْ عَلِمَ مِنْ كُمْ آبِي فَوْرَةً فَا مُفْورة فَاسْتَغْفَرَنِي بِقُدْرَتِيْ عَفَرْتُ لَهُ وَكُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ عَفَرْتُ لَهُ وَكُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَسَلُونِي الْهُدَى آهْدِكُمْ وَكُلُّكُمْ فَقِيْرٌ إِلَّا مَنْ آغَيْتُ فَسَلُونِي آرُزُقُكُمْ وَلَوْ آنَ حَبَّكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَوَلَا آنَ عَلَى اللهُ لَهُ وَكُلُّكُمْ وَالْمُعْفِرة وَلَوْ اللهَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ وَمَيْتَكُمْ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْ اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَوْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ مَنْ مُلْكِى جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَلَوْ الْحَمَّعُوا فَكَانُوا عَلَى قَلْبِ آشَفَى عَبْدِ مِنْ عِبَادِى لَهُ عَلَى قَلْبِ آشَفَى عَبْدِ مِنْ عِبَادِى لَهُ مَنْ اللهُ عَنْ أَعْفِقُوا فَكَانُوا عَلَى قَلْبِ آللهُ وَاللهُ وَلَوْ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَوْ اللهُ عَلْمِ اللهُ وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلْمُ مَا اللهُ وَلَوْ اللهُ وَاللهُ عَلْمُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا لَهُ وَلُولُ لَلهُ اللهُ وَلُولُ لَلهُ وَكُولُ اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلُولُ لَلهُ وَلَا لَهُ وَلِكُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلِلهُ اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لهُ وَلُولُ اللهُ وَلُولُ لَلهُ اللهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ وَلُولُ اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

رواه ابن ماجه،باب ذكرالتوبة، رقم: ٢٥٧

حضرت ابوذر عظی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی فرماتے ہیں: میرے بندو!تم میں سے ہر شخص گنہگار ہے سوائے اس کے جے میں بچالوں لہذا مجھ سے مغفرت ماتکو میں تہماری مغفرت کردوں گا، اور جو شخص بیہ جانتے ہوئے کہ میں معاف کرنے پر قادر ہوں مجھ سے معافی مانگا ہے میں اس کومعاف کردیتا ہوں۔ اور تم سب گمراہ ہوسوائے اس کے جے میں ہدایت دوں لہذا مجھ سے ہدایت ماگو میں تہمیں ہدایت دوں گا۔ اور تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جے میں ہدایت دوں گا۔ اور تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جے میں ہدایت دول گا۔ اور تم سب فقیر ہو

اگرتمہارے زندہ، مردہ، اگلے بچھلے، نباتات اور جمادات (بھی انسان بن کر) جمع ہو جائیں پھریہ سارے اس شخص کی طرح ہوجائیں جوسب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتو یہ بات میری بادشاہی میں مجھرکے پر کے برابر بھی زیادتی نہیں کر سکتی۔ اور اگریہ سب اکٹھے ہوکر کسی ایسے شخص کی طرح ہوجائیں جوسب سے زیادہ گنہگار ہوتو یہ چیز بھی میری بادشاہی میں

مچھرکے پرکے برابر کی نہیں کرسکتی۔

اگرتمہارے زندہ، مردہ، اگلے، پچھلے، نباتات اور جمادات ( بھی انسان بن کر ) جمع ہوجا کیں اوران میں سے ہرایک مانگئے والا اپنی خواہشات کوآخری حدتک مانگ لے تو میرے خزانوں میں اتن بھی کی نہیں آئے گی جتنی تم میں سے کوئی سمندر کے کنارے پرسے گزرے اور اس میں سوئی ڈیوکر نکال لے ۔ بیاس لئے کہ میں بہت تنی ہوں، بزرگی والا ہوں، میرا دینا صرف کہددینا ہوں کہ وجادہ ہوجاتی ہے۔ کہددینا ہوں کہ وجادہ ہوجاتی ہے۔ اس جب کی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اس چیز کو کہددینا ہوں کہ وجادہ ہوجاتی ہے۔ اس میں جب کی

﴿228﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُوْلُ: مَن اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِيةٍ حَسَنَةً.

رواه الطبراني واسناده جيد، مجمع الزوائد ٢/١ ٣٥

حفرت عباده بن صامت روايت ہے كہ بيس نے رسول الله علي كوارشاد فرماتے ہوئے سنا: جوشم مؤمن مردول اورمؤمن عورتوں كے لئے استغفار كر الله تعالى اس كے لئے ہمؤمن مرداور برمؤمن عورت كے بدلے ايك يكى لكھ ديتے ہيں۔ (طرانی بجح الزوائد) موسوم عن البَّه عَن البَّه عَن الله عَن ا

رواه ابوداؤُد، بابِ في المصافحة، رقم: ٢١١٥

حضرت براء بن عازب رضى الله عنهما فرمات بين كدرسول الله على في ادرشادفر مايا: جب دوسلمان ملاقات كوفت مصافحه كرتے بين اور الله تعالى كى تعريف كرتے بين اور الله تعالى كى تعريف كرتے بين اور الله تعالى كے مغفرت طلب كرتے بين (مثلاً الله حَمْدُ يقيه، يَغْفِدُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ كَتِمْ بين) توان كى مغفرت كردى جاتى ہے۔

﴿230﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : كَيْفَ تَقُوْلُوْنَ بِفَوْحٍ رَجُلٍ اللهِ عَلَيْكُ : كَيْفَ تَقُوْلُوْنَ بِفَوْحٍ رَجُلٍ اللهِ عَلَيْكَ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ، تَجُرُّ زِمَامَهَا بِاَرْضِ قَفْرٍ لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ، وَعَلَيْهَا مَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَرَّتْ بِجَذْلِ شَجَرَةٍ، فَتَعَلَّقَ زِمَامُهَا،

فَـوَجَـدَهَـا مُتَعَلِّقَةً بِه؟ قُلْنَا: شَـدِيْدًا، يَارَسُوْلَ اللهِ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ غَلَطْنُهُ: اَمَاءانِّهُ وَاللهِ! لللهُ اَشَـدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِه، مِنَ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ.

رواه مسلم، باب في الحض على التوبة والفرح بهاء: ٩٥٥٦

﴿231﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَٱلْكُ : للهُ آصَدُ فَرَحًا بِسَوْبَ فِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَاحِلَتِه بِارْضِ فَلاَةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، بِسَوْبَةِ عَبْدِهِ حِيْنَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ اَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِه بِارْضِ فَلاَةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ، وَعَلَيْهَا مَهُ وَشَرَابُهُ، فَايَسِ مِنْ وَعَلَيْهَا فَلَاقٍ مَنْ شِدَةً وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَايَسِسَ مِنْهَا، فَاتَى شَخْرَةً، فَاضَحَدَ بِخِطَامِهَا، ثُمَ قَالَ مِنْ شِدَّةٍ وَالْفَرَحِ: اللّهُمَّ ! آنْتَ عَبْدِيْ وَآنَا رَبُّكَ، أَحْطَا مِنْ شِدَّةٍ الْفَرَحِ.

رواه مسلم، باب في الحض على التوبة والفرح بها، رقم: ١٩٦٠

حضرت انس بن ما لک کے است کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیہ است بندے کی قوبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جوخوش تم میں سے کی کواس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی سواری کے ساتھ جنگل بیابان میں ہواور سواری اس سے چھوٹ کر چلی جائے جس پراس کا کھانا پینا بھی رکھا ہوا ہو چھر وہ اپنی سواری کے ملئے سے ناامید ہوکر کسی ورخت کے سائے میں آکر لیٹ جائے۔ اب جب کہ وہ اپنی سواری کے ملئے سے بالکل ناامید ہو چکا تھا کہ سائے میں آکر لیٹ جائے۔ اب جب کہ وہ اپنی سواری کے ملئے سے بالکل ناامید ہو چکا تھا کہ اچا تک اسے وہ سواری کھڑی نظر آئے تو وہ فور اُ اس کی تیل پرٹر لے اور خوش کے غلبہ میں خلطی سے اچا تک اسے وہ سواری کھڑی نظر آئے تو وہ فور اُ اس کی تیل پرٹر لے اور خوش کے غلبہ میں خلطی سے

مِنْ مَغْرِبِهَا.

یوں کہمائے یااللہ! آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کارب ہون۔

﴿232﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: اللهُ اَشَدُّ فَرَحًا مِسَوْبَةِ مَهْلِكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظُ وَقَدْ ذَهَبَتْ فَطَلَبَهَا حَتَّى آذَرَكَهُ الْعَطَشُ ثُمَّ قَالَ: آرْجِعُ إلى مَكَانِى الَّذِي فَنَامَ فَاسْتَيْقَظُ وَقَدْ ذَهَبَتْ فَطَلَبَهَا حَتَّى آذَرَكَهُ الْعَطَشُ ثُمَّ قَالَ: آرْجِعُ إلى مَكَانِى الَّذِي كُنْتُ فِيْهِ، فَأَنَامُ حَتَّى آمُوتَ، فَوضَعَ رَاْسَهُ عَلَى سَاعِذِهِ لِيَمُوتَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ كُنْتُ فِيْهِ، فَأَنَامُ حَتَّى آمُوتَ، فَوضَعَ رَاْسَهُ عَلَى سَاعِذِهِ لِيَمُوثَ فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ وَاحِلَتُهُ عَلَيْهُا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاللهُ آشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ. عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاللهُ آشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ. عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاللهُ آشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ وَزَادِهِ. وَالفرح بها، رقم: ١٩٥٥

حضرت عبداللد تقالی کو این موس نے رسول الله علی کہ بین کے بین کہ بین نے رسول الله علی کے بیار شادفر ہاتے ہوئے سنا: الله تعالی کو این موس موس مندے کی توبہ پر اس تخص ہے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو کسی ہلاکت والے جنگل میں سواری پر جائے جس پر اس کا کھا ناپینا رکھا ہوا ور دہ (سواری سے اتر کر) سوجائے اور جب آتھ کھے اور دیکھے کہ سواری کہیں جا بھی ہے تو دہ اس کو ڈھونڈ تارہے یہاں تک کہ جب اسے (سخت) بیاس کھے تو کہ میں واپس اس جگہ جا تا ہوں جہاں میں پہلے تھا اور میں وہاں سو جاوک گا یہاں تک کہ مرجا کے کہ میں واپس اس جگہ جا تا ہوں جہاں میں پہلے تھا اور میں وہاں سو جاوک گا یہاں تک کہ مرجا کی کہ وہ بیا اور پر سرر کھکر لیٹ جا تا ہے تا کہ مرجائے بھروہ بیدار ہوتا ہے تا کہ مرجائے بھروہ بیدار موجود ہوتی ہے جس پر اس کا تو شداور کھانے پینے کا سامان موجود ہوتی ہے جس پر اس کا تو شداور کھانے ہوتی ہوتی ہوتی ہا تھی کا سامان (نامید ہوئے ہے۔ اللہ تعالی کو سواری اور تو شد (کیل جانے) ہے ہوتی ہے۔ (مسلم) کو نامید ہونے کے بعد ) اپنی سواری اور تو شد (کیل جانے) ہے ہوتی ہے۔ (مسلم) کو نامید ہونے کے بعد ) اپنی سواری اور تو شد کی توبہ پر اس سے زیادہ خوتی ہوتی ہے۔ (مسلم) کو نامید ہونے کے بعد ) اپنی سواری اور تو شد کی توبہ پر اس سے زیادہ خوتی ہوتی ہے۔ اللہ عز کی بھوتی کے بعد ) اپنی سواری اور تو شد کی توبہ پر اس سے نیادہ نوتی ہوتی ہے۔ میں تی تعلی کا تین اللہ کو تی تو کی توبہ پر اللہ تا کہ اللہ کو تھی تو کہ کے تو کہ کے اللہ تا ہوتی کی توبہ پر اللہ کو تی تو کہ کو تارہ کی کو تا کہ بالٹھار کینے گو تب مُسی اللہ کو تو تی تو کہ بالٹھار کیا تو تو تو تھی تو تو تیں کو تا کو تا کی توبہ کی تک کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تارہ کو تا کہ کو ت

حضرت ابوموی عظی سے دوایت ہے کہ نی کریم عظی نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی رات محرت ابوموی عظی اللہ تعالی رات محرا بی رحمت کا ہاتھ بردھائے رکھتے ہیں تا کہ دن کا گنمگار رات کو توبہ کرلے (اور بیسلسلہ جاری رحمت کا ہاتھ بردھائے رکھتے ہیں تا کہ رات کا گنمگار دن میں توبہ کرلے (اور بیسلسلہ جاری رہمت کا ہاں تک سورج مغرب سے نکلے (اس کے بعد قوبہ قبول نہیں ہوگی)۔ (مسلم)

رواه مسلم، ياب قبول التوبة من الذنوب .....رقم: ٦٩٨٩

﴿234﴾ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا عَرْضُهُ مَسِيْرَةً سَبْعِيْنَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ.

(وهوقطعة من الحديث) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن

صحيح، باب ماجاء في فضل التوبة، رقم: ٣٥٣٦

حفرت صفوان بن عسال علیہ نی کریم علیہ ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی جانب ایک دروازہ تو ہہ کے بنایا ہے (جسکی لمبائی کا تو کیا پوچھنا) اس کی چوڑائی سٹر سال کی مسافت کے برابرہ جو کبھی بندنہ ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نظے (اس وقت قیامت قریب ہوگی اور تو بہکا دروازہ بند کر دیا جائےگا)۔ (تندی)

﴿235﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ اللهُ يَقْبَلُ تَوْبَهَ الْعَبْدِ مَا لَمُ يُعَرُّغِرْ . رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ان الله يقبل توبة العبد....، رقم: ٣٥٣٧

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاوفر مایا:الله تعالیٰ بندے کی توبداس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک عُرْغَرُ ولینی نزع کی کیفیت شروع ند موجائے۔ موجائے۔

فائدہ: موت کے وقت جب بندے کی روح جسم سے نظیظتی ہے قطق کی نالی میں ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے خرع کر ہ کہتے ہیں اس کے بعد زندگی کی کوئی امید نہیں رہتی سے موت کی تینی اور آخری علامت ہوتی ہے لہذا اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد تو بہرنایا ایمان لا نامعتر نہیں ہوتا۔

﴿236﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَـمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَٰ اللهِ مَلْكُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ تَابَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ تِيْبَ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ بِشَهْرٍ حَتَّى قَالَ بِجُمُعَةٍ، حَتَّى قَالَ بِيَوْمٍ، حَتَّى قَالَ بِسَاعَةٍ، حَتَّى قَالَ بِفَوَاقٍ.

حفرت عبدالله بن عمر در ایت ہے کہ درسول الله علی نے ارشاد فر مایا: جو خض اپنی موت سے ایک سال پہلے تو بہ کر لے بلکہ مہینہ، ہفتہ، ایک دن، ایک گھڑی اور اوٹنی کا دودھ ایک مرتبہ دو ہے کے بعد دوسری مرتبہ دو ہے تک کا جو تھوڑ اسا درمیانی وقفہ ہے، موت سے اتی دیر

ملے تک بھی توبہ کرلے تو قبول ہوجاتی ہے۔

(متدرك عاكم)

﴿ 237﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ أَخْطَا خَطِيْمَةً أَوْ أَنْبَ ثَنْهُ عَنْ أَنْبَا ثُمَّ نَدِمَ فَهُو كَفَّارَتُهُ . (واه البيهةي في شعب الايمان ٥/٣٨٧ أَذْنَبَ ثُنَّا ثُمَّ نَدِمَ فَهُو كَفَّارَتُهُ .

حضرت عبداللہ بن مسعود میں گئاہ کیا بھراس پر شرمندہ ہواتو بیشرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ شخص نے کوئی غلطی کی یا کوئی گناہ کیا بھراس پر شرمندہ ہواتو بیشرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے۔ (جہتی)

﴿238﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَّلْكُ اللهِ قَالَ: كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءً، وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُونَ. الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُونَ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب في استعظام المؤمن ذنوبه ..... رقم: ٩٩ ٢٤

حضرت انس کے مصرت اس کے دوایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: ہرآ دمی خطا کرنے والے ہیں۔ والا ہے اور بہترین خطا کرنے والے وہ بیں جوتوبہ کرنے والے ہیں۔ (تریدی)

﴿239﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُ يَقُوْلُ: إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ اَنْ يَطُوْلَ عُمْرُهُ، وَيَرْزُقَهُ اللهُ الْإِنَا بَةَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يحرجاه ووافقه الذهبي ٢٤٠/٤

حضرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کے کہ ارشاد فرماتے ہوں کہ میں نے رسول الله علیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: انسان کی نیک بختی میں سے یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہواور الله تعالی اسے اپنی طرف متوجہ ہونے کی تو فیق عطافر مادیں۔

طرف متوجہ ہونے کی تو فیق عطافر مادیں۔

(متدرک ماکم)

﴿240﴾ عَنِ الْأَغَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّئِكُ : يَا يُهَا النَّاسُ! تُوْبُوْا إِلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ : يَا يُهَا النَّاسُ! تُوْبُوْا إِلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

رواه مُسلِم، باب استحباب الاستغفار ......، رقم: ٦٨٥٩

حضرت اغر منظمی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظمی نے ارشاد فر مایا: لوگو! اللہ تعالی کے سامنے قوبہ کرتا ہوں۔ کے سامنے قوبہ کیا کرو۔ اس لئے کہ میں خوددن میں سومر تبداللہ تعالی کے سامنے قوبہ کرتا ہوں۔ (مسلم)

﴿241﴾ عَنِ ابْنِ النُّرِيْسُو رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا يَقُوْلُ: يَا يُّهَا النَّاسُ! إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ يَقُوْلُ: لَوْ اَنَّ ابْنَ آدَمَ اُعْطِى وَادِيًا مِلاَّ مِنْ ذَهَبٍ، اَحَبَّ اِلَيْهِ ثَانِيًا، وَلَوْ اُعْطِى ثَانِيًا اَحَبَّ اِلَيْهِ ثَالِئًا، وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ اِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللهُ عَلٰى مَنْ تَابَ.

رواه البخاري، باب ما يتقى من فتنة المال رقم: ٦٤٣٨

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ لوگو! نبی کریم علیہ استاد فرماتے ہے:
اگر انسان کوسونے سے بھرا ہوا ایک جنگل مل جائے تو دوسرے کی خواہش کرے گا اور اگر دوسرا
جنگل مل جائے تو تیسرے کی خواہش کرے گا، انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے
جنگل مل جائے تو تیسرے کی خواہش کرے گا، انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہیں جا کر ہی وہ اپنی اس مال کے بڑھانے کی خواہش سے رک سکتا ہے ) البتہ اللہ
تعالی اس بندے پرمہر بانی فرماتے ہیں جو اپنے دل کا رُخ دنیا کی دولت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی
طرف کر لے (اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں دل کا اطمینان نصیب فرماتے ہیں اور مال کے بڑھانے کی
حص سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں )۔

﴿242﴾ عَنْ زَيْدٍ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَفْوَلَهُ، وَإِنْ كَانَ فَوَّ مِنَ الزَّحْفِ. رواه ابوداؤد، باب في الاستغفار، رقم: ١١٧ ورواه الحاكِم من حديث ابن مسعود وقال: صحيح على شرط مسلم الانه قال: يَقُولُهُا قَلاَ ثَا ووافقه الذهبي ١١٨/٢

ترجمه : مين الله تعالى سے مغفرت چا بهتا بول جن كسواكوئى معبورنيين وه زنده بين، قائم رہنے والے بين اوران بى كسامنة وبكرتا بول۔ ﴿243﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فَقَالَ وَاللهِ عَلَيْكَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْكَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْكَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ عَلَيْكَ وَاللهُ عَلَيْكَ وَاللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ عَلَيْكَ وَاللهُ وَاللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ عَلَيْكَ وَاللهِ عَلَيْكَ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ مَا عَالَ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ رواه الحاكم، وقال: حديث

عُدْ فَعَادَ، ثُمَّ قَالَ: عُدْ فَعَادَ، فَقَالَ: قُمْ فَقَدْ غَفَرَاللَّهُ لَكَ.

رواته عن اخرهم مدنيون ممن لايعرف واحدمتهم بجرح ولم بخرجًاه ووافقه الذهبي ٢ /٤٣ ٥

حضرت جابر بن عبداللدرضى الله عنهما فرمات بيل كدا يك شخص رسول الله عليه كل خدمت ميں حاضر ہوئ اور كہنے گئے: ہائے ميرے گناه! ہائے ميرے گناه! اس نے بيدويا تين مرتبہ كها۔ رسول الله عليه في نه دُنُو بِنى وَرَحْمَتُك رسول الله عليه في نه دُنُو بِنى وَرَحْمَتُك اَوْمَتُ مِنْ دُنُو بِنَى وَرَحْمَتُك اَوْمَتُ مِنْ دُنُو بِنَى وَرَحْمَتُك اَوْمَتُ مِنْ دُنُو بِنَى وَرَحْمَتُك اَوْمَت مِيرے گنا ہوں سے بہت زيادہ وسیح ہے اور بین اپنے عمل سے زیادہ آپ كی رحمت كا اميدوار ہوں۔ اس شخص نے بيكلمات كے۔ آپ اور بین اپنے عمل كہور كہواس نے ارشاد فر مایا: پھر كہواس نے ارشاد فر مایا: پھر كہواس نے ارشاد فر مایا: الله جاوً الله تحال نے تمہارى مغفرت فرمادى۔ (متدرك مام)

﴿244﴾ عَنْ سَلْمَى أُمَّ بَنِى اَبِى رَافِعٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ ، أَنَّهَا قَالَتُ: يَا رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ ، أَنَّهَا قَالَتُ: يَا رَسُوْلِ اللهِ الْحُبِرْنِيْ بِكَلِمَاتٍ وَلَا تُكْثِرْ عَلَى، قَالَ: قُوْلِيْ: اللهُ أَكْبَرُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، يَقُوْلُ اللهُ: هَذَا لِيْ، وَقُوْلِيْ: اللهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ، يَقُوْلُ اللهُ: هَذَا لِيْ، وَقُوْلِيْ: اَللّٰهُمَّ اعْفِرُ لِيْ، يَقُولُ: قَدْ فَعَلْتُ: فَتَقُولِيْنَ عَشْرَ مِرَادٍ ، يَقُولُ: قَدْ فَعَلْتُ .

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠٩/١٠

حضرت سلمی رضی الله عنها سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے چند کلمات بتاد بیجے مگرزیادہ نہ ہوں۔آپ نے ارشاد فر مایا: دس مرتبہ الله انگیر کہو، الله تعالی فرماتے ہیں: یہ میرے لئے ہے۔ دس مرتبہ سُنٹ کا الله کہو، الله تعالی فرماتے ہیں: یہ میرے لئے ہے اور کہو: الله تعالی فرماتے ہیں: میں نے اور کہو: الله تعالی فرماتے ہیں: میں نے معفرت کردی۔ مغفرت کردی۔ مغفرت کردی۔ مغفرت کردی۔ مغفرت کردی۔ (طبرانی، مجمع الزوائد)

﴿245﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ اَعْرَابِيِّ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْظُهُ فَقَالَ: عَلِّمُنِيْ كَلَامًا اَقُوْلُهُ، قَالَ: قُلْ: لَا ۚ إِلَّهُ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، اللهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيْرًا وَمُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ. قَالَ: فَهَا وُلَاءِ لِرَبِيْ، فَمَالِيْ؟ قَالَ: قُلْ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وواه مسلم، رقم: ١٨٤٨، و زاد من حديث ابى مالك: وَعَافِنِيْ وقال في رواية: فَاِنَّ هَا وَلَاءَ تَجْمَعُ لَكَ مسلم، رقم: ١٩٨٥، واد من حديث ابى مالك: وَعَافِنِيْ وقال في رواية: فَاِنَّ هَا وَلَاءَ مَحْمَعُ لَكَ مَسْلم، واللهُ وَالنَّالُ وَآخِرَتَكَ.

حفرت سعد بن الى وقاص رفي الله وقاص وايت به كدايك ديبات كربخ والتحف في رسول الله والله وال

قرجعه : الله تعالی کے سواکوئی معبود نیس ، وہ اکیلے ہیں ، ان کا کوئی شریک نہیں ۔ الله تعالی ہم جہت ہیں ہیں ۔ الله تعالی ہم عیب سے پاک ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں ۔ گناہ سے بیختے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت الله تعالی ہی کی مدوسے ہے جو غالب ہیں ، حکمت والے ہیں ۔ اس دیہات کر ہنے والے خض نے عرض کی نا: یہ کلمات تو میر ک دب کو یاد کرنے کے لئے ہیں ۔ اس دیہات کر ہنے والے خض نے عرض کیا: یہ کلمات تو میر ک درب کو یاد کرنے کے لئے ہیں ۔ میر ک لئے وہ کون سے کلمات ہیں (جن کیا: یہ کلمات تو میر ک درب کو یاد کرنے کے لئے ہیں ۔ میر ک لئے وہ کون سے کلمات ہیں (جن کے ذریعہ ہیں اپنے لئے دعا کروں )؟ آپ نے ارشاد فر مایا: اس طرح ما نگو: اَلله میم پر تم فرماد ہے کہ والیت میں وَادْ حَمْنِی وَادْ ذُوْنِی وَ عَافِنِی الله اِم میر کی معلونی موجم کے دوایت میں ہم جے کہ آپ علی نے ارشاد فر مایا: یہ کلمات تمہارے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کردیں ہے کہ آپ علی نے ارشاد فر مایا: یہ کلمات تمہارے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو جمع کردیں گئے۔

﴿246﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَ اَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَعْقِدُ التَّسْبِيْحَ بِيكِهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في عقد التسبيح باليد، رقم: ٣٤٨٦

حفزت عبداللہ بن نُم وری اتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ مبارک کی انگلیوں پرتنبیج شار کرتے دیکھا۔

## رسول التدسلی التدعلیہ وسلم سے منقول اذ کارود عائیں

## آيات قرآسيه

قَـالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِّى فَاِنِّى قَرِيْبٌ ﴿ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

الله تعالی نے اپنے رسول علیہ سے ارشاد فرمایا: جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں (کہ میں قریب ہی ہوں ، دعا متعلق دریافت کریں (کہ میں قریب ہوں یا دور) تو آپ بتاد یجئے کہ میں قریب ہی ہوں ، دعا مائلنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مائلے۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاؤُكُمْ ﴾ [الفرقان:٧٧]

الله تعالی نے اپنے رسول عظی سے ارشاد فرمایا: آپ فرماد یجئے ، اکریم دعانہ کروتو ہے۔ ' رب بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرے گا۔ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَذْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَوَّعًا وَّخُفْيَةً ﴾ [الاعراف: ٥٥] الله تعالَى كاارشاد ب: لوگو! اپنے رب سے گُر گر اكراور چيكے چيكے دعا كيا كرو۔ (اعراف)

[الاعراف: ٥٦]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا ﴾

الله تعالى كا ارشاد ہے: الله تعالى سے ڈرتے ہوئے اور رحمت كى اميدر كھتے ہوئے دعا مائكتے رہنا۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَ لِللَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الاعراف: ١٨٠]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اچھے اچھے سب نام الله تعالیٰ کے لئے خاص ہیں لہذا انہیں ناموں سے الله تعالیٰ کو پکار اکرو۔ ناموں سے الله تعالیٰ کو پکار اکرو۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اَمَّنْ يُجِيْبُ الْمُضْطَوَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ ﴾ [النسل: ٢٦] اللّه تعالى كاارشاد ہے: (الله تعالی كے سوا) بھلاكون ہے جو بے قرار کی دعا قبول كرتا ہے جب وہ بے قراراس كو پكارتا ہے اور تكليف ومصيبت كودور كرديتا ہے۔ (النمل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ اللَّذِينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ لا قَالُوْ آ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُوْنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ صَلُواتٌ مِنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ نَفْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴾ أولئِك عَلَيْهِمْ صَلُواتٌ مِنْ رّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ نَفْ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴾ [البقرة: ١٥٧،١٥٦]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (صبر کرنے والے وہ ہیں جن کی بیعادت ہے کہ) جب ان پر کسی فتم کی کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو (دل سے بمجھ کریوں) کہتے ہیں کہ ہم تو (مال واولا وسیت، حقیقتاً) اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں (اور ما لک حقیق کواپئی چیز میں ہر طرح کا اختیار ہوتا ہے، لہذا بندے کو مصیبت میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں) اور ہم سب (ونیا ہے) اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں (لہذا یہاں کے نقصانوں کا بدلہ وہاں لی کررہے گا) یہی وہ لوگ ہیں جن پران کے دب کی جانب سے خاص خاص رحمت ہیں (جوصرف آنہیں پر ہوں گی) اور عام رحمت ہیں ہوگی (جوسب پر ہوتی ہے) اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ (بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِذْهَبُ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَعْلَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِىٰ وَيَسِّرْلِيْ اَمْرِیْ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا وَيَسِّرْلِيْ اَمْرِیْ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا وَيَسِّرْلِيْ اَمْرِیْ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِنْ اَهْلِیْ وَاجْعَلْ لِیْ وَالْسَرِ کُهُ فِیْ اَمْرِیْ کَیْ نُسَبِّحَكَ مِنْ اَهْلِیْ وَاشْدِ کُهُ فِیْ اَمْرِیْ کَیْ نُسَبِّحَكَ مِنْ اَهْلِیْ وَاشْدِ کُهُ فِیْ اَمْرِیْ کَیْ نُسَبِّحَكَ كَثِیْرًا ﴾ وَيَشْرُا وَاشْدِ کُهُ فِیْ اَمْرِیْ وَاسْدِ کُهُ فِیْ اَمْرِیْ وَاسْدِ کُهُ فِیْ اَمْرِیْ اَلْهُ وَلَا اللهُ ال

اللہ تعالی نے حضرت موی الطی ہے ارشاد فر مایا: فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بہت حد سے نکل گیا ہے۔ موی الطی نے درخواست کی میرے رب میر احوصلہ بڑھاد ہجئے اور میرے لئے میرے (تبلیغی) کام کو آسان کر دہجئے اور میری زبان کا بندیعی لکنت ہٹاد ہجئے تا کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اور میرے گھر والوں میں سے میرے لئے ایک مدد گار مقرر کر دہجئے وہ مددگار ہارون کو بناد ہجئے جو میرے بھائی ہیں۔ ان کے ذریعہ میری کم جمت مضبوط کر دہجئے اور ان کو میرے (نبلیغی) کام میں شریک کردہجئے تا کہ جم ال کرآپ کی پاک بیان کریں اورخوب کشرت سے آپ کا ذکر کریں۔

## احاديثِ نبويه

﴿247﴾ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ.
رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب منه الدعاء من العبادة، رقم: ٣٣٧١

حضرت انس بن ما لک رفی ہے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد منقول ہے: دعا عبادت کامغزہ۔ (زندی)

﴿248﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مََّلَئِنَّ يَقُولُ: الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَالَ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَخِرِيْنَ﴾

رواه الترمذي وقال هذا حديث جسن صحيح، باب ومن سورة المؤمن، رقم: ٣٢٤٧

حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عنها فرماتے ہیں مکہ میں نے نبی کریم علی کے میدار شاد فرماتے ہوئے سنا: دعا عبادت ہی ہے۔اس کے بعد آپ علی نے (بطور دلیل) قرآن کریم كَ بِهِ آيت اللوت فرماكُن: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيِّدْ خُلُوْنَ جَهَنَّمَ داخِرِيْنَ .

ترجمه: اورتمهارے دبنے ارشاد فرمایا ہے: مجھ دعامانگا کرویس تمهاری دعا قبول کروں گا، بلاشبہ جولوگ میری بندگی کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عقریب ذلیل ہو کرجہنم میں داخل ہوں گے۔

﴿249﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكِنَّهُ: سَلُوااللهُ مِنْ فَصْلِهِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يُحِبُّ اَنْ يُسْاَلَ، وَاقْضَلُ الْعِبَادَةِ اِنْتِظَارُ الْفَرَجِ.

رواه الترمذي، باب في انتظار الفرج، رقم: ٣٥٧١

فسائدہ: کشادگی کے انتظار کا مطلب سیہ کداس بات کی امیدر کھی جائے کہ جس رحمت، ہدایت، بھلائی کے لئے دعاما تگی جارہی ہے وہ ان شاء اللہ ضرور حاصل ہوگی۔

﴿250﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَا يَرُدُّ الْقَدْرَ اِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيْدُ فِى الْعُمُو ِ اِلَّا الْبِرُّ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَحْرُمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١ /٩٣/

حضرت ثوبان عظیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: دعا کے سواکوئی چیز تقدیر کے فیصلہ کوٹال نہیں سکتی اور نیکی کے سواکوئی چیز عمر کونہیں بڑھا سکتی اور آ دمی (بسااوقات) سسی گناہ کے کرنے کی وجہ سے روزی مے محروم کردیا جاتا ہے۔ (متدرک حاتم)

فائدہ: حدیث شریف کا مطلب سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سیطے ہوتا ہے کہ شیخض اللہ تعالیٰ سے دعاما نکے گا اور جومائکے گا وہ اسے ملے گا۔ چنانچہ صدیث شریف میں آتا ہے ' دعا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدر ہوتا ہے'۔ اسی طرح الله نعالی کے ہاں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی عمر مثلاً ساٹھ سال ہے کیان میر شخص فلال نیکی مثلاً حج کرے گاس لئے اس کی عمر بیس سال بڑھادی جائے گی اور بیاتی سال دنیا میں زندہ رہے گا۔
(مرقاۃ)

﴿251﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَا عَلَى الْاَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللهُ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللهُ إِيَّاهَا أَوْصَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوْءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِمَاثَتُم آوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِذًا نُكْثِرُ قَالَ: اللهُ أَكْفَرُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب صحيح، باب انتظار الفرج وغير ذلك، رقم: ٣٥٧٣ ورواه الحاكم وزاد فيهِ: أَوْ يَذَخِرُ لَهُ مِنَ الْآجُرِ مِثْلُهَا وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ٤٩٣/١

حضرت عبادہ بن صامت عظیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: زمین پر جومسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی الی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحی کی بات نہ ہوتو اللہ تعالیٰ یا تواس کو وہی عطافر مادیتے ہیں جواس نے ما نگا ہے یا کوئی تکلیف اس دعا کے بھتر راس سے ہٹالیتے ہیں یااس کے لئے اس دعا کے برابر اجر کا ذخیرہ کردیتے ہیں۔ایک شخص نے عرض کیا: جب بات یہ ہے (کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور ماتا ہے ) تو جم بہت زیادہ دعا میں کریں گے۔ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دیے والے ہیں۔

﴿252﴾ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَالَئِلِهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَبِيٌّ كَوِيْمٌ يَسْتَحْبِيْ إِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ اِلَيْهِ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِيَتَيْنِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ان الله حيى كريم ....، رقم: ٣٥٥٦

حضرت سلمان فاری ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بہت زیادہ حیا کی صفت ہے وہ بغیر مائلے بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ جب آ دمی اللہ تعالیٰ کے سامنے مائلنے کے لئے ہاتھ اٹھا تا ہے تو آئیں ان ہاتھوں کو خالی اور نا کام واپس کرنے سے حیا آتی ہے (اس لئے ضرور عطافر مانے کا فیصلہ فرماتے ہیں)۔ (تہذی)

﴿253﴾ عَنْ آبِيْ هُمَرَيْسَوَةَ رَضِمَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ اللهَ يَقُوْلُ : آنَا

عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِيْ بِيْ، وَ أَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِيْ. رواه مسلم، باب فضل الذكر والدعاء، رقم .....: ٦٨٢٩

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فر ماتے ہیں: میں اپنے بندہ کے ساتھ ویباہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ اور جس وفت وہ مجھ سے دعا کرتا ہے قومیں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ (مسلم)

﴿254﴾ عَنْ اَبِىْ هُرَيْوَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَا اللَّهِ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ اكْوَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ مِنَ الدُّعَاءِ.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن غريب، باب ماجاء في فضل الدعاء، رقم: ٠ ٣٣٧

حضرت ابوہریرہ رہ اللہ تعالیٰ کے بین کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ کے مزد کیا۔ دعاسے زیادہ بلندمر تبدکوئی چیز نہیں ہے۔ (زندی)

﴿255﴾ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ سَوَّهُ اَنْ يَسْتَجِيُبَ اللهُ لَهُ عِنْدَالشَّدَائِدِ وَالْكُرَبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء ان دعوة المسلم مستجابة، رقم: ٣٣٨٢

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص میہ چاہئے کہ الله تعالی مختیوں اور بے چینیوں کے وقت اس کی دعا قبول فرمائیں اسے چاہئے کہ وہ خوشحالی کے زمانہ میں زیادہ دعا کیا کرے۔

کہ وہ خوشحالی کے زمانہ میں زیادہ دعا کیا کرے۔

﴿256﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : الدَّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وَعِمَادُ الدِّيْن وَنُوْرُ السَّمْوَاتِ وَالْاَرْض.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي ٤٩٢/١

حضرت علی کی مناف دوایت کرتے ہیں که رسول الله عظی نے ارشاد فر مایا: دعا مؤمن کا مختصیارہ، دین کا ستون ہے اور زمین وآسان کا نور ہے۔ (متدرک حاکم)

﴿257﴾ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ اَنَّهُ قَالَ: لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَدْعُ بِاثْمِ اَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ، قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ الْإِسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: يَقُولُ: قَدْ دَعُوتُ، فَلَمْ اَرَ يَسْتَجِيْبُ لِيْ، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِك، وَيَدَعُ

رواه مسلم، باب بيان انه يُستجاب للداعي .....، رقم: ٦٩٣٦

الْدُّعَاءَ.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: بندہ جب تک گناہ اور قطع حمی کی دعانہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے بشر طیکہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا: یارسول اللہ! جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا: بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی پھر دعا کی لیکن مجھے تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی، پھرا کتا کردعا کرنا چھوڑ ویتا ہے۔ (ملم)

﴿258﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ تَلَطِّنُهُ قَالَ: لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ اَبْصَارَهُمْ، عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ اِلَى السَّمَاءِ اَوْ لَتُخْطَفَنَّ اَبْصَارُهُمْ.

رواه مسلم، باب النهي عن رفع البصر الى السَّمَاء في الصلاة، صحيح

مسلم ١ / ٢ ٣٢ طبع داراحياء التراث العربي، بيروت

حضرت ابو ہریرہ فظافہ سے روایت ہے کہ رسول الشفافی نے ارشاد فر مایا: لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی نگامیں آسان کی طرف اٹھانے سے باز آجا کیں ورندان کی بینائی اُ چک کی جائے گی۔

فائدہ: نماز میں دعا کے وقت آسان کی طرف نگاہ اٹھانے سے خاص طور پراس وجہ سے تع کیا گیاہے کہ دعا کے وقت نگاہ آسان کی طرف اٹھر ہی جاتی ہے۔ (جا اللہم)

﴿259﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : أَدْعُواللهُ وَاَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بِالْإِجَابِةِ، وَ اعْلَمُوْا اَنَّ اللهُ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلِ لَاهٍ.

رواه الترمذي وقال: هذا حليث غريب، كتاب الدعوات، وقم: ٣٤٧٩

حضرت ابو ہریرہ دیا ہے۔ است کرتے ہیں کہرسول اللہ عظی نے ارشادفر مایا: تم اللہ تعالی سے دعا کی قبولیت کا بقین رکھتے ہوئے دعا ما نگو۔ اور بیہ بات بجھ لو کہ اللہ تعالی اس شخص کی دعا کو قبول نہیں فر ماتے جس کا دل (دعا ما نگتے وقت ) اللہ تعالی سے غافل ہو، اللہ تعالی کے غیر میں لگا ہواہو۔
مواہو۔

﴿260﴾ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ مِي يَقُولُ: لَا يَجْتَمِعُ مَلَوٌ قَيْدُ عُوْ بَعْضُهُمْ وَيُؤُمِّنُ الْبَعْضُ إِلَّا آجَا بَهُمُ اللهُ. رواه الحاجِم ٣٤٧/٣

حضرت حبیب بن مسلمہ فہری ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عَلِظَافَۃ کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: جو جماعت ایک جگہ جمع ہواور ان میں سے ایک دعا کرے اور دوسرے آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاضر ورقبول فرماتے ہیں۔

(متدرک حاکم)

﴿261﴾ عَنْ زُهَيْرِ النَّمَيْرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكَ : فَاتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَلَحَ فِي الْمَسْئَلَةِ، فَوَقَفَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكَ الْفَوْمِ: بِاَيِّ شَيْءٍ يَخْتِمُ، فَقَالَ : بِآمِيْنَ، فَإِنَّهُ إِنْ خَتَمَ، أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ، فَقَالَ : بِآمِيْنَ، فَإِنَّهُ إِنْ خَتَمَ، بِآمِيْنَ فَقَالَ : إِنْ حَتَمَ، فِقَالَ : إِنْ خَتَمَ، فَقَالَ : إِنْ خَتَمَ، فَقَالَ : إِنْ مَنْ فَقَالَ : إِنْ مَنْ فَقَالَ : إِنْ مَنْ فَقَالَ : إِنْ مَنْ فَقَالَ : إِنْ مِنْ فَقَالَ : إِنْ مَنْ فَقَالَ : إِنْ مَنْ فَقَالَ : إِنْ مِنْ فَقَالَ : إِنْ مَنْ فَقَالَ : إِنْ فَقَالَ : إِنْ مَنْ فَقَالَ النَّهِي عَلَيْكُ فَقَالَ : إِنْ مَنْ فَقَالَ : إِنْ مَنْ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ إِنْ مِنْ وَا أَبْشِرْ. وراه الإمام، وداؤد، باب النامين وراء الامام، وقم ١٩٣٤؛

حضرت نر بیر نمیری کی دوایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دات دسول اللہ عقب کے ساتھ فکے تو ہمارا گزرایک محض کے پاس سے جواجو بہت عاجزی کے ساتھ دعا میں لگا ہوا تھا۔ نبی کریم عقب اس کی دعا سننے کھڑے ہوگئے اور پھرادشاد فرمایا: یددعا قبول کروالے گا اگر اس بم برلگا دے۔ لوگوں میں سے ایک مخض نے عرض کیا کس چیز کے ساتھ مہرلگا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: آمین کے ساتھ مہرلگا دی۔ آمین کہددی فرمایا: آمین کے ساتھ دبالشبا گراس نے آمین کے ساتھ مہرلگا دی لیمی دعا کے ختم پر آمین کہددی تو اس نے دعا کو قبول کروالیا۔ پھراس شخص نے جس نے نبی کریم عقب سے مہر کے بارے میں دریافت کیا تھا اس (دعا ما تکنے والے) شخص سے جاکر کہا: فلال! آمین کے ساتھ دعا کو ختم کرو۔ اور دعا کی قبولیت کی خوشخری حاصل کرو۔

﴿262﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَكِنَّهُ يَسْتَحِبُ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَٰلِكَ. رواه ابوداؤد، باب الدعاء، رقم: ٢٤٨٢

حضرت عا کشرض الله عنها فرماتی ہیں کہ رسول الله علیہ جامع دعاؤں کو پسندفر ماتے تھے اوراس کے علاوہ کی دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے۔

فعانده: جامع دعاسے وہ دعامرادہے جس میں الفاظ مختفر ہوں اور مفہوم میں وسعت ہو یا وہ دعامرادہے جس میں وساقہ ہو یا وہ دعامرادہے جس میں ونیا وآخرت کی بھلائی کو مانگا گیا ہو یا وہ دعامرادہے جس میں تمام مؤمنین کوشامل کیا گیا ہو جیسے رسول اللہ علیہ ہے اکثر بیجامع دعامنقول ہے: رَبَّنَا اتِنَا فِی اللَّهُ نَیَا

(بذل الحجود)

حَسَنَةً وَّ فِي الْآخِرَةِ خَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

﴿263﴾ عَنِ ابْنِ سَعْدِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعَنِيْ آبِيْ وَآنَا ٱقُولُ: اللَّهُمَّ الِيّي أَسْأَلُكَ الْبَجَنَّةَ، وَنَعِيْمَهَا وَبَهْجَتَهَا، وَكَذَا وَآعُولُهُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا، وَآعُلا لِهَا وَكَذَا وَآعُولُهُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلَاسِلِهَا، وَآعُلا لِهَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَتَعُولُ اللهِ عَلَيْتُ يَقُولُ: سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي اللهِ عَلَيْتُ الْجَنَّةَ اعْطِيْتَهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ الْجَيْدِ، فِي اللهُ عَلَيْتَ الْجَنَّةَ أَعْطِيْتَهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ الْخَيْدِ، وَإِنْ أَعِدْتَ مِنَ النَّارِ أَعِدْتَ مِنْهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ الشَّبِرِ. وواه ابوداؤد، باب الدعاء، وقم: ١٤٨٠ وَإِنْ أُعِدْتَ مِنَ النَّارِ أَعِدْتَ مِنْ النَّارِ أَعِدْتَ مِنْهَا وَمَا فِيْهَا مِنَ الشَّبِرِ.

حضرت سعد هظی کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دعامیں یوں کہہ رہاتھا: اے اللہ میں آپ ہے جنت اور اس کی نغمتوں اور اس کی بہاروں اور فلاں فلاں چیزوں کا سوال کرتا ہوں اور میں جہنم سے اور اس کی زنجیروں ہتھکڑیوں اور فلاں فلاں قسم کے عذاب سے پناہ ما نگنا ہوں میرے والد سعد کی اللہ عنی نئی بیارے بیٹے! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا تو ارشاد فرمایا: میرے بیارے بیٹے! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا؛ عنقریب ایسے لوگ ہوں گے جو وعامیں مبالغہ سے کام لیا کریں گے۔ تم ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچو۔ اگر تمہیں جنت مل گئی تو جنت کی ساری فعتیں مل جائیں گی اور اگر تمہیں جنت کی ساری فعتیں مل جائیں گی اور اگر تمہیں جنت کی طلب اور دوز نے سے بناہ ما نگنا کا فی ہے۔ (لہذا دعامیں اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ جنت کی طلب اور دوز نے سے بناہ ما نگنا کا فی ہے۔ (لہذا دعامیں اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ جنت کی طلب اور دوز نے سے بناہ ما نگنا کا فی ہے۔ (لہذا دعامیں اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ جنت کی طلب اور دوز نے سے بناہ ما نگنا کا فی ہے۔ (لہذا دعامیں اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ جنت کی طلب اور دوز نے سے بناہ ما نگنا کا فی ہے۔ (لہذا دعامیں اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ جنت کی طلب اور دوز نے سے بناہ ما نگنا کا فی ہے۔ (لہذا دعامیں اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ جنت کی طلب اور دوز نے سے بناہ ما نگنا کا فی ہے۔ (لہذا دعامیں اس تفصیل کی ضرورت نہیں بلکہ جنت کی طلب اور دوز نے سے بناہ ما نگنا کا فی ہے۔

﴿264﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً، لَا يُوافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهُ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ اللَّهُ نِيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. وَهَا النَّاءِ، رقم: ١٧٧ كُلَّ لَيْلَةٍ.

حضرت جابر منظمہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم عظیمہ کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: ہررات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ سلمان بندہ اس میں دنیا وآخرت کی جوخیر مانگاہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطافرماتے ہیں۔

﴿265﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ كُلَّ لَيْلَةٍ اِللَّى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُتُ اللَّيْلِ الْآخِرُ يَقُوْلُ: مَنْ يَدْعُوْنِيْ فَاسْتَجِيْبَ لَهُ؟

مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟.

رواه البخاري، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، رقم: ١١٤٥

حضرت الوجريره عظیه سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جب رات کا تہائی حصہ باتی رہ جاتا ہے تو ہر رات ہمارے رب آسان دنیا کی طرف نزول فر ماتے ہیں اور ارشاد فر ماتے ہیں: کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کے میں اس کی مغفرت کے میں اس کی مغفرت کے دوں؟۔

﴿266﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ: مَنْ دَعَا بِهِؤُلَآءِ الْكَوْلَمَاتِ الْخَمْسِ لَمْ يَسْاَلِ اللهَ شَيْئًا إِلَّا اعْطَاهُ: لَآ اِللهُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ، لَآ اِللهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ وَحُدَهُ لَا اللهُ وَلَلهُ اللهُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَآ اِللهُ إِلَّا اللهُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُولًة إِلَّا اللهِ.

رواه الطبراتي في الكبير والاوسط واسناده حسن، مجمع الزوائد ١١/١٠ ٢٤١/

حضرت معاديد بن افي سفيان رضى الله عنها فرمات بي كه بيس ف رسول الله عَيْنَا كويد ارشاد فرمات بين كه بيس في رسول الله عَيْنَا كويد ارشاد فرمات بوت سنا: جو فض بحى ان يا في كلمات ك دريدكونى چيز الله تعالى سے ما نكتا ہے الله لتعالى اس كو ضرور عطافر ماتے بيس ۔ لآ إلله الله وَاللهُ أخْبَرُ ، لَآ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ وَ لا شَوِيْك لَهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلا اللهُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوةً وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ وَلا حَوْلَ وَلا قُولًا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا حَوْلَ وَلا قُولًا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا حَوْلَ وَلا قُولًا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا حَوْلَ وَلا قُولًا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ ا

﴿267﴾ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مَلَيْكُ يَقُولُ: اَلِظُّوا بِيَاذَا الْمَجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه النهبي ١٩٩/١

حفرت ربیدین عامر می می دوایت ہے کہ میں نے نبی کریم عظی کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا: دعامیں یا ذا الْجَلَالِ وَالْاِنْحُوامِ کے ذریعیاصرار کرو یعنی اس لفظ کو دعامیں باربار کبو۔
کبو۔

﴿268﴾ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاكْوَعِ الْآسْلَمِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ

مُلْلِللهِ دَعَا دُعَاءً إِلَّا اسْتَفْتَحَهُ بِسُبْحِانَ رَبِّي الْعَلِيِّ الْاعْلَى الْوَهَّابِ.

رواه احمد والطبراني بنحوه، وفيه: عمربن راشد اليمامي وثقه غير واحد

وبقية رجال احمد رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢٤٠/١٠

حضرت سلمہ بن اکوع اسلمی عَنْ فَی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عَنْ کَوکوئی الی دعا کرتے ہوئی بین ساجس دعا کوآپ ان کلمات سے شروع ندفر ماتے ہوں یعنی ہر دعا کے شروع میں آپ یکلمات فرماتے: سُنبحان رَبِّنی الْعَلِیّ الْاَعْلَی الْوَهَّابِ میرارب سب عیبوں سے میں آپ یک ہے، سب سے بلند سب سے زیادہ دینے والا ہے۔

پاک ہے، سب سے بلند سب سے زیادہ دینے والا ہے۔

(منداحی، طرانی، جُمْ الزوائد)

﴿269﴾ عَنْ بُورِيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ إِنِّيُ اَسْأَلُكَ أَنِّي اَشْهَدُ اللَّهِ مَلْكِيْكُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَمْ يُولِدُ وَلَمْ يُولُدُ وَلَمْ عَنْ اللهُ كَا أَنْتَ اللهَ عِلْاسْمِ الَّذِيْ اللهِ عَلَيْ لَهُ عَلَيْ وَلَمْ يُولُدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدٌ فَقَالَ: لَقَدْ سَاَلْتَ اللهَ بِالْإِسْمِ الَّذِيْ إِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطَىٰ وَإِذَا دُعِيَ بِهِ اَجْابَ.

رواه ابوداؤد، باب الدعاء، رقم: ١٤٩٣

حضرت بریده هنا سے روایت ہے کرسول الله علیہ نے ایک محض کوید عاکرتے سنا:
اللّهُ مَّ إِنِّى اَسْالُكَ اَنِّى اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللهُ لَا إِلٰهُ إِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِى لَمْ يَلِدُ
وَلَمْ يُولَدُ ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا اَحَدٌ تُورسول الله عَلَيْهِ فَيْ ارشاد فرمایا: تم فِ الله تعالى سے اس
نام كذريعي سوال كيا ہے كہ مس كواسط سے جو يجھ بھى ما نگاجا تا ہے وہ عطافر ماتے ہیں
اور جود عابھى كى جاتى ہے وہ اسے بول فرماتے ہیں۔

قرجعہ: یااللہ! میں آپ سے اس بات کا واسط دے کر سوال کرتا ہوں کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ پیشک آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے سواکوئی معبور نہیں ہے، آپ اسلے ہیں، بے نیاز ہیں، سب آپ کی ذات کے محتاج ہیں جس ذات سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کس سے پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی ان کے برابر کا ہے۔
(ابودا وَد)

﴿270﴾ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِى اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: إِسْمُ اللهِ الْاعْظَمُ فِي هَا تَيْنِ الآيَتَيْنِ ﴿وَاللهِ كُمْ اللهِ الْاعْظَمُ اللهِ الْاعْظَمُ اللهِ الْاعْظَمُ اللهِ الْاعْظَمُ اللهِ اللهَ عَلَمُ اللهَ اللهَ اللهُ الل

﴿272﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: هَلْ الدُّعَوَةُ الَّتِيْ اللهِ عَلَى إِللهُ اللهِ عَلَى إِللهُ اللهِ عَلَى إِللهُ اللهِ الْحَطَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ إِلَيْ مَا مُسْلِمٍ دَعَا بِهَا فِيْ مَرَضِهِ أَرْبَعِيْنَ مَرَّةً فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِك، أَعْطِي آجُرَ شَهِيْدٍ وَإِنْ بَرَا بَرَا وَقَدْ خُفِرَ لَهُ جَمِيْعُ ذُنُوْبِهِ. رواه الحاكِم ١٩/١ه

﴿273﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: خَمْسُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ حِيْنَ يَسْتَنْصِرُ، وَدَعْوَةُ الْمَحَاجِ حِيْنَ يَصْدُرُ، وَ دَعْوَةُ الْمُجَاهِدِحِيْنَ يَقْفُ لُ، وَدَعْوَةُ الْمَحْلُومِ وَيْنَ يَبْرَءُ، وَدَعْوَةُ الْآخِ لِآخِيْهِ. بِظَهْرِ الْغَيْبِ. ثُمَّ قَالَ: وَاسْرَعُ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ إِجَابَةً دَعْوَةُ الْآخِ لِآخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ. رواه البيهقي في شعب الايمان ٢٦/٢ هاذِهِ الدَّعَوَاتِ إِجَابَةً دَعْوَةُ الْآخِ لِآخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ. رواه البيهقي في شعب الايمان ٢٦/٢

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشا دفر مایا: پانچ قسم
کی دعا کیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے لے، جج کرنے
والے کی دعا جب تک وہ لوٹ نہ آئے ، مجاہد کی دعا جب تک وہ واپس نہ آئے ، بیار کی دعا جب
تک وہ صحت یاب نہ ہواور ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لئے بیٹھ پیچھے دعا۔ پھر نبی کریم صلی
الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اور الن دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو

الیخ کی بھائی کے لئے اس کی بیٹھ پیچھے کی جائے۔

﴿274﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتُ لَا شَكَ فِيْهِنَّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُوْمِ

رواه ابوداؤد، باب الدعاء بظهر الغيب، رقم: ١٥٣٦

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشاد فر مایا: تین دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔(اولا دکے حق میں) باپ کی دعاء مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔

﴿275﴾ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَآنْ اَقْعُدَ اَذْكُو اللهَ، وَأُكَبِّرُهُ، وَأَصْبَحُهُ، وَأُهَلِلُهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ اَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ رَقَبَتَيْنِ وَأُكَبِّرُهُ، وَأَصْبَحُهُ، وَأُهَلِلُهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ اَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ رَقَبَتَيْنِ اَوْ اَكْفَوْ مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ، وَمِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ اَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ رَقَابِ مِنْ وُلْدِ اِسْمَاعِيْلَ، ومِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمْسُ اَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ اَنْ اُعْتِقَ رَاهُ اللهِ عَنْ وَلْدِ اِسْمَاعِيْلَ. ومِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ حَتَى تَغُرُبَ الشَّمْسُ اَحَبُّ وَاللهِ اللهِ عَنْ وَلْدِ اِسْمَاعِيْلَ.

حضرت ابوا مامد علی مسے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: میں فجری نماز سے سورج فکنے تک اللہ تعلقہ نے ارشاد فر مایا: میں فجری نماز سے سورج فکنے تک اللہ تعلق کے ذکر ، اس کی برائی ، اس کی تعریف ، اس کی پائی بیان کرنے اور آلا اللہ کہنے میں مشغول ربوں یہ جھے حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولا دمیں سے دویا اس سے زیادہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ پندیدہ ہے۔ اس طرح عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک ان اعمال میں مشغول ربوں یہ جھے حضرت اساعیل العلی کی اولا دمیں سے عارفلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

﴿276﴾ عَنِ ابْنِ عُمَو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ بَاتَ طَاهِرًا، بَاتَ فِي عَنِ ابْنِ عُلَكِ، فَلَمْ يَسْتَبْقِطُ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلانِ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا. وَاللهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلانِ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا.

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: جو شخص رات کو باوضوسوتا ہے تو فرشتہ اس کے جسم کے ساتھ لگ کر رات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے فرشتہ اسے دعا دیتا ہے۔ یا اللہ! اینے اس بندہ کی مغفرت فر مادیجئے اس لئے کریہ باوضوسویا ہے۔ (ابن حبان)

﴿277﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ تَأْلِيلُهِ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلَى ذِكْرِ طَاهِرًا فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْالُ اللهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّا هُ.

رواه ابوداؤد، باب في النوم على طهارة، رقم: ٢٢ . ٥

حضرت معاذبن جبل فظی سے روایت ہے کہ نبی کریم عظی نے ارشادفر مایا: جومسلمان بھی رات کو باوضود کر کرتے ہوئے سوتا ہے، پھر جب کسی وفت رات میں اس کی آگر کھاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا وآخرت کی کسی بھی خیر کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز ضرور عطافر ماتے ہیں۔

(ابودا کور)

﴿278﴾ عَنْ عَمْوِوبْنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ أَفْرَبَ مَا يَكُونُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ فِي تِلْكَ يَكُونُ اللهَ عَنْ مَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُواللهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ مَ رَواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يحرجاه ووافقه الذهبي ٢٠٩/١

حضرت عمرو بن عبسه رفظه فرماتے بیں کہ بھے سے رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ رات کے اخیر حصے میں بندہ سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اگرتم سے ہوسکے تواس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔

(متدرک عالم)

﴿279﴾ عَنْ مُحَمَّو بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ نَامَ عَنْ حِـزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَاهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلاقِ الْفَجْرِ وَصَلاقِ الظَّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَانَّمَا قَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ.

حضرت عمر بن خطاب في دوايت كرتے بيل كدرسول الله علي في في ارشادفر مايا: جو خص رات كوسوتاره جائے اور اپنامعول باس كا بحق حصد پورانه كرسكے پھراسے (اگے ون) فجر اور ظهر كورميان پوراكر لي قاس كے اعمال نامه ميں وهمل رات بى كالكھاجائے گا۔ (ملم) (280) عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ رَضِيَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْى خُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ الله الله وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى خُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ عَشْرَمَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَ مُجِى بِهِنَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ عَدْلَ عِتَاقَةِ اَرْبَعِ رِقَابٍ، وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتْى يُمْسِى، وَمَنْ قَالَهُنَّ إِذَا صَلَى الْمَغْرِبَ دُبُرَ صَلَا تِهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتْى يُصْبِحَ.

رواه این حبّان (وسنده حسن) ۳٦٩/٥

حضرت الوالوب عض سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو خص صبح دل مرتبہ لَآ إِللهُ إِلَّا اللهُ وَ حُدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىء دل مرتبہ لَآ إِللهُ إِلَّا اللهُ وَ حُدَهُ لَا شَوِیْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىء قَدِیْت پِرُ سے تواس کے لئے دس درج بلند کردیتے جا کیں گے، اس کو چارغلام آزاد کرنے کے برابر تواب ہوگا، اور شام ہونے تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اور جو خص مغرب کی نماز کے بعد بیکلمات اور شام ہونے تک شیطان سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اور جو خص مغرب کی نماز کے بعد بیکلمات بڑھے تو جسے تک بہی سب انعامات ملیں گے۔

﴿281﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْئُكُهُ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُسمْسِىٰ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَاْتِ اَحَدٌ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إلَّا اَحَدٌ قَالَ مِشْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ رواه مسلم ، باب فصل التهليل والنسبيح والدعاء، رقم: ٦٨٤٣ وعند ابى داؤد: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ

باب ما يقول إذا أَصْبَحَ، رقم: ٩١، ٥

حفرت الوجريه و الله و

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١٨/١٥ حضرت ابو مريره في المنهد وايت كرت بين كمانهول في في كريم علي كوارشا وفرمات

ہوئے سنا: جو تحص صبح شام سوسوم رتبہ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه بِرْ هے، اس كَ كناه معاف ہو جائيں گارچة سندرك جماك سے بھى زياده بول - (متدرك مام)

﴿283﴾ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ مَقُولُ: صَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ قَالَ إِذَا اَصْبَحَ وَإِذَا اَمْسَى: رَضِيْنَا بِاللهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا اللهِ اللهِ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ اَنْ يُوضِيَهُ. رواه ابوداؤد، باب مايقول إذَا أَصْبَحَ، رقم: ٧٧ ٥ وعند احمد: أَنَّهُ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حِيْنَ يُمْسِى وَحِيْنَ يُصْبِحُ ٤/٣٣٧ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ حِيْنَ يُمْسِى وَحِيْنَ يُصْبِحُ ٤/٣٣٧

ایک صحابی رسی الله و بین که میں نے رسول الله علی کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو شخص سن وشام دَ صِنا بالله دِبْنا وَ بِمُحَمَّدِ دَسُولاً پر سے الله تعالی پرت ہے مخص سن وشام دَ صِنا الله تعالی برت ہے کہ دواس شخص کو (قیامت کے دن) راضی کریں۔ قرجعه : ہم الله تعالی کورب اور اسلام کودین اور محملی الله علیہ وسلم کورسول مائے پر راضی ہیں۔

دوسرى دوايت يس اس دعاكوت وشام نين مرتبه يرضين كا ذكر هم (ايوداود، منداحه) ﴿284﴾ عَنْ أَبِيْ الدُّرْ دَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظِهِ: مَنْ صَلَّى عَلَىَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا، وَحِيْنَ يُمْسِى عَشْرًا أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه الطبراني باسنا دين واسناد احدهما جيد، ورجاله وثقواء مجمع الزوائد ١٦٣/١٠

حضرت ابودرداء ﷺ مروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فر مایا: جوشف سج دشام مجھ پردس دس مرتبددردد شریف پڑھے اس کو قیامت کے دن میری شفاعت بنچے گی۔ (طرانی مجمع الزوائد)

﴿ 285﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَلاَ أَحَدِّفُكَ حَدِيْنًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ مِرَارًا وَمِنْ اَبِيْ بَكُو مِرَارًا وَمِنْ عَمَوَ مِرَارًا وَقَلْتُ: بَلَى، حَدِيْنًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ مِرَارًا وَمِنْ اَبِيْ بَكُو مِرَارًا وَمِنْ عَمَو مِرَارًا وَقَلْتُ: بَلَى، قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا اَصْبَحَ وَإِذَا اَمْسَى: اَللَّهُمَّ انْتَ حَلَقْتِيْ، وَانْتَ تَهْدِيْنِيْ، وَانْتَ تُطْعِمُنِيْ، وَانْتَ تَعْدِيْنِيْ، وَانْتَ تُطْعِمُنِيْ، وَانْتَ تَعْدِيْنِيْ، وَانْتَ تُطْعِمُنِيْ، وَانْتَ تَعْدِيْنِيْ لَمْ يَسْالِ اللهُ شَيْئًا إِلَّا اعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَدْعُو بِهِنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعَ مِرَادٍ، فَلاَ يَسْالُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا اعْطَاهُ إِيَّاهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

حصرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب فاللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک الیم عدیث ندسناؤں جو میں نے رسول اللہ علیہ سے گی مرتبہ نی اور حضرت ابو بکر فلیہ نے فرمایا:
عرف اللہ سے بھی گئی مرتبہ سی ہے۔ میں نے عرض کیا: ضرور سنا کیں ۔ حضرت سمرہ فلیہ نے فرمایا:
جو خص سی وشام: اَللہ ہُ اَلْتَ خَلَفْتَنِیْ، وَاَلْتَ تَعْدِیْنی، وَاَلْتَ تُطْعِمُنِیْ، وَاَلْتَ تَسْقِیْنی، وَاَلْتَ تَعْدِیْنی، وَاَلْتَ تُعْدِیْنی، وَاَلْتَ تَسْقِیْنی، وَاَلْتَ تَعْدِیْنی، وَاَلْتَ تُعْدِیْنی، وَاَلْتَ تَسْقِیْنی، وَاَلْتَ تَعْدِیْنی، وَاَلْتَ تَعْدِیْنی، وَاَلْتَ تَسْقِیْنی، وَالله تَعْدِی بیدا کیا اور آپ بی مجھے بدا ہے ہیں، آپ بی مجھے ملاتے ہیں، آپ بی مجھے بدا سے دینے والے ہیں، آپ بی مجھے ماریں گے اور آپ بی مجھے زندہ کریں گے، تو جو اللہ تعالی سے مائے گا اللہ تعالی ضروراس کو عطافر مائیں گے۔

حفرت عبدالله بن سلام ﷺ فرماتے ہیں کہ حفرت موی النظامی روز اندسات مرتبدان کلمات کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے اور جو بھی چیز وہ اللہ تعالیٰ سے ما تکتے تھے اللہ تعالیٰ ان کوعطا فرمادیتے تھے۔

(طبرانی مجمع الزوائد)

﴿286﴾ عَنْ عَسْدِ اللهِ بْنِ غَنَّامِ الْبَيَاضِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُسْعِبُ : اَللَّهُمَّ! مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ، لَا شَوِيْكَ لَك، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشَّكُرُ، فَقَدَ اَدَّى شُكْرَ يَوْمِه، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِيْنَ يُمْسِى فَقَدْ اَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِه. وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِيْنَ يُمْسِى فَقَدْ اَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِه. رواه ابوداؤد ، باب مايقول اذا اصبح، رقم: ٧٣ ، ٥ وفي رواية للنسائي بزيادة: أوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ بدون ذكر المساء في عمل اليوم والليلة، رقم: ٧٢

حضرت عبدالله بن غنام بیاضی فرا سے روایت ہے کدرسول الله علی نے ارشادفر مایا: جو خص تحمید داللہ بن غنام بیاضی فرا سے بیٹی میٹ یغمید فیمنٹ و خدک، اکشویٹ لک، فلک المنت محمی ایس کی کافوق کو آج مسل المداجو بھی کوئی نعمت مجھے یا آپ کی کی مخلوق کو آج مسل المداجو بھی کوئی نعمت مجھے یا آپ کی کی مخلوق کو آج مسل ملی ہے وہ تنہا آپ ہی کی طرف سے دی ہوئی ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ ہی کے لئے تمام ملی المسلم المس

402

﴿287﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ اَوْيُمْسِىْ: اَللَّهُمَّ إِنِّى اَصْبَحْتُ أُشْهِدُك وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِك وَمَلا يُكْتَك ، وَجَمِيْعَ خَلْقِك اَنْتُ اللهُ لَا إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ إِللهَ اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُك وَرَسُولُك آغتق اللهُ رُبْعَة مِنَ النَّارِ ، فَمَنْ اَنْكَ آنْتَ اللهُ لَا إِللهَ إِللهُ إِللهَ إِللهُ إِللهَ إِللهُ إِللهَ إِللهَ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللللللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلللللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِلللهُ إِلللللهُ إِللللهُ إِللهُ إِلللللهُ إِلللللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللللهُ إِللللللهُ إِلللللهُ إِللهُ إِللهُ إِلللللللهُ إِللللهُ إِللللللهُ إِللللللهُ إِلللللللهُ إِللهُ إِللللهُ إِللللللهُ إِلللللللهُ إِللللهُ إِللللللهُ إِللللللهُ إِلللللللهُ إِللللهُ إِل

حضرت انس بن ما لک عقصہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقصہ نے ارشادفر مایا: جو حض صحی یا شام ایک مرتبہ یکمات پڑھ کے اللہ ہم انٹی اَضبَ ختُ اُشْھِدُكَ، وَاُشْھِدُ حَمَلَةَ عَرْضِكَ وَمَلَاثِكَتَكَ، وَجَمِیْعَ حَلْقِلْكَ اَنْكَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

﴿288﴾ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ غَلَظِنَهُ لِفَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا: ِمَا يَمْنَعُكِ اَنْ تَسْمَعِىْ مَا أُوْصِيْكِ بِهِ اَنْ تَقُوْلِىْ إِذَا اَصْبَحْتِ وَإِذَا اَمْسَيْتِ: يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْتُ اَصْلِحْ لِىْ شَانِىْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِىْ اِلَى نَفْسِىْ طَوْفَةَ عَيْن

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١/٥٥٥

حصرت انس بن ما لک را است کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے حصرت فاطمہ درضی الله علیه وسلم نے حصرت فاطمہ درضی الله عنها سے فرمایا: میری تھی حت خور سے سنو تم صبح وشام یَا حَدُّی یَا قَدُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَعِیْتُ اَصْلِحْ لِیْ شَانِیْ کُلّهُ وَلَا تَکِلْنِیْ اِلَی نَفْسِیْ طَوْفَةَ عَیْنِ کہا کرو۔ ترجمه: "اے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے اس اے زمین وآسان اور تمام مخلول کو قائم رکھنے والے! میں آپ کی رحت کا واسط دے کرفریا وکرتی ہوں کہ میرے سارے کام درست فرماد یجئے اور جھے ایک لحدے

لئے بھی میرے نفس کے حوالہ نہ فرمائے''۔ استادک ماکم)

﴿289﴾ عَنْ آبِسَى هُ رَيْسَرَةَ رَضِسَى اللهُ عَنْهُ آنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا لَقِيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَلَغَتْمِى الْبَارِحَةَ! قَالَ: اَمَا لَوْقُلْتَ حِيْنَ اَمْسَيْتَ: اَعُوْدُ بِكُلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّكَ.

رواه مسلم، باب في التعوذ من سوء القضاء .....رقم: ٦٨٨

فائده: بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات سے مراوقر آن کریم ہے۔ (مرقات)

﴿290﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِى ثَلاَثَ مَرَّ اتِ: اَعُوْدُ بِكَلِمَاتِ اللّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا حَلَقَ لَمْ يَضُرَّ هُ حُمَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ قَالَ سُهَيْلٌ رَحِمَهُ اللهُ: فَكَانَ اَهُلُنَا تَعَلَّمُوْهَا فَكَانُوا يَقُولُونَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ فَلُدِغَتْ جَارِيَةٌ مِنْهُمْ فَلَمْ تَجِدُ رَحِمَهُ اللهُ: فَكَانَ اللّهِ التامات اللهِ التامات اللهِ التامات اللهِ التامات اللهِ التامات اللهِ التامات اللهِ التامات من عام عنه عام وذبك الله التامات اللهِ التامات اللهُ اللهِ التامات التامات اللهِ التامات اللهِ التامات العَ

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
جس نے شام کے وقت تین مرتبہ یکلمات کے: اَعُوْ ذُ بِکلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا حَلَقَ
قواس رات اس کو سی شم کا زہر نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ حضرت سیل رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ
ہمارے گھر والوں نے اس دعا کویا دکرر کھا تھا اوروہ روز اندرات کو پڑھلیا کرتے تھے۔ ایک رات
ایک پی کو کسی زہر یلے جا نور نے ڈس لیا تواسے اس کی تکلیف بالکل محسول نہیں ہوئی۔ (ترقی)
ایک پی کو کسی زہر یلے جانور نے ڈس لیا تواسے اس کی تکلیف بالکل محسول نہیں ہوئی۔ (ترقی)
ایک پی کو کسی نہ معقبل بن یکسار رضی الله عَنْهُ عَنِ النّبِی عَلَیْ اللهِ قَالَ حِینَ یُصِیعَ فَلاَثَ مَوَّاتِ اللّهِ عَنْهُ عَنِ النّبِی عَلَیْ اللّهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ یَسَادٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِی عَلَیْ اللّهِ عِنْ اللّهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ یَسَادٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِی عَلَیْ آیاتٍ مِنْ آخِرِ سُوْرَةِ الْحَشْرِ اللّهِ اللّهِ عَنْهُ وَقُورًا فَلاَتَ آیَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ

وَكَلَ اللهُ بِهِ سَبْعِيْنَ ٱلْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِى وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيْدًا، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب في فضل قراءة آخرسورة الحشر، رقم: ٢٩٢٢

حضرت معقل بن بیار رفی نی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں جو شخص شح تین مرتب انحو فی بیار مقلق بی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں جو شخص شک تین مرتب انحو فی بیات پڑھ لے تو اس کے لئے الله تعالی ستر ہزار فرشتے مقرد فرمادیتے ہیں جو شام تک اس پر رحت جیجتے رہتے ہیں۔ اور اگر اس دن مرجائے تو شہید مرے گا اور جو شخص شام کو پڑھے تو اس کے لئے الله تعالی ستر ہزار فرشتے مقرد فرمادیتے ہیں جو سے تک رحت جیجتے رہتے ہیں اور اس رات مرجائے تو شہید مرحلے گا۔

﴿292﴾ عَنْ عُنْمَانَ يَغْنِى ابْنَ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: مَنْ قَالَ بِسْمِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ قَالَ بِسْمِ اللهِ اللَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْلاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْحُ، قَطْرَةُ بَلاءٍ حَتَّى يُصْبِحُ، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ، فَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْاةً بَلاءٍ حَتَّى يُمْسِى. وه ابوداؤد، باب مايقول اذا اصبح، رقم: ٨٨٠٥ م

حضرت عثان بن عفان رفی استے بین کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو فض شام کو تین مرتبہ بیکلمات پڑھے تو صبح ہونے تک اور صبح کو تین مرتبہ پڑھے تو شام ہونے تک اسے کوئی اچا تک مصیبت نہیں پنچے گی۔ (وہ کلمات بدین): بسسم الله الله فی آلاز ض و لَا فِی السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ اس الله الله کے نام کے ساتھ (ہم نے صبح یا شام کی ) جس کے نام کے ساتھ زمین یا آسان میں کوئی چیز نقصان نہیں پیچاتی اور وہ (سب بچھ) سننے اور جانے والا ہے۔ (ابوداود)

﴿293﴾ عَنْ آبِى السَّدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَلَى: حَسْبِىَ اللهُ لَا آلِهُ اللهُ مَا أَمْسَلَى: حَسْبِىَ اللهُ لَا آلِلهُ اللهُ مَوْءَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، كَفَاهُ اللهُ مَا أَهَمَّهُ، صَادِقًا كَانَ بِهَا أَوْكَاذِبًا. وَوَاهُ اللهُ مَا أَوْدَاوُد، باب مايقول إِذَا اصبح، رقم: ١٨٥٥ صَادِقًا كَانَ بِهَا أَوْكَاذِبًا.

حضرت ابودرداء صفي فرمات بي كه جوشف صبح وشام سات مرتبه حسب اللهُ لا إله

إلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ عِجِدل سے كہلينى فضيلت كيفين كے ساتھ كہا يوں بى فضيلت كيفين كر ساتھ كہا يايوں بى فضيلت كيفين كر بغير كہا واللہ تعالى اس كى (دنيا اور آخرت كے) تمام عُموں سے حفاظت فرما كيں گے۔

ترجعہ: مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں،ان کے سواکوئی معبود نہیں ان ہی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرشِ عظیم کے مالک ہیں۔ (ابوداؤد)

﴿294﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ فَي مَوْلَآءِ اللّهَ عَلَيْهُ مَا لَلّهُمَّ إِنَّى آسْالُك الْعَافِيَة فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللّهُمَّ! اللّهُمَّ! اللّهُمَّ! اللّهُمَّ! اللّهُمَّ! السُّرُ عَوْرَاتِيْ وَآمِنُ اللّهُمَّ! السُّرُ عَوْرَاتِيْ وَآمِنُ رَوْعَاتِيْ، اَللّهُمَّ! السُّرُ عَوْرَاتِيْ وَآمِنُ رَوْعَاتِيْ، اَللّهُمَّ! السُّرُ عَوْرَاتِيْ وَآمِنُ رَوْعَاتِيْ، اَللّهُمَّ! السُّرُ عَوْرَاتِيْ وَآمِنُ وَعِنْ اللهُ اللهُ مَا لِيْ وَمِنْ مَالِيْ، وَمَالِيْ، اَللهُمَّ اللهُ اللهُ مَا لِي وَمِنْ مَلْكِيْ وَمِنْ مَالِيْ وَمِنْ مَوْقِيْ، وَاعُودُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ. واه ابوداؤد، باب ما يقول اذا اصبح، رقم: ٧٤٠٥

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهاروايت كرتے بيل كدرسول الله عليه وللم صح وشام كبي به كان والله عليه وللم صح وشام كبي به كان وعا ول كان من الله عنها والله و

ترجعه: یاالله میس آپ سے دنیاو آخرت میس عافیت کا سوال کرتا ہوں ۔یاالله! میس آپ سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے دین، دنیا ،اہل وعیال اور مال میس عافیت اور سلامتی چاہتا ہوں ۔یاالله! آپ میرے عبوب کی پردہ پوشی فرمایے اور مجھ کوخوف کی چیز وں سے امن نصیب فرمایے ۔یا الله! آپ میری آگے، پیچے، دائیں، بائیں اور اوپر سے مفاظت فرمایے اور میس فرمایے ۔یا الله! آپ میری آگے، پیچے، دائیں، بائیں اور اوپر سے مفاظت فرمایے اور میس آپ کی عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہیں نیچ کی جانب سے اچا تک ہلاک کردیا جاؤں ۔ (ایوداؤد)

﴿295﴾ عَنْ شَدًادِ بْنِ اَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ الْإِسْتِغْفَارِ اَنْ يَقُوْلَ: اللَّهُمَّ الْذَي مَلَيْكُ الْإِسْتِغْفَارِ اَنْ يَقُوْلَ: اللَّهُمَّ الْذَي عَلْدِكَ وَوَعُدِكَ مَا أَسْتَطَعْتُ،

اَعُوذُهُكِ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اَبُوءُ لَكَ بِيعْمَتِكَ عَلَىّ، وَاَبُوءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّذُنُوْبَ الَّا اَنْتَ قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوْقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ اَنْ يُمْسِىَ، فَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوْقِنٌ بِهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ اَنْ يُصْبِحَ، فَهُوَ مِنْ ارواه البخارى، باب افضل الاستنفار، رقم: ٣٠٦٣

قرجمه: اے اللہ! آپ ہی میرے دب ہیں آپ کے سواکوئی معبود نیس ، آپ ہی نے مجمد اور بھی ہوئیں ، آپ ہی نے مجمد اور بھی پیدا فرمایا ہے۔ میں آپ کا بندہ ہوں ، اور بقدر استطاعت آپ سے کئے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں ، میں اپنے کئے ہوئے برعمل سے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور جھی پر جو آپ کی نفستیں ہیں ان کا میں اقر ارکر تا ہوں اور اپنے گنا ہوں کا بھی اعتر اف کر تا ہوں البذا جھے بخش د یجئے کیونکہ گنا ہوں کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا۔

رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: جس نے دل کے بقین کے ساتھ دن کے کسی حصہ میں ان کلمات کو پڑھا اوراسی دن میں شام ہونے سے پہلے اس کوموت آگئ تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا اوراسی طرح آگر کسی نے دل کے بقین کے ساتھ شام کے کسی حصہ میں ان کلمات کو پڑھا اور ضبح ہونے سے پہلے اس کوموت آگئ تو وہ جنتیوں میں سے ہوگا۔

(بناری)

﴿296﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُكُ اَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ: " فَسُبْحُنَ اللهِ عَلَيْكُ اللهَ عَلْهُ الْحَمْدُ فِى السَّمَاوَاتِ يُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْآرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُطْهِرُونَ " إلى "وَكَذَٰلِك تُخْوَجُونَ " (الروم: ١٧ ـ ١٩) ، اَوْرَك مَا فَاتَهُ فِى يَوْمِهِ ذَٰلِك ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِيْنَ يُمْسِى، اَوْرَك مَافَاتَهُ فِى لَيْلَتِهِ.

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی فی ارشاوفر مایا: جو شخص صح (سوره روم یاره ۱۲ کی) به تین آیات فَسُبْ حَنَ اللهِ حِیْنَ تُمْسُوْنَ وَحِیْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الله عَنْ ا

ترجمه: تم لوگ جب شام کرواور جب صبح کروتو الله تعالی کی پاکی بیان کیا کرو۔اور تمام آسان اور زمین میں انہی کی تعریف ہوتی ہے، اور تم سہ پہر کے وقت اور ظہر کے وقت ( بھی الله تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کرو) وہ زندہ کومردے سے نکالتے ہیں اور مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں اور مردہ کو زندہ سے نکالتے ہیں اور ای طرح تم زمین کواس کے مردہ لیمن مرسبز وشاداب کرتے ہیں اور ای طرح تم لوگ ( قیامت کے روز قبروں سے ) نکالے جاؤگے۔ (ابوداؤد)

﴿297﴾ عَنْ اَبِى مَالِكِ الْاَشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُهُ: إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْشَهُ فَلْيَقُلُ: اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْالُك حَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبَّنَا تَوَكَّلْنَا، ثُمَّ لِيُسَلِّمُ عَلَى اَهْلِهِ.

رواه ابوداؤد، باب مايقول الرجل اذا دخل بيته رقم: ٩٦ . ٥

حضرت الوما لک اشعری و الله الله الله الله الله الله الله و الله

﴿298﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ تَأْلِينَ ۖ يَقُولُ: إذَا دَخَلَ

الرَّجُلُ بَيْشَةَ، فَذَكَرَاللهُ عَزَّوَجَلَّ عِنْدَ ذُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ ۚ يَذْكُرِاللهُ عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: اَدْرَكُتُمُ الْمَبِيْتَ، وَإِذَا لَمُ يَذْكُرِ اللهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ۔

رواه مسلم، باب آداب الطعام والشراب واحكامهما، رقم: ٢٦٢٥

حفرت جابر بن عبداللدرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم علی کے وارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب آ دمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور کھانے کے وقت الله تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان (اپنے ساتھیوں سے ) کہتا ہے: یہاں تمہارے لئے نہ رات کھم رنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا ہے۔ اور جب گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت الله تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان (اپنے ساتھیوں سے ) کہتا ہے کہ یہاں تہمیں رات رہنے کی جگہ لی گا ور جب کھانے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان (اپنے ساتھیوں سے ) کہتا ہے کہ یہاں تہمیں رات رہنے کی جگہ لی کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان (اپنے ساتھیوں سے )

﴿299﴾ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا خَوَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ مِنْ بَيْتِى قَطُّ إلَّا رَفَعَ طَرْقَهُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهَا إِنِى اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اَزَلَّ اَوْ اَزَلَ اَوْ اَزَلُ اَوْ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُواللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

حضرت ام سلمدرضى الله عنها روايت كرتى بين كدرسول الله عنظية جب بهى مير \_ گر \_ ت الكتاتو آسان كى طرف نگاه الله اكو كريدعا پر حت: اَللهُ هُمَّا! اِنْهَى اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُصَلَّ اَوْ اَصَلَّ اَوْ اَصْدَ اللهُ عَلَى .

قرجعه: اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں گمراہ ہوجاؤں یا گمراہ کیا جاؤں، یا سید ہے راستہ سے پھل جاؤں یا کچسلا یا جاؤں، یا ظلم کروں یا بھے برظلم کیا جائے، یا میں جہالت میں بُرا برتاؤ کیا جائے۔

(ابوداؤد)

﴿300﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ قَالَ يَعْنِيْ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: مَنْ قَالَ يَعْنِيْ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: بِسْمِ اللهِ تَوَكَّمُلُتُ عَلَى اللهِ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ يُقَالُ لَهُ: كُفِيْتَ وَتَنَحَى عَنْهُ الشَّيْطَانُ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح عريب، باب ماجاء

رواه البخاري، باب الدعاء عند الكرب، رقم: ٦٣٤٦

ما يقول الرجل اذا خرج من بيته، رقم: ٣٤٢٦ وابوداؤد، وفيه: يُقَالُ حِيْنَفِذٍ: هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَكُفِيْتَ وَكُفِيْتَ وَكُفِيْتَ وَكُفِيْتَ فَكَيْتَ فَكَيْتُ فَكَ بِرَجُلٍ قَلْ هُدِى وَكُفِيَ وَوُقِيْتَ فَسَنَخَى لَهُ الشَّيَاطِيْنُ، فَيَقُولُ شَيْطَانٌ آخَوُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَلْ هُدِى وَكُفِى وَ باب مايقول اذاخَرَجُ من بيته، رقم: ٥٠٥٥

حضرت انس بن ما لک عظید روایت کرتے ہیں کدرسول الله علی الله، لا حول و کو ایا: جب کوئی خص اپنے گھرے نکلتے وقت بیدعا پڑھے: بیسم الله تو تکلت علی الله، لا حول و کو افوة و کوئی خص اپنے گھرے نکلتے وقت بیدعا پڑھے: بیسم الله تو تکلت علی الله، کا حواصل کرنے الله بالله فن میں الله کا مام لے کرنگل رہا ہوں، الله بی پرمیرا بھروسہ ہے، کسی خیر کے حاصل کرنے یا کسی شرے نکتے میں کامیابی الله بی کے تکم ہے ہو سکتی ہے 'اس وقت اس سے کہا جاتا ہے بعنی فرشتے کہتے ہیں: تمہارے کام بناویتے گئے اور تمہاری ہر شرے تفاظت کی گئی۔ شیطان (تامراو ہوکر) اس سے دور ہوجاتا ہے۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ اس وقت (اس وعاکے پڑھنے کے بعد) اسے کہا جا تا ہے:
حمید پوری رہنمائی مل گئی ، تہمارے کام بنادیے گئے اور تمہاری حفاظت کی گئی۔ چنا نچے شیاطین
اس سے دور ہوجاتے ہیں۔ دوسراشیطان پہلے شیطان سے کہتا ہے: تو اس شخص پر کسے قابو پاسکتا
ہے جے رہنمائی مل گئی ہو، جس کے کام بنادیے گئے ہوں اور جس کی حفاظت کی گئی ہو۔ (ابوداود)
﴿ 301﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ وَاللهِ اللهُ رَبُّ الْعَوْشِ الْعَظِیْم، لَا اِللهُ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمُواتِ

حضرت ابن عباس رضى الشعنها سے روایت ہے کدرسول الله علی بینی کے وقت میہ وعارت ابن عباس رضی الله عنظیم الْحَلِیم، لَا اللهُ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْم، لَا اللهُ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْم، لَا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْم، لَا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْكَرِیْم.

وَرَبُ الْآرْضِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْكَوِيْمِ.

قس جعه: الله تعالى كسواكوئى معبودتين ب جوبهت بناك ورد بارين ( گناه پرفوراً پكرنيس فرمات ) الله تعالى كسواكوئى معبودتين ب جوعرش عظيم كرب بين ، الله تعالى كسوا كوئى معبودتين ب جوآسانول اور زمينول اور معززعرش كرب بين - ( بنارى )

410

﴿303﴾ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي غَلَيْتُ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ مَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةً فَيَقُولُ: إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ، اَللَّهُمَّ أَجُونِيْ فِي مُصِيبَتِه، وَآخُلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ: مُصِيبَتِه، وَآخُلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ: فَصَيبَتِه، وَآخُلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ: فَلَمُ مَصِيبَتِه، وَآخُلُفَ اللهِ عَلَيْتُهُ، فَاللهُ عَنْهُ، قُلْتُ كَمَا آمَونِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ، فَآخُلَفَ الله لِي خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ عَنْهُ، وَلِهُ مَا أَمَونِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ، فَآخُلُفَ الله لِي عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهُ لِي وَاللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ لِي وَاللهُ عَلَيْكُ مَا اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهُ لِي اللهُ عَلَيْلُهُ وَاللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مِنْهُ اللهُ عَلَيْكُ مَلُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَلْكُ عَلَمُ عَلَى عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

حضرت المسلمدرضى الله عنها جورسول الله عنه كالميه محترمه بين فرماتى بين كه بين كه في في الله عنه الله عنه الله عنه كوكوكي مصيبت بينج اوروه بيرعا بره ها قال الله وَاجِعُونَ، اَلله هُمَّ الجُونِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلِف فِي خَيْرًا مِنْهَا قدوجعه:

إنّا الله وَإنّا الله و رَاجِعُونَ، اَلله هُمَّ الجُونِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلِف فِي خَيْرًا مِنْهَا قدوجعه:

"بيك بم الله تعالى بي كے لئے بين اور الله تعالى بي كرف اوشخ والے بين اس الله بجھ ميري مصيبت ميں ثواب عطافر مائے اور جو چيز آپ نے جو سے لے لي ہے اس سے بہتر چيز عطافر مائے بين اور اس كواس فوت شده چيز فرمائے، تو الله تعالى اس كواس مصيبت ميں ثواب عطافر مائے بين اور اس كواس فوت شده چيز كي بدلے بين اور اس كواس فوت شده چيز كي بدلے بين اس سے اچھى چيز عنایت فر مادية بين حضرت ام سكمه رضى الله عنها فر ماتى بين كه جب حضرت ابوسلم منظم و من الله عنها فر ماديا تو مين نے اس طرح و عاكى جس طرح رسول الله عنها فر ماديا لينى الله عليه وسلم كوميراشو بريناويا۔

وسلم) الله عليه وسلم كوميراشو بريناويا۔

(سلم)

﴿304﴾ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُوَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُلْكِ ﴿ وَيُ رَجُلٍ غَضِبَ

عَلَى الْآخَرِ) لَوْ قَالَ : أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، ذَهَبَ عَنْهُ مَا يُجِدُ

( وهُو بعض الحديث) رواه البخاري، باب قصة ابليس و جنوده، رقم: ٣٢٨٢

حضرت سلیمان بن صرد و این فرماتے ہیں کدرسول الله علیہ نے (ایک شخص کے بارے میں جودوسرے برناراض ہور ہاتھا) ارشاد فرمایا: اگر میشخص اَعُوفُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ بِرُه لَكُ مِنْ السَّيْطَانِ بِرُه لِللهِ مِنْ السَّيْطَانِ بِرُه لَكُ مِنْ السَّيْطَانِ بِرُه لَكُ مِنْ السَّيْطَانِ بِرُه لِللهِ مِنْ السَّيْطَانِ بِرُه لَكُ مِنْ السَّيْطَانِ بِرُه لَكُ مِنْ السَّيْطَانِ بِرُه لَكُ مِنْ السَّيْطَانِ بِرُه لَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الل

﴿305﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ نَوَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَانْزَلُهَا بِاللهِ فَيُوْشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقٍ فَاقَةٌ فَانْزَلُهَا بِاللهِ فَيُوْشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ. وواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ماجاء في الهم في المدنيا وجبها، رقم: ٢٣٢٦

حصرت عبدالله بن مسعود رفظه سے روایت ہے کہ رسول الله علی فی ارشاد فر مایا: جس شخص کو فاقد کی نوبت آجائے اور وہ اس کو دور کرنے کے لئے لوگوں سے سوال کرے تو اس کا فاقد بند نہ ہوگا۔ اور جس شخص کو فاقد کی نوبت آجائے اور وہ اس کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ جلداس کی روزی کا انتظام فر مادیتے ہیں بنور آمل جائے یا بچھتا خیر سے۔ سوال کرے تو اللہ تعالیٰ جلداس کی روزی کا انتظام فر مادیتے ہیں بنور آمل جائے یا بچھتا خیر سے۔ (تندی)

﴿306﴾ عَنْ آبِيْ وَائِلٍ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّى قَدْ عَجِزْتُ عَنْ كِتَابَتِيْ فَآعِيْنِي، قَالَ: أَلاَ أَعَلِمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيْهِنَّ رَسُّوْلُ اللهِ نَلَظِيْهُ ؟ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِشْلُ جَبَلٍ هِيْدٍ دَيْنًا آذَاهُ اللهُ عَنْكَ قَالَ: قُلِ اللَّهُمَّ اكْهِنَى بِحَلَا لِكَ عَنْ حَرَامِك، وَأَغْنِيْ بِفَصْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن غريب، احاديث شني من ابواب الدعوات، رقم: ٣٥ ٣٥

 اس قرض كواواكرادي كے تم يدعا پڑھاكرو: اَللَّهُمَّ الْحُفِينَيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَاَغْنِينَى بِ مَل بِفَصْ لِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. '' بِاللَّهِ الْمُحِيابِ الله المُحِيابِ الله اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله وكرم سے ابنے غيرت بِ نياز كرد يجئ''۔

فائدہ: مُگائب اس غلام کو کہتے ہیں جسے اس کے آقانے کہا ہو کہ اگرتم اتنامال استے عرصہ میں ادا کردوگے تو تم آزاد ہوجاؤگے، جو مال اس معاملہ میں طے کیا جاتا ہے اس کو بدل کتابت کہتے ہیں۔

﴿307﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْمُحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ذَحَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ذَاتَ يَوْمِ الْسَمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْآنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: آبُوْ اُمَامَة، فَقَالَ: يَا آبَا اُمَامَة! مَالِيْ آرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِيْ عَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: هُمُومٌ لَزِمَتْنِي وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: اَفَلَا اُعَلَمُكَ كَلَامًا إِذَا قُلْتَهُ آذُهَبَ اللهُ هَمَّكَ وَقَصَى عَنْكَ دَيْنَك؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: اَفَلَا أَعَلَمُ اللهُ عَنْكَ دَيْنَك؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: قُلْدَ أَمْسَيْتَ: اَللهُمَّ إِنِي اَعُودُ فِيكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَوْنِ، وَأَعُودُ فِيكَ مِنَ الْهَمِ وَالْحَوْنِ، وَأَعُودُ فَيكَ مِنَ الْهَمْ وَالْمَعْنَى وَ قَصَى عَنِي دَيْنِك مِنَ الْهَمْ وَالْمَوْنِ وَالْمُعْنِ وَالْمُعْرِقُ وَالْمُ فَي اللهُ هَمِيْ وَ قَصَى عَنِي دَيْنِك مِنْ الْهَمْ اللهُ هَمْنَى وَقَصَى عَنِي دَيْنِك مِنَ الْهَمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ هُمْنَى وَقَصَى عَنِي دَيْنِك مِنَ الْهَمْ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَنْ الْهُ هُمَى وَقَصَى عَنِي دَيْنِي دَيْنِك مِنْ عَلَيْهِ اللهُ عَمْنَ وَقَطَى عَنِي دَيْنِك مِنَ الْعَجْزِ وَالْمُكَالُ وَأَعُودُ اللهُ هَمْنَى وَ قَصَى عَنِي دَيْنِك مِنَ الْعَجْزِ وَالْمُسَلِي وَالْمُعْلِ اللهُ هَمْنَى وَقَصَى عَنِي دَيْنِك مِنَ الْعَالَ اللهُ هُولِ الرِّبَالِ، قَالَ: قَلَ: فَلَكَ فَاقَوْمُ اللهُ هُمَى وَقَطَى عَنِي دَيْنِ اللهُ عَلَى اللهُ هُمَالُ اللهُ عَلَى اللهُ هُمَالُ اللهُ هُمَالَى اللهُ اللهُ هُمْنَى وَقَطَى عَنِي دَيْنِ اللهُ الل

رواه ابوداؤد، باب في الاستعاذة، رقم: ٥٥٥

قسوجمه: ياالله السن فكراورغم تآپى بناه ليتا ہوں، اور ميں بيلى اورستى سے

آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں کنجوی اور بر دلی ہے آپ کی پناہ لیتا ہوں اور میں قرض کے بوجھ میں دینے سے اور لوگوں کے میرے اور دباؤے آپ کی پناہ لیتا ہول حضرت ابوا مامدرضی الله عنفر ماتے بیں میں نے میچ وشام اس دعا کو پڑھا تو الله تعالی نے میرے تم وور کردیے اور میزا ساراقر ضهجى اداكرواديا\_ (الوراؤر)

﴿308﴾ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلا ئِكْتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِى؟ فَيَقُوْلُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُوَّادِهِ فَيَقُوْلُوْنَ:نَعَمْ، فَيَقُوْلُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِى ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: حَمِدَكَ وَاسْتَوْجَعَ، فَيَقُوْلُ اللهُ: إِبْنُوْا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ سَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فضل المصيبة اذا احتسب، رقم: ١٠٢١

حفرت ابوموی اشعری فائد وایت کرتے ہیں کرسول اللہ عظیم نے ارشادفر مایا: جب كى كا بحيفوت بوجاتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں نے بوچھتے ہیںتم میرے بندے کے بچے کو لے آئے؟ وہ عرض کرتے ہیں: تی ہاں!اللہ تعالی فرماتے ہیں:تم میرے بندے کے ول کے فکڑے كولے آئے؟ وہ عرض كرتے ہيں: جي ہاں! الله تعالی پوچھتے ہيں: ميرے بندے نے اس پر كيا كها؟ ووعرض كرت بين: آب كي تعريف كي اور إنَّا الله وَإنَّا الله وَاجعُونَ يرُها الله تعالى فرشتوں کو بھم دیتے ہیں کہ میرے بندے کے لئے جنت میں ایک گھر بناؤ اوراس کا نام بیٹ الحمد لعنى تعريف كأكفر ركفو (527)

﴿309﴾ عَنْ بُورَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خُرَجُوْ إِلَى الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُوْلُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلاَحِقُوْنَ، أَسْأَلُ اللهُ لَنا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

رواه مسلم، باب مايقال عند دخولَ القُبور والدعا لا هلها، رقم: ٢٢٥٧

حفرت بريده فظف اروايت ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه كرام الله كوسكهات عص كرجب وه قبرستان جائين تواس طرح كهين: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ السِّيِّسارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلاَحِقُوْنَ، أَسْأَلُ اللهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيةَ - " ترجمه: السِّيتي كرين والعمومنو! اورمسلمانو! تم يرسلام جو، بلاشبه بم بهي انشاء اللذتم سي عنقريب ملنه وال

یں۔ہم اللہ تعالیٰ ہے اپنے اور تمہارے لئے عافیت کا سوال کرتے ہیں'۔ (ملم)

﴿310﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ دَحَلَ السُّوقَ فَقَالَ: لَآ اِللهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيَّ لَا يَصُوثُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، كَتَبَ اللهُ لَهُ ٱلْفَ ٱلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَاعَنْهُ الْفَ الْفِ صَيِّنَةٍ وَرَفَعَ لَهُ ٱلْفَ مَا اللهِ وَرَجَةٍ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب مايقول الله الله مَا السَّوق، رقم: ٣٤٢٨ وقال الترمذي في رواية له مكان " وَرَفَعَ لَهُ ٱلْفَ ٱلْفِ قَرَجَةٍ، وَمَا للهُ عَلَى الْجَنَّةِ " رقم: ٣٤٢٩

﴿311﴾ عَنْ آبِي بَرْزَةَ الْاَسْلَمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ بِآخَرَةٍ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَقُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِللهَ اللهَ الْتَّا، اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوْبُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

رواه ابوداؤد، باب في كفّارة المجلس، رقم: ٩ ٤٨٥

حضرت ابوبرزہ اسلمی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کامعمول عرمبادک کے آخری زمانہ میں کہ مسلم کے آخری زمانہ میں بیتھا کہ جب مجلس سے المحضے کا ارادہ فرماتے تو سُبْحانک اللّٰهُمُ وَبِحَمْدِكَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلْمَهُ اِللّٰهُ اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوْبُ اِلْيَكَ بِرُهَا كَرِتْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوْبُ اِلْيَكَ بِرُهَا كُرتے الكِ تُحْصَ فَعُرْكُ كِيا:
ارسول الله! آج كل آپ كامعمول ايك دعاك پڑھنے كا ہے جو پہلے بیس تھا۔ آپ علیہ لے ارشاد فرمایا كہ يدعا مجل (كى اخرشوں) كاكفارہ ہے۔

ترجعه: الدالد إلى إلى بين، من آب كاتعريف بيان كرتا مون، من كواي ديتا

415

ہوں کہ آپ کے سواکوئی معبود نہیں ، میں آپ سے معافی جا بتا ہوں اور آپ کے سامنے تو بہ کرتا ہوں۔

﴿312﴾ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه سُبْحَانَك اللهُمَّ وَبِحَمْدِك، اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِللهَ إِلَّا اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُك وَاتُوْبُ اِلَيْك، فَقَالَهَا فِيْ مَجْلِسِ لَغُو كَانَتْ كَالطَّابِعِ يُطْبَعُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَالَهَا فِيْ مَجْلِسِ لَغُو كَانَتْ كَافَّارَةً لَهُ.

رواه الحاكم وقال:هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٧٧/١

﴿314﴾ عَنْ آبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولٌ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يُوتَىٰ بِأَوَّلِ الشَّهَرِ فَيَقُولُ: ٱلسُلُهُمَّ ! بَارِكَ لَنَا فِى مَدِيْنَتِنَا وَفِى ثِمَارِنَا ، وَفِى مُدِّنَا وَ فِى صَاعِنَا بَوَكَةٌ مَعَ بَرَكَةٍ ثُمَّ يُعْطِيْهِ اَصْغَوَ مَنْ يَحْضُوهُ مِنَ الْوِلْدَانِ. رواه مسلم، باب فِضل المدينة ..... رقم: ٣٣٣٥

فانده: مُدّ، ناپ کاچھوٹا پیانہ ہے جس میں تقریبًا ایک کلوکی مقدار آجاتی ہے۔ صاع ناپ کا برا بیانہ ہے جس میں تقریبًا چارکلوکی مقدار آجاتی ہے۔

﴿315﴾ عَنْ وَحْشِيّ بْنِ حَرْبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ إَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيّ عُلَّكُ ۖ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَاْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ؟ قَالُوْا: نَعَمْ، قَالَ: فَاجْتَمِعُوْا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْ كُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيْهِ. ﴿ (رواه ابوداؤد، باب نِي الاجتماع على الطعام، رقم: ٣٧٢٤

حفزت وحتی بن حرب بھی سے روایت ہے کہ چند صحابہ بھی نے عرض کیا: یا رسول اللہ اہم کھانا کھاتے ہیں مگر ہمارا بیٹ نہیں بھرتا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: شایدتم لوگ علیحد ہ علیحدہ کھاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ نے ارشاد فر مایا: تم لوگ کھانا ایک جگہ جمع ہوکراوراللہ تعالی کانام لے کرکھایا کروہ تہارے کھانے میں برکت ہوگ۔ (ابوداود)

﴿316﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ أَكُلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ: الْحَمَّدُ لِلهِ الَّـذِيْ اَطْعَـمَنِى هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَيْدُ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِى وَلَا قُوَّةٍ، عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاجَّرَ. قَالَ: وَمَن لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الْحَمَّدُ لِلهِ الَّذِيْ كَسَانِى هَذَا النَّوْبَ وَرَزَقَيْلِهِ وَمَا تَاجَرُ. مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِيْ وَلَا قُوَّةٍ، عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاجَرً.

رواه ابوداؤ د ، باب مايقول اذا لبس ثوبا جديدا، رقم: ٣٣ . ٤

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے کھانا کھا کر مید عارف میں اللہ علیہ وسلم مے ارشاد فر مایا: جس نے کھانا کھا کر مید عارف میں اَلْمُحَمَّدُ بِلَهِ اللَّذِي اَطْعَمَنِي هذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنْ وَلاَ قُوَّةٍ ـ ''تمام تعریف الله تعالی کے لئے بیں جنہوں نے جھے یہ کھانا کھلایا اور میری کوشش اور طاقت کے بغیر جھے یہ نصیب فر مایا'' تواس کے ایکے پھیلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

اورجس نے کیڑا پہن کرید دعا پڑھی: اَلْحَمْدُ اِللهِ الَّذِی کَسَانِی هذَا النَّوْبَ وَرَزَقَنِیهِ مِنْ غَیْدِ حَوْلٍ مِنِی وَلَا فُوَّةٍ '' تمام تعریفی الله تعالی کے لئے ہیں جنہوں نے مجھے یہ کیڑا پہنایا اور میری کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ نصیب فرمایا'' تواس کے اگلے بچھلے گناہ معاف ہوجاتے اور میری کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے یہ نصیب فرمایا'' تواس کے اگلے بچھلے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

فائدہ: الگے گناہ معاف ہونے کا مطلب سیب کہ آئندہ اللہ تعالیٰ اسپے اس بندے کی گناہوں سے حفاظت فرمائیں گے۔
کی گناہوں سے حفاظت فرمائیں گے۔

﴿317﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيْدًا فَقَالَ: الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي كَسَانِيْ مَا أُوَارِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ وَاتَجَمَّلُ بِهِ فِي كَسَانِيْ مَا أُوَارِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ وَاتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَسَانِيْ مَا أُوَارِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ وَاتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَسَانِيْ مَا أُوَارِيْ بِهِ عَانَ فِي عَمَدَ إِلَى النَّوْبِ الَّذِيْ اَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِيْ كَنَفِ اللهِ وَفِي حِفْظِ اللهِ وَفِي سِنْواللهِ حَيًّا وَ مَيْتًا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، إحاديث شتى من ابواب الدعوات، رقم: ٢٥٦٠

حضرت عمر بن خطاب و الله على كم من في رسول الله على كو يدارشاد فرمات موك سان جوئ سان عمر بن خطاب و الله على الل

﴿318﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِى عُلَظِيْتُهُ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ اللهِ يُكَةِ فَسْسَتَكُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَاَتْ مَلَكاً، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحَمِيْرِ فَتَعَوَّدُوا بِاللهِ مِنَ رواه البخاري، باب خير مال المسلم ٢٣٠٠ رقم، ٣٣٠٠

الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَاَتْ شَيْطَانًا.

حضرت الوہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظیمی نے ارشادفر مایا: جبتم مرغ کی آ واز سنوتو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو کیونکہ وہ فرشتہ کود کیھ کرآ واز دیتا ہے اور جب تم گدھے کی آ واز سنوتو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پٹاہ مائلو کیونکہ وہ شیطان کود کیھ کر بولتا ہے۔
تم گدھے کی آ واز سنوتو شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پٹاہ مائلو کیونکہ وہ شیطان کود کیھ کر بولتا ہے۔
( بخاری)

﴿319﴾ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ يَلَئِكُ كَانَ اِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: اَللَّهُمَّ اَهِلَهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللهُ

رواه الترمـذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب مايقول عند

رؤية الهلال، الجامع الصحيح للترمذي، رقم: ٣٤٥١

حضرت طلح بن عبيدالله عَلَيْهُ دوايت كرتے بين كدجب نى كريم عَلِيْكَةُ نياجِاندو كَمِطة تو يددعا پڑھے: اَللَّهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْنَهُنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَام، رَبِّى وَرَبُّكِ اللهُ۔ قرجعه: اے اللہ! يہ چاند ہمارے اوپر بركت، ايمان ، سلامتى اور اسلام كے ساتھ تكا كئے۔ اے چاند مير ااور تيرارب اللہ تعالى ہے۔

﴿320﴾ عَنْ قَتَادَةَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نَبِى اللهِ عَلَيْكُ كَانَ اِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ: هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ، ثَلاَتْ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُوْلُ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِى ذَهَبَ بِشَهْرٍ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرٍ كَذَا.

رواه ابوداؤد، باب مايقول الرجل اذا راي الهلال برقم: ٩٢ . ٥

حضرت قادةً فرماتے ہیں مجھے یہ بات پیٹی ہے کہ رسول اللہ علی جب نے چا ندکود کھے تو تین بارفرماتے: هِلالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بِاللَّذِيْ خَلَقَكَ مَرجعه: "نی خِیراور ہدایت کا چا ندہو، یہ خیراور ہدایت کا چا ندہوں نے قلال مہین خیر کی اور داور کی اور داور کیا اور فلال مہین شروع کیا"۔

(ایوداور)

﴿321﴾ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى قَالَ: مَنْ رَاَى صَاحِبَ بَلَاءٍ فَقَالَ: الْحَمْدُ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا، الله عُوْفِى مِنْ ذَلِكَ الْبَلَاءِ، كَائِمًا مَّا كَانَ مَا عَاشَ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء مايقول اذا راي مبتلي، رقم: ٣٤٣١

حفرت عمر علی الله علیه وایت به کهرسول الله صلی الله علیه و کلم نے ارشادفر مایا: جو خص کسی مصیبت زده کود کی کرید عا پڑھ لے الْحَمْدُ بِلْهِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ، وَفَصَّلَنِیْ عَلَی مصیبت زده کود کی کرید عا پڑھ لے الْحَمْدُ بِلْهِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ، وَفَصَّلَنِیْ عَلَی کینی مِمَّ فَعْ فِر مِمْ کُووْدُور مِ کا خواه وه پریشانی کیسی بی ہو۔

پریشانی کیسی بی ہو۔

ترجمه: سب تعریفی الله تعالی کے لئے ہیں جنہوں نے مجھے اس حال سے بچایا جس میں تہیں بتلا کیا اور اس نے اپنی بہت ی مخلوق پر مجھے فضیلت دی۔ (تندی)

**فائدہ:** حضرت جعقرؓ فرماتے ہیں کہ بیالفاظ اپنے دل میں کیے اور مصیبت زدہ کونہ سنائے۔

﴿322﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا اَخِذَ مَصْجَعَةَ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَـحْتَ حَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيِىٰ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَالِيْهِ النَّهُمُ وَرُ

رواه البخاري، باب وضع اليد تحت الحداليمني، رقم: ٢٣١٤

حضرت حذیفه هناه فرماتے ہیں کدرسول الله علی جب رات کوا پنے بسر پر لیٹے تو اپنا ہاتھوا پنے رخصار کے نیچے رکھتے پھر بید عارات ہے: اَلله الله علیہ بالسمیک اَمُوْتُ وَاَحْیٰی '' اے الله آپ کا نام لے کر مرتا ہوں ( لیخی سوتا ہوں ) اور زندہ ہوتا ہوں ( لیعنی جا گما ہوں ) '' اور جب بیدار ہوتے تو بید عارف ہے: الْحَمْدُ لِلْهِ اللَّذِیْ اَحْیانَا بَعْدَ مَا اَمَا قَنَا وَ اِلْدُهِ النَّشُوْرُ '' تمام تعریفیں الله تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمیں مارکر زندگی بخشی اور ہم کوانمی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے'۔

( بخاری)

﴿323﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: إِذَا آتَيْتَ

مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّا وُصُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْآيْمَنِ وَقُلْ: اَللَّهُمَّا! اَسْلَمْتُ وَجْهِى اللَّيْك، وَفَوَّضْتُ امْرِى اِلَيْك، وَالْجَاتُ ظَهْرِى اِلَيْك، رَهْبَةً وَرَغْبَةً اِلَيْك، لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْك الَّذِى اَوْلَا مَنْجَا مِنْك الَّذِى اَرْسَلْتَ قَالَ: فَإِنْ مُنْجَا مِنْك الَّذِى اَرْسَلْتَ قَالَ: فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُوْلُ قَالَ الْبَرَاءُ: فَقُلْتُ اسْتَذْكِرُهُنَّ، فَقُلْتُ الْبَرَاءُ: وَبِرَسُوْلِك الَّذِى اَرْسَلْتَ، قَالَ: لَا، وَنَبِيّك الَّذِى اَرْسَلْتَ.

رواه ابوداؤد، باب مايقول عند النوم، رقم: ٢٥٠٥ و زاد مسلم وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتُ خَيْرًا، باب الدعاء عند النوم، رقم: ٦٨٨٥

حضرت براء بن عازب رضی الله عنهما فرماتے ہیں که رسول الله علیہ فی نے مجھ سے ارشاد فر مایا: جبتم (سونے کے لئے) بستر پرآنے کا ارادہ کرونو وضو کرو پھر دائیں کروٹ پرلیٹ کر ہیہ وعايرُ عود الله له ما اسلمت وجهى إلينك، وفوضت امرى اللك، والبحاث ظهرى اللك، رَهْبَةً وَرَغْبَةً اِلَيْك، لَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْك اِلَّا اِلَيْك، آمَنْتُ بِكِتَابِك الَّذِي ٱنْزَلْتَ، وَلَبِيّك الَّذِى أَدْسَلْتَ - قرجمه: الله! من في جان آب كسير وكروى اورا ينامعا مارآب کے حوالہ کردیا اور آپ ہے ڈرتے ہوئے اور آپ ہی کی طرف رغبت کرتے ہوئے میں نے آپ کاسہارالیا۔آپ کی ذات کےعلاوہ کوئی پناہ کی جگہ اور نجات کی جگہ نہیں ہے۔اور جو کتاب آپ نے اتاری ہے اس پر میں ایمان لے آیا اور جونی آپ نے بھیجا ہے اس پر بھی میں ایمان لے آیا۔ رسول الله سلى الله عليه وسلم في حضرت براء عظيمة عن مايا: (أكراس دعا كويره صكرسوجاة) بجراس رات تمہاری موت آ جائے تو تمہاری موت اسلام پر ہوگی اور اگر صبح اٹھو گے تو تمہیں بڑی خیر ملے گی اوراس دعا کے بعد کوئی اور بات نہ کرو( بلکہ ہوجاؤ)۔حضرت براءرضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں نبی کریم علی کے سامنے ہی اس وعا کو یاد کرنے لگا تو میں نے (آخری جملہ میں)و مَیتك الَّذِى أَرْسَلْتَ كَي جُلَّه وَبِوسُولِكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ كَهَا آبِ عَيْقَةً فَ ارشادهُم ما ينبيس (بلكه) وَنَبيّك الَّذِي أَرْسَلْتَ - كَبور (الوداؤر)

﴿324﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : إِذَا اَوَى اَحَدُّكُمْ اِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُصْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ اِزَارِهِ، فَاِنَّهُ لَا يَدْرِىْ مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَـنْبِیْ، وَبِكَ اَرْفَعُهُ، اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِیْ فَارْحَمْهَا، وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِه رواه البخاري، كتاب الدعوات، رقم: ٦٣٢٠

عِبَادُكَ الصَّالِحِيْنَ

حضرت الوہر رہ من اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب تم مل سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو بستر کو اپنے تہ بند کے کنارے سے تین مرتبہ جماڑ لے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے بستر پر اس کی غیر موجود گی میں کیا چیز آگئی ہو یعنی ممکن ہے کہ اس کی غیر موجود گی میں کیا چیز آگئی ہو یعنی ممکن ہے کہ اس کی غیر موجود گی میں بستر کے اندرکوئی زہر یلا جانور چھپ گیا ہو۔ پھر کے: بسانسمیک رَبِّی وَصَعْتُ مَفَّدُ بِهِ جَنْبِی، وَبِكَ اَرْفَعُهُ، إِنْ اَمْسَكُتَ نَفْسِی فَارْحَمْهَا، وَإِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحِينَ۔ توجعه: اے میرے رب! میں نے آپ کا نام لے کر اپنا پہلو بستر پر رکھا ہے اور آپ کے نام سے اس کو اٹھاؤں گا، اگر آپ سونے کی حالت میں میری روح کو قبض کر لیس ہے اور آپ کے نام سے اس کو اٹھاؤں گا، اگر آپ سونے کی حالت میں میری روح کو قبض کر لیس تو اس پر رحم فر ما دیجئے گا۔ اور اگر آپ اسے زندہ رکھیں تو اس کی ای طرح حفاظت کیجئے جس طرح آپ ایٹ نیک بندوں کی حفاظت فر ماتے ہیں۔

﴿325﴾ عَنْ حَفْصَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا آرَادَ أَنْ يَرْقُكَ وَصَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِه، ثُمَّ يَقُوْلُ: ٱللَّهُمَّ! قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَث عِبَادَك، قَلاَثَ مَرَّاتٍ.

رواه البخاري، باب مايقول اذا اللي اهلهُ، رقم: ١٦٥ ٥

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بيس كه نى كريم عَيْظِيَّةً في ارشاد فرمايا: جب كوئى ابنى بيوى كى پاس آئ اوربيد عا برُعے: بِنسم اللهِ، اللهُمَّ جَنِيْنِي الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ

مَا رَزَفْتَنَا، پھراس وقت کی ہمستری سے اگران کے یہاں بچر پیدا ہوا تواسے شیطان بھی نقصان نہ پہنچا سے گا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نہ پہنچا سے گا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام سے بیکام کرتا ہوں اے اللہ! مجھے شیطان سے بچا ہے اور جو اولا د آپ ہم کوعطافر ما کیں ان کو بھی شیطان سے بچاہیے۔

کو بھی شیطان سے بچاہیے۔

(بخاری)

﴿327﴾ عَنْ عَـمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُلُهُ وَاللهِ مَلْكُلُهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُلُهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمْ وَعَقَابِهِ وَعَقَابِهِ وَعَقَابِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَحْضُرُونِ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ قَالَ: فَكَانَ عَبْدُاللهِ وَشَرِّ عِبَادِه، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَحْضُرُونِ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ قَالَ: فَكَانَ عَبْدُاللهِ بُنُ عَمْرٍ و يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِه، وَمَنْ لَمْ يَمْلُغُ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَلَّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عَنْهِهِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب دعاء الفزع في النوم، رقم: ٣٥٢٨

حفرت عمرو بن شعیب اپنی باپ دادا کے حوالے سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص سوتے ہوئے گھراجائے (ڈرجائے) تو یہ کلمات کے: اَعُودُ بِ گلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِه وَعِقَابِه وَ شَوِّ عِبَادِه، وَمِنْ هَمَزَاتِ یہ کلمات کے اللَّهٔ سَاطِیْنِ وَ اَنْ یَعْحَشُرُونِ '' میں اللّٰہ تعالی کے ممل، ہرعیب اور کی سے پاک قرآنی کلمات کے ذریعہ اس کے عذاب سے، اس کے بندول کی برائی سے ، شیطانوں کے وسوسوں سے اور اس بات سے کہ شیطان میرے پاس آئیں پناہ ما نگا ہوں' تو وہ خواب اس کوکوئی فقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عبد اللّٰہ بن عمرورضی الله عنها (اپنے خاندان کی) اولا دمیں جوذرا شخصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عبد اللّٰہ بن عمرورضی الله عنہا (اپنے خاندان کی) اولا دمیں جوذرا سمجھد ار ہوتے ان کو یہ دعا سکھاتے سے اور ناسمجھ بچوں کے لئے یہ دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے۔

رواہ النرمذی وقال: هذا حدیث حسن غریب صحیح، باب مایقول اذا رای رؤیا یکرهها، رقم: ٣٤٥٣ حضرت ابوسعید خدری الله سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیت کو بیارشاد

فائده: الله تعالى كى پناه ما تَكَنَّ كَ لِنَهُ وَهُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا كَهُ مُنْ اسْ خُوابِ اللهِ مِنْ شَرِّهَا كَهُ مُنْ اسْ خُوابِ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَا عَالِمُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَيْ عَلَا عَل

عَنْ آبِي قَتَادَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ: الرَّوْيَا مِنَ اللهِ، وَ
 مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَارَاى أَحَدُكُمْ شَيْنًا يَكُورَهُهُ فَلْيَنْفِتُ حِيْنَ يَسْتَيْقِظُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ،
 مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ.
 رواه البخارى، باب النفث فى الرقية، رقم: ٧٤٧٥

حضرت ابوقادہ ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم عظی کوارشاد فرماتے ہوئے پیا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برا خواب (جس میں گھبراہٹ ہو) شیطان کی سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی خواب میں ناپیندیدہ چیز دیکھے تو جس وقت اٹھے (اپنی سطرف) تین مرتبہ تھکارے اور اس خواب کی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مائے تو وہ خواب شخص کونقصان نہ پہنچائے گا۔ (ہناری)

حضرت جابر ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جبتم

میں سے کوئی اسے بستر پرسونے کے لئے آتا ہے توفوراً ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس آتے ہیں۔شیطان کہتا ہے کدائی بیداری کے وقت کو برائی پرختم کر۔اور فرشتہ کہتا ہے:اسے بھلائی پرختم کر۔ اگروہ اللہ تعالی کا ذکر کر کے سویا ہے توشیطان اس کے پاس سے چلاجا تا ہے اور رات بھرایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ چرجب وہ بیدار ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان فورا اس کے پاس آتے ہیں۔ شیطان اس سے کہتا ہے: اپنی بیداری کو برائی سے شرو كراور فرشته كهتاب: بحلائي عشروع كر بجرا كروه بدعاية ه ليتاب: المحمد يله الله في إِلَىَّ نَفُسِىٌ بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَمُ يُمِتُّهَا فِيُ مَنَامِهَا، ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ ٱدُّ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وْفَّ رَّحِيْمٌ، ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْم وَهُوَ عَلَى خُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -اس كے بعد اگروه كى جانور سے كركر مرجائے (ياكى اورو اس کی موت واقع ہوجائے ) توبیشہادت کی موت مراء اور اگر زندہ رہااور کھڑ ہے ہو کرنماز اساس تمازير برك ورج ملة ين - ترجمه: تمام تعريفين الله تعالى ك لئ بين جنهو میری جان مجھ کو واپس لوٹا دی اور مجھے سونے کی حالت میں موت نہ دی۔ تمام تعریفیں اللہ ك لئم بين جنبول في اجازت ك بغيرة سان كوز مين يركر في سروكا موا ب يقير تعالی لوگوں پر بڑی شفقت کرنے والے مہر بانی فرمانے والے ہیں۔ تمام تحریفیں اللہ تعالیٰ۔ لئے ہیں جومُ دول کوزندہ کرتے ہیں اور ہرچیز برقدرت رکھتے ہیں۔

﴿331﴾ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ لِآبِيْ: يَا حُصَيْنُ! كَمْ تَعْبُدُ الْهَرْمَ اللهَ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبَعَاءِ، قَالَ: فَاتُهُمْ كُمْ تَعْبُدُ الْهَوْمَ اللهَّا؟ قَالَ ابِيْ: سَبُعَةً: سِتَّةً فِي الْاَرْضِ، وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ، قَالَ: فَاتُهُمْ تَعْبُدُ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ؟ قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ، قَالَ: يَا حُصَيْنُ! اَمَا إِنَّكَ لَوْ اَسْلَمْتَ مَعْدُدُ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ؟ قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ، قَالَ: يَا حُصَيْنُ! اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُحْصَيْنٌ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اعْلِمْنِي الْكَلِمَتِيْنِ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب، باب قصة تعليم دعاء .....، وقم: ٣٤٨٢

حضرت عمران بن حمين رضى الله عنهمات روايت ہے كه رسول الله عليقة في مير به والد سے بوجها: تم كنتے معبودول كى عبادت كرتے ہو؟ ميرے والد في جواب ديا: سات معبودول كى عبادت كرتا ہول، چيوز بين ميں ہيں اور ايك آسان ميں ہے۔رسول الله عليقة في

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٢/١٥

ےان تمام بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں جس کا آپ کے بندے اور رسول محمد علیہ نے سوال کیا اور میں آپ سے ہراس شرسے پناہ مانگاہوں جس سے آپ کے بندے اور رسول محمد علی اللہ پناہ ما تل۔ اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کھھ آپ میرے حق میں فیصلہ فر ما کیں اس كانجام كوميرك لئے بہتر فرمائيں-

﴿333﴾ عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَالِيْكُ إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ: ٱلْحَمْلُ لِلْهِ الَّـذِيْ بِينِـعْـمَتِه تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ قَالَ: الْحَمْلُـ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

حضرت عائشه رضى الله عنها روايت كرتى بين كدرسول الله عظي الله جب كسى بينديده جيزكو و يصفة توفر مات: ألْحَمْدُ يِلْهِ الَّهْ إِن بِيعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ " تمام تعريقين الله تعالى ك لئ ہیں جن کے ففل سے تمام نیک کام انجام یاتے ہیں'۔ اور جب کسی ٹا گوار چیز کود کھتے تو فرماتے: الْحَمْدُ اللهِ عَلَى حُلِّ حَالٍ - تمام تعريقي برحال مين الله تعالى بى كے لئے بين " (ابن اج)



الله تعالیٰ کے بندوں سے متعلق الله تعالیٰ کے اوا مرکورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے طریقه کی پابندی کے ساتھ پورا کرنا اور اس میں مسلمانوں کی نوعیت کالحاظ کرنا۔

مسلمان كأمقام

## آيات قرآنيه

قَالَ تَعَالَىٰ ﴿ وَلَعَبْدٌ مُّوْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢١]

وَقَالَ تَعَالَى ﴿ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّنَلُهُ فِي الظُّلُمٰتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا﴾ [الانعام: ١٢٢] اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آیک ایسا شخص جومردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور ہم نے اس کو ایسا نور عطا کیا جس کو لئے ہوئے وہ لوگوں میں چلنا پھرتا ہے بھلا کیا بیشخص اس شخص کے برابر ہوسکتا ہے جومختلف تاریکیوں میں پڑا ہوا ہواور ان تاریکیوں سے نکل نہ سکتا ہو (یعنی کیا مسلمان کا فرکے برابر ہوسکتا ہے)

(انعام)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُوْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ﴿ لَا يَسْتَوُنَ ﴾ [السجدة:١٨]

الله تعالیٰ کاارشادہے: جو تخص مؤمن ہو کیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جو بے تھم (لینی کافر) ہو (نہیں) وہ آپس میں برابز نہیں ہو سکتے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتْبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [ناطر:٣٢]

الله تعالیٰ کا ارشادہے: پھراس کتاب کا دارث ہم نے ان لوگوں کو بنا دیا جن کا ہم نے اپنے (تمام دنیا جہان) کے بندوں میں سے انتخاب فر مایا (مراداس سے اہلِ اسلام ہیں جواس حیثیتِ ایمان سے تمام دنیا والوں میں مقبول عنداللہ ہیں)۔

حیثیتِ ایمان سے تمام دنیا والوں میں مقبول عنداللہ ہیں)۔

فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعداس امت کواس کتاب کا وارث بنایا گیا۔ اس آیت میں لفظ احسط فینا سے امت جمریہی سب سے بزی اور عظیم فضیلت فلا ہر ہوئی کیونکہ لفظ اصطفاء لینی استخاب وقر آن کریم میں اکثر انبیاء علیم السلام کے لئے آیا ہے۔ آیت فدکورہ میں حق تعالیٰ نے امت محمد یہ و اصطفاء میں انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ مشریک فرما دیا، اگر چہ اِصطفاء کے درجات مختلف ہیں۔ انبیاء اور ملائکہ کا اِصطفاء اعلی ورجہ میں ہے اور امت محمد یہ کا بعد کے درجات مختلف ہیں۔ انبیاء اور ملائکہ کا اِصطفاء اعلی ورجہ میں ہے اور امت محمد یہ کا بعد کے درج ہیں ہے۔ (معارف القرآن) گویا اس امت کے ہر فرد کو اس خصوصی اعزاز سے نوازا گیا ہے جو پہلے صرف انبیاء علیم السلام کوعطا کیا جاتا تھا۔ اس اعزاز کے ملئے سے بیذ مدداری بھی ہم مسلمان پرعائد ہوگئی کہ وہ قرآن کریم کے پیغام کوساری انسانیت تک پہنچائے۔

#### احاديث نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: اَهَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ أَنْ نُنْوِلَ النَّاسَ مَنَاوِلَهُمْ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ عظیمی نے اس بات کا تھم فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مراتب کا لحاظ کر کے برتاؤ کیا کریں۔ (مقد مسج مسلم)

﴿ 2 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ: لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ صَا اَطْيَبَكِ وَاَطْيَبَ رِيْحَكِ، وَاَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَ الْمُؤْمِنُ اَعْظُمُ حُرْمَةً مِنْكِ، إِنَّ اللهُ تَعَالَى جَعَلَكِ حَرَامًا، وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ مَالَةً وَ ذَمَةً وَعِرْضَةً، وَاَنْ نَظُنَّ بِهِ ظَنَّا سَيِّنًا. اللهُ تَعَالَى جَعَلَكِ حَرَامًا، وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ مَالَةً وَ ذَمَةً وَعِرْضَةً، وَاَنْ نَظُنَّ بِهِ ظَنَّا سَيِّنًا. وواه الطبراني في الكبيروفيه: الحسن بن ابي جعفروه وضعيف وقد وثق ، مجمع الزواقِد ٣٠-٦٣٠

﴿ 3 ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ آغْنِيَاتِهِمْ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا.

رواه الترمذي وقال: هذا جديث حسن، باب ماجاء إن فقراءِ المهاجرين....، وقم: ٥ ٣٣٠٪

حضرت جابرین عبداللدرضی الله عنها روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: غریب و نادار مسلمان مالدار مسلمانوں سے جالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔
گے۔

﴿ 4 ﴾ عَنْ اَبِى هُــَزَيْدَةَ رَضِــىَ اللهُ عَـنْــهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْحَتَّةَ قَبْلَ الْآغْنِيَّاءِ بِخَمْس مِائَةِ عَام، نِصْفِ يَوْم.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح ، باب ماجاء ان فقراء المهاجرين .....، وقم: ٣٥٣

حضرت ابو ہریرہ فی موایت کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: غریب غربا مالداروں سے آ دھے دن کی مقدار

((110)

یانچ سوبرس ہوگ۔

فائدہ: کیجیلی حدیث میں غریب کا امیر سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ امیر اور غریب دونوں میں مال کی رغبت ہو۔ اس حدیث میں پالچے سوسال پہلے جنت میں جانے کا ذکر ہے، یہ اس وقت ہے جبکہ غریب میں مال کی رغبت میں جانے کا ذکر ہے، یہ اس وقت ہے جبکہ غریب میں مال کی رغبت میں جانے کا ذکر ہے، یہ واور مالدار میں مال کی رغبت ہو۔

(جانع الاصول لا بن اثیر)

﴿ 5 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَـمْرٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِيِ عَلَيْ قَالَ: تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَيُقَالُ: آيْنَ فَقَرَاءُ هَذِهِ اللهِ بْنِ عَـمْرُونَ وَمَسَاكِيْنُهَا؟ قَالَ: فَيَقُومُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا عَمِلْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ اللهُ: مَاذَا عَمِلْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ ابْتَكَيْتَنَا فَصَبَرُونَا، وَآتَيْتَ الْآمُوالَ وَالسَّلْطَانَ عَيْرَنَا، فَيَقُولُ الله: صَدَقْتُمْ، قَالَ: فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ قَبْلَ النَّاسِ، وَيَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِى الْآمُوالِ وَالسَّلْطَانِ. قَالَ: فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ قَبْلَ النَّاسِ، وَيَبْقَى شِدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوِى الْآمُوالِ وَالسَّلْطَانِ. 871/13

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن جبتم لوگ جمع ہو گے تو اس وقت اعلان کیا جائے گا: اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں؟ (اس اعلان پر) وہ کھڑے ہوجا کیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا: تم فرمساکین کہاں ہیں؟ (اس اعلان پر) وہ کھڑے ہوجا کیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا: تم نے کیا اعمال کئے تھے؟ وہ کہیں گے: ہمارے دب! آپ نے ہماراامتحان لیا ہم نے صبر کیا۔ آپ نے ہمارے علاوہ دوسر بے لوگوں کو مال اور حکمرانی دی۔ الله تعالیٰ فرمائے گا۔ تم بی کہتے ہو۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چنا نچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہوجا کیں گے اور حساب و کتاب کی تختی مالداروں اور حکمرانوں کے لئے رہ جائے گی۔ (ابن حبان)

﴿ 6 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُمَا قَلْ اللهِ عَلَيْهُمَا عَنْ رَسُوْلُهُ اعْلَمُ، قَالَ: اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ اعْلَمُ، قَالَ: اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ خَلْقِ اللهِ اللهُ عَالُوا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ اعْلَمُ، قَالَ: اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ خَلْقِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّعُورُ، وَتَتَعَى بِهِمُ السَّعُلِيمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ لِمَنْ اللهُ لِمَنْ اللهُ لِمَنْ اللهُ لِمَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمْ كَانُوا عِبَادًا وَحِيْرَتُكُ مِنْ خَلْقِكَ، اَفْتَأْمُرُونَا اَنْ نَاتِى هَوْلَاءِ، فَنُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ: اِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا وَحِيْرَتُكُ مِنْ خَلْقِكَ، اَفْتَأْمُرُونَا اَنْ نَاتِى هَوْلُ اللهُ يُورُ وَتَتَعَلَى بِهِمُ الْمُكَارِهُ، وَيَمُوثُ اَحَلُهُمْ عَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ: اِنَّهُمْ كَانُوا عِبَادًا يَعْبُدُونِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْئًا، وَتُسُدُّ بِهِمُ النَّغُورُ وَتَتَعَلَى بِهِمُ الْمُكَارِهُ، وَيَمُوثُ اَحَدُهُمْ وَتُسَدِّ عِهُمُ النَّعُورُ وَتَتَعَلَى بِهِمُ الْمُكَارِهُ، وَيَمُوثُ اَحَدُهُمْ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ كَانُوا عِبَادًا وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَّ جَاجَتُهُ فِيْ صَدْرِهِ لَا يَسْتَطِيْعُ لَهَا قَضَاءً، قَالَ: فَتَأْتِيْهِمُ الْمَلَا ثِكَةُ عِنْدَ ذَلِك، فَيَدْخُلُوْنَ عَلَيْهُمْ مِنْ كُلّ بَابِ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَوْتُمْ فَيعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

رواه ابن حبان، قال المجقق: اسناده صحيح ١٦ /٤٣٨

حضرت عبدالله بن عمرورضى الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: کیاتم جانتے ہوکہ اللہ تعالی کی مخلوق میں کون سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ صحابہ عظمان عرض کیا: الله تعالی اوران کے رسول ہی زیادہ جانے ہیں۔ارشاد فرمایا: سب سے پہلے جولوگ جنت میں داخل ہوں گےوہ غریب اور نادار مہاجرین ہیں۔جن کے ذریع سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے،مشکل کاموں میں (انہیں آ گےر کھر) ان کے ذریعے سے بیاؤ حاصل کیا جاتا ہے، ان میں سے جس کوموت آتی ہے اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی ہے وہ اسے پورائیس كرياتا ـ الله تعالى ( قيامت كيون ) فرشتول ي فرمائ كا: ان كي ياس جا كرانبيل سلام كرو، فرشتے (تعجب سے)عرض کریں گے: اے ہمارے رب! ہم تو آپ کے آسانوں کے رہنے والے ہیں اورآپ کی بہترین مخلوق ہیں (اس کے باوجود) آپ ہمیں تھم فرمارے ہیں کہم ان کے پاس جا کران کوسلام کریں (اس کی کیا وجہ ہے؟)اللہ تعالیٰ فرما کیں گے: (اس کی وجہ یہ ہے کہ ) میرمیرے ایسے بندے تھے جو میری عبادت کرتے تھے، میرے ساتھ کی کوشریک نہیں تشہراتے تھے، ان کے ذریعہ سرحدوں کی حفاظت کی جاتی تھی مشکل کاموں میں انہیں (آگے ر کھ کر) ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا اور ان میں سے جس کوموت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہ جاتی تھی وہ اسے پورانہیں کریا تا تھا۔ چنانچداس وقت فرشتے ان كے ياس مردروازے سے يول كہتے موئے آئيں كے كرتمہارے صبركرنے كى وجرعة مرير سلامتی ہو۔ اِس جہاں میں تہاراانجام کیا بی احیا ہے۔ (این حمان) ﴿ 7 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْنَظِيْهِ: سَيَاتِي أَنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُوْرُهُمْ كَضَوْءِ الشَّمْسِ، قُلْنَا: مَنْ أُولِفِك يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ فَقَالَ: فَقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ تُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ يَمُوثُ آحَلُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِه يُحْشَرُونَ مِنْ أَقْطَارِ ٱلْأَرْضِ. روأه أحمد ۱۷۷/۲

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنهما روايت كرتے بيل كه رسول الله علي في في

ارشادفر مایا: قیامت کے دن میری امت کے پھولاگ آئیں گے ان کا نورسورج کی روشی کی طرح ہوگا۔ ہم نے عرض کیا: اللہ کے رسول! وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فر مایا: بیغریب مہاجرین ہوں گے۔ جن کومشکل کا موں میں آگے رکھ کر ان کے ذریعے سے بچاؤ حاصل کیا جاتا تھا، ان میں سے جس کوموت آتی تھی اس کی حاجت اس کے سینے میں بھی رہ جاتی تھی۔ آئیس زمین کے مختف حصوں سے لا کر جمع کیا جائے گا۔

(منداحم)

﴿ 8 ﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ اَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا، وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ.

(الحديث) رواه الجاكم وقال :هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٧/٤

حضرت ابوسعید منظمت روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی کے اور شاوفر ماتے ہوئے سان یا اللہ مجھے مسکین طبیعت بنا کرزندہ رکھتے مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھائیے اور میراحشر مسکینوں کی جماعت میں فرمائیے۔

(مسکوں کی جماعت میں فرمائیے۔

﴿ 9 ﴾ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى سَعِيْدٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ شَكَا اللّى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتِ اللهِ عَلَيْنِهِ حَاجَتَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهِ: اِصْبِرْ اَبَا سَعِيْدٍ، فَإِنَّ مُلْفَقُرَ اِلَى مَنْ يُحِبُّنِى مِنْكُمْ اَسْزَعُ مِنَ السَّيْلِ مِنْ اَعْلَى الْوَادِى، وَمِنْ اَعْلَى الْجَبَلِ اِلْى اَسْفَلِهِ.

رواة احمد ورجاله رجال الصحيح الااته شبه المرسل ، مجمع الزوائد ١٠٠٠ ١٨٨

حضرت سعید بن ابی سعیدٌ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری ﷺ نے رسول الله صلی الله صلی الله صلی الله صلی الله علیہ وسلم سے اپنی ( مثلکہ تق اور ) ضرورت کا اظہار کیا۔ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: ابو سعیدًا صبر کر دہم میں سے جو مجھ سے عبت کرتا ہے فقر اس پرائی تیزی سے آتا ہے جیسی تیزی سے سیار بہائی وادی کی اونچائی سے اور پہاڑوں کی بلندی سے نیچے کی طرف آتا ہے۔

(منداحه بحع الزوائد)

﴿ 10 ﴾ عَنْ رَافِع بْنِ حُدَيْج رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: إِذَا أَحَبُ اللهُ. عَزَّوَجَلَّ عَبْدًا حَمَاهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ كُمْ يَحْمِيْ سَقِيْمَهُ الْمَاءَ.

رواه الطبراني واستاده حسن، مجمع الزوائد ١٠٨/١٠٥

حفرت رافع بن خدت کے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعلقہ نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعلقہ نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت فرماتے ہیں تواس کو دنیا سے اس طرح بچاتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔

(طبرانی، مجمح الزوائد)

﴿ 11 ﴾ عَنْ اَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْمُهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ: اَحِبُّوا الْفُقَرَاءَ وَجَالِسُوْهُمْ وَاَحِبَّ الْعَرَبَ مِنْ قَلْبِكَ وَلْتَرُدَّ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ قَلْبِكَ.

رواه الحَاكم وقال: صحيح الاسناد ووافقه الذهبي ٣٣٢/٤

حضرت ابو ہریرہ کے میں کہ درسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: غریبوں سے محبت کردادر ان کے ساتھ بیٹھو۔ عربوں سے دل سے محبت کردادر جوعیب تم میں موجود ہیں وہ تمہیں دوسروں پرطعن وشنیع کرنے سے دوک دیں۔

(متدرک حاکم)

﴿ 12 ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُوْلُ: رُبَّ أَشْعَثُ أَغْبَرَ فِي اللهِ عَلَيْكَ فَي يَقُولُ: رُبَّ أَشْعَثُ أَغْبَرَ فِي الأوسط فِي طِمْرَيْنِ مُصَفَّحٍ عَنْ أَبْوَابِ النَّاسِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَآبَرَّهُ. رواه الطيراني في الاوسط وفيه: عبدالله بن موسى التيمي، وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٢ ٢٦٦١

حضرت انس رفی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: بہت سے پراگندہ بال، گرد آلود، پرانی چاوروں والے، لوگوں کے دروازوں سے ہٹائے جانے والے، اگر الله تعالی (کے بحروسہ) پرقتم کھالیں تو الله تعالیٰ ان کی قتم کو ضرور بورا فرمادیں۔

(طرانی، جمح الزوائد)

فسائدہ: اس مدیث شریف کا مقصد میہ کہ اللہ تعالیٰ کے کی بندہ کومیلا کچیلا اور پراگندہ بال دیکھ کراپنے والے بھی اللہ پراگندہ بال دیکھ کراپنے سے کمتر نہ سمجھا جائے کیونکہ بہت سے اس حال ہیں رہنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہوتے ہیں البتہ واضح رہے کہ حدیث شریف کا مقصد پراگندہ بالی اور میلا کچیلا رہنے کی ترغیب دیتانہیں ہے۔

اور میلا کچیلا رہنے کی ترغیب دیتانہیں ہے۔

﴿ 13 ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْنِهُ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: مَا رَاْيُكَ فِيْ هَلَاا؟ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْوَافِ النَّاسِ، هَذَا وَاللهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَقَّعَ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَهُ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُ : مَارَايُكَ فِى هَذَا ؟ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اهَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ النُمُسْلِمِيْنَ، هَذَا حَرِى ۖ إِنْ خَطَبَ اَنْ لَا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ اَنْ لَا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ اَنْ لَا يُسْمَحَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتِهِ : هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْاَرْضِ مِثْلَ هَذَا.

رواه البخاري، باب قضل الفقر، وقم: ٦٤٤٧

﴿ 14 ﴾ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَى سَعْدٌ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ لَهُ فَصْلًا عَلَى مَنْ دُوْنَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ اِلَّا بِضَعَفَائِكُمْ؟

رواه البخاري، باب من استعان بالضعفاء.....، رقم: ٢٨٩٦

حضرت مصعب بن سعد ﷺ موایت ہے کہ (ان کے والد) حضرت سعد ﷺ کا خیال تھا کہ انہیں اُن صحاب بن سعد ﷺ کا خیال ہے جوان سے (مالداری اور بہادری کی وجہ ہے ) کم درجہ کے ہیں۔ (ان کے خیال کی اصلاح کی غرض سے ) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے کمزوروں اور بیکسوں ہی کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں روزی دی جاتی ہے۔

﴿ 15 ﴾ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُولُ: إِبْغُونِي

الْصُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِصُعَفَائِكُمْ. رواه ابوداؤد، باب في الانتصار .... وقم: ٩٤ ٥٩

حضرت ابو درداء ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوید ارشاد فرماتے ہوئے سنا: مجھے کمزوروں میں تلاش کیا کرواس لئے کہتمہارے کمزوروں کی وجہ ہے تہمیں روزی ملتی ہے اور تبہاری مددموتی ہے۔

﴿ 16 ﴾ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ: الاَ اَهُلُّكُمْ عَــلَى اَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَابَرَّهُ، وَاَهْلِ النَّارِ كُلُّ جَوَّاظٍ عُتُلِّ مُسْتَكْبِرٍ. (واه البحارى، باب قول اللهِ تعالىٰ وَأَنْسَمُوْ بِاللهِ....، رقم: ٢٦٥٧

حضرت حارثہ بن وہب رہ استے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی ہے کو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کے ارشاد فرماتے ہیں؟ (پھرآپ نے خودہی ارشاد فرمایا) ہروہ خض جو کمزورہولیعنی معاملہ اور برتاؤیس شخت نہ ہو بلکہ متواضع اور زم طبیعت ہو، لوگ بھی اسے کمزور تبحیصت ہوں اللہ تعالی کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو کہ ) اگروہ کی بات پر اللہ تعالی کی تم کھالے (کہ فلاں بات یوں ہوگی ) تو اللہ تعالی اس کی تم کی لاج رکھ کراس کی بات کو) ضرور پورا کردیں۔ اور کیا میں تہمیں نہ بتاؤں دوز نی کون ہیں؟ (پھرآپ علی اس کے خودہی ارشاد فرمایا) ہروہ خض جو مال جمع کرکے رکھے والا بخیل ، سخت مزاح ، مغرور ہو۔

مال جمع کرکے رکھے والا بخیل ، سخت مزاح ، مغرور ہو۔

(بخاری)

﴿ 17 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ عِنْدَ فِحُوالْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى عَنْدَ وَخُوالْ اللهُ عَنَاعٍ مَنَّاعٍ وَاهْلُ الْجَنَّةِ الصَّعَفَاءُ وَحُرالُتُ الْمَعْلُوبُونَ. وَوَاهُ احْمَدُ وَرَجَالُهُ رَجَالُ الصَحْيَحُ مَجْمَعِ الزوائد ١٧١/١٠ الْمَعْلُوبُونَ.

حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص رضی الله عنها فر ماتے بیں که رسول الله علی من برخت طبیعت ، فربه بدن اتر اکر چلنے والا ، متکلیر ، مال ودولت کوخوب جمع کرنے والا اور (پھر) اس کوخوب روک کرر کھنے والا یعنی سائل کو فه دیے والا ہے ۔ اور جنتی لوگ وہ جی جو کمز ور بول لیعنی ان کا روبیدلوگوں کے ساتھ عاجزی کا ہو وہ دبائے جاتے ہوں۔ (منداحر، مجمح الزوائد)

﴿ 18 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ نَشَرَاللهُ

عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَالْاَحْلَةُ الْجَنَّةَ: رِفْقُ بِالصَّعِيْفِ، وَالشَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَالْإحْسَانُ إِلَى الْمَمْلُولِي. وواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فيه اربعة احاديث ....،رقم: ٢٤٩٤

حضرت جابر رفض میں پائی جائیں اللہ تعالی (قیامت کے دن) اس کواپن رحمت کے ساتے میں جگہ عطا فرمائیں بائد تعالی (قیامت کے دن) اس کواپن رحمت کے ساتے میں جگہ عطا فرمائیں گے اور اسے جنت میں واخل کردیں گے۔ کمزوروں سے زم برتاؤ کرنا، والدین سے مہر بانی کا معاملہ کرنا اور غلام (ماتحت لوگوں اور ٹوکرچا کروں) سے اچھا سلوک کرنا۔ (تذی) حجر بانی کا معاملہ کرنا اور غلام (ماتحت لوگوں اور ٹوکرچا کروں) سے اچھا سلوک کرنا۔ (تذی) فکنٹ صب بائم میں ابنو عباس رضی اللہ عند میں النہ میں میں میں میں میں میں میں میں دواہ السورانی فی المحدون فی المحدون میں الکہ میں وفیہ، مُجَاعة بن الزبیر وثقه احمد وضعفه الدار قطنی ، مجمع الزوائد ۲۰۸۱ میں موسسة المعارف

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی الله عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی الله عبرصدقہ قیامت کے دن شہید کولا یا جائے گا اور اس کو حساب کتاب کے لئے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر صدقہ کرنے والے کولا یا جائے گا اور اس کو بھی حساب کتاب کے لئے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر ان لوگوں کولا یا جائے گا جو دنیا میں مختلف مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا رہے ان کے لئے نہ میز ان عدل قائم ہوگی اور نہان کے لئے کوئی عدالت لگائی جائے گی۔ پھران پر اجروانعام استے برسائے عدل قائم ہوگی اور نہان کے لئے کوئی عدالت لگائی جائے گی۔ پھران پر اجروانعام کود کھرکر) تمنا کرنے جا کیں گے کہ وہ لوگ جو دنیا میں عافیت سے رہے (اس بہترین اجروانعام کود کھرکر) تمنا کرنے گئیں گے کہ ان کے جسم (دنیا میں) قینچیوں سے کاٹ دیئے گئے ہوتے (اور اس پر وہ صبر کرتے)۔

﴿ 20 ﴾ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْ لَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: اِذَا اَحَبَّ اللهُ قَوْمًا ابْتَلا هُمْ، فَمَنْ صَبَرَ فَلَهُ الصَّبْرُ وَمَنْ جَزِعَ فَلَهُ الْجَزَعُ.

حضرت مجمود بن لبید رہا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ عقبی نے ارشاد فر مایا: جب اللہ تعلق کے ارشاد فر مایا: جب اللہ تعلق لوگوں ہے محبت فر ماتے ہیں، چنا نچہ جو مبر کرتا ہے اس کے لئے مبر کرتا ہے تو اس کے لئے بے صبر کا گھرد کی جاتی ہے اور جو بے مبری کرتا ہے تو اس کے لئے بے صبری لکھدی جاتی ہے (منداحمہ مجمح الزوائد)

﴿ 21 ﴾ عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَيْكُوْنَ لَهُ عِنْدُ اللهِ مَلَيْكُوْنُ لَهُ عِنْدَ اللهِ الْمَنْزِلَةُ فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلِهِ، فَمَا يَزَالُ اللهُ يَبْتَلِيْهِ بِمَا يَكُوّهُ حَتَّى يَبْلُغُهَا وواه ابويعلى وفى رواية له: يَكُوْنُ لَهُ عِنْدَ اللهِ الْمَنْزِلَةَ الرَّفِيْعَةَ . ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١٣/٣

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ علیہ کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کے دربیداس کے دربیداس کے بہاں ایک خض کے لئے ایک بلند درجہ مقرر ہوتا ہے (لیکن) وہ اپنے عمل کے ذربیداس درجہ تک نہیں پہنے پا تا تو اللہ تعالی اس کوالی چیزوں (مثلاً بیاریوں و پریشانیوں وغیرہ) میں مبتلا کرتے رہتے ہیں جواسے نا گوار ہوتی ہیں یہاں تک کہوہ ان نا گواریوں کے ذریعے اس درجہ تک پہنے جاتا ہے۔

(ابویعلی مجمع الروائد)

﴿ 22 ﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِ عَلَيْكُ قَالَ: مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمُ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمِّ وَلَا حَزَنٍ، وَلَا اَذًى، وَلَا غَمِّ حَتَّى الشُّوْكَةِ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمُ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمِّ وَلَا حَزَنٍ، وَلَا اَذًى، وَلَا غَمِّ حَتَّى الشُّوْكَةِ مَا يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ . رواه البخارى، باب ماجاء في كفارة المرض، رقم: ١٤٥٥

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمان جب بھی کسی تھکاوٹ، بیاری ،فکر، رنج و ملال ، تکلیف اور غم
سے دو چار ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کا نٹا بھی چجھتا ہے تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس
کے گنا ہوں کومعاف فر مادیتے ہیں۔
(بغاری)

﴿ 23 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّكُ ۖ قَالَ: مَامِنْ مُسُلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا، إلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْفَةً.

رواه مسلم،باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض ١٠٠٠٠٠٠قم: ٦٥ ٦٥

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو میدارشاد

فرماتے ہوئے سنا: جب کسی مسلمان کو کاٹنا چھتا ہے یااس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔

﴿ 24 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُكِ: مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِيْ نَفْسِهٖ وَوَلَدِهٖ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في الصبر على البلاء، رقم:٩ ٢٣٩

حضرت ابو ہریرہ فضی روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی کے بعض ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی پر اللہ تعالی کی طرف ہے مصائب اور حوادث آتے رہتے ہیں کہ جان پر بھی اس کی اولا د پر بھی اس کے مال پر (اور اس کے نتیجہ میں اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں) یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔

﴿ 25 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِذَا ابْتَلَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ الْمُمْلِكِ: اكْتُبُ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ عَزَّوَجَلَّ الْمُمَلَكِ: اكْتُبُ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ اللهُ عَزَّوَجَلَّ الْمُمَلَكِ: اكْتُبُ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ اللهُ عَزَّوَجَلَّ الْمُمَلِكِ: اكْتُبُ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ اللهُ عَذَى كَانَ يَعْمَلُهُ، فَإِنْ شَفَاهُ، غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ ، وَإِنْ قَبَضَهُ عَفَرَلَهُ وَرَحِمَهُ.

رواه ابويعلي واحمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٣٣/٣

حضرت انس بن ما لک علی دوایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ نے ارشاوفر مایا: الله تعالی جب کی بندہ کوجسمانی بیاری ہیں جتال کرتے ہیں تو الله تعالی فرضتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس بندہ کے وہی سب نیک اعمال کھتے رہو جو یہ (شکرسی کے زمانے) میں کیا کرتا تھا۔ پھرا گراس کو شفادیتے ہیں تواسے (گناہوں سے) دھوکر پاک صاف فرمادیتے ہیں اورا گراس کی روح قیض کر لیتے ہیں تواس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ (ابویعلی منداحر بجم الزوائد) کر لیتے ہیں تواس کی مغفرت فرماتے ہیں اوراس پردم فرماتے ہیں۔ (ابویعلی منداحر بجم الزوائد) کو عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رَضِعَی الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَیْ اللهُ اللهِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رَضِعَی الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَیٰ اللهُ کَنْهُ فَا جُرُوا لَلهُ کَمَا کُنْتُمْ فَحْدِدَنِیْ عَلٰی مَا ابْتَلَیْتُهُ فَاَجْرُوا لَلهُ کَمَا کُنْتُمْ مُورِنَ لَهُ وَ هُو صَحِیْح۔ رواہ احد والطبرانی فی الکبیر والاوسط کلهم من روایة مُحرُونَ لَهُ وَ هُو صَحِیْح۔

اسماعيل من عياش عن راشد الصنعاني وهو ضعيف في غير الشاميين وفي الحاشية: راشدبن داؤد شامي فرواية اسماعيل عنه صحيحة، مجمع الزوائد ٣٣/٣

حضرت شداد بن اوس کی الله علی سے صدیت قدی میں اپنے رب کا بیار شاد نقل کرتے ہیں: میں اپنے رب کا بیار شاد نقل کرتے ہیں: میں اپنے بندوں میں سے کسی مؤمن بندے کو (کسی مصیبت، پریشانی، بیاری وغیرہ میں) مبتلا کرتا ہوں اور وہ میری طرف سے اس بھیجی ہوئی پریشانی پر (راضی رہتے ہوئے) میری حمد وثنا کرتا ہے تو (میں فرشتوں کو تھم دیتا ہوں کہ) اس کے ان تمام نیک اعمال کا ثواب و یہے ہی لکھے رہوجیسا کہتم اس کی تندرتی کی حالت میں کھا کرتے تھے۔

(منداحمه بطبرانی مجمع الزوائد)

﴿ 27 ﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ عُلَيْكُ : لَا يَزَالُ الْمَلِيْلَةُ وَ الصَّدَاعُ بِالْعَبْدِ وَالْاَمَةِ وَإِنْ عَلَيْهِمَا مِنَ الْمُحَطَّايًا مِثْلُ أُحُدٍ، فَمَا يَدَعُهُمَا وَعَلَيْهِمَا مِثْقَالُ خَرْدَلَةٍ.

حضرت ابو ہریرہ فظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: کسی مسلمان بندے اور بندی پرمسلسل رہنے والا اندرونی بخاریا سرکا دردان کے گناہوں میں سے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی گناہ کونییں چھوڑتے اگر چیان کے گناہ اُحد پہاڑ کے برابر ہوں۔

(ابويعلى، مجمع الزوائد)

﴿ 28 ﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: صُدَاعُ الْمُؤْمِنِ وَشَوْكَةٌ يُشَاكُهَا آوْشَىٰءٌ يُوَّذِيْهِ يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَرَجَةً ، وَيُكَفِّرُ عَنْهُ بِهَا ذُنُوْبَهُ. رواه ابن ابى الدنيا ورواته ثقات، الترغيب ٢٩٧/٤

حضرت ابوسعید خدری رہے ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: مؤمن کے سرکاور داور وہ کا نئا جواسے چھتا ہے یا اور کوئی چیز جواسے تکلیف ویتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی وجہ سے اس مؤمن کا ایک درجہ بلند فر مائیں گے اور اس تکلیف کے باعث اُس کے دن اس کی وجہ سے اس مؤمن کا ایک درجہ بلند فر مائیں گے اور اس تکلیف کے باعث اُس کے گناہوں کومعاف فرمائیں گے۔

(این ابی الدینا، ترغیب)

﴿ 29 ﴾ عَنْ آبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ تَضَرُّعَ

مِنْ مَرَضِ إِلَّا بَعَثُهُ اللَّهُ مِنْهُ طَاهِرًا. وواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، مجمع الزَّوَايُد٣١/٣٠

حضرت ابواُمَامه با بلى حَوْظِتُه سے روایت ہے کہ نبی کریم عَلِی ہے نے ارشاد فرمایا: جو بندہ بیماری کے وجہ سے (اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوکر) گڑ گڑا تا ہے تو اللہ تعالی اس کو بیماری سے اس حال میں شفاعطا فرما کیں گے کہ وہ گنا ہوں سے بالکل پاک صاف ہوگا۔ (طرانی بجمع الزوائد) ﴿ 30 ﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ مُوْسَلًا مَوْفُوعًا قَالَ: إِنَّ اللهُ لَيُكَفِّرُ عَنِ الْمُؤْمِنِ خَطَايَاهُ كُلُّهَا بِحُمِّى لَيْلَةٍ ۔ رواہ ابن ابی الدنیا و قال ابن المبارك عقب روایة له انه من جید الحدیث

ثم قال وشوا هده كثيرة يؤكد بعضها بعضا، اتحاف ٥٢٦/٩

حضرت حسن نی کریم علی کاارشاد قل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخار سے مؤمن کے سارے گناہوں کومعاف فرمادیتے ہیں۔ (ابن ابی الدیا، اتحاف)

﴿ 31 ﴾ عَنْ آبِى هُمَوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِى الْمُؤْمِنَ وَلَمْ يَشْكُنِى إِلَى عُوَّادِهِ اَطْلَقْتُهُ مِنْ اَسَادِى، ثُمَّ اَبْدَلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٣٤٩/١

حضرت الوہریہ کی رسول اللہ علی سے حدیث قدی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: جب میں اپنہ مومن بندے کو (سمی بیاری میں) مبتلا کرتا ہوں پھر وہ اپنی عیادت کرنے والوں سے میری شکایت نہیں کرتا تو میں اسے اپنی قیدسے آزاد کر دیتا ہوں لینی اس کے گانہ معاف کر دیتا ہوں۔ پھر اسے اس کے گوشت سے بہتر گوشت دیتا ہوں اور اس کے خون سے بہتر خون دیتا ہوں لینی اس کو تندر ستی دے دیتا ہوں پھر اب وہ دوبارہ (بیاری سے المحضے کے بہتر خون دیتا ہوں لینی اس کو تندر ستی دے دیتا ہوں پھراب وہ دوبارہ (بیاری سے المحضے کے بعد) نئے سرے سے کمل کرنا شروع کرتا ہے ( کیونکہ پچھلے تمام گناہ معاف ہو چے ہوتے ہیں)۔

المتدرک حاکم)

﴿ 32 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ۚ قَالَ: مَنْ وُعِكَ لَيْلَةٌ فَصَبَرَ وَرَضِىَ اللهِ عَنْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

رواه أبن ابي الدنيا في كتأب الرضا وغيره، الترغيب ٤/٩/٢

حضرت ابوہریرہ ہے۔ دوایت ہے کہ نبی کریم عظیمی نے ارشاد فرمایا: جس شخص کوایک رات بخار آئے اور وہ صبر کرے اور اس بخار کے باوجود اللہ تعالیٰ سے راضی رہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہوجائے گا جبیرا کہ اس دن تھا جس دن اس کی مال نے اس کو جنا تھا۔

﴿ 33 ﴾ عَنْ آبِي هُ رَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ إِلَىٰ النَّبِيِّ مَّلَئِلُهُ قَالَ: يَقُولُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: مَنْ اَذَهَبْتُ حَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ اَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ.

رواه الترمذي وقال: هذاحذيث حسن صحيح، باب ماجاء في ذهاب البصر، رقم: ٢٤٠١

﴿ 34 ﴾ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ عَنْكِ ۖ: إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَاكَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا.

رواه البخاري، باب يكتب للمسافر .....، رقم: ٢٩٩٦

حضرت الوموی ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی فی ارشاد فرمایا: جب بندہ یمار پڑجا تا ہے بات ہوا گالی ہوئے ہوا تا ہے جوا عمال یمار پڑجا تا ہے جوا عمال ہوئے ہوئے اس کے لئے اُس جیسے اعمال کا جروثواب کھاجا تا ہے جوا عمال وہ تندر سی یا گھر پر قیام کی حالت میں کیا کرتا تھا۔

﴿ 35 ﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ۚ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْآمِيْنُ، مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في التجار .....، وقم: ٩٠٩

حفرت ابوسعيد عظيمة روايت كرتے بيل كه ني كريم علي في أرشاد فر مايا: بورى سجائى اور امانت دارى كے ساتھ موگا۔ (رَندى) ﴿ وَلَا تَا جَرَا نَبِياء، صديقين اور شهداء كے ساتھ موگا۔ (رَندى) ﴿ 36 ﴾ عَنْ دِفَاعَة رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَالِكُ قَالَ: إِنَّ النَّبَّ وَلَا يَعْمُونَ مَوْمَ الْقِيَامَةِ

فُجَّارًا، إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهُ وَبَرَّ وَصَدَّقَ.

روإه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في التجار .....، رقم ١٢١٠

حضرت رفاعہ رفظ اسے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمی نے ارشاوفر مایا: تاجرلوگ قیامت کے دن گنہ گارا تھائے جا کیں گیر میں انتہاں کے جا کیں گیر میں میں بہترا نہیں ہوئے اور نیکی کی لیعنی اپنے تجارتی اختیار کی لیعنی خیانت اور فریب وہی وغیرہ میں مبتلا نہیں ہوئے اور نیکی کی لیعنی اپنے تجارتی معاملات میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور پنج پرقائم رہے۔

(12)

﴿ 37 ﴾ عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ ابْنَةِ كَعْبِ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ وَحَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَحَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّمَةً وَفَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّمُ عَلَيْهِ الْمَلا ثِكَةُ إِذَا أَكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَقُرُجُولُ ، وَرُبَّمَا قَالَ: حَتَّى يَشْبَعُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَلا ثِكَةُ إِذَا أَكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَقُرُجُولُ ، وَرُبَّمَا قَالَ: حَتَّى يَشْبَعُولُ ا

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن صحيح، باب ماجاء في فضل الصائم اذا اكل عنده، رقم: ٥ ٧٨

حضرت کعب ﷺ کی صاحبر ادی اُم عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا: تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا: میراروزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو کھانے والوں کے فارغ ہونے تک فرشتے اس روزہ دار کے لئے رحمت کی دعاکرتے رہتے ہیں۔

(تذی)

﴿ 38 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ شَجَرَةً كَانَتْ تُؤْذِيْ الْمُسْلِمِيْنَ، فَجَاءَ رَجُلَّ فَقَطَعَهَا، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ.

رواه مسلم، باب فصل إزالة الاذي عن الطريق، رقم: ٦٦٧٢

حضرت ابو ہریرہ فظاہ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عظام نے ارشاد فر مایا: ایک درخت مسلمانوں کو نکلیف دیتا تھا۔ ایک شخص نے آکراسے کاٹ دیا تووہ (اس عمل کی وجہ سے) جنت میں داخل ہوگیا۔

﴿ 39 ﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ قَالَ لَهُ: أَنْظُرْ فَاِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ الحَمْرَ وَلَا اَسْوَدَ اِلَّا اَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى. وواه احمد ٥/٨٥٠

حضرت ابوذر ﷺ من روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا: دیکھو! تم اپنی ذات سے نہ کسی گورے سے بہتر ہونہ کسی کالے سے البتہ تم تقویٰ کی وجہ سے افضل ہو سکتے ہو۔

﴿ 40 ﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّئِظَةِ: إِنَّ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ لَوْ جَاءَ اَحَـدُكُمْ يَسْأَلُهُ دِيْنَارًا لَمْ يُعْطِه، وَلَوْ سَالَهُ دِرْهَمًا لَمْ يُعْطِه، وَلَوْ سَالَهُ فِلْسًا لَمْ يُعْطِه، وَلَوْ سَالَ اللهُ الْجَنَّةَ أَعْطَاهُ إِيَّا هَا، ذِيْ طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبُهُ لَهُ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَا بَرَّهُ.

رواه الْطِبراتي في الاوسط ورجال الصّحيح سجمع الزوائد ١٠٦٦/١٠

حضرت توبان کار ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: میری امت میں کچھوٹا کے ایس آئے اور دینار مانے تو وہ میں کے کار کے باس آئے اور دینار مانے تو وہ اس کو فددے اگر ایک ورہم مانے تو وہ بھی فددے اور اگر ایک بیسہ مانے تو وہ اس کو ایک بیسہ تک فددے (کیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بیہ تعام ہے کہ) اگر وہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ لے تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دیں۔ (اس شخص کے بدن پر صرف) دو پر انی چا دریں ہوں ، اس کی بالکل پر واہ نہ کی جاتی ہو (کیکن) اگر وہ اللہ تعالیٰ شرور اس کی ختم کو پر اگر دی اللہ تعالیٰ ضرور اس کی ختم کو پر اکر دیں۔ (طبر انی مجمع الزوائد)

# حسن اخلاق

## آياتِ قرآنيه

[الحجر: ٢٨٨]

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاخْفِصْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

الله تعالى كااكِ رسول عَيَّ الله صخطاب بنا ورصلمانول پرشفقت ركے۔ (جمِ) وقال تعالى كااكِ رسول عَيْ الله مَعْ فَوَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُواتُ وَالْاَرْصُ اللَّهُ مُعَوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالطَّرَّآءِ وَالْكَظِمِيْنَ وَالْاَرْصُ اللهُ عَنْ السَّرَّآءِ وَالطَّرَّآءِ وَالْكَظِمِيْنَ اللهُ عَنْ السَّرَّآءِ وَالطَّرَّآءِ وَالْكَظِمِيْنَ اللهُ عَنْ السَّرَّآءِ وَالطَّرَّآءِ وَالْكَظِمِيْنَ اللهُ عَنْ السَّرَّآءِ وَاللهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَاللهُ عَرانَ ١٣٢ ـ ١٣٤]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑ واور نیز اس جنت کی طرف جس کی چوڑ ائی ایسی ہے جیسے آسانوں کا اور زمینوں کا پھیلا وَ جو اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے (یعنی اُن اعلیٰ درجہ کے مسلمانوں کے لئے تیں) جوخوشحالی اور تنگری دونوں حالتوں میں نیک کا موں میں خرج کرتے رہتے ہیں اور غصہ کو صنبط کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو پہند کرتے ہیں۔ (آل عران)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴾

١٦٣: ٢٦٣

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور رحمان کے (خاص) بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ساتھ چلتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجَزَّوُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ طَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِيْنَ ﴾ [الشورى: ٤٠]

الله تعالی کاارشادہ: (اور برابر کابدلہ لینے کے لئے ہم نے اجازت دے رکھی ہے کہ برائی کابدلہ تو اس طرح کی برائی ہے (لیکن اس کے باوجود) جو شخص درگذر کرے اور (باہمی معاملہ کی) اصلاح کرلے (جس سے دشمنی شم ہوجائے اور دوئتی ہوجائے کہ بیمعافی سے بھی بروھ کر ہے) تو اس کا ثواب اللہ تعالی کے ذمہ ہے (اور جو بدلہ لینے میں زیادتی کرنے گئے تو سن کے کہ) واقعی اللہ تعالی ظالموں کو پیند نہیں کرتے۔ (شوری)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ [الشورى: ٣٧]

الله تعالی کارشاد ہے: اور جب غصر ہوتے ہیں تو معاف کردیتے ہیں۔ (الثوریٰ)

وَقَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ قَوْلِ لُقْمَنَ: ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِيْ الْآرْضِ مَرَحًا  $^{4}$  إِنَّا اللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ۞ وَاقْصِدْ فِيْ مَشْيِكَ وَاغْضُصْ مِنْ صَوْتِكَ  $^{4}$  إِنَّ الْكُرَ الْاصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴾ [لقن: ١٩-١٩]

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کوشیحت کی: اور (بیٹا) لوگوں سے بے رخی کا برتا وُنہ کیا کرو اور نیٹن پر متکبرانہ چال سے نہ چلا کرو۔ بیٹک اللہ تعالیٰ کی تکبر کرنے والے، پیٹی مارنے والے کو پہند نہیں کرتے۔ اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرواور (بولنے میں) اپنی آواز کو پست کرولین مورمت مچاوُ (اگراونجی ہوتی جب کہ) شورمت مچاوُ (اگراونجی ہوتی جب کہ) آواز ول میں سب سے بُری آواز گرھوں کی آواز ہے۔

### احاديث نبويه

﴿ 41 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ

لَيُدُرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ. رواه ابوداؤد، باب في حسن الخلق، رقم: ٢٧٩٨

حفزت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: مؤمن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھرعبادت کرنے والے کے درجہ کو حاصل کرلیتا ہے۔

﴿ 42 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُورَيْرَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَحِيَارُكُمْ حِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ.

حضرت ابوہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عظی نے ارشاد فر مایا: ایمان والوں میں کا طرح بین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے انتھے ہوں اور تم میں سے وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جواپی ہو یوں کے ساتھ (برتاؤ میں) سب سے استھے ہوں۔ (منداح) ﴿ 43 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ: إِنَّ مِنْ اَكْمَلُ الْمُولِّمِنِيْنَ إِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَالْطَفُهُمْ بِاهْلِهِ ۔

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب في استكمال الإيمان ....، رقم: ٢٦١٢

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: کال ترین ایمان والوں میں سے وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اجھے ہوں اور جس کا برتاؤ اسے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ نرم ہو۔

(ترین)

﴿ 44 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : عَجِبْتُ لِمَنْ يَشْتَرِى الْمَمَالِيْكَ بِمَالِهِ ، ثُمَّ يُعْتِقُهُمْ كَيْفَ لَا يَشْتَرِى الْآخْرَارَ بِمَعْرُوفِهِ ؟ فَهُوَ أَعْظَمُ تَوَابًا.

رواه ابو الغنائيم النوسي في قضاء الحوائج وهو حديث حسن، الجامع الصغير ٢ / ١٤٩

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنماروایت کرتے بیں که رسول الله علی نے ارشادفر مایا:
مجھ تعجب ہاں شخص پر جواپنے مال سے تو غلاموں کو قرید تا ہے پھران کو آ زاد کرتا ہے وہ بھلائی کا
معاملہ کر کے آ زاد آ دمیوں کو کیوں نہیں خرید تا جب کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے؟ (لیعن جب وہ
لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو لوگ اس کے غلام بن جا گیں گے )۔ (قضاء الحوائح، جامع صغر)

﴿ 45 ﴾ عَنْ آبِى أُمَامَـةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ غَلَطُنَهُ: آنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبِبَيْتٍ فِىْ وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرك الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَاذِحًا، وَبِبَيْتٍ فِى اَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.

رواه ابوداؤد، باب في حسن الخلق، رقم: ١٨٠٠

حضرت ابوأمامه و المسترات كرتے ميں كدرسول الله علي في ارشاد قرمايا: ميں اس شخص كے لئے جنت كا طراف ميں ايك هر (دلان) كى ذمه دارى ليتا بول جوتن پر بون كے باوجود بھى جھڑا چھوڑ دے اوراس خص كے لئے جنت كے درميان ميں ايك هر (دلان) كى ذمه دارى ليتا بول جو نداق ميں بھى جھوٹ چھوڑ دے اوراس خص كے لئے جنت كے بلند ترين درجه ميں ايك هر (دلان) كى ذمه دارى ليتا بول جو ايتا خلاق اليح بنالے (ابوداؤد) ترين درجه ميں ايك هر (دلان) كى ذمه دارى ليتا بول جو ايتا خلاق اليح بنالے (ابوداؤد) في خَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِسَى اللهُ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِسَى اللهُ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اَللهِ عَنْ اَنْسَ بْنِ مَالِكِ رَضِسَى اللهُ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اَللهِ عَنْ اَنْسَ بْنِ مَالِكِ رَضِسَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه الطبراني في الصغير واسناده حسن، مجمع الزوائد ٢٥٣/٨

حضرت انس بن ما لک ﷺ دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظی کے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے مسلمان بھائی کوخوش کرنے کے لئے اس طرح ماتا ہے جس طرح اللہ تعالی پندفر ماتے ہیں (مثلاً خندہ پیشانی کے ساتھ) تواللہ تعالی قیامت کے دن اسے خوش کردیں گے۔ ہیں (مثلاً خندہ پیشانی کے ساتھ) تواللہ تعالی قیامت کے دن اسے خوش کردیں گے۔ (طرانی بجمج الزوائد)

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کے بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: وہ مسلمان جوشر بعت پڑکل کرنے والا ہوا پی طبیعت کی شرافت اوراپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس شخص کے درجہ کو پالیتا ہے جورات کونماز میں بہت زیادہ قرآن کریم پڑھنے والا اور بہت روزے رکھنے والا ہو۔
(منداحہ) حضرت البودَ رداء ﷺ سے روایت ہے کہ نی کریم عظی نے ارشاد فر مایا: (قیامت کے دن) مؤمن کے ترازومیں اچھا خلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگ ۔ (ابوداؤد)

﴿ 49 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: آخِرُ مَا أَوْصَانِيْ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُ حِيْنَ وَضَعْتُ رِجُلِيْ فِي الْغَرْزِ اَنُ قَالَ لِيْ: اَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ.

رواه الامام مالك في الموطاء ماجاء في حسن الحلق ص ٢٠٤

حضرت معاذبن جبل ﷺ نے مجھے فرمائی جس وقت میں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھ لیا تھاوہ یکھی :مُعاذ! اپنے اخلاق کولوگوں کے لئے اچھا بناؤ۔

﴿ 50 ﴾ عَنْ مَالِكِ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَثْلَظِيْهُ قَالَ: بُعِثْتُ لِا تَمِمَ حُسْنَ الْالْحُلق ص ٥٠٠ الْآخُلَاقِ. وواه الامام مالك في الموطا، ماجاء في حسن الخلق ص ٧٠٥

حفرت امام ما لک فرماتے ہیں جھے بیصدیث پینی ہے کہ آپ علی نے ارشاد فرمایا: میں اچھے اخلاق کو کمل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔

﴿ 51 ﴾ عَن جَابِر رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَهُ قَالَ: إِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ إِلَى وَاَقْوَبِكُمْ مِنْ اَحْبِكُمْ اللهِ عَلَيْنَهُ وَاللهِ عَلَيْنَهُ وَاللهِ عَلَيْنَ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا (المحديث) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في معالى الاخلاق، وقم: ٢٠١٨

حضرت جابر رفی است میں سے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: تم سب میں سے مجھے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ التھے ہوں گے۔

﴿ 52 ﴾ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْانْصَادِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَالْتُ وَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ فَقَالَ: الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِ ثْمُ مَاحَاكَ فِيْ صَدْدِك، وَكُوهْتَ اَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. حضرت نواس بن سَمعان انصارى حَدَّ اللهُ مُرات إِلى كميس نے رسول الله عَدْ اللهُ عَلَيْ سے يَكَى اور الله عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى مَعْ مَعْ وَ اللهُ عَلَيْ عَلَى مَعْ حَرَة اللهُ عَلَيْ عَلَى مَعْ حَرة اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى

رواه الترمذي مرسلا، مشكوة المصابيح، رقم: ٨٦ ٥٥

حضرت مکول روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: ایمان والے لوگ اللہ تعلقہ نے ارشادفر مایا: ایمان والے لوگ اللہ تعلق کا بہت تھم مانے والے اور نہایت نرم طبیعت ہوتے ہیں جیسے تابعدار اونٹ جدهراس کو چلایا جاتا ہے چلایا جاتا ہے واراگراس کو کسی چٹان پر بٹھا دیا جاتا ہے تواسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ چلایا جاتا ہے واراگراس کو کسی چٹان پر بٹھا دیا جاتا ہے تواسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ (ترین معکوۃ المصابح)

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ چٹان پر بیٹھنا بہت مشکل ہے مگراس کے باوجود بھی وہ اپنے مالک کی بات مان کراس پر بیٹھ جاتا ہے۔

﴿ 54 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ عَلَى كُلِّ قَرِيْبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فضل كل قريب هين سهل، رقم: ٢٤٨٨

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تہمیں نہ بتاؤں کہ وہ مخص کون ہے جوآگ پر حرام ہوگا اور جس پرآگ حرام ہوگی؟ (سنومیں بتا تاہوں) دوزخ کی آگ حرام ہے ہرا لیے شخص پر جولوگوں سے قریب ہونے والا ، نہایت نرم مزاج اور زم طبیعت ہو۔

فائدہ: لوگوں سے قریب ہونے والے سے مرادوہ مخف ہے جونرم خوئی کی وجہ سے لوگوں سے خوب ملتا جاتا ہواورلوگ بھی اس کی اچھی خصلت کی وجہ سے اس سے بے تکلف اور محبت سے ملتے ہوں۔

(معارف الحدیث)

﴿ 55 ﴾ عَنْ عِيَىاضِ بْنِ حِمَىارِ آخِيْ بَنِي مُجَاشِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ

عَلَيْكَ : إِنَّ اللهُ أَوْ طَى إِلَى أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

قبیلہ بنی مجاشع کے حضرت عیاض بن حمار کے اس سے کہ رسول اللہ علیہ نے استاد فرمایا: اللہ تعالی نے میری طرف اس بات کی دحی فرمائی ہے کہتم لوگ اس قدر تواضع اختیار کرویہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔

(مسلم)

﴿ 56 ﴾ عَنْ عُنَمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَا اللهِ مَلَاكَ مَنْ تَوَاضَعَ لِلهِ رَفَعَهُ اللهُ فَهُوَ فِى نَفْسِهِ صَغِيْرٌ وَفِى اَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَصَعَهُ اللهُ فَهُوَ فِى اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِى نَفْسِهِ كَبِيْرٌ حَتَّى لَهُوَ اَهُونُ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلْبِ أَوْ خِنْزِيْرِ.

رواه اليهقي في شعب الايمان 7/7٧٢

حضرت عمر فظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے بیار کر اتے ہوئے سنا: جو شخص اللہ تعالیٰ (کی رضا حاصل کرنے) کے لئے تواضع کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اِس کو بلند فرماتے ہیں جس کا متیجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوتا ہے کیکن لوگوں کی نگاہ میں او نچا ہوتا ہے۔ اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوگرا دیتے ہیں جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں چھوٹا ہوجاتا ہے اگر چہ خود اپنے خیال میں بڑا ہوتا ہے کیکن دوسروں کی نظروں میں وہ کتے اور خزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہوجاتا ہے۔

حفرت عبداللہ ﷺ نے ارشادفر مایا: وہ مخص جنت میں نہیں جائے گاجس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ (مسلم)

﴿ 58 ﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَتِمَشَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَيَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في كراهيةِ قيام الرَّجُلِ للرَّجُلِ، رقم: ٢٧٥٥

حضرت معاوید عظیمة فرماتے ہیں کدمیں نے رسول اللہ علیہ کوبیدارشاد فرماتے ہوئے

سنانہ جو شخص اس بات کو بسند کرتا ہو کہ لوگ اس ( کی تعظیم ) کے لئے کھڑے رہیں وہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے۔

فائده: اس وعيد كاتعلق اس صورت ہے كہ جب كوئى آ ومى خود بيچا ہے كہ لوگ اس كى تعظيم كے لئے كھڑ ہے ہوں كيكن اگركوئى خود بالكل نہ چاہے گردومر ہے لوگ اكرام اور محبت كے جذب يلى ال كے لئے كھڑ ہے ہوجا كيلى توبيا وربات ہے۔
﴿ 59 ﴾ عَنْ آنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ اَحَبَّ اِلْيَهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلْكُنْ مَنْ حُصٌ اَحَبَّ اِلْيَهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلْكُنْ مَنْ كُو اهِيَّتِه لِلْلِكَ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحبح غريب باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل المرحل، رقمة عريب على ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل المرحل، رقمة عريب باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل المرحل، رقمة عريب عرب ما حديث حسن صحبح غريب باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل المرحل، رقمة عريب الله على عرب عريب ما حاء في كراهية قيام الرجل للرجل المرحل، رقمة عرب المرحل ال

حضرت انس کے اوجود وہ رسول اللہ علیہ کو کی شخص بھی رسول اللہ علیہ کے در ایک کوئی شخص بھی رسول اللہ علیہ کے در ا زیادہ مجوب نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ رسول اللہ علیہ کو دکھر کھر سے نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اس کونا پیند فرماتے ہیں۔

﴿ 60 ﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهٖ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيْنَةً . رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهٖ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيْنَةً . رَجُلٍ يُصَابُ مِاجاء فِي العفو رقم: ١٣٩٣ .

رواه ابن ماجه، باب المعاذير، رقم: ٣٧١٨

حضرت جودان کھی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو محض اپنے مسلمان بھائی کے سامنے عدّر دوای کواپیا گناہ ہوگا مسلمان بھائی کے سامنے عدّر پیش کرتا ہے اور وہ اس کے عدر کو تبول کرتے والے کا گناہ ہوتا ہے۔ جیسانا حق ٹیکس وصول کرنے والے کا گناہ ہوتا ہے۔ ﴿ 62 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عُلَيْكُ: قَالَ مُؤْسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: يَا رَبِّ! مَنْ اَعَنُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَنْ اِذَا قَدَرَ غَفَرَ

رواه البيهقي في شعب الايمان ٦/٦ ٣١٩

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیقہ نے ارشاد فرمایا: حضرت موئی بن عمران الطب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا: اے میرے رب! آپ کے بندول میں آپ کے نزدیک زیادہ عزت والاکون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہواور پھرمعاف کردے۔

سکتا ہواور پھرمعاف کردے۔

﴿ 63 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَوَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْكُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اكَمْ اعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ عَنْهُ النَّبِيُ عَلَيْكُ ، ثُمَّ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ اكَمْ اعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ عَنْهُ النَّبِيُ عَلَيْكُ ، ثُمَّ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ اكَمْ اعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ قَالَ: كُلَّ يَوْم سَبْعِيْنَ مَرَّةً .

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب،باب ماجاء في العفو عن الخادم، رقم: ٩٤٩

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک صاحب نبی کریم علی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک صاحب نبی کریم علی اللہ عنہ معاف خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یارسول اللہ! میں (اپنے) خادم کو کتنی کروں؟ آپ خاموش رہے۔ انہوں نے بھر وہی عرض کیا: یارسول اللہ! میں (اپنے) خادم کو کتنی مرتبہمعاف کروں؟ آپ علی ہے ارشاد فرمایا: روز اندستر مرتبہ۔

(تندی)

﴿ 64 ﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ آتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوْحَهُ فَقِيْلَ لَهُ، : هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: مَا آعْلَمُ، قِيْلَ لَـهُ: أَنْظُرْ، قَالَ: مَا آعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ آنِيْ كُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَأَجَازِيْهِمْ فَأَنْظِرُ الْمُوْسِرَ وَاتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَآذْ خَلَهُ اللهُ الْجُنَّةَ.

رواه البخاري، باب ماذكر عن بني اسرائيل، رقم: ٣٤٥١

حفزت حذیفہ ﷺ کو بیارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کے کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: تم سے پہلے کسی امت میں ایک آ دمی تھا۔ جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا (اور روح قبض ہونے کے بعدوہ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوگیا) تو اس سے پوچھا گیا کرتونے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا؟ اسنے عرض کیا: میرے علم میں میر اکوئی (ایما) عمل نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا کہ (اپٹی زندگی پر) نظر ڈال (اور غور کر) اس نے پھرعرض کیا: میرے علم میں میرا کوئی (ایما) عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید وفر وخت میں میں دولت مندکو عہلت دیتا تھا اور تنگدستوں کو معاف کردیتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں دوائت مندکو عہلت دیتا تھا اور تنگدستوں کو معاف کردیتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں داخل فرمادیا۔

﴿ 65 ﴾ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ بِقُوْلُ: مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ عَنْ مُعْسِرٍ اَوْ يَضَعْ عَنْهُ. يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ اَوْ يَضَعْ عَنْهُ.

رواه مسلم، باب فضل انظار المعسد ٥٠٠٠٠٠ رقم: ٠٠٠٠

حضرت ابوقمادہ طرفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیدار شاد فرماتے ہوئے سنا: جو تخص بیرچاہتا ہو کہ سنا: جو تخص بیرچاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چاہئے کہ سنا: جو تخص بیرچاہتا ہے کہ اللہ تعالیہ بیاس کا تجھ سنگ دے دے یا (اپنا بورا مطالبہ بیاس کا مجھ حصہ) معاف کردے۔

﴿ 66 ﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ عَشْرَسِنِيْنَ بِالْمَدِيْنَةِ وَآنَا عُكَرَّمْ لَيْسَ كُلُّ آمْرِيْ كَمَا يَشْتَهِيْ صَاحِبِيْ آنْ يَكُوْنَ عَلَيْهِ، مَاقَالَ لِيْ فِيْهَا أَبِّ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِيْ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا، آمْ آلَّا فَعَلْتَ هَذَا.

رواه ابوداؤد، باب في الحلم واخلاق النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

حضرت انس ری استی کی خدمت کی حدیث میں استی در سال نبی کریم سی کی خدمت کی حدمت کی سی نوعمراز کا تھا اس لئے میر ہے سارے کام رسول اللہ علیہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو پاتے تھے لینی نوعمری کی وجہ ہے جھے بہت کی کوتا ہیاں بھی ہوجاتی تھیں۔ (لیکن دس سال کی اس مدت میں) بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے اف تک ٹریس فر مایا: اور نہ بھی یہ فر مایا کرتم نے میں کیوں نہ کیا۔

یہ کیوں کیا ، یا یہ کیوں نہ کیا۔

(ابوداود)

﴿ 67 ﴾ عَنْ آبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّيِيِّ عَلَيْكُ : أَوْصِنِي ، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مِوَارًا، قَالَ: لَآتَغْضَبْ، ووه البحاري، باب الحدرمن الْغَضَب، رقم: ٦١١٦

حصرت ابو ہریرہ مظالمہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ٹی کریم علی ہے عرض کیا کہ جھے کوئی وصیت فرماد ہجے ۔ آپ نے ارشاد رفر مایا: غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے اپنی (وہی) درخواست کی بارد ہرائی۔ آپ نے ہرمرتبہ یہی ارشاد فر مایا: غصہ نہ کیا کرو۔ (بخاری)

﴿ 68 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَيْسَ الشَّدِيُدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ اللهُ عَنْدَالْغَضَبِ وواه البحاري، بابُّ الحذر من النضب، رقم: ٦١١٤

حضرت ابوم ریرہ دیا تھ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: طاقتوروہ نہیں ہے جو (اپنے مقابل کو) پچھاڑوے بلکہ طاقتوروہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر قابو یا لیے۔

﴿ 69 ﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ غَلَيْكُ قَالَ لَنَا: إِذَّا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فِإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَصْطَجِعْ.

رواه ابوداؤ داباب مايقال عند الغضب مرقم: ٤٧٨٢

حضرت ابوذر رہے ہے۔ روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جبتم میں سے کسی کوغصر آئے اور وہ کھڑا ہوتو اس کو جائے کہ بیٹھ جائے اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے (تو ٹھیک ہے) ور زراس کو جائے کہ لیٹ جائے۔

(ابودا وَد)

فائدہ: حدیث شریف کا مطلب ہے ہے کہ جس حالت کی تبدیلی سے ذہن کوسکون ملے اس حالت کو تبدیلی سے ذہن کوسکون ملے اس حالت کو اختیار کرنا جائے تا کہ غصہ کا نقصان کا مکان ہے۔ سے کم اور لیٹنے میں بیٹھنے سے کم نقصان کا امکان ہے۔ (مظاہری)

﴿ 70 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: عَلِّمُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَلَا عَلِيْهُ وَالْمَاسِكُتُ. وواه احمد ٢٣٩/١ مَعَسِّرُوا وَإِذَا خَضِبَ آحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ.

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمی نے ارشاد فر مایا: لوگوں کو (دین) سکھا وُ اورخوشنجریال سناو اور دشواریال پیدانہ کرو۔ اور جبتم میں سے کسی کو غضہ آئے تو اسے چاہئے کہ خاموثی اختیار کرلے۔

(منداحم)

﴿ 71 ﴾ عَنْ عَطِيَّةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّهَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ آحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّاْ. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّهَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ آحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّاْ. وإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّهَا النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ الْخَضْب، رقِم: ٤٧٨٤ وراه الوداؤد، باب مايقال عند الغضب، رقم: ٤٧٨٤

حفرت عطیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: غصہ شیطان کے ارشاد فرمایا: غصہ شیطان کے ارشاد فرمایا: غصہ شیطان کی پیدائش آگ ہے ہوئی ہے اور آگ یانی سے بجھائی جاتی ہے البداجب تم ہیں سے کسی کوغصہ آئے تو اس کوچاہئے کہ وضوکر لے۔

(ابوداؤد)

﴿ 72 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مُلْكِلَكُ: مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جُرْعَةً الْفَضَلَ عِنْدُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا ايْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ تَعَالَى. رواه احمد ١٢٨/٢

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: بندہ (کسی چیز کا)ایسا کوئی گھونٹ نہیں پیتا جواللہ تعالیٰ کے نز دیک غصہ کا گھونٹ پینے ہے بہتر ہو، جس کووہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے بی جائے۔

﴿ 73 ﴾ عَنْ مُعَادٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُو قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَافِّ وَقُورُ الْعِيْنِ اللهُ عَلَى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيَ الْمُوْرِ الْعِيْنِ الْعَلْمَ فِي عَنْ كَعْلَمَ عَيْظا، رقم: ٤٧٧٧ شَاءَ.

حضرت معافر ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: جو تخص غصہ کو پی جائے جبکہ اس میں غصہ کے نقاضہ کو پورا کرنے کی طافت بھی ہو (لیکن اس کے باجود جس پر غصہ ہے اس کو کوئی سز انہ دے )اللہ نعالی قیامت کے دن اس کوساری مخلوق کے سامنے بلائیں گاور اس کوا ختیار دیں گے کہ جنت کی حوروں میں ہے جس حور کو چاہے اپنے لئے پیند کرلے۔

(ايوداود)

﴿ 74 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: مَنْ حَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَبَهُ وَمَنِ اعْتَلَرَ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ اللهُ عَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ اعْتَلَرَ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ اللهُ عَوْرَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ اعْتَلَرَ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ اللهُ عَوْرَبَهُ عَوْرَبَهُ وَمَنِ اعْتَلَرَ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَمِلْ عَوْرَبَهُ وَمَنِ اعْتِمَانِ ١٩٥٥ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت انس بن ما لك على المسادوايت ب كدرسول الله علي في في ارشا وفر مايا: جوفض

ا پئی زبان کورو کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عُمیو ب کو چھپاتے ہیں۔ جو خض اپنے غصہ کورو کہا ہے (اور پی جاتا ہے) اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کوروکیس کے اور جو خض (اپنے گناہ پر نادم ہوکر) اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتا ہے لیعنی معافی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عدر کو قبول فرما لیستے ہیں۔

﴿ 75 ﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِى اللهُ عَنْمَهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُ لِلْاَشَجِ ـ اَشَجِ عَبْدِ الْقَيْسِ: إِنَّ فِيْكُ لَحَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ وَالْآنَاةُ ـ (وهو جزء من الحديث)

رواه مسلم، باب الامر بالايمان بالله تعالى .....، رقم: ١١٧

حضرت معافر ظلی روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے قبیلہ عبد قیس کے سردار حضرت معافر ظلیہ علیہ عبد قیس کے سردار حضرت اُشی ہیں جواللہ تعالی کو مجبوب ہیں۔ایک جلم معنی نرمی اور برداشت دوسر ہے جلد بازی سے کام نہ کرنا۔

(مسلم)

﴿ 76 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيّ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقِ، وَيَعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ.

رواه مسلم، باب فضل الرفق وقع: ٢٠٠١

ام المونین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا:
عائشہ الله تعالی (خود بھی ) فرم ومهربان ہیں (اور بندوں کے لئے بھی ان کے آلیس کے معاملات
میں ) فرمی اور مہربانی کرنا ان کو پیند ہے ، فرمی پر الله تعالی جو کچھ (اجر وثواب اور مقاصد میں
کامیابی ) عطافر ماتے ہیں وہ تحق پر عطافہیں فرماتے اور فرمی کے علاوہ کسی چیز پر بھی عطافہیں
فرماتے ۔

﴿ 77 ﴾ عَنْ جَرِيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْق، يُحْرَمِ الْغَيْرَ. رواء مسلم، باب فصل الرفق، رقم: ١٥٩٨ ،

حضرت جرمیر می این دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: جوشخص نری (کی صفت) سے محروم رہاوہ (ساری) مجلائی سے محروم رہا۔ (سلم)

﴿ 78 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ ۚ قَالَ: مَنْ أَعْطِى حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ

أُعْطِى حَظَّةً مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّةً مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّةُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

﴿ 79 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَا يُوِيْدُ اللهُ بِاَهْلِ بَيْتِ رِفْقًا إِلَّا نَفَعَهُمْ وَلَا يَحْرِمُهُمْ إِيَّاهُ إِلَّا ضَرَّهُمْ.

رواه البيهقي في شعب الايمان، مشكاة المصابيح، رقم: ٣ . ١ ٥

حضرت عائشرضی الله عنهاروایت کرتی ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: الله تعالی جن گھر والوں کو جن گھر والوں کو جن گھر والوں کو جن گھر والوں کو نرمی کے ذریعہ نقصان پہنچاتے ہیں۔

(جبتی مشکوۃ)

﴿ 80 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُوْدَ أَتَوُا النَّبِيَّ عَلَيْكُمْ، قَالَ: الْسَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوْ: الْسَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: مَهْلًا يَا عَائِشَةُ! عَلَيْكِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ! عَلَيْكِ بِاللّهِ فَقِي مَا قَالُوْا؟ قَالَ: اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا؟ قَالَ: اَوَلَمْ تَسْمَعِى مَا قُلُوْا؟ قَالَ: اَوَلَمْ تَسْمَعِى مَا قُلُوْا؟ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ، قَالَتْ: اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا؟ قَالَ: اَوَلَمْ تَسْمَعِى مَا قُلُوا؟ وَاللهِ مَا عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيْهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي .

رواه البخاري، باب لم يكن النبي عَنْكُ فأحشا ولا متفاحشا، رقم ٢٠٣٠

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ یہودی نبی کریم اللہ کے پاس آئے اور کہا: اَلسَّامُ عَلَیْکُمْ (جس کا مطلب بیہ ہے کہ کھی کوموت آئے) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بیس نے جواب میں کہا: تم ہی کوموت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت اور اس کا غصہ ہو۔ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: عائشہ! مظہرو، نری اختیار کرو بختی اور بدزبانی سے بچو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ رسول اللہ علیہ ان کی بات ان ہی ارشاد فرمایا: کیا تم نے بیس سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ رسول اللہ علیہ ان کی بات ان ہی ارشاد فرمایا: کیا تم نے بیس سنا کہ بیس نے ان کی بات ان ہی

پرلوٹادی (کہتم ہی کوآئے)میری بددعاان کے حق میں قبول ہوگی اوران کی بددعا میرے بارے میں قبول نہیں ہوگی۔ (جاری)

﴿ 81 ﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ تَٱلسُّهُ قَالَ: رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا الْعَصَى . سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا الْعَصَى .

رواه البخاري، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع .....، رقم: ٧٦ ٢

حضرت جابر بن عبداللدرضى الله عنهما سے روایت ہے کہرسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کی رحمت ہواس بندہ پرجو بیچے ، خرید نے اور اپنے حق کا تقاضا کرنے اور وصول کرنے میں زی اختیار کرے۔
میں زی اختیار کرے۔

﴿ 82 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: وہ مؤمن جولوگوں سے ملتا جلتا ہواور ان سے تنتیخے والی تکلیفوں پرصبر کرتا ہو وہ اس مؤمن سے افضل ہے جولوگوں کے ساتھ میل جول ندر کھتا ہواور ان سے جنتیخے والی تکلیفوں پرصبر نہ کرتا ہو۔ (ابن ماجہ)

﴿ 83 ﴾ عَنْ صُهَيْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : عَجَبًا لِآهُو الْمُؤْمِنِ إِنَّ اَمْهَ وَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِك لِآحَدِ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. رواه مسلم، باب المؤمن امره كله خير، رفم: ٧٥٠٠

حضرت صہیب عظامہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظامہ نے ارشاد فر مایا: مؤمن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے ہر معاملہ اور ہر حال میں اس کے لئے خیر بی خیر ہے اور یہ بات صرف مؤمن بی کو حاصل ہے۔ اگر اس کوکوئی خوثی پہنچتی ہے اس پر وہ اپنے رب کاشکر اوا کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لئے خیر کا سب ہے یعنی اس میں اجر ہے۔ اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے وہ میر کرتا ہے اس کے لئے خیر کا سب ہے یعنی اس میں اجر ہے۔ اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے وہ میر کرتا ہے وہ اس کے لئے خیر کا سب ہے یعنی اس میں بھی اجر ہے۔ (ملم)

﴿ 84 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ كَانَ يَقُوْلُ: اللهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِيْ فَأَحْسِنْ خُلُقِيْ. (رواه احمد ٢٠٣/١)

﴿ 85 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ آقَالَ مُسْلِمًا آقَالَهُ اللهُ عَنْرَاتُهِ : مَنْ آقَالَ مُسْلِمًا آقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ . وقاد المؤدنود، باب في فضل الاقالة، وقاد : ٣٤٦٠

حضرت ابو ہریرہ فی مولی چرکی واپسی کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو محض ملمان کی بیجی یا خریدی ہوئی چیز کی واپسی پر راضی ہوجا تا ہے اللہ تعالی اس کی لغوش کومعاف فرمادیتا ہے۔

﴿ 86 ﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْوَةَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَشْرَقَهُ، أَقَالَهُ اللهُ عَفْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ١١/٥٠١

حضرت الوہريه ها سے روايت ہے كه رسول الله عظي نے ارشاد فر مايا: جومسلمان كى لغزش كومعاف كر الله تعالى قيامت كے دن اس كى لغزش كومعاف فرمائيں گے۔ (ابن حبان)

## مسلمانول کے حقوق

## آياتِ قرآنيه

[الحجرات: ١٠]

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾

(حجرات)

الله تعالى كارشاد ب: مسلمان آيس ميس بھائى بھائى بيں۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا الَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى اَنْ يَكُونُوْا حَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا بَسَاءٌ مِنْ بِسَآءٌ مِنْ بِسَآءٌ مِنْ بِسَآءٌ مِنْ بِسَآءٌ مِنْ بَسُهُمْ وَلَا بَلْهُمْ وَلَا بَلْهُمْ وَلَا بَلْهُمْ وَلَا بَلْهُمْ وَلَا بَلْهُمْ وَلَا بَلْهُمْ وَلَا بَلْهُمُ وَلَا بَلْهُمُ وَلَا بَعْمَ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَأُولَئِكَ مَنْ الظَّلِمُونَ لَمْ يَتُبُ فَأُولِيَكِ هُمُ الظَّلِمُونَ لَمْ يَتُبُ فَأُولِيْكِ مُنْ الظَّلِمُونَ لَا يَعْمَ الظَّلِمُ وَنَهُ مَنْ الظَّلِمُ وَنَهُ مَنْ الطَّلِيِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَوْلًا وَ مَعْمَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَوْلًا وَ فَهَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَوْلًا وَ فَهَا فِلْ لِتَعَارَفُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مُولًا وَ فَهَا فِلْ لِيَعَارَفُولًا إِنَّ الْمُولِي اللهُ مَوْلًا وَ فَهَا فِلْ لِيَعَارَفُولًا إِنَّ الْمُومَلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤْمَلُهُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُولًا وَ فَهَا فِلَ لِيتَعَارَفُولًا إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرًى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ خَبِيرًا وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ خَبِيرًا وَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرًا وَ فَهَا وَلَا اللَّهُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْمٌ خَبِيرًا مُ اللَّهُ عَلَيْمُ خَبِيرًا وَ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمً عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمً اللَّهُ عَلَيْمً اللَّهُ عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمً اللَّهُ عَلَيْمً عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَ

الله تعالیٰ کاارشادہے:اے ایمان والو! نہ تو مردوں کومردوں پر ہنسنا جاہئے شاید کہ (جن پر ہنساجا تاہے) وہ اُن (ہننے والوں) سے (الله تعالیٰ کے نز دیک) بہتر ہوں اور نہ عورتوں کو

عورتوں پر ہنسنا چاہئے شاید کہ (جن پر ہنساجا تاہے) وہ اُن (ہننے والی عورتوں) سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوں اور ندایک دوسرے کوطعنہ دواور ندایک دوسرے کے بڑے نام رکھو( کیونکہ بیہ سب یا تیں گناہ کی ہیں اور ) ایمان لانے کے بعد (مسلمانوں پر ) گناہ کا نام لگناہی بُر اہے اور جو ان حركتول سے بازندآئيں گے تو وہ ظلم كرنے والے (اور حقوق العباد كوضائع كرنے والے) ہیں (توجوسزا ظالموں کو ملے گی وہی ان کو ملے گی)۔ایمان والو! بہت می بد گمانیوں ہے بیجا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں (اور بعض جائز بھی ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا تواس کیے تیق کرلو ہرموقع اور ہرمعاملے میں، بدگمانی نہ کرو) اور (کسی کے عیب کا) سراغ مت لگایا کرواورایک دوسرے کی غیبت ندکیا کرو، کیاتم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اییخ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس کوتو تم براسجھتے ہو۔اوراللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو (اورتوبه كرلو) بيتك الله تعالى بوے معاف كرنے والے (اور) مهريان بيراے لوگو! بمنے تم (سب) کوایک مرداورایک عورت (لعنی آ دم وحوا) سے بیدا کیا (اس میں تو سب برابر ہیں اور پھرجس بات میں فرق رکھا وہ یہ کہ) تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے (بیصرف اس لئے) تا کہ تهمیں آپس میں بیچان ہو (جس میں مختلف مصلحتیں ہیں، پیختلف قبائل اس لئے نہیں کہ ایک دوسرے پرفخر کرو کیونکہ ) اللہ تعالیٰ کے نزدیک توتم سب میں بڑاعزت والاوہ ہے جوتم میں سب ے زیادہ پر ہیز گارہے اللہ تعالی خوب جانے والے (اورسب کے حال سے) ہاخبر ہیں۔

(حجرات)

فسائدہ: فیبت کوم ہے ہوئے ہمائی کا گوشت کھانے کی طرح فرمایا ہے۔ اس کا مطلب میہ کہ جیسے انسان کا گوشت نوج نوج کر کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس طلب مسلمان کی فیبت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن جیسے مرے ہوئے انسان کو تکلیف کا اثر نہیں ہوتا ہے اس کو معلوم نہ ہونے تک تکلیف نہیں ہوتی۔ ہوتا ہے اس کو معلوم نہ ہونے تک تکلیف نہیں ہوتی۔

وَقَالَ تَعَالَى: يَنَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُونُوا قَوَّامِیْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلْهِ وَلَوْ عَلیّ آنْفُسِکُمْ اَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالْاَقْرِیِیْنَ اِنْ یَکُنْ غَنِیًّا اَوْ فَقِیْرًا فَاللهُ اَوْلی بِهِمَا <sup>قف</sup> فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى اَنْ تَعْدِلُوْا ﴿ وَإِنْ تِلُوا اَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِیْرًا ﴾ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہواور اللہ تعالیٰ کے لئے بچی
گواہی دوخواہ (اس میس) تمہارایا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔اور گواہی
کے وقت بی خیال نہ کرو( کہ جس کے مقابلہ میں ہم گواہی دے رہے ہیں) بیامیر ہے (اس کو نفع پہنچانا چاہئے) یا یہ غریب ہے (اس کا کیسے نقصان کردین تم کسی کی امیری غربی کونہ دیکھو کیونکہ)
وہ خض اگر امیر ہے تو بھی اور غریب ہے تو بھی دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوزیادہ تعلق ہے (اتنا تعلق تم کوئیں) لہذاتم گواہی دینے میں نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ کہیں تم حق اور انصاف سے ہٹ جاؤ اور اگرتم ہیر پھیرسے گواہی دو گے یا گواہی سے بچنا چاہو گے تو (یا در کھنا کہ) اللہ تعالیٰ تمہارے سب عاد اور اگر کی میر کھیے ہیں۔

(ناء)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَاۤ أَوْرُدُّوْهَا ۖ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب تم کوکوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دو یا کم از کم جواب میں وہی الفاظ کہدو جو پہلے تخص نے کہے تھے بلاشبہ الله تعالیٰ ہر چیز کا یعنی ہر ممل کا حساب لینے ولے ہیں۔

(ناء)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَصٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْ آ اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ﴿ اِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا عَنْهَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَ وَقُلْ رَّبِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّينِي كَيْمًا وَقُلْ رَّبِ ارْحَمْهُمَا كُمَا رَبَّينِي كَيْمُا وَ وَقُلْ رَّبِ ارْحَمْهُمَا كُمَا رَبَّينِي كَنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّينِي كَا اللهُ لَكُمْ اللهُ اللهُولِ اللّهُ اللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

الله تعالی نے رسول عظی سے ارشاد فر مایا: اور آپ کے رب نے بیتکم دے دیا ہے کہ اس معبود برق کے سواکسی کی عبادت نہ کروا درتم والدین کے ساتھ منس سلوک سے پیش آؤاگر ان میں سے ایک یا دونوں تیر ہے سامنے بڑھا ہے کو پہنے جا ئیں تو اس وقت بھی بھی ان کو ' ہوں' مت کہنا اور نہ ان کو چھڑ کنا اور انتہائی نرمی اور ادب کے ساتھ ان سے بات کرنا۔ اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا: اے میرے رب! جس طرح انہوں نے بچینے میں میری پرورش کی ہے اس طرح آپ بھی ان دونوں پر رحم

(بنی اسرائیل)

رمائيے۔

## احاديث نبويه

﴿ 87 ﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِنَّةٌ بِالْمَمْوُرُوْفِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيْبُهُ إِذَا ذَعَاهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَيَعُوْدُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَثْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ .

رواه ابن مُلجه،بَاب ماجاء في عيادة المَزيض، رقم: ١٤٣٣

حضرت ابوہریرہ ﷺ کے دوایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیدارشاد فرماتے ہوئے ساند ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیاری عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، وعوت قبول کرنا اور چھیکنے والے کے جواب میں "یَـرْ حَمُك اللهُ" کہنا۔

﴿ 89﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُحَابَبُواء أَوَلَا أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبُتُمْ؟ حَتَّى تُحَابَبُتُمْ؟ أَفُشُولِ السَّلَامَ بِيَنْكُمْ . . . رواه مسلم، باب بيان انه لا يدخل الجنة الا المؤمنون .....، رقم: ١٩٤ أَفْشُولِ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ .

حضرت ابو بريره دايت كرت بي كدرسول الله علية في ارشاد فرمايا: تم جنت

464

میں نہیں جاسکتے جب تک مؤمن نہ ہوجاؤ (لیعنی تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہوجائے) اور تم اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دول جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوجائے؟ (وہ بیہ ہے کہ) سلام کو آپس میں خوب چھیلاؤ۔

﴿ 90 ﴾ عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: أَفْشُوا السَّلَامَ كَيْ تَعْلُوْا . واه الطبراني واسناده حسن، مجمع الزوائد ٨٥/٨ تَعْلُوْا .

حضرت ابودرداء ﷺ مروایت ہے کہ رسول الله علیہ فیصلہ نے ارشادفر مایا: سلام کوخوب پھیلاؤ تا کہتم بلند ہوجاؤ۔

﴿ 91 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ . رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: السَّلامُ اِسْمٌ مِنْ اَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى وَضَعَهُ فِى الْآرْضِ فَافْشُوهُ بَيْنَكُمْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرَّ بِقَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرَدُهِ بِتَذْكِيْرِهِ إِيَّا هُمُ السَّلامَ، فَإِنْ لَمْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَرُدُوا عَلَيْهِمْ فَوْ خَيْرٌ مِنْهُمْ .

رواه البزار والطبراتي واحداسنادي البزار جيد قوى، الترغيب٢٧/٣

حضرت عبداللہ بن مسعود دی ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: سلام اللہ تعالیٰ نے زمین پراتارا ہے لہذااس کوآپی اللہ تعالیٰ نے زمین پراتارا ہے لہذااس کوآپی میں خوب پھیلاؤ کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گذرتا ہے اوران کوسلام کرتا ہے اوروہ اس کو جواب دیتے ہیں تو ان کوسلام یا ددلانے کی وجہ سے سلام کرنے والے کواس قوم پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے اوراگروہ جواب نہیں دیتے تو فرشتے جوانسانوں سے بہتر ہیں اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

﴿ 92 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : إِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا لِلْمَعْرِفَةِ . . . رواه احمد ١٠٦/١.

حضرت ابن مسعود ﷺ مروایت کرتے ہیں که رسول الله الله الله الله علامات الله علامات بیان کی بنیاد پرسلام الله علامت بیات کما یک مخص دوسر شخص کو صرف جان بیجان کی بنیاد پرسلام

كرئے (نه كه مسلمان ہونے كى بنيادير)۔

﴿ 93 ﴾ عَنْ عِمْوَانَ بْنِ مُحَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: عِشْرُونَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: عِشْرُونَ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا تُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: ثَلاَ ثُونَ.

رواه ابوداؤد،باب كيف السلام، رقم: ١٩٥٥

﴿ 94 ﴾ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ أَمِامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلْمَ مِن بِدا بالسلام، وقم: ١٩٧ هَ تَعَالَى مَنْ بَدَا عَالِسلام، وقم: ١٩٧ ه

﴿ 95 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: الْبَادِي بِالسَّلَامِ بَرِئٌ مِنَ الْكِبْرِ. (واه البيهةي في شعب الإيمان ٣٣/٦٤)

حضرت عبدالله ﷺ من روایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشادفر مایا: سلام میں پہل کرنے والا تکبرے بری ہے۔ ﴿ 96 ﴾ عَنْ أَنِس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : يَا بُنَيَّ ! إِذَا دَخَلْتَ عَلَى اَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى اَهْل بَيْتِكَ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، بابّ ماجاء في التسليم سُس، رقم: ٢٦٩٨

حضرت انس عظی فرماتے ہیں کہ مجھ ہے رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا: بیٹا! جبتم اپنے گھر میں داخل ہوتو گھر والوں کوسلام کرو۔ بیتمہارے لئے اورتمہارے گھر والوں کے لئے برکت کا سیب ہوگا۔

حضرت قمادہ رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: جب تم کسی گھر میں داخل ہوتو اس گھر والوں کوسلام کرو۔ اور جب (گھر سے) جانے لگوتو گھر والوں سے سلام کے ساتھ رخصت ہو۔

﴿ 98 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ : إِذَا انْتَهَى آحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَلِيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُوْلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُوْلَى بِاَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ. بِاَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في التسليم عند القيام....،، رقم: ٢٧٠٦

﴿ 99 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ.

رواه البخاري، باب تسليم القليل على الكثير، رقم: ٦٢٣١

حضرت ابوہریرہ رہ کی سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمی نے ارشادفر مایا: چھوٹا بڑے کو سلام کریں۔ سلام کرے، گذرنے والا بیٹے ہوئے کوسلام کرے اور تھوڑ ہے آ دمی زیادہ آ دمیوں کوسلام کریں۔ (بخاری)

﴿100﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا اَنْ يُسَلِّمَ اَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا اَنْ يُسَلِّمَ اَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوسِ اَنْ يَرُدَّ اَحَدُهُمْ . . . رواه البيهةي في شعب الإيمان ٢ / ٢٦٦

حضرت على روايت ہے كه رسول الله عليه في ارشاد فرمايا: (راسته ہے) گذرنے والى جماعت ميں سے اگرايك خص سلام كرلي توان سب كى طرف سے كافى ہے اور بيشے ہوئ لوگول ميں سے ايك جواب دے دے توسب كى طرف سے كافى ہے۔ (تينى) في مور الله عنه قال: (في حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) فَيَجِىءُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا لَا يُوقِظُ النَّائِمَ، وَيُسْمِعُ الْيُفْظَانَ.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن صحيح، باب كيف السلام، رقم: ٢٧١٩

حضرت مقدادین اسود ﷺ فرماتے ہیں کدرسول اللہ عظیمہ رات کو تشریف لاتے تواس طرح سلام فرماتے کہ سونے والے نہ جاگتے اور جاگئے والے بن لیتے۔ (زندی)

﴿102﴾ عَنْ آبِي هُورُيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : اَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجزَ فِي الدُّعَاءِ، وَاَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَحِلَ فِي السَّلَامِ.

رواه الطبراني في الاوسط، وقال لا يروى عن النبي مُثِّجُ الابهذا

الاسناد، ورجاله رجال الصحيح غير مسروق بن المرزبان وهو تُقة، مجمع الزوائد ١١/٨ ٦

حضرت ابو ہریرہ ظاہر ایت کرتے ہیں کہرسول اللہ عظیفہ نے ارشاد فرمایا: لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ خض ہے جودعا کرنے سے عاجز ہولیتیٰ دعانه کرتا ہو۔ اورلوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جوسلام میں بھی بخل کرے۔
سے زیادہ بخیل وہ ہے جوسلام میں بھی بخل کرے۔

﴿103﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ: مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْآخْدُ بِالْمَادِ. وواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في المصافحة، رقم: ٢٧٣٠

حضرت ابن مسعود ﷺ رسول الله صلى الله عليه وسلم كاارشاد قل كرتے بيں كه سلام كى يحميل

مصافحہ ہے۔

﴿104﴾ عَنِ الْبَوَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَلَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَوِقَا . وواه ابوداؤد، باب في المصافحة، رقم: ٢١٢٥

حضرت براء روایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشادفر مایا: جو دومسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔

﴿105﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِي اللهُ عَنْهُ مَنَ اللهُ عَنْهُ وَرَقَ الشَّبَوِ. الْمُؤْمِنَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَاَحَذَ بِيَدِهٖ فَصَافَحَهُ ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كُمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقَ الشَّبَوِ. المُؤْمِنَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَاَحَدْ بِيدِهٖ فَصَافَحَهُ ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كُمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقَ الشَّبَوِ.

غير وأحد ولم يضعفه احدو بقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ٧٥/٨

حضرت حذیفہ بن میمان ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشاوفر مایا: مؤمن جسب مؤمن سے ماتا ہے، اس کوسلام کرتا ہے اوراس کا ہاتھ پکڑ کرمصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں۔

اس طرح جھڑتے ہیں جسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔

(طبرانی جُمع الزوائد)

َ ﴿106﴾ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا لَقِيَ اَحَاهُ الْمُسْلِمَ فَاَحَذَ بِيَدِهِ تَحَاتَّتْ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا كَمَا يَتَحَاثُ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرَةِ الْيَابَسَةِ فِىْ يَوْمٍ رِيْحٍ عَاصِفٍ وَإِلَّا عُفِرَلَهُمَا وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمَا مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْدِ.

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان وهو ثقة، مجمع الزّوائِد ٨٧٧/٨

حضرت سلمان فاری ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشادفر مایا: مسلمان جب اسلمان بھائی سے ملائے ہے ارشادفر مایا: مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے بینی مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ ایسے گرجاتے ہیں اوران دونوں کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں اگر چہان کے گناہ سمندر کے جماگ کے برابر ہوں۔

(طبرانی مجمع الزوائد)

﴿107﴾ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنْزَةَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ لِاَبِيْ ذَرٍّ: هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ

يُصَافِحُكُمْ إِذَا لَقِيْتُمُوْهُ؟ قَالَ: مَا لَقِيْتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِيْ وَبَعْثَ اِلَىَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ اَكُنْ فِيْ اَهْلِيْ، فَلَمَّا جِئْتُ اُخْبِوْتُ آنَّهُ اَرْسَلَ اِلَىَّ، فَاتَيْتُهُ وَهُوَ عَلَى سَوِيْرِهِ، فَالْتَزَمَنِيْ، فَكَانَتْ تِلْكَ اَجْوَدَ وَاَجْوَدَ.

﴿108﴾ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ سَأَلَهُ رَجَلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ سَأَلَهُ رَجَلٌ فَقَالَ : يَارَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا، عَلَيْهَا، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا، وَاللهِ عَلَيْهَا، وَاللهِ عَلَيْهَا، وَاللهُ عَلَيْهَا، وَاللهِ عَلَيْهَا، وَاللهِ عَلَيْهَا، وَاللهِ عَلَيْهَا، وَاللهِ عَلَيْهَا، وَاللهِ عَلَيْهَا، وَاللهُ عَلَيْهَا، وَاللهُ عَلَيْهَادِ وَاللهُ عَلَيْهَا، وَاللهُ عَلَيْهَا، وَاللهُ عَلَيْهَا، وَاللهُ عَلَيْهَا، وَاللهُ عَلَيْهَا، وَاللهُ عَلَيْهَا، وَاللهُ عَلَيْهَا وَاللهِ عَلَيْهَا، وَاللهُ عَلَيْهَا، وَاللهُ عَلَيْهَا، وَاللهُ عَلَيْهَا وَاللهُ عَلَيْهَا وَاللهُ عَلَيْهَا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهَا وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهَا وَاللهُ عَلَيْهَا وَلَهُا وَاللهُ عَلَيْهَا وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهَا وَلَاللهُ عَلَيْهَا وَلَا اللهُ عَلَيْهَا وَلَا اللهُ عَلَيْهَا وَاللّهُ عَلَيْهَا وَلَا اللهُ عَلَيْهَا وَلَا اللهُ عَلَيْهَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهَا وَاللّهُ عَلَيْهَا وَاللّهُ عَلَيْهَا وَالْمُ عَلَيْهَا وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا وَاللّهُ عَلَيْهَا وَاللّهُ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّه

رواه الامام مالك في الموطاء باب في الاستثنان ص ٧٢٥

حضرت عطاء بن بیار سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ سے پوچھا: یا
رسول اللہ اکیا میں اپنی ماں سے ان کی جائے رہائش میں داخل ہونے کی اجازت طلب کروں؟
آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا: ہاں۔ اس شخص نے عرض کیا: میں ماں کے ساتھ ہی گھر
میں رہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اجازت لے کرہی جاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا: میں ہی ان
کا خادم ہوں (اس لئے باربارجانا ہوتا ہے) آپ نے ارشاد فرمایا: اجازت لے کرہی جاؤ۔ کیا
متہیں اپنی ماں کو پر ہنہ حالت میں دیکھنا پسند ہے؟ اس شخص نے عرض کیا جہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا: تو پھراجازت لے کرہی جاؤ۔
(مولا امام ماک)

﴿109﴾ عَنْ هُزَيْلٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: جَاءَ مَعْدٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ مَ يَسْتَأْذِنُ فَقَامَ مُسَتَقْبِلَ الْبَابِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكِ: هٰكَذَا عَنْكَ. اَوْ هٰكَذَا فَإِنَّمَا الْإِسْتِئْذَانُ

مِنَ النَّظَرِ.

رواه ابوداؤد،ياب في الاستقذان، زقم ٤٤٠ ٥٠١

حضرت ہزیل سے روایت ہے کہ حضرت سعد ﷺ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر (اندر جانے کی) اجازت لینے کے لئے رکے اور دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہوگئے۔ رسول اللہ علیہ کے ان سے ارشاد فرمایا: (دروازہ کے سامنے کھڑے نہ ہو بلکہ) دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہو (کیونکہ دروازہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اس بات کا امکان ہے کہ کہیں نظر اندر نہ پڑجائے اور) اجازت مانگنا تو صرف ای وجہ سے کہ نظر نہ پڑے۔

﴿110﴾ عَنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ : إِذَا دَخَلَ الْبَصَوُ فَلا إِذْنَ . وَاهُ ابوداؤد ، باب في الاستئذان، رقم: ١٧٣ ٥ واه ابوداؤد ، باب في الاستئذان، رقم: ١٧٣ ٥

حضرت ابوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیﷺ نے ارشاد فر مایا: جب نگاہ گھر میں چلی گئی تو پھراجازت کوئی چیزنہیں ( یعنی اجازت کا پھرکوئی فائد نہیں )۔ (ابوداؤد)

الصحيح غير محمد بن عبد الرحمن بن عرق وهو ثقة، مجمع الزوائد ٨٧/٨

حضرت عبداللہ بن بشر ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو میارشادفرماتے ہوئے سنا: (لوگوں کے ) گھروں (میں داخل ہونے کی اجازت کے لئے ان) کے دروازوں کے سامنے نہ کھڑے ہو (کہ کہیں گھر کے اندر نگاہ نہ پڑجائے) بلکہ دروازے کے (دائیں بائیں) کناروں پر کھڑے ہوکراجازت مانگو۔اگر تہیں اجازت مل جائے تو داخل ہوجاؤ ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔

(طررانی مجمح الزوائد)

﴿112﴾ عَنِ ابْنِ عُمَو رضي الله عَنهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِه ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ. وواه البخاري، باب لا يقيم الرجل الرجل ....، رقم: ٦٢٦٩

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیف نے ارشاد فر مایا :کسی

شخص کواس بات کی اجازت نہیں کہ سی دوسرے کواس کی جگہ سے اٹھا کرخوداس جگہ بیڑھ جائے۔ ( بخاری )

﴿113﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجِعَ الَيْهِ، فَهُوَ آحَقُ بِهِ . . . . . . . . . . . . رواه مسلم، باب اذا قام من مجلسه ....،وقم: ٩٨٩٥

حفزت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنی جگہ سے (کسی ضرورت سے ) اٹھااور پھرواپس آگیا تواس جگہ (بیٹھنے ) کاوہی شخص زیادہ حقدار ہے۔

﴿114﴾ عَنْ عَـمْ وِبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَا يُجْلَسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ الَّا بِاِذْنِهَمَا. رواه لهوذاؤد، باب فئ الرجل يجلس.....وقم ٤٨٤٤

حفرت عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: دوآ دمیوں کے درمیان میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ (ابوداؤد)

﴿115﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُ لَمَنْ مَنْ جَلَسَ وَسُطَ الْحَلْقَةِ. (115 عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَالِكُ لَعْنَ مَنْ جَلَسَ وَسُطَ الْحَلْقَة، رقم: ٢٦٢٦

حضرت حذیفہ ﷺ میں بیٹھے والے پر مول اللہ علیہ کے حلقہ کے جی میں بیٹھے والے پر الدواؤد) پر مائی ہے۔

فائده: حلقه عنى بيضى والے سے مرادو همض ہے جولوگوں كى اندھے كھلانگ كرحلقه كے درميان بين آكر بيٹي جائے دومرا مطلب بيہ كہ كھلوگ حلقه بنائے بيٹے ہوں اور ہرايك دومرے كے آضے سامنے ہو۔ ايك آدى آكر اس طرح حلقه كے درميان بين بيٹے جائے كہ بحض لوگوں كا ايك دوسرے كے آمنے سامنے ہونا باقى نه رہے۔ (معارف الحدیث) جائے كہ بحض لوگوں كا ايك دوسرے كے آمنے سامنے ہونا باقى نه رہے۔ (معارف الحدیث) في في عَنْ اَبِيْ مَسْفِيدِ الْحُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ: مَنْ كَانَ يُولِمِنُ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ صَيْفَهُ، قَالَهَا ثَلاَ ثَالَ رَجُلٌ: وَمَا كَرَامَهُ الصَّيْفِ يَا يُولِمِنُ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ صَيْفَهُ، قَالَهَا ثَلاَ ثَالَ رَجُلٌ: وَمَا كَرَامَهُ الصَّيْفِ يَا

رَسُوْلَ اللهِ إِ قَالَ: ثَلا ثُهُ أَيَّامٍ، فَمَا جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةً . . . رواه احمد ٧٦/٣

حضرت ابوسعید خدری ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص الله تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہواس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ آپ نے بیہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی: ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! مہمان کا اگرام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: (مہمان کا اگرام) تین دن ہے۔ تین دن کے بعد اگر مہمان رہا تو میرزبان کا مہمان کو کھلا نا سے براحسان ہے یعنی تین دن کے بعد کھانا نہ کھلا نا ہے مروتی میں داخل مہمان کو میں داخل مہمان کو کھلا نا سے مروتی میں داخل مہمان کو کھلا نا سے براحسان ہے یعنی تین دن کے بعد کھانا نہ کھلا نا ہے مروتی میں داخل مہمان کو کھلا نا اس پر احسان ہے بعنی تین دن کے بعد کھانا نہ کھلا نا ہے مروتی میں داخل مہمان

﴿117﴾ عَنِ الْمِقْدَامِ اَبِى كَرِيْمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَالَّ وَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَا حُدَ بِقِرَى اَضَافَ قَوْمًا فَاضَافَ مَحْرُوْمًا فَانَ نَصْرَهُ حَقِّى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَتَّى يَا حُدَ بِقِرَى لَكُلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ . وَهِ اللهِ دَاوُدَ اللهُ عَالَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى

حضرت مقدام ابوکریمہ نظی روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص کمی قوم میں (کسی کے ہاں) مہمان ہوا اور شبح تک وہ مہمان (کھانے سے) محروم رہایتی اس کے میز بان نے رات میں اس کی مہمان داری نہیں کی تواس کی مدد کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے یہاں تک کہ یہ مہمان اپنے میز بان کے مال اور جیتی سے اپنی رات کی مہمان کی مقدار وصول کرلے۔

فائدہ: یاس صورت میں ہے جب کہ مہمان کے پاس کھانے چینے کا انتظام نہ ہواور وہ مجبور ہواور یہ مہمان کا حق ہے۔ وہ مجبور ہواور یہ صورت نہ ہوتو مرقت اور شرافت کے درجہ میں مہمان نوازی مہمان کا حق ہے۔ (مظاہری)

﴿118﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَىَّ جَابِرٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْكُ ، فَقَدَّمَ اللهُ قَالَ: دَخُلَ اوَخَلَّا ، فَقَالَ: كُلُوا فَانِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ النَّهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّفَلُ مِنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ النَّفَوْمِ اللهِ عَلَيْهِ النَّفَوُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ النَّفَوُ مِنْ الْحَوْانِهِ فَيَحْتَقِرَ مَا فِي بَيْتِهِ أَنْ يُقَدِّمَ الْإِدَامُ الْحَلُّ ، وَهَلَاكُ بِالْقَوْمِ أَنْ يَحْتَقِرُوا مَا قُدِمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ النَّفَوْمِ اللهُ وَاللهِ فَيَحْتَقِرُوا مَا قُدِمَ اللهُ مَلْ عَلَيْهِ النَّفَوْمِ اللهُ ال

يَحْتَقِرَ مَا قُرِّبَ إِلَيْهِ وفي استاد ابي يعلى ابو طالب القاص ولم اعِرفه وبقية رجال ابي يعلى وثقوا وفي الحاشية: ابوطالب القاص هو يحي بن يعقوب بن مدرك ثقة ، مجمع الزوائد ٣٢٨/٨

﴿119﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَى كُلِ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ النَّسَاوُ بَ فَاذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَاللهُ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَأَمَّا النَّشَاوُبُ فَإِنَّا عَلَى كُلِ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، وَأَمَّا النَّشَاوُبُ فَإِنَّا عَلَى مُنْ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَ بَ آحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا السَّطَاعَ، فَإِنَّ آحَدُكُمْ إِذَا تَثَاءَ بَ صَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ.

رواه البخاري ساب اذا تثاء ب فليضع يده على فيه، رقم: ٦٢٢٦

حضرت ابو بريره هنا الله تعالى واليت من كه رسول الله على في ارشاه فرمايا: الله تعالى چينك كو پسند فرمات بين اور جمائى كو ناپند فرمات بين - جبتم بين سے كى كو چينك آئ اور عائى كو ناپند فرمات بين - جبتم بين سے كى كو چينك آئ الله كهنا ضرورى وه اَلْدَمَدُ لِللهِ كَهِوْ براس مسلمان كے لئے جواسے سے جواب مين يَدر حَمُكَ الله كهنا ضرورى ہے - اور جمائى لينا شيطان كى طرف سے ہوتا ہے لہذا جب تم ميں سے كى كو جمائى آئ تو جتنا موسكاس كوروك كيوں كه جبتم مين سے كوئى جمائى لينا ہے تو شيطان بنتا ہے ۔ (جارى) موسكاس كوروك كيوں كه جبتم مين سے كوئى جمائى لينا ہے تو شيطان بنتا ہے ۔ (جارى) من اَبَى هُرَيْرَةَ وَضِينَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَلَهُ وَلَ اللهُ عَنْهُ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا اَوْ وَارَ اللهُ عَنْهُ فَى اللهُ فَا ذَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّاتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْولًا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب،باب ماجاء في زيارة الاخوان،وقم: ٢٠٠٨ حضرت الوبرريه عظيه عدوايت عيكرسول الله عليك في ارشاد فرمايا: جو محض كسي

یمارکی عیادت کے لئے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لئے جاتا ہے تو ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے تم برکت والے ہوہتمہار اچلنا بابرکت ہے اور تم نے جنت میں ٹھکا نابنالیا۔ (تندی)

﴿121﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْنَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْنَهُ قَالَ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُوْفَةِ الْجَنَّةِ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اوَمَا خُوْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَاهَا. رواه مسلم، باب فضل عيادة المريض، رقم: ٢٥٥٤

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے آزاد كردہ غلام حضرت ثوبان ﷺ مدوايت ہے كه رسول الله عليه في الله عليه وسلم كے آزاد كردہ غلام حضرت ثوبان ﷺ نے ارشاد فر مایا: جوف كى بيار كى عيادت كرتا ہے تو دہ جنت كے تو رُب ہوئے ہوئے ہوئے كور يافت كيا كيا: يارسول الله! جنت كا خرفه كيا ہے؟ ارشاد فر مایا: جنت كے تو رُب ہوئے كيا ہے كيا ہوئے كيا ہے كیا ہے كيا ہے كيا ہے كيا ہے كيا ہے كیا ہے كیا

﴿122﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّكُ مَنْ تَوَضَّا فَاحْسَنَ المُوصَّوَّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْحَسَنَ عَرِيْفًا قُلْتُ: يَا أَبَا الْمُوعَةُ مُ مَسِيْرَةً سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا قُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةً! وَمَا الْحَرِيْفُ؟ قَالَ: الْعَامُ . رواه ابوداؤد، باب نى فضل العيادة على وضوء ، رقم: ٩٧ ٣٠ عَمْزَةً! وَمَا الْحَرِيْفُ؟ قَالَ: الْعَامُ . رواه ابوداؤد، باب نى فضل العيادة على وضوء ، رقم: ٣٠ ٩٧

حضرت انس بن ما لک ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے گھرا جروائیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیا ہے ارشاد فرمایا: جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے گھرا جرواؤاب کی امیدر کھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے اس کو دوز خے ہے سرخریف دور کردیا جاتا ہے۔حضرت ثابت بنائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے ہو چھا: ابو جزو! خریف کے کہتے ہیں؟ فرمایا: سال کو کہتے ہیں بین کہ میں سے مسلم مسال کی مسافت کے بقدر دوز خے دور کردیا جاتا ہے۔

(ابوداود)

﴿123﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: أَيُّمَا رَجُلٍ يَعُوْدُ مَرِيْضًا فَإِنَّمَا يَخُوْضُ فِى الرَّحْمَةِ ، فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْمَرِيْضِ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْمَرِيْضَ مَا لَهُ؟ قَالَ: قَالَ: فَقُلْتُ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ فَالْمَرِيْضُ مَا لَهُ؟ قَالَ: تُحَطُّ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ.

حضرت انس بن ما لک ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: جو حض بیار کی عیادت کرتا ہے وہ رحمت میں غوط راگا تا ہے اور جب وہ بیار کے

پاس بیٹے جاتا ہے تو رحمت اس کوڈھانپ لیتی ہے۔ حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بیفضیلت تو اس تندرست شخص کے لئے آپ نے ارشاد فرمائی ہے جو بیار کی عیادت کرتا ہے خود بیار کوکیا ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

معاف ہوجاتے ہیں۔

﴿124﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا خَاصَ فِى الرَّحْمَةِ، فَإِذَا جَلَسَ عِنْلَهُ السُّتَنْقَعَ فِيْهَا۔ رواه احمد ٢٠/٣ وفى حديث عمروبن حزم رضى الله عنه عند الطبرانى فى الكبير والاوسط: وَإِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهٖ فَلاَ يَزَالُ يَحُوْصُ فِيْهَا حَزْمَ رضى الله عنه عند الطبرانى فى الكبير والاوسط: وَإِذَا قَامَ مِنْ عِنْدِهٖ فَلاَ يَزَالُ يَحُوْصُ فِيْهَا حَنْى يَرْجِعَ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٢٢/٣

حضرت كعب بن ما لك ﷺ روايت كرتے بين كررسول الله عظافة نے ارشادفر مايا: جو شخص كسى بيمارى عيادت كے لئے جاتا ہے وہ رحمت ميں غوط دلگا تا ہے اور (جب بيمار پرى كے لئے) اس كے ياس بيمضا ہے تورحمت ميں تشہر جاتا ہے۔

(منداحه)

حفرت عمروین حزم ﷺ کی روایت میں ہے کہ بیار کے پاس سے اٹھ جانے کے بعد بھی وہ رحمت میں غوط راگا تاریتا ہے بہاں تک کہ جس جگدسے عیادت کے لئے گیا تھا وہاں واپس لوٹ آئے۔

﴿125﴾ عَنْ عَلِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَشُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ يَقُولُ: مَامِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا خُدُوةً إِلّا صَلّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتّى يُمْسِىءَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلّا صَلّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ ٱلْفَ مَلَكِ حَتّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيْفَ فِي الْجَنَّةِ.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث غريب حسن، باب ماجاء في عيادة المريض، رقم: ٩٦٩

حفرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمی کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو مسلمان کی مسلمان کی میچ کوعیادت کرتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور جو شام کوعیادت کرتا ہے تو میچ تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور اسے جنت میں ایک باغ مل جاتا ہے۔

(تذی)

﴿126﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ءَالنَّظِيُّ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى

أكراممسكم

مَرِيْضِ فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُولَكَ فَإِنَّ ذَعَانَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ.

رواه ابن ماجه، باب ماجاء في عيادة المريض، رقم: ١٤٤١

حضرت عمر بن خطاب کے ایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے جھے سے ارشاد فر مایا: جبتم بیار کے پاس جاؤتو اس سے کہو کہ وہتمہارے لئے دعا کرے کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح (قبول ہوتی) ہے۔

﴿127﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ، وَإِذْجَاءَ هُ رَجُلَ مِنَ الْا نْصَارِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ اَذْبَرَ الْانْصَارِيُّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ، ثَمَّ اَذْبَرَ الْانْصَارِيُّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ، يَا الْاَنْصَارِ اللهِ عَلَيْهُ : يَا الْاَنْصَارِ اللهِ عَلَيْهُ : مَنْ يَعُوْدُهُ أَخَا الْاَنْصَارِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ : مَنْ يَعُودُهُ أَخَا الْاَنْصَارِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا حَفَاقَ وَلَا جَفَاقَ وَلَا عَلَيْهُ : مَنْ يَعُودُهُ مِنْ كُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا حَفَاقَ وَلَا قَلْاَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا حَفَاقَ وَلَا حَفَاقَ وَلَا قَلْاَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا حَفَاقً وَلَا حَفَاقً وَلَا عَلَيْهُ وَلَا حَفَاقً وَلَا عَلَيْهُ وَلَا حَفَالًا وَلَا حَفَاقً وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا حَفَاقً وَلَا وَلَا حَفَاقً وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا حَفَاقًا مَ وَقُلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَمَلُ مَعِلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَا وَلَا حَفَاقَ وَلَا وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ ہم رسول الله علی ہے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ ایک انساری سحابی نے آکرآپ کوسلام کیا پھر والیس جانے گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا: انساری بھائی! میرے بھائی سعد بن عبادہ کی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: انچس ہے۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے (ساتھ بیٹے ہوئے سحابہ سے) ارشاد فر مایا: تم میں سے کون اس کی عیادت کرے گا؟ یہ کہہ کرآپ علیات کھڑے ہوئے ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوگا۔ ہم دس سے ذائد افراد تھے۔ ہمارے پاس جوتے تھے نہ موزے، ٹوپیاں تھیں نہ قیص۔ ہم اس پھر بلی زمین پرچلتے ہوئے حضرت سعد میں گئے۔ اس وقت ) ان کی قوم کے جو اس پھر بلی زمین پرچلتے ہوئے حضرت سعد میں اللہ علیہ وسلم اورآپ کے ساتھ جانے والے صابح ہوئے۔ رسول اللہ علیہ وسلم اورآپ کے ساتھ جانے والے صحابہ کھڑیاں کے قریب تھے ہیں جو گئے۔ رسول اللہ علیہ وسلم اورآپ کے ساتھ جانے والے صحابہ کھڑان کے قریب ہوگئے۔

﴿128﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ يَقُوْلُ: خَمْسَ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِيْ يَوْمٍ كَتَبَهُ اللهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وَصَامَ يَوْمًا، وَرَاحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاعْتَقَ رَقَبَةً.

حضرت ابوسعیدخدری عظیم فرمات بین کدانبول نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوارشاد

فرماتے ہوئے سنا: جس شخص نے پانچ اعمال ایک دن میں کئے اللہ تعالیٰ اسے جنت والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ بیمار کی عیادت کی ، جنازہ میں شرکت کی ، روزہ رکھا، جمعہ کی نماز کے لئے گیا اور غلام آڑاد کیا۔

﴿129﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَيَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ عَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ اللهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ عَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ اللهِ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ جَلَسَ اوْرَاحَ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ جَلَسَ الْوَرَاحَ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَانًا كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ ورواه ابن حبّان، قال المحقق: اسناده حسن ٩٥/٢

حضرت معاذین جبل کے اللہ علیہ کا ارشاد تقل فرماتے ہیں: جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ک داستہ میں جہاد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ک ذمہ داری میں ہے۔ جو بیاری عیادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ک ذمہ داری میں ہے۔ جو کسی حاکم کی ذمہ داری میں ہے۔ جو کسی حاکم کے پاس اس کی مدد کے لئے جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے اور جوا پئے گھر میں اس طرح رہتا ہے کہ کی کی غیبت نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہے۔ (ابن حبان)

﴿130﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْطَلْنَهُ: مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ قَالَ اَبُوْبَكُو صَائِمًا؟ قَالَ اَبُوْبَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَا، قَالَ: فَمَنِ اتَّبَعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا؟ قَالَ اَبُوْبَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَا، وَسِى اللهُ عَنْهُ: اَنَا، قَالَ اَبُوْبَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَا، قَالَ اَبُوْبَكُو رَضِى اللهُ عَنْهُ: اَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ فَى امْرِىءٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّة .

رواه مسلم، باب من فضائل ابي بكرالصديق رضي الله عنه، رقم: ٦١٨٢

حضرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظیفہ نے دریافت فرمایا: آج تم میں ہے کس نے روزہ رکھا؟ حضرت ابو بکر کھی نے عرض کیا: میں نے ۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا: آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ گیا؟ حضرت ابو بکر کھی نے عرض کیا: میں ۔ دریافت فرمایا: آج تم میں سے سکین کو کس نے کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر کھی نے عرض کیا: میں نے ۔ دریافت فرمایا: آج تم میں سے کس نے بھار کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر کھی نے عرض کیا: میں نے ۔ رسول اللہ عیافتہ نے ارشاد فرمایا: جس آدمی میں بھی ہے ہوں گی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔

﴿131﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدِ مُسِّلِمٍ يَعُوْدُ مَرِيْطًا لَمْ يَعُونُهُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ مَرِيْطًا لَمْ يَعُونُهُ وَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْاَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيكَ إِلَّا عُوْفِيَ.

رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، باب مايقول عند عيادة المريض، رقم: ٢٠٨٣

﴿132﴾ عَنْ آبِي هُ رَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ ، قِيْلَ: وَمَا الْقِيْرَاطَانِ ؟ قَالَ: وَمَا الْقِيْرَاطَانِ ؟ قَالَ: هِنْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ وَاهِ مسلم، باب فضل الصلوة على الجنازة واتباعها، رفم: ٢١٨٩ وفي رواية له: أَصْغَرُ هُمَا مِثْلُ أُحُدٍ رقم: ٢١٩٢

﴿133﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَا هِنْ مَيَّتٍ يُصَلِّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُونَ مِاتَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوا فِيْهِ.

رواه مسلم، باب من صلى عليه ماتة ..... ، رقم: ٢١٩٨

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہار وایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس میت پرمسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے جن کی تعداد سوتک پہنچ جائے اور وہ سب اللہ تعالیٰ سے اس میت کے لئے سفارش کریں یعنی مغفرت ورجت کی دعا کریں تو ان کی سفارش ضرور قبول ہوگی۔ (مسلم)

﴿134﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ عَزْى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ آجُوهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في اجرمن عزى مصابا، رقم: ١٠٧٣

حضرت عبداللد ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظی نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی مصیبت زدہ کی طرح تواب ماتا ہے۔ (ترندی)

﴿135﴾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ : مَا مِنْ مُؤْمِنِ يُعَزِّىٰ اَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ شُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَا مَةِ.

رواه ابن ماجه، باب ماجاء في تُواب من عزى مصابا، رقم: ١٦٠١

حفرت محد بن عمرو بن حزم معظی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی فی استادفر مایا: جو مؤمن اپنے کسی مؤمن معائی کی مصبیت میں اسے صبروسکون کی تلقین کرے گا۔اللہ تعالی قیامت کے دن اسے عزت کالباس بہنائیں گے۔

(ابن ماجہ)

﴿136﴾ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى آبِئَ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَاعْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ اَهْلِهِ فَقَالَ: لا تَسَدُعُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُوَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُوْلُونَ وَثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّا اعْفِرْ لَا بِي سَلَمَةَ وَارْفَعُ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ وَاحْلُفُهُ فِيْ عَقِبِهِ فِي الْعَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ يَا رَجَتُهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ وَاحْلُفُهُ فِيْ عَقِبِهِ فِي الْعَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْلَنَا وَالْمَسْحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوَّرُ لَهُ فِيْهِ.

رواة مسلم، باب في اغماض الميت والدعاء له اذا خُضر، زقم: ٢١٣٠

حضرت اُم سلمه رضی الله عنها فرماتی ہیں که رسول الله علی مضرت ابوسلمه کے انتقال کے بعد تشریف لائے ۔حضرت ابوسلمہ ﷺ کی آئکھیں کھلی ہوئی تھیں۔آپ نے ان کی آئکھیں بند فرمائیں اور ارشاد فرمایا: جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ جاتی ہوئی روح کودیکھنے کی وجہ سے

اوپراشی ره جاتی ہے (اس وجہ سے رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ ان کی آنھوں کو بندفر مایا)۔ان کے گھر کے پھولاگوں نے آواز سے رونا شروع کردیا (ممکن ہے کہ پھھنا مناسب الفاظ بھی کہد ہتے ہوں) تو آپ نے ارشاد فر مایا: تم اپنے لئے صرف خیر کی دعا کرو۔ کیونکہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وَ کم نے دعا فر مائی: اَللَّهُ مَّ الغَفِرْ لِاَبِی سَلَمَةَ وَارْفَعُ دَرَجَتَهُ فِی الْمُعْ بِدِیّنَ وَاخْلُفُهُ فِیْ عَقِبِهِ فِی الْعَابِرِیْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ یَا رَبَّ الْعَالَمِیْنَ! وَافْسَحْ لَهُ فِیْ قَبْرِه، وَنَوِّرٌ لَهُ فِیْهِ.

قرجمہ: اے اللہ ابوسلمہ کی مغفرت فر مادیجے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فر ماکر ان کا درجہ بلند فر مادیجے اور ان کے بعجے رہنے والوں کی تگہبانی فر مایے۔ رب العالمین ہماری اور ان کی مغفرت فر مادیجے ان کی قبر کو کشادہ فر مادیجے اور ان کی قبر کو روشن فرمادیجے۔

فائده: جب كونى تخص كى دوسر مسلمان كے لئے بيد عابر عصاتو أبي سَلَمَة كى حكم مرف والے كانام لے اور نام سے بہلے زیر والا لام لگا دے مثلًا لِزَيْدٍ كے۔

﴿137﴾ عَنْ آبِي اللَّهُ رُدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْ قَالَ: كَانَ النَّبِيِّ مَثْلِظَةً يَقُولُ: دَعْوَةُ الْمَوْءِ الْمُسْلِمِ لِآخِيْهِ بِظَهْرِ الْعَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَاْسِهِ مَلَكُ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِآخِيْهِ بِجَيْرٍ، قَالَ الْمُلَكُ اللَّهُ وَكُلّ الْمُلَكُ اللّهُ وَكُلُ بِهِ: آمِيْنَ، وَلَكَ بِمِثْلٍ.

رواه مسلم، باب قضل الدعاء للمسلمين بظهرالْغَيُّب، رقم: ٦٩٢٩

حضرت ابو درداء علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی ارشاد قرماتے تھے: مسلمان کی دعا اینے مسلمان بھائی کے لئے پیٹھ چھچے قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے والے کے سرکی جانب ایک فرشتہ مقرر ہے، جب بھی بیدعا کرنے والا اپنے بھائی کے لئے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اس پروہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور (دعا کرنے والے سے کہتا ہے) اللہ تعالی تمہیں بھی اس جیسی بھلائی دے جوتم نے اپنے بھائی کے لئے مائل ہے۔

﴿138﴾ عَنْ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِكَوْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِلْحَيْدِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِمِ. (واه البخارى، باب من الايمان أن يحب لاخيه ....، وقه: ١٣

حضرت انس ﷺ نے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: تم میں ہے کوئی شخص اس وقت تک (کامل) ایمان والانہیں ہوسکتا جب تک کدا پنے مسلمان بھائی کے لئے وہی پندنہ کرے جوایئے لئے پندکرتا ہو۔
(بخاری)

﴿139﴾ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْقُسَوِيِّ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: حَدَّثِيْ آبِيْ عَنْ جَدِّىْ رَضِىَ اللهُ عَنْ هُ اللهِ عَنْ جَدِّى رَضِىَ اللهُ عَنْ هُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: فَاحِبٌ لِاَحِيْكَ عَنْ هُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ: قَالَ: فَالْ نَعَمْ! قَالَ: فَاحِبٌ لِاَحِيْكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ.

حضرت خالد بن عبدالله قسری اپنه والد سے اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ ان سے رسول اللہ علیہ نے دریافت فرمایا: کیاتم کو جنت پیند ہے لیتی کیاتم جنت میں جانا پیند کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں! ارشاد فرمایا: اپنے بھائی کے لئے وہی پیند کروجوا پنے لئے پیند کرتے ہو۔

پیند کرتے ہو۔

﴿140﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الِّدِيْنَ النَّصِيْحَةُ، إِنَّ اللِّيْنَ النَّصِيْحَةُ، إِنَّ اللِّيْنَ النَّصِيْحَةُ، إِنَّ اللَّيْنَ النَّصِيْحَةُ، إِنَّ اللَّهِ؟ قَالَ: لِللهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرسُوْلِهِ، وَلِاسُوْلِهِ، وَلِاسُوْلِهِ، وَلِاسُوْلِهِ، وَلِاسُوْلِهِ، وَلِاسُوْلِه، وَلِاسُوْلِه، وَلِاسُوْلِه، وَلِاسُوْلِه، وَلِاسُوْلِه، وَلِاسُوْلِه، وَلِاسُوْلِه، وَلَامَام، رَقَم: ٤ ٢ ٤ رَقَالُةُ اللهُ مَنْ وَعَامَّتِهِمْ.

حضرت ابو ہریرہ کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: بیشک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے، بیشک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے۔ بیشک دین خلوص اور وفاداری کا نام ہے۔ صحابہ کے خص کیا: یا رسول اللہ! کس کے ساتھ خلوص اور وفاداری؟ ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ اور ان کے عوام کے ساتھ۔ (نسانی)

فائده: الله تعالی کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا مطلب میے کہ ان پرایمان لایا جائے، ان کے ساتھ انتہائی محبت کی جائے، ان سے ڈرا جائے، ان کی اطاعت وعبادت کی جائے اور ان کے ساتھ کسی کوشریک نہ کیا جائے۔

اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ وفاداری ہے ہے کہ اس پرایمان لا یاجائے اس کی عظمت کا حق ادا کیاجائے ، اس کاعلم حاصل کیاجائے ، اس کاعلم پھیلا یاجائے اور اس پڑمل کیاجائے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ حلوص اور وفادارى بيہ ہے كہان كى تقديق كى جائے، ان كا احترام كيا جائے، ان سے اور ان كى سنتوں سے محبت كى جائے اور دل وجان سے ان كى اتباع ميں اپنی نجات سمجى جائے۔

مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ خلوص ووفاداری بیہ ہے کہ ان کی ذمہ دار یوں کی ادائیگی میں ان کی مدد کی جائے ، ان کے ساتھ اچھا گمان رکھا جائے ، اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی نظر آئے تو بہتر طریقہ براس کی اصلاح کی کوشش کی جائے ، ان کو اچھے مشورے دیئے جائیں اور جائز کا موں میں ان کی بات مانی جائے۔

عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص ووفا داری میہ ہے کہ ان کی ہمدردی وخیر خواہی کا پورا پورا خیاں کی ہمدردی وخیر خواہی کا پورا پورا خیال رکھا جائے جس میں ان کو دین کی طرف متوجہ کرنا بھی شامل ہے، ان کے حقوق کواوا کیا جائے۔ نقصان اپنا نقصان سمجھا جائے ، جتناممکن ہوان کی مدد کی جائے ، ان کے حقوق کواوا کیا جائے۔ (معارف الحدیث)

﴿141﴾ عَنْ ثَنُوبَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اِنَّ حَوْضِى مَا بَيْنَ عَدَنَ اللهِ عَلَيْكُ اِنَّ حَوْضِى مَا بَيْنَ عَدَنَ اللهِ عَمَانَ اكْوَابُهُ عَدَدُ النَّجُومِ مَاوَّهُ اَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْحِ، وَآخُلَى مِنَ الْعَسَلِ، اَوَّلُ مَنْ يَرِدُهُ فَقَرَاءُ السُمَهَ اجِرِيْنَ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اصِفْهُمْ لَنَا، قَالَ: شُعْتُ الرُّوُوسِ، دُنْسُ الشِّيَابِ الَّذِيْنَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتِ، وَلَا تُفَتَّحُ لَهُمُ السُّدَدُ، الَّذِيْنَ يَعْطُونَ مَا عَلَيْهِمْ، وَلا يُعْطُونَ مَا لَهُمْ لَلهَ يَعْطُونَ مَا لَهُمْ لَلهَ مَا السَّدَدُ، اللهِ يَنْكِحُونَ الْمُتَعَمِّمَاتِ، وَلا تُفَتَّحُ لَهُمُ السَّدَدُ، اللهِ يَنْكِحُونَ الْمُتَعَمِّنَ مَا عَلَيْهِمْ، ورجاله ورجال الصحيح، مجمع الزوافِد ١٠/٧٠٤

حضرت توبان رہے ہوں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا: میرے حوض کی جگہ عدر ن سے مثان تک کی مسافت کے برابر ہے۔ اس کے پیالے گئتی میں آسان کے ستاروں کی طرح (بیشار) ہیں، اس کا پانی برف سے زیادہ سفیداور شہدسے زیادہ میٹھا ہے۔ اس حوض پر جولوگ سب سے پہلے آئیں گے وہ غریب و تنگدست مہاجرین ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہمیں بتائے کہوہ لوگ کسے ہوں گے؟ آپ عراق نے ارشاد فرمایا: بکھر بالوں والے، میلے کپڑوں والے جو نازونعت میں رہنے والی عورتوں سے زکاح نہیں کرسکتے، جن بالوں والے، میلے کپڑوں والے جو نازونعت میں رہنے والی عورتوں سے زکاح نہیں کرسکتے، جن کے لئے درواز نے بین کھولے ان تمام حقوق کو ادا کرتے ہیں جبان کے حقوق ادائیس کیے جاتے۔ (طرانی ججم الزوائد)

فائدہ: عدن میں کامشہورمقام ہاور عُمّان اُردُن کامشہور شہرہے۔ نثانی کے لئے اس حدیث میں عدن اور عُمّان کالفظ استعال کیا گیا ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ اس دنیا میں عدن اور عمان کا جتنا فاصلہ ہے آخرت میں حوض کی لمبائی چوڑ ائی اس مسافت کے برابر ہے لیکن اس کا بیہ مطلب نہیں کہ حوض کی پیائش بعینہ اتنی مسافت کے برابر ہے بلکہ بیہ مجھانے کے لئے ہے کہ حوض کی لمبائی چوڑ ائی سینکڑ وں میل پر پھیلی ہوئی ہے۔

کی لمبائی چوڑ ائی سینکڑ وں میل پر پھیلی ہوئی ہے۔

(معارف الحدیث)

﴿142﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُهُ: لَا تَكُوْنُوْا اِمَّعَةً تَقُوْلُوْنَ: اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ الْخَسَنَ النَّاسُ اَنْ تَحْسِنُوْا، وَ اِنْ اَسَاءُ وْا فَلاَ تَظْلِمُوْا.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في الاحسان والعفو، رقم: ٢٠٠٧

حضرت حذیفہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا: تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام نہ کرو کہ یوں کہنے لگو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں گے اور اگر لوگ ہمارے اوپر ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے۔ بلکہ تم اپنے آپ کواس بات پر قائم رکھو کہ اگر لوگ بھلائی کریں تو تم بھی بھلائی کرواور اگر لوگ براسلوک کریں تب بھی تم ظلم نہ کرو۔ براسلوک کریں تب بھی تم ظلم نہ کرو۔

﴿143﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا انْتَقَمَ رَسُوْ لُ اللهِ عَلَيْتَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتِقِمُ بِهَا لِلهِ. (وهو بعض الحديث) رواه البحاري، باب قول النَّبِي عَظْ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتِقِمُ بِهَا لِلهِ. (وهو بعض الحديث) رواه البحاري، باب قول النَّبِي عَنْ عَلَيْهِ إِللهِ عَنْ مِنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ أَلْهُ فَيَنْتِقِمُ بِهَا لِللهِ.

حضرت عائشرضی الله عنها فرماتی ہیں کہرسول الله علی نے اپنے ذاتی معاملہ میں بھی کسی سے انتقام نہیں لیالیکن جب الله تعالی کی حرام کردہ چیز کا ارتکاب کیا جاتا تو آپ الله تعالی کا حکم فوٹ کی وجہ سے سزادیے تھے۔

(جناری)

﴿ 144 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْ لَ اللهِ عَلَيْكِ فَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَ أَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ، فَلَهُ أَجُرُهُ مَوَّتَيْنِ . رواه مسلم، باب ثواب العبد ....، رقم: ٢٦١٨

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشا دفر مایا: جو

غلام اپنے آ قا کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اچھی طرح کرے دورو جرے تواب کامستی ہوگا۔ (مسلم)

﴿145﴾ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَمَنْ اَحَرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ.

حضرت عمران بن حمین رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کا کسی دوسر ہے شخص پر کوئی حق (قرضہ وغیرہ) ہواور وہ اس مقروض کو ادا کرنے کے لئے دیر تک مہلت دے دیے تو اس کو ہردن کے بدلہ صدقہ کا ثواب ملے گا۔

(منداحه)

﴿146﴾ عَنْ آبِيْ مُوْسَى الْاشْعَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللهِ غَلَّالِكُ: إِنَّ مِنْ الْجُكُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْجَافِيْ عَنْهُ، الْجُكُلُ اللهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْسَةِ الْـمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِيْ فِيْهِ وَالْجَافِيْ عَنْهُ، وَالْجَافِيْ عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِى السَّلْطَانِ الْمُقْسِطِ. وواه ابوداؤد، باب في تنزيل الناس منازلهم، رقم: ٤٨٤٣

حضرت ابوموی اشعری ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشادفر مایا: تین فتم کے لوگوں کا اکرام کرنا اللہ تعالٰی کی تعظیم کرنے میں شامل ہے۔ ایک بوڑھا مسلمان ، دوسراوہ حافظ قرآن جواعتدال پررہے، تیسراانصاف کرنے والا حاکم۔ (ابوداود)

فائدہ: اعتدال پررہنے کا مطلب سے ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام بھی کرے اور ریا کاروں کی طرح تجویداور حروف کی ادائیگی میں تجاوز نہ کرے۔ (بذل المجود)

﴿147﴾ عَنْ آبِى بَكْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَنْ آكْرَمَ سُلْطَانَ اللهِ عَلَيْكَ وَسَعَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ سُلْطَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فَيَامَةِ، وَمَنْ آهَانَ سُلْطَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فِي الدُّنْيَا آهَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ فِي الدُّنْيَا آهَانَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه احمد و الطبراني باختصار ورجال احمد ثقات، مجمع الزوائد ٥ /٢٨٨

حضرت ابوبکرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ بین نے رسول اللہ علیہ کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا: جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مقرر کئے ہوئے بادشاہ کا اکرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اکرام فرما ئیں گے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مقرر

کے ہوئے بادشاہ کی بے عزتی کرتا ہے۔ اللہ تعالی اسے قیامت کے دن ذکیل کردیں گے۔ (متداحر بطبرانی جمع الزوائد)

﴿148﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : ٱلْبُرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِ كُمْـ رَاهُ اللهِ عَلَيْكُ : ٱلْبُرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِ كُمْـ رَاهُ اللهِ عَلَى شَرَطَ البخاري ووافقه الذهبي ١٢/١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: برکت تمہمارے بروں کے ساتھ ہے۔ فرمایا: برکت تمہمارے بروں کے ساتھ ہے۔

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ جن کی عمر پڑی ہے اور اس وجہ سے نکیاں بھی زیادہ ہیں ان میں خیرو برکت ہے۔

﴿149﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَيْسَ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيْرَنَا، وَيَوْحَمْ صَغِيْرَنَا، وَيَعْرِفُ لِعَالِمِنَا حَقَّةً.

رواه احمد والطبراني في الكبير واسناده حسن، مجمع الزوائد ١ /٣٣٨

حضرت عبادہ بن صامت ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: جو شخص ہمارے برول کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کاحق نہ پیچانے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔

وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔

﴿150﴾ عَنْ آبِى أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ الْحَلِيْفَةَ مِنْ بَعْدِى بِتَقْوَى اللهِ، وَأُوْصِيْهِ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ آنْ يُعَظِّمَ كَبِيْرَهُمْ، وَيَرْحَمَ صَغِيْرَهُمْ، وَلَا يُوْحِشَهُمْ فَيُكُوْمَهُمْ، وَآنْ لَا يُخْصِيَهُمْ فَيُوقِّرَ عَالِمَهُمْ، وَآنْ لَا يُخْصِيَهُمْ فَيُوقَعُمْ ضَعِيْفَهُمْ، وَآنْ لَا يُخْصِيَهُمْ فَيَقُطَعَ نَسْلَهُمْ، وَآنْ لَا يُغْلِقَ بَابَهُ دُوْنَهُمْ فَيَا كُلَ قُويَّهُمْ ضَعِيْفَهُمْ.

رواه البيهقي في السنن الكبري ١٦١/٨

حضرت ابواً مامہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے ارشاد فر مایا: میں اپنے بعد والے خلیفہ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔اور اسے مسلمانوں کی جماعت کے بارے میں رید وصیت کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے بروں کی تعظیم کرے، ان کے چھوٹوں پررتم کرے، ان کے علماء کی عزت کرے، ان کو ایسا نہ مارے کہ ان کو ذلیل کردے، ان کو ایسا نہ

ڈرائے کہان کوکافر بنادے،ان کوضی نہ کرے کہان کی نسل کوختم کردے اور اپٹا دروازہ ان کی فرائے کہ ان کوکافر بنادے، ان کوضی نہ کرے کہ اس کی وجہ سے توی لوگ کمزوروں کو کھاجا کیں لیعن ظلم عام موجائے۔ جوجائے۔

َ ﴿151﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : اَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْعَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ. وواه ابوداؤد، باب في الحديشفع فيه، رقم: ٤٣٧٥

حضرت عائشرضی الله عنها روایت کرتی بین کهرسول الله علی نے ارشادفر مایا: نیک لوگول کی بغزشوں کو معاف کردیا کرو، البته اگروہ کوئی ایسا گناہ کریں جس کی وجہ ہے ان پر صد جاری ہوتی ہووہ معاف نہیں کی جائے گی۔

﴿152﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ عَلَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ: إِنَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِمِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في النهي عن نتف الشيب، رقم: ٢٨٢١

﴿153﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ لُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَحُطُّ عَنْهُ بِهَا حَطِيْبَةٌ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا حَرَجَةً عَنْهُ بِهَا حَرَبَةً مِن ٢٥٣/٧

﴿154﴾ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قال: قال رَسُوْل اللهِ مَلَّبُ : إِنَّ لِلهِ تَعَالَى اقوامًا يَخْتَصُّهُمْ بِالنَّعَمِ لِمَنافِعِ الْعِبَادِ وَيُقِرُّهَا فِيْهِمْ مَا بَذَلُوْهَا، قَاِذَا مَنعُوْهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إلى غَيْرِهِم. وواه الطبراني في الكبير وابو نعيم في الحلية وهو حديث حسن، الجامع الصغير ١ /٣٥٨

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماروایت کرتے بیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا: الله تعالی کے لوگول کو فاص طور پر فعتیں اس لئے دیتے بیں تا کہ وہ لوگول کو فقع پہنچائیں۔ جب تک وہ لوگول کو فقع پہنچاتے رہتے ہیں اللہ تعالی ان کو ان فعتوں میں ہی رکھتے ہیں اور جب وہ ایسا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی ان نے تین کے دوسروں کودے دیتے ہیں۔

(طبرانی، حلیة الاولیاء، جامعصغیر) .

﴿ 155﴾ عَنْ اَبِي ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : تَبَسُّمُك فِي وَجْهِ اَحِيْكَ اللهَ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْكَ عَنِ الْمُنْكِرِ صَدَقَةً، وَإِرْشَادُك الرَّجُلَ فِي اَرْضِ اللهَ عَلَى اللهُ ال

حضرت ابوذر رہے مرت میں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: تمہارا اپنے (مسلمان) بھائی کے لئے مسکرانا صدقہ ہے، تمہارا کسی کوئیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، کمزور نگاہ والے کوراستہ دکھانا صدقہ ہے، پھر، کا نئا، ہڈی (وغیرہ) کاراستہ سے ہٹادینا صدقہ ہے اور تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں یانی ڈال دینا صدقہ ہے۔

﴿156﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ۚ قَالَ: مَنْ مَشَى فِى حَاجَةِ أَخِيْهِ كَانَ خَيْدًا لَـهُ مِنِ اعْتِكَافِهِ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلاَثَ خَنَادِقَ، كُلُّ خَنْدَقِ ٱبْعَدُ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنَ.

رواه الطيراني في الاوسط واستاده جيد، مجمع الزوائد ١/٨٠٣ ٣٥

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام کے لئے چل کر جاتا ہے تواس کا پیٹمل دس سال کے اعتکاف سے افضل ہے اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ تعالی اس

کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں آ رُفر مادیتے ہیں۔ ہر خندق آسان وزمین کی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے۔ زیادہ چوڑی ہے۔

﴿157﴾ عَنْ جَابِرْ بْنِ عَبْدِاللهِ وَابِيْ طَلْحَةَ بْنِ سَهْلِ الْانْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : مَا مِنِ امْرِيءِ يَخْذُلُ امْرَءً ا مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَهَكَ فِيْهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا حَذَلَهُ اللهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ مُنْ خُرْمَتِهِ وَمَا مِنِ امْرِيءِ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِيْ مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكَ فِيْهِ مِنْ خُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ الله فِي مَوْطِن يُحِبُّ نُصْرَتَهُ . (واه ابوداؤد: باب الرجل يذب عن عرض احيه، رقم: ٤٨٨٤)

حضرت جابر بن عبداللد اور حضرت ابوطلحه بن مهل انصاری از دایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ایشا دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: جوشخص کسی مسلمان کی مدوست ایسے موقع پر ہاتھ کھنے لیتا ہے جبکہ اس کی عزت پر حملہ کیا جارہا ہواور اس کی آبر وکو نقصان پہنچایا جارہا ہوتو اللہ تعالی اس کوالیہ موقع پر مداور جوشخص کسی مسلمان کی ایسے موقع پر مدداور جمایت کرتا ہے جب کہ اس کی عزت پر حملہ کیا جارہا ہواور آبر وکو نقصان پہنچایا جارہا ہوتو اللہ تعالی ایسے موقع پر اس کی مدوفر ما تیں گے جب وہ اس کی نصرت کا خواہ شہند (اور طلبگار) ہوگا۔

(ابوداور)

﴿158﴾ عَنْ حُدَّفِيْ فَدَة بْنِ الْيَدَمَانِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ لَا يَهْتَمُّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ ، وَمَنْ لَمْ يُصْبِحْ وَيُمْسِ نَاصِحًا لِللهِ ، وَلِوَسُولِهِ ، وَلِكِتَابِهِ ، وَلِإمَامِهِ ، وَلِعَامَةِ اللهُ سَلِمِيْنَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ . رواه الطبراني من رواية عبد الله بن جعفر، الترغيب ٧/٧٥، وعبد الله بن جعفر وثقة ابوحاتم وابوزرعة وابن حبان الترغيب ٥٧٧/٤

حضرت حذیفہ بن ممان کے استاد کو اہمیت نہ دے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص مسلمانوں کے مسائل ومعاملات کو اہمیت نہ دے اور ان کے لئے فکر نہ کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ جوشج وشام اللہ تعالی ، ان کے رسول ، ان کی کتاب، ان کے امام لینی خلیفہ وقت اور عام مسلمانوں کا مخلص اور وفادار نہ ہولینی جوشخص دن رات میں کسی وقت بھی اس خلوص اور خیر خوا ہی سے خالی ہووہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔

(ترغیب)

﴿159﴾ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَيِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِى عُلَيْكُ قَالَ: مَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ آخِيْهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ. (وهو جزء من الحديث) رواه ابوداؤد، باب المؤاخاة، رتم: ٤٨٩٣

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنها روايت كرتے بيں كه بى كريم علي في ارشاد فرمايا: جوكونى است بھائى كى حاجت بورى كرتا ہے الله تعالى اس كى حاجت بورى فرماتے بيں \_(ابوداود) (ابوداود) عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: الدَّالُ عَلَى الْعَنْدِ كَفَاعِلِهِ وَاللهُ يُحِبُّ اِغَاثَةَ اللَّهِ فَانَ.

رواه البزار من رواية زيادبن عبد الله النميري وقد وثق وله شواهد، الترغيب ١٢٠/١

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشادفر مایا: جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو بھلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ پریشان حال کی مدد کو پہند فرماتے ہیں۔

کو پہند فرماتے ہیں۔

﴿161﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ مَلْكِنَهُ: الْمُؤْمِنُ يَاْلَفُ وَيُؤْلَفُ، وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَاْ لَفُ وَلَا يُؤْلَفُ وَخَيْرُ النَّاسِ ٱنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ.

رواه الدارقطني وهو حديث صحيح، الجامع الصغير ٢٦١/٢

حضرت جابر مذالی ایمان والامحبت کرتے ہیں کہ سول اللہ علی کے ارشادفر مایا: ایمان والامحبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے۔ ایسے خص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ محبت کی جاتے۔ اور لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جوسب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا موسیر)

مو۔

﴿162﴾ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ صَدَقَةٌ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَيَنْ مَنْ فَيْ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطعُ وَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلْ ؟ قَالَ: فَلْيَامُرْ بِالْحَيْرِ وَلَا لَمَعْرُوفِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ: فَلْيَمْسِكُ عَنِ الشَّرِ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةً عَنْ الشَّرِ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةً وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الل

رواه البخاري، باب كل معروف صدقة، رقم: ٢٠٢٢

حضرت ابوموی اشعری فظی فرماتے ہیں کهرسول الله عظی نے ارشا وفر مایا: ہرمسلمان کو

چاہئے کہ صدقہ دیا کرے۔ لوگوں نے دریافت کیا: اگراس کے پاس صدقہ دینے کے لئے پکھنہ ہوتو کیا کرے؟ ارشاد فرمایا: اپنے ہاتھوں سے مخت مزدوری کر کے اپنے آپ کوبھی فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی دے۔ لوگوں نے عرض کیا: اگر یہ بھی نہ کر سکے یا ( کرسکتا ہو پھر بھی ) نہ کرے؟ ارشاد فرمایا: تو کسی کوبھلی ارشاد فرمایا: تو کسی کوبھلی بات بتادے۔ عرض کیا: اگر یہ بھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا: تو کسی کونقصان پہنچانے سے بات بتادے۔ عرض کیا: اگر یہ بھی نہ کرے؟ ارشاد فرمایا: تو کسی کونقصان پہنچانے سے بازرے کیونکہ یہ بھی اس کے لئے صدفہ ہے۔ (بخاری)

﴿163﴾ عَنْ اَبِيْ هُـرَيْسِرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ: الْمَوْْمِنُ مِرْآةُ الْمُوْمِنِ، وَالْمُوْمِنِ اللهِ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوْطُهُ مِنْ وَرَآئِهِ.

رواه ابوداؤد،باب في النصيحة والحياطة، وقم: ٤٩١٨

حضرت ابوہریرہ دیا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا بھائی ہے اس کے نقصان کواس سے دوسرے مؤمن کا بھائی ہے اس کے نقصان کواس سے روکتا ہے اور اس کی ہر طرف سے حفاظت کرتا ہے۔

(ابوداود)

﴿164﴾ عَنْ أَنَس رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : أَنْصُوْ آَنَحَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَشُوْلَ اللهِ اَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا، اَفَرَايْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجُزُهُ أَوْتَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلُم، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهٌ.

رواه البخاري، باب يمين الرجل لضاحبه انه اخوه.....، رقم: ٢٩٥٢

حضرت انس عظی دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظی نے ارشادفر مایا: اپنے مسلمان ہمانی کی ہرحالت میں مدد کیا کروخواہ وہ ظالم ہویا مظلوم۔ایک خض نے دریافت کیا: یارسول اللہ! مظلوم ہونے کی حالت میں تو میں اس کی عدد کروں گا یہ بتا ہے کہ ظالم ہونے کی صورت میں اس کی کہ در کروں گا یہ بتا ہے کہ ظالم ہونے کی صورت میں اس کی کیسے مدد کروں؟ رسول اللہ عظیم نے ارشا وفر مایا: اس توظم کرنے سے روک دو کیونکہ ظالم کوظلم سے روک ناہی اس کی مدد ہے۔

﴿ 165﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَبْلُغُ بِهِ النَّبِىَ عَلَيْكُ : الرَّاحِمُوْنَ بَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَٰنُ، اِرْحَمُوْا اَهْلَ الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما نبی کریم علیه کا ارشادُ قل فرماتے ہیں: رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم زبین والوں پر رحم کروآ سان والاتم پر رحم کرے گا۔ (ابوداؤد) ﴿ 166﴾ عَنْ جَابِ مْنْ عَنْدالله وَ حَسَمَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ اللهُ عَلَيْسُكُمْ: الْمَجَالسُ

﴿166﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : الْمَجَالِسُ بِالْاَمَانَةِ إِلَّا ثَلاَ ثَلَا ثَةَ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ، أَوْ فُرُجٌ حَرَامٌ، أَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَتِّ لِ الْاَمَانَةِ إِلَّا ثَلاَ ثَلَا ثَةَ مَجَالِسَ: سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ، أَوْ فُرُجٌ حَرَامٌ، أَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَتِّ لِ الْاَمَانَةِ إِلَّا ثَلاَ ثَلَا ثَلَا ثَلَا ثَلَا ثَلَا ثَلَا ثَلَا ثَلَا لَحديث، وقم: ٤٨٦٩ رواه ابو داؤد، باب في نقل الحديث، وقم: ٤٨٦٩

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ فر مایا : مجلسیں امانت ہیں (ان میں کی گئی راز کی با تیں کسی کو بتانا جائز نہیں) سوائے تین مجلس وس کے (کہوہ امانت نہیں ہیں بلکہ دوسروں تک ان کا پہنچاد ینا ضروری ہے)۔ایک وہ مجلس جس کا تعلق ناحق خون بہانے کی سازش سے ہو، دوسری وہ جس کا تعلق زنا کاری سے ہو، تیسری وہ جس کا تعلق ناحق کسی کا مال حصینے سے ہو۔

فائدہ: حدیث شریف میں ان تین ہاتوں کا ذکر بطور مثال کے ہے۔ مقصد سے کہ اگر کسی مجلس میں کسی محصیت اور ظلم کے لئے کوئی مشورہ کیا جائے اور تم کو بھی اس میں شریک کیا جائے تو پھر ہرگز اس کوراز میں ندر کھو۔

کیا جائے تو پھر ہرگز اس کوراز میں ندر کھو۔

﴿167﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : الْمُؤْمِنُ مَنْ آَمِنهُ النَّاسُ، عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمُو الْهِمْ- وَمَا لِهِمْ- وَاهُ النسائي، باب صفة المؤمن، رقم ١٩٩٨

حضرت ابوہریرہ ﷺ نے ارشادفر مایا: مؤمن وہ ہے کہرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: مؤمن وہ ہے جس ہے لوگ اپنی جان اور مال کے بارے میں اُمن میں رہیں۔ (نسائی)

رواه البخاري، باب المسلم من سلم المسلمون....، وقم: ١٠

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشا دفر مایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ ہے مسلمان محفوظ رہیں۔اور مہا جریعنی چھوڑنے والا وہ ہے جوان تمام کاموں کوچھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ (بخاری) ﴿169﴾ عَنْ آبِى مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ ! اَيُّ الْإِسْلامِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. رواه البخاري، باب اي الاسلام افضل، رقم: ١١

حفرت الوموی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ ﷺ فی نے عرض کیا: یارسول اللہ کون سے مسلمان کا اسلام افضل ہے؟ ارشاد فر مایا: جس (مسلمان) کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان مخفوظ رہیں۔

فَائْدَهُ: رَبَانَ سِي تَكَلِيفَ يَهُ فِي فَيْ مِن كَامَدَاقَ ارْانًا ، تَهِمَت لَكَانَا ، برا بَهِ الكَهِنا اور باتھ سے تكلیف پہنچانے میں كى كوناحق مارنا ،كى كامال ظلماً لینا وغیرہ امورشامل ہیں۔ (فتح الباری) ﴿170﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ نَصَوَقَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ اللّهِ عَنْ كَالْبَعِيْرِ اللّهِ عُدْ رَفِي فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنَبِهِ.

رواه ابوداؤد،باب في العصبية، رقم: ١١٧ه

حضرت عبدالله بن مسعود رفظت سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: جو شخص اپنی قوم کی ناحق مدد کرتا ہے وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو کسی کنویں میں گر گیا ہواور اس کو دُم سے پکڑ کر نکالا جار ہا ہو۔

فائده: مطلب بیہ ہے کہ جس طرح کویں میں گرے ہوئے ادن کو گرم ہے پکڑ کر نکا لئے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو بے فائدہ مشقت میں ڈالنا ہے کیونکہ اس طریقہ سے اونٹ کو کویں سے نہیں نکالا جاسکتا ہی طرح قوم کی ناحق مدد کرنا بھی بے فائدہ ہے کیونکہ اس طریقہ سے قوم کوچھے راستہ پرنہیں ڈالا جاسکتا۔

(بذل الجود)

﴿171﴾ عَنْ جُنَيْدِرِبْنِ مُطْعِمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ.

رواه ابوداؤد، باب في العصبية ، رقم: ١٢١٥

حضرت جبیر بن مطعم ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا: جو عصبیت کی بنا پرلڑے وہ ہم میں نے بین اور جو عصبیت کی بنا پرلڑے وہ ہم میں نے بین اور جو عصبیت کی بنا پرلڑے وہ ہم میں نے بین اور جو عصبیت (کے جذبہ) پرمرے وہ ہم میں نے بین۔

﴿172﴾ عَنْ فُسَيْلَةَ رَحِمَهَا اللهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ آبَاهَا يَقُوْلُ: سَٱلْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ وَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اَمِنَ الْعَصِيَّةِ آنْ يُنْصُرَ لَا وَلَكِنْ مِنَ الْعَصِيَّةِ آنْ يَنْصُرَ لِللهِ وَلَكِنْ مِنَ الْعَصِيَّةِ آنْ يَنْصُرَ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حفرت فسیلہ رحمۃ الله علیہا فرماتی ہیں کہ ہیں نے اپنے والدکویہ فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے رسول الله علیہ کے دریافت کیا: کیا اپنی قوم سے محبت کرنا بھی عصبیت ہیں واخل ہے؟ رسول الله علیہ نے ارشاوفر مایا: (اپنی قوم سے محبت کرنا) عصبیت نہیں ہے۔ بلکہ عصبیت ہیں ہونے کے باوجود آدی اپنی قوم کی مدد کرے۔

رصداحہ)

﴿173﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ : أَى النَّاسِ اللهِ عَلَيْكَ : أَى النَّاسِ اللهِ عَلَيْكَ : أَى النَّاسِ اللهِ عَلَيْكَ فَمَا الْفَصْلُ ؟ قَالَ: كُيلُّ مَحْمُوْمِ الْمُقَلِّبِ، صَدُوْقِ اللِّسَانِ قَالُوْا: صَدُوْقُ اللِّسَانِ، نَعْرِفُهُ فَمَا مَجْمُوْمُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيْهِ وَلَا يَعْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ.

. رواه اين ماجه،باب الورع والتقوي،رقم: ٢١٦

حفرت عبداللد بن عمر ورضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ ہے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں کون ساخف سب ہے بہتر ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا: ہروہ خض جو مختوم دل اور ہے؟ زبان کا سچا ہو۔ صحابہ علیہ نے عرض کیا: زبان کا سچا تو ہم سجھتے ہیں، جخوم دل ہے کیا مراد ہے؟ ارشاد فر مایا: مختوم دل وہ خض ہے جو پر ہیز گار ہو، جس کا دل صاف ہو، جس پر نہ تو گنا ہوں کا بوجھ ہواور نظام کا، نہاس کے دل میں کسی کے لئے کینہ ہواور نہ حسد۔
(ابن ماجہ)

فائدہ: "جس کادل صاف ہو' ہے مرادو چھنے ہے جس کادل اللہ تعالی کے غیر کے غیر کے غیر اور غلط افکار وخیالات سے پاک ہو۔

ِ ﴿174﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ عَلَيْهُ ذِ لاَ يُبَلِغُنِيْ اَحَدُّ مِنْ اَصْحَابِيْ عَنْ اَحِدٍ شَيْئِيا فَانِيْ أُحِبُ إَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَانَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ.

و الما المجلس مرقع الموداؤد على فع الحديث من المجلس مرقم ٤٨٦٠

حضرت عبدالله بن مسعود دولیت کرتے میں کدرسول الله علی ارشاد فرمایا: میرے صحابہ میں سے کوئی شخص مجھ تک کسی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچایا کرے کیونک میرادل عابتاہے کہ جب میں تہارے یاس آؤں تو میرادل تم سب کی طرف سے صاف ہو۔ (ابوداؤد) ﴿175﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوْساً مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: يَطْلُعُ الْآنَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِ تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُضُوْئِهِ، وَقَـٰدُ تَـعَلَّقَ نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ الشِّـمَالِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَِدُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مِثْلَ ذٰلِكَ، فَطَلَعَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَمَرَّةِ الْأُوْلَى ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ النَّالِتُ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثُلَ مَقَالَتِه أَيْضًا، فَطَلَعَ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ حَالِهِ الْأُوْلَى، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ مَا لَئِكُ تَبِعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ: إِنَّىٰ لَاحَيْتُ آبِي فَاقْسَمْتُ أَنْ لَا أَهْخُلَ عَلَيْهِ ثَلاَ ثَاء فَاِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنِيْ إِلَيْكَ حَتَّى تَسْمَضِيَ فَعَلْتُ؟ قَالَ: نَعْمْ، قَالَ اَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَكَانَ عَبْدُاللهِ يُحَدِّثُ انَّهُ بَاتَ مَعَهُ ثِلْكَ الثَّلاَثَ اللَّيَالِيَ، فَلَمْ يَرَهُ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا، غَيْرَ اَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ وَ تَقَلَّبَ عَلَى فِـرَاشِـهٖ ذَكَـرَ اللَّهُ عَـزَّوَجَلَّ، وَكَبَّرَ حَتَّى يَقُوْمَ لِصَلَّاةِ الْفَجْرِ، قَـالَ عَبْدُ اللهِ: غَيْرَ انِّيْ لَمْ اَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا، فَلَمَّا مَضَتِ الثَلاَثُ اللَّيَائِيْ، وَكِدْتُ اَنْ اَحْتَقِرَ عَمَلَهُ، قُلْتُ: يَا عَبْــَدَ اللهِ إِ لَمْ يَكُنْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ أَبِيْ غَضَبٌ وَلَا هُجْرٌ، وَلَكِينِيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ لَنَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ اهْلِ الْجَنَّةِ، فَطَلَعْتَ أَنْتَ الثَلاَثَ الْمَرَّاتِ، فَارَدْتُ أَنْ آوِي اِلَيْكَ فَأَنْظُرُ مَا عَمَّلُك؟ فَأَقْتَدِى بِكَ، فَلَمْ أَرَكُ عَمِلْتَ كَثِيرَ عَمَلٍ، فَمَا الَّذِيْ بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ؟ قَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَايْتَ، قَالَ: فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَّعَانِيْ فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَآئِتَ غَيْرَ آنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِيْ لِآحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ غَشًّا وَلَا أَحْسِدُ آحَدًا عَلَى خَيْرِ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ فَقَالَ عَبْدُاللهِ: هاذِهِ الَّتِيْ بَلَغَتْ بِكَ وَهِيَ الَّتِيْ لَا نُطِيْقُ.

رواه احمد والبزار ينحوه و رجال احمد رجال الصحيح، مجمع الزوائله/١٥٠

حضرت انس بن ما لک رہے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ علی کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آ دی آئے گا۔ استے میں ایک انصاری آئے جن کی داڑھی سے وضو کے پانی کے قطرے گرد ہے تھے اور انہوں نے جوتے بائیں ہاتھ میں لئکا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی رسول اللہ علی نے دی بات فر مائی اور پھر وہی انصاری اُسی حال میں پہلی مرتبر آئے تھے۔ تیسرے دن پھر رسول اللہ علی علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ

صاحب سے میرا چھکڑا ہوگیا ہے جس کی وجہ سے میں نے قتم کھالی ہے کہ میں تین ون ان کے یاس نہ جاؤں گا۔ اگرآ ب مناسب مجھیں تو مجھے اپنے یہاں تین دن تھہرالیں۔ انہوں نے فرمایا: بہت اچھا۔ حضرت انس عظمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللد عظمہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ان کے پاس تین را تیں گذاریں۔ میں نے ان کورات میں کوئی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ البيته جب رات کوان کی آئیرکھل جاتی اور بستر پر کروٹ بدلتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور اللہ ا كبركت يهال تك كه فجرى نماز كے لئے بستر سے اٹھتے ۔ اور ايك بات يہ بھى تھى كەملى نے ان سے خیر کے علاوہ کچھنیں سا۔ جب تین را تیں گذرگئیں اور میں ان کے ممل کومعمولی ہی سمجھ رہاتھا (اور میں جیران تھا کہ رسول اللہ عظیمی نے ان کے لئے بشارت تو اتنی بڑی دی اوران کا کوئی خاص عمل تو منہیں) تومیں نے ان سے کہا: اللہ کے بندے امیرے اور میرے باپ کے درمیان نہ کوئی ٹارافسکی ہوئی اور نہ جدائی ہوئی کیکن (قصہ بیہ ہوا کہ) میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كو (آپ كے بارے ميں) تين مرتبه بيارشاوفر ماتے ہوئے سنا: ابھى تہارے ياس ايك جنتى آدى آنے والا ہے اور تیوں مرتبرآ بی آئے۔اس پر اس نے ارادہ کیا کہ اس آپ کے ہاں رہ كرآپ كاخاص عمل ديكھوں تاكه (پھراس عمل ميں) آپ كفتش قدم پر چلوں ميں نے آپ كو زیادہ ممل کرتے ہوئے نہیں دیکھا (اب آپ بتائیں) کہ آپ کاوہ کونسا خاص ممل ہے جس کی وجہ ے آپ اس مرتب بر بی گئے جورسول اللہ عظی نے آپ کے لئے ارشاد فرمایا؟ ان انساری نے كها: (ميراكونى خاص عمل توب نبير) يبي عمل بين جوتم في ويكھ بين جعزت عبدالله عظمه فرماتے ہیں کہ (میں بین کرچل بڑا) جب میں نے پُشت چھیری تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا: میرے اعمال تو وہی ہیں جوتم نے دیکھے ہیں البتدایک بات سے کدمیرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے اور کسی کو اللہ تعالی نے کوئی خاص فحت عطافر مار کھی ہوتو میں اس پر اس سے حسرتیں کرتا۔ حفرت عبداللہ فظاف نے فرمایا: یہی وعمل ہے جس کی وجہ ہے تم اس مرتب يرينيح اوربيالياعل بجس كوبمنبيل كرسكت (منداحد، برار جمح الزواك)

﴿176﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ وَسَّعَ عَلَى مَكْرُوبٍ كُرْبَةً فِى الدُّنْيَا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ كُرْبَةً فِى الْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُسْلِمٍ فِى الدُّنْيَا سَتَوَ اللهُ عَوْرَتَهُ فِى الْآخِرَةِ، وَاللهُ فِى عَوْنِ الْمَرْءِ مَا كَانَ فِىْ عَوْنِ آخِيْهِ. ﴿ رُواهِ احمد ٢٧٤/٢ حضرت ابوہریرہ ﷺ مرات کرتے ہیں کدرسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: جو محض دنیا میں کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کوئی ایک پریشانی دور فرمائے گااور جو محض دنیا میں کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالے گااللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالیس گے۔ جب تک آ دمی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے رہتے ہیں۔

﴿177﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: كَانَ رَجُلَانِ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا الْمُجْتَهِلُ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يُغْفِرُ اللهُ عَلَى ذَنْبِ فَقَالَ لَهُ: يَزَالُ الْمُجْتَهِلُ يَرَى الْآخِرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ: اَقْصِرْ، فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبِ فَقَالَ لَهُ: اللهُ الْمُجْتَهِ لَنَيْ وَرَبِّيْ اللهُ الْحَرْمَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ: وَاللهِ اللهَ اللهُ لَكَ اوْ لَا يُعْفِرُ اللهُ لَكَ اوْ لَا يُعْفِرُ اللهُ لَكَ اوْ لَا يُعْفِرُ اللهُ لَكَ اوْ لَا يَعْفِرُ اللهُ لَكَ اوْ اللهُ الْمُجْتَهِدِ: اكُنْتَ اللهُ الْحَبَّةَ ، فَقُبِصَ ازْوَاجُهُمَا، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَقَالَ لِهِذَا الْمُجْتَهِدِ: اكُنْتَ اللهُ الْحَبَّةَ بِرَحْمَتِيْ، وَقَالَ لِلْمُدْبِ: إِذْهَبُوا اللهِ كَا الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِيْ، وَقَالَ لِلْاَحُورِ: إِذْهَبُوا اللهِ كَاللهُ الْعَلَى مَا فِي يَدِى قَادِرًا؟ وَقَالَ لِلْمُدْنِبِ: إِذْهَبُ فَالْهُ كُلِ الْجَنَّةُ بِرَحْمَتِيْ، وَقَالَ لِلْاَحُورِ: إِذْهَبُوا اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ النَّالِ. وَقَالَ لِلْاَحُورِ: إِذْهَبُوا اللهِ إِلَى النَّالِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَالِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ا

فائدہ: حدیث شریف کا پیمطلب نہیں کہ گناہ پرجراُت کی جائے اس لئے کہ اس گنہگار
کی معافی اللہ تعالی کے فضل ہے ہوئی۔ ضروری نہیں کہ ہر گنہگار کے ساتھ یہی معاملہ ہو کیونکہ
اصول تو یہی ہے کہ گناہ پرسز ا ہواور نہ یہ مطلب ہے کہ گناہوں اور ناجا کر کاموں سے روکا نہ
جائے قرآن وحدیث میں سینکڑوں جگہ گناہوں سے روکئے کا تھم ہے اور نہ روکئے پروعید ہے۔

بلکہ مدیث کا منشابیہ ہے کہ عابد کواپی عبادت پر بید گھمنڈ نہیں ہونا چاہیئے کہ وہ خدائی اختیارات میں خل دے کراتی بڑی بات کہنے کی جرات کرے کہتم کھا کر کسی کی مغفرت کا انکار کر دے جبکہ اللہ تعالیٰ کو بیتی ہے کہ جسے چاہیں بخش سکتے ہیں۔

﴿178﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ آبِي هُورُ أَحَدُكُمُ الْقَلَاةَ فِي عَيْنِ آجِيْهِ وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي عَيْنِهِ. وواه ابن حبان (ورجاله ثقات) ٣٢/١٣

حضرت ابوہر ریرہ فیظیمی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: آ دمی کو اپنے بھائی کی آ تھے کا ایک تنکا بھی نظر آ جا تا ہے لیکن اپنی آ تھے کا شہیر تک بھی اسے نظر نہیں آتا۔ (ابن حبان)

فیاندہ: مطلب سے کدوسروں کے معمولی سے معمولی عیوب نظر آجائے ہیں اور اسے براے براغران جاتے ہیں اور اسے برائے برا

﴿179﴾ عَنْ أَبِي رَافِيعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ عَلَيْهُ: مَنْ غَسَلَ مَيّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ أَرْبَعِيْنَ كَبِيْرَةً، وَمَنْ حَفَرَ لِأَخِيْهِ قَبْرًا حَتَّى يُجِنَّهُ فَكَانَّمَا أَسْكَنَهُ مَسْكَنًا حَتّى يُجِنَّهُ فَكَانَّمَا أَسْكَنَهُ مَسْكَنًا حَتَّى يُبْعَثَ. . . . . رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٣/٤٤٠

حفرت ابورافع ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو خض میت کو سل دیتا ہے اور اس کے ستر کواورا گرکوئی عیب پائے تو اس کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چالیس برے گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔ اور جواپے بھائی (کی میت) کے لئے قبر کھودتا ہے اور اس کو اس میں فن کرتا ہے تو گویا اس نے (قیامت کے دن) دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک اس کو ایک مکان میں تھبرادیا یعنی اس کو اس قدر اجرماتا ہے جتنا کہ اس شخص کے لئے قیامت تک مکان دینے کا اجرماتا۔ ﴿180﴾ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عُلَيْكِ : مَنْ غَسَلَ مَيِّنًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ اَرْبِعِيْنَ مَرَّةً، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّنًا كَسَاهُ اللهُ مِنَ السُّنْدُسِ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ.

(الحديث) رواه الحاكم وقال: هذاحديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ٣٥٤/١

حضرت ابورافع ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیٰ ہے ارشاد فر مایا: جو خص کسی میت کو خسل دیتا ہے چھراس کے ستر کواورا گر کوئی عیب پائے تواس کو چھپا تا ہے تو چالیس مرتبہاس کی مغفرت کی جاتی ہے اور جو خص میت کو گفن دیتا ہے اللہ تعالی اس کو جنت کے باریک اور موٹے ریشم کالباس پہنائیں گے۔

(متدرک مام)

﴿181﴾ عَنْ آبِي هُورَيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي عَلَيْكُ أَنَّ رَجُلًا زَارَ آخًا لَهُ فِي قُرْيَةٍ أَخُوا وَارَى اَنْهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا اَتَى عَلَيْهِ قَالَ: آيْنَ تُويِدُ؟ قَالَ: أُويْدُ أَخُوا أُخُونَى، فَارْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، فَلَمَّا اَتَى عَلَيْهِ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَيْنَ تُويِدُ؟ قَالَ: أَوِيْدُ أَخُوا اللهِ لَيْ فَي هَذِهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَرَّوَجَلَّ، قَالَ: فَالَ: هَلْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِل

رواه مسلم ،باب فضل الحب في الله تعالى ، رقم: ٦٥٤٩

رواه اجمد والبزار ورجاله ثقات،مجمع الزوائد ٢٦٨/١

حضرت ابوہریرہ عظیمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیقہ نے ارشادفر مایا: جو مخص سے پیند

کرے کہاہے ایمان کا ذا نقنہ حاصل ہوجائے تواسے چاہئے کی مشااورخوشنودی کے لئے دومرے (مسلمان) سے مجت کرے۔ (منداجر، ہزار، جمع الزوائد)

﴿183﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَئِكُمْ: إِنَّ مِنَ الْإِيْمَانِ اَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ رَجُلًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِللهِ مِنْ غَيْرِ مَالٍ اَعْطَاهُ فَذَٰلِكَ الْإِيْمَانُ۔

رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات مجمع الزوائد ١٠/٥/١

حضرت عبدالله بن مسعود ریشه روایت کرتے ہیں کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا: بیشک ایمان (کی نشانیوں) میں سے ہے کہ ایک شخص دوسرے سے صرف الله تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے محبت کرے جبکہ دوسرے شخص نے اس کو مال (ود نیوی فائدہ وغیرہ کچھ) نہ دیا مورصرف الله تعالیٰ کے لئے محبت کرنا ہے ایمان (کا کامل درجہ) ہے۔ (طبرانی مجمع الزوائد)

﴿184﴾ عَنْ اَنَسِ رَضِسَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ َاللهِ عَلَيْهِ: مَا تَحَابَّ رَجُلَانِ فِي اللهِ تَعَالَى إِلَّا كَانَ اَفْضَلُهُمَا اَشَدَّ حُبًّا لِصَاحِبِهِ.

رواه النحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٤ /١٧١

حضرت انس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰدعظﷺ نے ارشا دفر مایا: جو دو مخص اللّٰه تعالیٰ کی رضا وخوشنو دی کے لئے ایک دوسرے سے حبت کریں ان میں افضل و مخص ہے جواپنے ساتھی ہے زیادہ محبت کرتا ہو۔

﴿185﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ أَحَبُّ رَجُلًا لِلهِ فَقَالَ: إِنِّى أُحِبُّكَ لِلهِ فَدَخَلا جَمِيْعًا الْجَنَّةَ، فَكَانَ الَّذِيْ آحَبُ اَرَفَعَ مَنْزِلَةً مِنَ الْآخَوِ، وَاَجَقَّ بِالَّذِيْ أَحَبُّ لِللهِ . . . . . . . رواه البزار باسنادحسن، الترغيب ١٧/٤

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فیے ارشاد فرمایا: جو شخص الله تعالیٰ کی رضاوخوشنودی کے لئے کسی شخص سے محبت کرے اور (اس محبت کا ظہار) یہ کہدکر کرے کہ میں الله تعالیٰ کے لئے تم سے محبت کرتا ہوں پھروہ دونوں جنت میں داخل ہوں تو جس شخص نے محبت کی وہ دوسرے کے مقابلہ میں او نیچ درجہ میں ہوگا اور اس درجہ کا زیادہ حقد ار ہوگا۔ ﴿186﴾ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ قَالَ: مَامِنْ رَجُلَيْنِ تَحَابًا فِي اللهِ بِظَهْرِ الْعَيْبِ إِلَّا كَانَ آحَبُّهُمَا إِلَى اللهِ أَشَدَّهُمَا حُبًّا لِصَاحِيهِ. رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح غير المعافى بن سليمان وهو ثقة، مجمع الزوائد ١٨٩/١٠

حضرت ابو درداء ﷺ رسول الله علي کاار شاد قل کرتے ہیں: جودو شخص آپس میں ایک دوسرے کی غیر موجود گی میں الله علی کار شاوخوشنود کی کے لئے محبت کریں تو ان دونوں میں الله تعالیٰ کازیادہ محبوب دہ ہے۔ از وائد کی سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ (طبر انی بجم الزوائد)

﴿187﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مََّلَكُ مَثَلُ الْمَصَدِهِ إِذَا الشَّكَىٰ هِنْهُ عُضُوَّ، تَدَاعَى اللهُ سَائِرُ الْجَسَدِ، إِذَا الشَّتَكَىٰ هِنْهُ عُضُوَّ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُثْمِي. (واه مسلم ، باب تراحم المؤمنين سسوقم: ٢٥٨٦

حفرت نعمان بن بشیرضی الله عنهماروایت کرتے بیں کدرسول الله علی نے ارشادفر مایا: مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے ، ایک دوسرے پردھم کرنے اور ایک دوسرے پر شفقت وہر بانی کرنے میں بدن کی طرح ہے۔ جب اس کا ایک عضو بھی دکھتا ہے تو اس دُکھن کی وجہ سے بدن کے باقی سارے اعضاء بھی بخار وبے خوابی میں اس کے شریک حال ہوجاتے بیں۔

﴿188﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: الْمُتَحَابُوْنَ فِي اللهِ غِلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَمُ عَنْهُ عَلَمُ مِمَكَانِهِمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ۔ اللهِ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اللهِ ظِلَّهُ، يَغْبِطُهُمْ بِمَكَانِهِمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ۔

رواه ابن حبّان، قال المحقق: اسناده جيد ٣٣٨/٢

حضرت معافر ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ کی رضاوخوشنودی کے لئے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے عرش کے سامیہ میں ہوں گے جس دن عرش کے سامیہ کے علاوہ کوئی سامیہ نہ ہوگا۔ انبیاءاور شہداان کے خاص مرحبہ اور مقام کی وجہ سے ان پردشک کریں گے۔

(این حبان)

﴿189﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ يَقُوْلُ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: حُقَّتْ مَحَبَّتِيْ عَلَى الْمُتَنَاصِحِيْنَ

فِي، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِيْ عَلَى الْمُتَزَاوِدِيْنَ فِي، وَحُقَّتْ مَحَبَّتِيْ عَلَى الْمُتَبَاذِلِيْنَ فِي، وَهُمْ عَلَى مَسَاهِ مِنْ نُوْدٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالْصِدِيْقُوْنَ بِمَكَانِهِمْ. رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده جيد ٣٣٨/٢، وعند احمد ٩/٥ ٢٣٩ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَحُقَّتْ مَحَبَّىٰ جيد للمُتَوَاصِلِيْنَ فِيَ. وَعند مالك ص ٧٢٣ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَجَبَتْ مَحَبَّىٰ لِلمُتَوَاصِلِيْنَ فِيَ. وعند مالك ص ٧٢٣ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَجَبَتْ مَحَبَّىٰ لِلمُتَوَاصِلِيْنَ فِي . وعند الطبراني في الثلاثة عَنْ عَمْدٍ وبْنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَقَدْ حُقَّتْ لِللهُ عَنْهُ وَقَدْ حُقَّتْ مَحَبَّيْنَ لِللهُ عَنْهُ وَقَدْ حُقَّتْ مَحَبَّيْنَ لِللهُ عَنْهُ وَقَدْ حُقَتْ مَحَبَّيْنَ لِللهُ عَنْهُ وَقَدْ حُقَتْ مَحْبَيْنَ لِللهُ عَنْ عَمْدِ وبْنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَقَدْ حُقَّتْ مَحَبَيْنَ لِللهُ عَنْهُ وَقَدْ حُقَتْ مَعْدَبِيْنَ لِللهُ عَنْهُ وَقَدْ حُقَتْ مَعْدَبِيْنَ لِللهُ عَنْ عَمْدِ وَلْنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَقَدْ حُقَتْ مَعْدَادِيْنَ عَبْسَةَ وَلِيْنَ عَبْسَةً وَقَدْ حُقَتْ مَنْ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ حُقَتْ مُعَلَّى لِلَّذِيْنَ يَتَصَادَقُونَ مِنْ الْجِلِيْنَ فِي لَا لَلْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَعْ مَنْ الْهِي اللهُ عَنْهُ وَقَدْ حُقَتْ مُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ لِلْلَهُ عَنْ عَلَالِكُ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ عُنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مُعَالِيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَنْهُ وَقَدْ الطَهِ الْعَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ وَعَمْ عَلَيْنِ عَبْسَالَ وَلَيْلُولُونَ مِنْ الْعُلِقَالَةُ عَلَى عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَيْدُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَ الْعَلَى الْعُلَالِيْنَ عَلَى الْعَلَيْنَ عَلَى الْعَلَيْدِ اللهُ الْعَلَى الْعَلَيْنَ عَلَى الْعَلَيْنَ عَلَى الْعَلَيْنَ الْعَلَى الْعُلَالَةُ عَلَى الْعُلَالِي الْعَلَيْنِ عَلَى الْعَلَيْنَ اللهُ الْعَلَيْنَ عَلَيْنِ الْعَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ الْعَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُولُ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا اللّهُ

حفرت عبادہ بن صامت رہے کہ میں ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہ سے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ (منداحمہ)

حضرت معاذین جبل ﷺ کی روایت میں ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ (مؤطاامام مالک)

حضرت عمرو بن عبسہ رہائی روایت میں ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہت ان لوگوں کے لئے واجب ہے جومیری وجہ سے ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں۔ (طرانی جمجع الزوائد)

﴿190﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سِمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ تَٱلْكُ يَقُوْلُ: قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: الْمُتَحَابُوْنَ فِيْ جَلَالِيْ لَهُمْ مَنَا بِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْيِطُهُمُ النَّبِيَّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ۔

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في الحب في الله، رقم: • ٢٣٩

حضرت معاذ بن جبل والمعلمة فرمات بي كميس في رسول الله عليه كويه حديث قدى

بیان کرتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندے جومیری عظمت اور جلال کی وجہ ہے آپس میں الفت ومحبت رکھتے ہیں ان کے لئے نور کے منبر ہوں گے ان پر انبیاء اور شہد ابھی رشک کریں گے۔

﴿191﴾ عَنِ إِنْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ: إِنَّ للهِ جُلَسَاءَ يَوْمَ اللهِ عَلَيْ مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ وَجُوْهُهُمْ مِنْ نُوْرٍ اللهِ يَمِيْنَ، عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ وَجُوْهُهُمْ مِنْ نُوْرٍ اللهِ يَمِيْنَ، عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ وَجُوْهُهُمْ مِنْ نُوْرٍ اللهِ يَمِيْنَ، عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ وَجُوْهُهُمْ مِنْ نُوْرٍ لَلهِ يَكِينُ اللهِ يَمِيْنَ اللهِ عَنْ يُمُومُ اللهُ عَنْ مُنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَمْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَمُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشا دفر مایا: بیشک قیامت کے دن الله تعالیٰ کے پھی بندے الله تعالیٰ کے ہم نشیں ہوں گے جوعرش کے دائیں جانب ہوں گے اور الله تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہی ہیں۔ وہ نور کے منبروں پر بیٹے ہوں گے ان کے چرے نور کے ہوں گے وہ نہ انبیاء ہوں گے نہ شہدا اور نہ صدیقین عرض کیا گیا: یا رسول الله! وہ کون ہوں گے؟ ارشا دفر مایا: بیدوہ لوگ ہوں گے جو الله تعالیٰ کی عظمت وجلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے مجت رکھتے تھے۔

(طبر انی ، مجمح الروائد)

﴿192 ﴿ عَنْ اَبِى مَالِكِ الْاَشْعَرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: يَا يَعْبِطُهُمُ السَّمَعُوْا وَاعْقِلُوا، وَاعْلَمُوا اَنَّ لَهُ عَزَّوجَلَّ عِبَادًا لَيْسُوْا بِانْبِيَاءَ، وَلَاشُهَدَاءَ، يَعْبِطُهُمُ الْاَنْبِياءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ اللهِ عُرَابِ مِنْ قَاصِيةِ النَّاسِ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ إِنَّاسِ لَيْسُوا بِاَنْبِياءَ، وَلَا النَّاسِ وَالْوَى بِيدِهِ إِلَى نَبِي اللهِ عَلَيْكَ فَقَالَ: يَا نَبِي اللهِ إِنَاسٌ مِنَ اللهِ إِنَّاسِ لَيْسُوا بِاَنْبِياءَ، وَلَا اللهِ عَلَيْكَ فَقَالَ: يَا نَبِي اللهِ إِنَاسٌ مِنَ اللهِ إِنَّاسِ لَيْسُوا بِاَنْبِياءَ، وَلَا اللهِ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهِ إِنَّاسِ وَمُولِ اللهِ عَلَيْكَ لِسُوالِ اللهِ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ إِنَّعَتُهُمْ لَنَا يَعْنِيْ: هُمْ نَاسٌ صِفْهُمْ لَنَا، فَشُرَّ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ لِسُوالِ اللهِ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ الْعَيْفَ اللهِ عَلَيْكَ لِهُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ الْعَنْهُمْ لَنَا يَعْنِى اللهِ عَلَيْكَ إِلَى اللهِ عَلَيْكَ إِلَى اللهِ عَلَيْكَ إِلَى اللهِ عَلَيْهُمْ لَكَ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَوْ اللهِ عَلَى اللهِ وَتَصَافُوا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهُمْ وَلَوْ الْعَيَامَةِ وَلَا يَقُونَ عُلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

حضرت ابوما لک اشعری دایت سے روایت ہے کدرسول الله عظیم نے ارشادفر مایا: لوگو!

رواه احمد ه/٥٥٦

﴿193﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ اِلْى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ! كَيْفَ تَقُوْلُ فِى رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ . رواه البخارى،باب علامة البحب في الله.....وقم: ٦١٦٩

عَزُّوَجَلُّ إِلَّا أَكْرَهَ رَبُّهُ عَزُّوجَلُّ.

حصرت ابوأمامه فظ وايت كرت مين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: جس بنده نے اللہ تعالیٰ کے لئے کسی بنده ہے محبت کی واس نے اپنے رب ذوالجلال کی تعظیم کی۔ (متداحر)

﴿195﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَئِكَ الْفَصَلُ الْآعْمَالِ الْحُبُ رواه ابوداؤد، باب مجانبة اهل الأهواء وبغضهم رقم: ٤٥٩٩ فِي اللهِ وَالْبُغْضُ فِي اللهِ.

حضرت ابوذَر رفظ الله وايت كرت بيل كهرسول الله علية في ارشاد فرمايا: سب افضل عمل الله تعالى كے لئے كسى معبت كرنا اور الله تعالى كے لئے كسى سے دشنى كرنا ہے۔ (ايوداؤد)

﴿196﴾ عَنْ أَنَسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ اَتَى آخِاهُ يَزُوْرُهُ فِي الْحِ إِلَّا نَادَاهُ مَلِكَ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ طِبْتَ، وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ، وَإِلَّا قَالَ اللهُ فِي مَلَكُوْتِ عَرْضِهِ: عَبْدِي زَارَ فِي، وَعَلَى قِرَاهُ، فَلَمْ يَرْضَ لَهُ بِعْزَابِ دُوْنَ الْجَنَّةِ.

(الحديث) رواه البزار وابويعلى باسناد جيد، الترغيب٣٦٤/٣

(مسلمان) بھائی ہے اللہ تعالٰی کی رضا کی خاطر ملاقات کے لئے آتا ہے تو آسان ہے ایک فرشتہ اس و يكاركركبتا ب نتم خوش حالى كى زندگى بسركرويتهين جنت مبارك مواور الله تعالى عرش والے فرشتوں سے فرماتے ہیں: میرے بندے نے میری خاطر ملاقات کی میرے ذمداس کی مہمانی ہے۔اوروہ یہ کاللہ تعالی اسے بدلے میں جنت سے کم نہیں دیتے۔ (بزار،ابولعلى،ترغیب) ﴿197﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ۖ قَالَ: إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ آخِاهُ وَمِنْ نِيُّتِهِ أَنْ يَفِي فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِيءُ لِلْمِيْعَادِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ.

رواه ابوداؤد،باب في العدة، رقم: ٩٩

حفرت زیدبن اُرقم داید سے روایت ہے کہ بی کریم عظاف نے ارشادفر مایا: جب آدی نے ایے بھائی ہے کوئی وعدہ کیا اور اس کی نیت اس وعدہ کو پورا کرنے کی تھی لیکن وہ پورا نہ کرسکا اورونت پرند آسکا تواس پرکوئی گناوہیں ہے۔ (العذاؤر)

﴿198﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنَّ ـ 198 من الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنَّ وَالَ : هذا حديث حسن باب ماجاء ان المستشار مؤتمن وقم: ٢٨٢٢

حضرت الوہرمیرہ فی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے ارشادفر مایا: جس سے معاملہ میں مشورہ کیا ہے (لہذا اسے چاہئے کہ مشورہ لینے والے کا راز ظاہر نہ کرے اور وہی مشورہ دے جومشورہ لینے والے کے لئے زیادہ مفید ہو)۔

﴿199﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَمُوْلُ اللهِ مَالَئِكُمْ: إِذَا حَدَّثَ الرَّبُلُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِى آمَانَةً . (واه ابوداؤد، باب نى نقل الحديث، رقم: ٤٨٦٨

حضرت جاربن عبدالله رضی الله عنهما روایت کرتے بیں که رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: جب کوئی شخص اپنی کوئی بات کے اور پھر إدھر أدھر دیکھے تو وہ بات امانت ہے۔ (ابوداؤد)

فائدہ: مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص تم سے بات کرے اور وہ تم سے بینہ کیے کہ اس کوراز میں رکھنا الیکن اگر اس کے کسی انداز سے تہمین بیجسوں ہو کہ وہ پنہیں چاہتا کہ اس کی بیر بات امانت ہی بات امانت ہی ہوئے اوھراوھر ویکھنا وغیرہ تو اس کی بیر بات امانت ہی ہے۔ اورامانت ہی کی طرح تہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہئے۔ (معارف الحدیث)

﴿200﴾ عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ قَالَ: إِنَّ اَعْظَمَ اللَّذُنُوْبِ عِنْدَ اللهِ اَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا اَنْ يَمُوْتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنَ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً.

روح اس کے قرضہ کی وجہ سے لکی رہتی ہے (راحت ورصت کی اس منزل تک نہیں کپنجتی جس کا نیک لوگوں سے وعدہ ہے ) جب تک کہ اس کا قرضہ نیادا کردیا جائے۔ (تندی)

﴿202﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: يُغْفَرُ لِللهِ عَلَيْكَ فَالَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: يُغْفَرُ لِللهِ عَلَيْكِ كُلُّ ذَنْبٍ، إِلَّا اللَّهُ .....،وفم: ٤٨٨٣

حضرت عبرالله بن عمرو بن عاص رضى الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ الله عنهما الله عنهما قال: کُنّا جُلُوسًا بفِناءِ (مسلم) عن مُسَحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشِ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: کُنّا جُلُوسًا بفِناءِ اللهِ عَنْ مُسَحِمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَحْشِ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: کُنّا جُلُوسًا بفِناءِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: کُنّا جُلُوسًا بفِناءِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: کُنّا جُلُوسًا بفِناءِ اللهِ عَنْهُمَّ بُوضَعُ الْجَنَائِزُ وَرَسُولُ اللهِ عَنْهُمَّ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهُرَيْنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهُرَيْنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا فَالَ: فَسَكَتُنَا يَوْمَنا وَلَيْلَتَنَا فَلَمْ نَوَقَ حَتْى اللهِ عَنْهُمَا وَاللهِ عَنْهُمَ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: شَبْحَانَ اللهِ اللهِ عَنْهُمَ عَلَى اللهِ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: فِي اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُمَا وَلَيْلَتَنَا فَلَمْ نَوْلَ؟ قَالَ: فِي اللهِ ثُمَّ اللهِ عُمْ عَاشَ ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قَتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَى فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَى فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قَتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ ثُمَّ قَتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ وَعَلَى فِي سَبِيلِ اللهِ عُمْ عَلَى وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ وَعْمَ مَا وَحَلَ الْجَعَةَ حَتْى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

حضرت محد بن عبدالله بن بحش رضی الله عنهما ہوئے سے کہ ہم لوگ ایک دن مجد کے میدان میں جہاں جنازے لاکرر کھے جاتے سے بیٹے ہوئے سے رسول الله علیہ بھی ہمارے ورمیان تشریف فرما ہے۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ مبارک اٹھائی اور پچھ دیکھا پھر نگاہ نیجی فرمائی اور پچھ دیکھا پھر نگاہ نیجی فرمائی اور (ایک خاص فکر مندانہ انداز میں) اپنا ہاتھ پیشائی مبارک پر کھا اور فرمایا: سجان الله! کس محد رخت وعید نازل ہوئی ہے! حضرت محد بن عبدالله رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ سجان الله! کس فدر رخت وعید نازل ہوئی ہے! حضرت محد بن عبدالله رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ اس دن اور اس رات من تک ہم سب خاموش دہا وراس خاموثی کو ہم نے اچھا نہ جانا۔ پھر (منج کو) میں نے رسول الله علیہ ہے عرض کیا: کیا سخت وعید نازل ہوئی تھی ؟ رسول الله علیہ الله علیہ الله علیہ کے اسے میں شہید ہو پھر زندہ ہو پھر شہید ہو پھر زندہ ہو پھر شہید ہو پھر زندہ ہو اور اس کے ذمہ قرض ہو تو وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کا قرض اور اس کے ذمہ قرض ہو تو وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کا قرض اور اس کے ذمہ قرض ہو تو وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کا قرض اور اس کے ذمہ قرض ہو تو وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کا قرض اور اس کے ذمہ قرض ہو تو وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کا قرض

﴿204﴾ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْآكُوعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِا أَتِى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّى عَلَيْهِا فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ فَقَالُ: هَلْ عَلَيْهِ فَقَالُ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَصَلُّوا عَلَى صَاحِيكُمْ، قَالَ اَبُوقَتَادَةَ: عَلَى دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللهِ! فَصَلَّى عَلَيْهِ مِنْ دَيْنِ عَلَى مَنَادُهُ مَا وَاللّهُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللّهِ اللهِ اللهِ

حضرت سلمه بن اکوع ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظامی کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تا کہ آپ سلی الله علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ نے دریافت فرمایا: کیا اس میت پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: نہیں، آپ عظیم نے اس کی نماز جنازہ پڑھادی۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا: اس میت پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا: تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ حضرت ابوقا دہ فرص کیا: یارسول اللہ! اس کا قرض میں نے اپنے ذمہ لے لیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھادی۔ (جازی)

﴿205﴾ عَنْ آمِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ آخَذَ آمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَ هَا اَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ اَخَذَ يُرِيْدُ إِثْلاَ فَهَا ٱتْلَفَهُ اللهُ َ

رواه البخاري،باب من اخذ اموال الناس.....رقم: ٢٣٨٧

حضرت الوہریرہ فی این المانی کرتے ہیں کہ نبی کریم عیالی نے نے ارشا دفر مایا: جو محض لوگوں سے مال (ادھار) لے اور اس کی ثبیت ادا کرنے کی ہوتو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کردیں گے۔اور جو محض کسی سے (ادھار) لے اور اس کا ارادہ ہی ادانہ کرنے کا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے مال کوضائع کردیں گے۔

کوضائع کردیں گے۔

(جناری)

فعائدہ: "اللہ تعالی اس کی طرف سے اداکردیں گے" کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ادھاری ادائیگی میں اس کی مدوفر مائیس گے اور اگر زندگی میں ادانہ کرسکا تو آخرت میں اس کی طرف سے ادا فر مادیں گے۔ "اللہ تعالی اس کے مال کوضائع کردیں گے" کا مطلب یہ ہے کہ بری نیت کی وجہ سے اسے جانی یا مالی نقصان اٹھا تا پڑے گا۔ (خ آباری)

﴿206﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : كَانَ اللهُ مَعَ

" الدَّائِن حَنَّى يَقْضِىَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيْمَا يَكُرُهُ اللَّهُ

رُواه ابْن مَاجِهُ، بأنِّ من أَدَّانُ لَا يَنا وهو يُتوى قضائه، رقم: ٩ ٢٤٠٠

حضرت عبدالله بن جعفر رضی الله عنهما روایت کرتے بین که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: الله تعالی مقروض کے ساتھ بیں یہاں تک کہ وہ اپنا قرضہ اداکرے بشرطیکہ یہ قرضہ کسی ایسے کام کے لئے ندلیا گیا ہو جواللہ نعالی کوٹا پیند ہے۔

(این ماجہ)

﴿207﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ مِسنًا، فَآعْطَى سِنَّا فَأَعْطَى سِنَّا فَأَعْطَى سِنَّا فَأَعْطَى سِنَّا فَوْقَةً ، وَقَالَ: خِيَارُكُمْ هَحَاسِنَكُمْ قَضَاءً وواه مسلم، باب جواز اقتراض الحيوان ....، وقم: ١١١١

حضرت ابو ہریرہ فران ہے کہ رسول اللہ عظامی نے ایک اونٹ قرض لیا۔ پھر آپ عظامی نے ایک اونٹ قرض لیا۔ پھر آپ عظامی نے قرضہ کی ادائیگی میں اس سے بوئی عمر والا اونٹ دیا اور ارشاوفر مایا: تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جوقرض کی ادائیگی میں بہتر ہوں۔
(مسلم)

﴿208﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ رَبِيْعَةَ رَْضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِيَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَرْبَعِيْنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِيَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَرْبَعِيْنَ اللهُ لَكُ فِيْ آهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ اللهُ لَكُ فِيْ آهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ اللهُ لَكُ فِيْ آهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ النَّهُ لَكُ فِيْ آهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ اللهُ لَكَ فِيْ آهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ اللهُ لَكُ فِي اللهُ اللهُ لَكُ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَكُ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَلْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

حضرت عبدالله بن أفي رسيعه في المست دوايت بي كه بى كريم على الله في محص بياليس بزار قرض ليا - پهرآپ على الله تعالى تها الله آيا تو آپ على على في محص عطا فرماديا اور ساته بى محص دعا ديت بوئ ارشا دفر مايا: الله تعالى تمها رسائل وعيال اور مال ميس بركت ديس - قرض كا بدله بيه به كه اداكيا جائ اور (قرض دين والي كى) تعريف اورشكريدادا كيا جائد - (نالى) فرق عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُونُ اللهِ عَلَيْهُ الْمُعَنَّ لِي مِنْلُ أَحُدٍهِ ذَهَبًا مَا يَسُرُنِيْ أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاتٌ وَعِنْدِيْ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَنْيٌ ارْصِدُهُ لِدَيْنَ

رواة البخاري،باب اداء الديون .....رقم: ٩٣٨٩

حضرت ابو ہریرہ دیا ہے۔ رسول اللہ علیہ کا ارشاد قل فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس اُمکہ پہاڑ جتنا بھی سونا ہوتو مجھاس میں خوشی ہوگی کہ تین دن بھی مجھ پراس حال میں نہ گذریں کہ اس میں سے میرے پاس کچھ بھی باقی بیچے سوائے آس معمولی رقم کے جو میں قرض کی اوا کیگی کے لئے

رکهاول ـ (بخاری)

﴿210﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِنَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسَ لَا يَشْكُو الله ـ ﴿ رَوَاهِ الرّمَدَى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في الشكر ....، رقم: ١٩٥٤

حضرت ابو ہر ریرہ رہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکرادانہیں کرتا۔ (تندی) کو کا شکر گذارنہیں ہوتاوہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکرادانہیں کرتا۔

فائدہ: بعض شارعین نے حدیث کامیر مطلب بیان کیا ہے کہ جواحسان کرنے والے بندوں کا شکر گذار بھی نہیں بندوں کا شکر گذار بھی نہیں ہوتا۔ موتا۔ (معارف الحدیث)

﴿211﴾ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْـدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّاتِنَهُ : مَنْ صُنِعَ اِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ اَبْلَغَ فِي النَّنَاءِ.

رواه التزمذي وقال : هذا حديث حسن جيد غريب،باب ماجاء في الثناء بالمعروف، رقم: ٣٠٠

حضرت أسامه بن زيدرض الله عنهاروايت كرتے بين كه رسول الله علي استاد فرمايا: جس شخص پراحسان كيا گيااوراس في احسان كرف والى كو جَوَاك الله خَيْرًا (الله تعالى تم كواس كا بهتر بدله عطاقر ما ئيس) كها تواس في (اس دعا كو دريعه) پورى تعريف كي اور شكريدا داكر ديا بهتر بدله عطاقر ما ئيس) كها تواس في (اس دعا كو دريعه) پورى تعريف كي اور شكريدا داكر ديا -

رواه الترمذي وقال: هذا جديث جسن صحيح غريب؛ بإب ثناء المهاجرين .....، رقم: ٢٤٨٧

حضرت انس رہا ہے۔ روایت ہے کہ جب نبی کریم عظافیہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے و (ایک ون) مہا جرین نے رسول اللہ عظافیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: یا رسول اللہ اجن کے پاس ہم آئے ہیں ہم نے اِن جیسے لوگ نہیں دیکھے یعنی انصار مدینہ کہ اگر اِن کے پاس فراخی ہوتو بھی ہماری فم خواری اور مدد کرتے ہیں۔ کے پاس فراخی ہوتو خوب خرج کرتے ہیں اور اگر کی ہوتو بھی ہماری فم خواری اور مدد کرتے ہیں۔ انہوں نے محنت اور مشقت کا ہمارا حصہ تو این فر مصلے لیا ہے اور نفع میں ہم کو شریک کرلیا ہے۔ انہوں نے محنت اور مشقت کا ہمارا حصہ تو این فر میں ایا ہم کو اندیشہ ہے کہ سارا اجرو تو اب انہی کے جصے میں نہ آ جائے (اور آخرت میں ہم خالی ہا تھرہ جائیں) آپ عقیقہ نے ارشا وفر مایا: نہیں ایسانہیں ہوگا جب تک اس احسان کے بدلے تم ان کے لئے دُعا کرتے رہو گے اور ان کی تحریف یعنی ان کا جب تک اس احسان کی بدلے تم ان کے لئے دُعا کرتے رہو گے اور ان کی تحریف یعنی ان کا شکر بیا داکرتے رہو گے اور ان کی تحریف یعنی ان کے لئے دُعا کرتے رہو گے اور ان کی تحریف یعنی ان کا شکر بیا داکرتے رہوگے۔

﴿213﴾ عَنْ آبِي هُورُيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْكُلُهُ: مَنْ عُوِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ، فَلا يَرُدُّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمِل طَيّبُ الرّيْح .

رواه مسلم، باب استعمال المسك .....، رقم: ٥٨٨٥

حفرت ابو ہریرہ رہ ایت کرتے ہیں کہرسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: جس کوہدیہ کے طور پرخوشبودار پھول پیش کیا جائے تواسے جائے کہ دہ اسے ردنہ کرے کیونکہ دہ بہت ہلکی اور کم قیت چیز ہے اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہوتی ہے۔
(ملم)

فائده: پھول جیسی کم قیمت چیز قبول کرنے ہے اگرا نکار کیا جائے تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ پیش کرنے والے کو خیال ہو کہ میری چیز کم قیمت ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کی گئی اور اس سے اس کی دل شکنی ہو۔
سے اس کی دل شکنی ہو۔

﴿214﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّئِهِ : ثَلاَثٌ لَا تُرَدُّ: الْوَسَائِدُ وَ الدُّهْنُ وَاللَّبَنُ [ الدُّهْنُ يَعْنِيْ بِهِ الطِّيْبَ]

رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب، باب ماجاء في كراهية رد الطيب، رقم: • ٢٧٩

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تین چیزوں کورونبیس کرنا چاہئے (یعنی کوئی و نے قوانکارنبیس کرنا چاہیے )۔ تکیہ،خوشبو

اوردودهـ (تنك)

﴿215﴾ عَنْ اَبِى اُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ تَلَطِّلُهُ قَالَ: مَنْ شَفَعَ لِآخِيْهِ شَفَاعَةُ فَاهْدَاى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ اَتَى بَابًا عَظِيْمًا مِنْ اَبْوَابِ الرِّبَا۔

رواه ابوداؤد،باب في الهدية لقضاء الحاجة، رقم: ٣٥٤١

حضرت الواً مامد روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لئے (کسی معالم میں) سفارش کی پھرا گراس شخص نے اس سفارش کرنے والے کو (سفارش کے عوض میں) کوئی ہدیہ پیش کیا اور اس نے وہ ہدیہ قبول کرلیا تو وہ سود کے دروازہ میں داخل ہوگیا۔

دروازوں میں سے ایک بڑے دروازہ میں داخل ہوگیا۔

فائدہ: اس کوسود اس اعتبارے فرمایا گیاہے کہ وہ سفارش کرنے والے کو بغیر کسی عوض کے حاصل ہوا ہے۔

(مظاہری)

﴿216﴾ عَنِ الْمِنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ ابْنَتَانِ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا، إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ.

رواه ابن حبَّان، قالُ المحقِق: اسناده ضعيف وهو حديث حسن، بشواهده ٧/٧ ٢

حضرت ابن عباس رضى الله عنها روايت كرتے بين كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: چس مسلمان كى دويٹياں ہوں كھرجب تك وواس كے پاس رہيں يا بدان كے پاس رہود ان جودان كى ساتھ اچھا برتاؤكر نے تو وہ دونوں بٹياں اس كوضر ورجنت ميں واغل كراديں كى - (ابن جان) ( ابن جان ) كار رہن قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَحَلْتُ اَنَا وَهُو الْجَنَّةَ كَهَا تَيْنِ ، وَاَشَارَ بِاصْبَعَيْهِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب،باب ماجاء في النفقة على البنات والاخوات، رقم: ١٩١٤

حفرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاوفر مایا: جس شخص نے دولڑ کیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی وہ اور بیس جنت بیس اس طرح اسمیے داخل ہوں کے جیسے سے دولا گلیاں۔ بیارشاد فر ماکر آپ علیہ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فر ماکر آپ علیہ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فر ماکر آپ علیہ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فر ماکر آپ علیہ کے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فر ماکر آپ علیہ کے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فر ماکر آپ علیہ کے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فر ماکر آپ علیہ کے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فر ماکر آپ علیہ کے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فر ماکر آپ علیہ کے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فر ماکر آپ علیہ کے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فر ماکر آپ علیہ کے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فر ماکر آپ علیہ کے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فر ماکر آپ علیہ کے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فر ماکر آپ علیہ کے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فر ماکر آپ علیہ کے اپنی دونوں انگلیوں سے انسان میں دونوں انگلیوں سے دونوں سے دونوں انگلیوں سے دونوں سے دونوں انگلیوں سے دونوں س

﴿218﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُ : مَنْ يَلِيْ مِنْ هاذِهِ الْبنَاتِ شَيْئًا، فَآحْسَنَ النَّهِ تُكُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ .

رواه البخاري،باب رحمة الولد....،رقم: ٩٩٥

حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی نظافہ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے ان بیٹیوں کے کسی معاملہ کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لئے دوزخ کی آگ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی۔ (جناری)

﴿219﴾ عَنْ آبِى شَعِيْدٍ الْنُحُدْرِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ كَانَتُ لَـهُ ثَلاثُ بَنَاتٍ أَوْ أَخْتَانٍ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللهَ فِيْهِنَّ لَـهُ ثَلاثُ بَنَاتٍ أَوْ أَخْتَانٍ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللهَ فِيْهِنَّ لَلهُ فَيْهِنَّ فَلُهُ الْجَنَّةُ .

رواه الترمذي، باب ماجاء في النفقة على البنات والاخوات، وقم: ١٩١٦ فَلُهُ الْجَنَّةُ .

حضرت ابوسعیدخُدری ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَیْقِظِیّہ نے ارشادفر مایا: جس شخص کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں یا دوبیٹیاں یا دوبہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتار ہے تو اس کے لئے جنت ہے۔ (تنی)

﴿220﴾ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسَى رَحِمَهُ اللهُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْنَا ۖ قَالَ: مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلِ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبِ حَسَنٍ. `

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب،باب ماجاء في ادب الولد، رقم: ١٩٥٢

رواه الحاكم وقال: هذاحديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ١٧٧/٤

حفزت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی فیے ارشاوفر مایا: جس شخص کے یہال لڑکی بیدا ہو پھروہ نہ تو اُسے زندہ فن کرے (جیسا کہ جا بلیت کے زمانہ میں ہوتا

تھا) اور نہاس سے ذلت آمیز سلوک کرے اور نہ (برتاؤیس) لڑکوں کواس پرتر جیج و یے لینی اس کے ساتھ اس حسن کے ساتھ اس حسن کے ساتھ ویسائی لڑکی کے ساتھ اس حسن سلوک کے بدلہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔

(متدرک حالم)

﴿222﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَبَاهُ أَتَى بِهِ اِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ فَقَالَ: اللهِ عَالَ: اللهِ عَلَيْتُ مَعْلَهُ وَلَيْكُ لَتَ مِثْلَهُ ؟ قَالَ: اللهِ عَالَ: فَارْجِعْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهِ عَلَالِهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُو

رواه البخاري،باب الهبة للولد،رقم: ٢٥٨٦

حفرت نعمان بن بشررضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ میرے والدرسول الله علیہ کے خدمت میں مجھے لے کرحاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کوغلام ہدیہ کیا ہے۔ رسول الله علیہ نے ان ہے ہوچھا: کیاتم نے اپنے سب بچوں کو بھی اتنا ہی دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: نہیں۔ آپ علیہ نے ارشا دفر مایا: غلام کوواپس لے لو۔ (بخاری)

فائده: حديث شريف سے يمعلوم ہوا كه اولادكو بديركر في ميں برابرى ہونا چا ہے۔

﴿223﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ وُلِدَ لَـهُ وَلَـدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ وَاَدَبَهُ فَاذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّ جُهُ فَانْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَّوِجُهُ فَاصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا رُواه البيهةي في شعب الايمان ٢٠١٦٤

حضرت ابوسعید اور حضرت ابن عباس ارادیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی نے ارشاد فر مایا: جس کے کوئی بچہ پیدا ہوتو اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ پھر جب وہ بالغ ہوجائے تو اس کا نکاح کردے۔ اگر بالغ ہوجائے کے بعد بھی (اپنی غفلت اور لاپروائی سے )اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ لاپروائی سے )اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ (بیبی ق)

﴿224﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَ اَعْرَامِيٍّ اِلَى النَّبِيَ تَلْكُ فَقَالَ: تُقَبِّلُوْنَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ: اَوَ اَمْلِكُ لَكَ اَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ.

رواه البخاري،باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم :٩٩٨٠

حفزت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کدایک دیبات کے رہنے والے خف نبی کریم

صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہتم لوگ بچوں کو پیار کرتے ہو؟ ہم تو ان کو پیار نہیں کرتے۔ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: اگر الله تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت کا مادّہ نکال دیاہے۔ تو اس میں میراکیا اختیار ہے۔

﴿225﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكِ ۚ قَالَ: تَهَادَوا فَاِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَ فِرْسِن شَاةٍ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب في حث النبي عَلَيْ على الهدية، رقم: ٢١٣٠

حضرت ابوہریہ دیائیں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
ایک دوسرے کو ہدید دیا کرو، ہدید دلول کی رجمش کو دور کرتا ہے۔کوئی پڑوئ اپنی پڑوئ کے مدید کو مقیر نہ سمجھا گرچہ وہ بکری کے گھر کا ایک کلڑا ہی کیوں نہ ہو (اسی طرح دینے والی بھی اس ہدید کو کم شمجھے)۔

ذھیجھے)۔

﴿226﴾ عَنْ اَبِىْ ذَرِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَٱلْشِلَّةِ: لَا يَحْقِرَنَّ اَحَدُكُمْ شَيْمًا مِنَ الْـمَعْرُوْفِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ اَخَاهُ بِوَجْدٍ طَلِيْقٍ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا اَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَاكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في اكثار ماء المرقة، رقم: ١٨٣٣

حضرت ابوذر رفظ الله علی که رسول الله علی نظی نیا ته ارشادفر مایا جم میں سے کوئی تھوڑی می نیکی کوبھی معمولی نہ سمجھے۔ اگر کوئی دوسری نیکی نہ ہوسکے تو رہ بھی نیکی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ دُحدہ بیشانی سے مل لیا کرے۔ جب تم (پکانے کی غرض سے) گوشت خریدہ یا سالن کی ہانڈی پکاو تو شور بہ بڑھا دیا کرواوراس میں سے پکھنکال کراپنے بڑوی کودے دیا کرو۔ رائن کی ہانڈی پکاو تو شور بہ بڑھا دیا کرواوراس میں سے پکھنکال کراپنے بڑوی کودے دیا کرو۔ (زندی)

﴿227﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَامُنُ جَارُهُ بَوَائِقَةً. وَمَنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ قَالَ: لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَامُنُ جَارُهُ بَوَائِقَةً.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰد علیہ نے ارشاد فر مایا: وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو۔ مسلم کی شرارتوں سے اس کا پڑوی محفوظ نہ ہو۔

﴿228﴾ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُوْمِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَإِنْ سَأَلُكَ فَأَعْطِه، وَإِنْ اسْتَغْرَضُكَ فَأَقْرِضُهُ ، وَإِنْ دَعَاكَ فَأَجِنْهُ ، وَإِنْ مَرِضَ فَعُدْهُ ، وَإِنْ اسْتَغْرَضَكَ فَأَقْرِضُهُ ، وَإِنْ دَعَاكَ فَأَجِنْهُ ، وَإِنْ مَرِضَ فَعُدْهُ ، وَإِنْ مَا لَكُ فَعُرْهُ ، وَلا تُوفِي عَلَيْهِ الْمِنْ عَلَيْهِ الرِّيْحَ اللهِ المُعْرَبِهِ ، وَلا تُوفِع عَلَيْهِ الْبِنَاءَ لِتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيْحَ اللهِ إِلْا بِإِذْنِهِ . . رواه الإصبهاني في كتاب الترغيب ١/ ٨٠٠ تُروفا في الترغيب ١/ ٢٥٠ للمصنف بعد ان رواه من طرق احرى ، ثم قال المنذري الا يخفى ان كثرة هذه الطرق تكسبه قوة والله اعلم

﴿229﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ . رواه الطبراني وابو يعلى ورجاله ثقات، مجمع الزوند ٨٠٦/٨ ٣٠

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر مانتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فر مایا: وہ مخض ( کامل) مؤمن نہیں ہوسکتا جوخو د تو پیپ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوی بھوکا رہے۔

(طبرانی، ابویعلی، مجمع الزوائد)

﴿230﴾ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ ! اِنَّ فُلاَ نَةً يُذْكَرُ مِنْ كَشْرَةٍ صَلَا تِهَـا وَصِيَا مِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ اَنَّهَا تُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِيَ فِي النَّارِ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ! فَإِنَّ فُلاَ نَةً يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةٍ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَا تِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْا تُوَارِمِنَ الْاقِطِ وَلَا تُوْذِي جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِيَ فِي الْجَنَّةِ. ووه احمد٢/٠٤

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ! فلانی عورت کے بارے میں بیمشہور ہے کہ وہ کثرت سے نماز ، روزہ اورصد قد خیرات کرنے والی ہے (لیکن) اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے یعنی برا بھلا کہتی ہے۔ رسول اللہ! فلانی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: وہ دوز ن میں ہے۔ بھراس شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! فلانی عورت کے بارے میں بیمشہور ہے کہ وہ فقی روزہ ، صدقہ خیرات اور نمازتو کم کرتی ہے بلکہ اس کا صدقہ و خیرات یو بین برا وسیوں کو اپنی زبان سے کوئی صدقہ و خیرات پیرے چند کلروں سے آگے نہیں بڑھتا لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے کوئی تکلیف نہیں دیت میں ہے۔ (منداحم)

﴿231﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ يَا خُذُ عَنِيْ هَوُلاءِ اللهِ عَلَيْكَ عَنْ اللهُ عَنْهُ: قُلْتُ: اَ نَا اللهُ عَنْهُ: قُلْتُ: اَ نَا اللهُ عَنْهُ: قُلْتُ: اَ نَا كَرَسُولَ اللهِ فَا خَذَ بِيَدِى فَعَدَّ خَمْسًا وَقَالَ: اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، وَآحِبٌ لِلنَّاسِ مَاتُحِبٌ قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلاَ تُكْتِر الضِّحِكَ فَإِنَّ كَثُونَةَ الضِّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ.

رواه الترمذي وقال: هذاحديث غريب، باب من اتقى المحارم فهو اعبد النَّاس، رقم: ٢٣٠٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ درسول اللہ علی ہے استاد فر مایا: کون ہے جو بھی سے بید باتیں سکھے پھر ان پرعمل کرے یا ان لوگوں کوسکھائے جو ان پرعمل کریں؟ حضرت ابو ہریرہ ﷺ فر ماتے ہیں میں نے عرض کیا: یا دسول اللہ! میں تیار ہوں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے (ازراہ شفقت) میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا اور گن کریہ پانچ باتیں ارشاد فرما ئیں: حرام سے بچوتم سب سے بڑے تباوت گذارین جاؤے۔ اللہ تعالی نے جو بچھ ہیں دیا ہوائی کہ واللہ تعالی کے جو بچھ ہیں دیا تھا چھاسلوک کرو کو مومن بن جاؤے۔ جواب لیے لئے پند کرتے ہووہی دوسروں کے لئے بھی پیند کروتم (کامل) مسلمان بن جاؤے۔ زیادہ ہنسانہ کروکیوں کہ زیادہ ہنسنادل کومردہ کردیتا ہے۔ (زندی)

﴿232﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلَّ لِلنَّبِي عَلَيْكُ : يَا رَسُوْلَ

اللهِ اكْيْفَ لِيْ أَنْ اَعْلَمَ إِذَا اَحْسَنْتُ وَإِذَا اَسَاْتُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ غَلَيْكُ : إِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُولُونَ قَدْ اَحْسَنْتَ فَقَدْ اَحْسَنْتَ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ اَسَاْتَ فَقَدْ اَسَاْتَ.

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح،مجمع الزوايد . ١٠ / ٤٨

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا: یا رسول الله! مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں نے یہ کام اچھا کیا ہے اور یہ کام برا کیا ہے؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہتم نے اچھا کیا تو یقنیا تم نے اچھا کیا اور جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہتم نے برا کیا تو یقنیا تم نے برا کیا۔

(طبراتی، مجمع الزوائد)

﴿233﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِي قُرَادٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ تَلْكُلُهُ تَوَضَّا يَوْمًا فَجَعَلَ اصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُوْنَ بِوَضُوْبِهِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ تَلْكُلُهُ: مَايَحْمِلُكُمْ عَلَى هٰذَا؟ قَالُوْا: حُبُّ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَوْيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَوْيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيْنَهُ إِذَا حَدَّتَ وَلَيُوَدِ آمَانَتَهُ إِذَا اوْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَمَنْ جَاوَرَهُ.

رواه البيهقي في شُعب الايمان،مشكوة المصابيح، وقم: ٩٩٠

حضرت عائشرضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

جرئیل النظامی مجھے پڑوی کے حق کے بارے میں اس قدر وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ پڑوی کو وارث بنادیں گے۔

﴿235﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ.

حفرت عقبہ بن عامر ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن (جھڑ نے والوں میں) سب سے پہلے دو جھڑ نے والے پڑوی پیش ہول۔ مول کے یعنی بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلامعاملہ دو پڑوسیوں کا پیش ہوگا۔

(منداحر بجع الزوائد)

﴿236﴾ عَنْ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: لَا يُرِيْدُ أَحَدٌ آهُلَ الْمَدِيْنَةِ بِسُوْءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللهُ فِي الْمَاءِ. بِسُوْءٍ إِلَّا أَذَابَهُ اللهُ فِي الْمَاءِ.

رواه مسلم، باب قصل المدينة ..... وقم: ٣٣١٩

حضرت سعد ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: جو شخص مدیدہ والوں کے ساتھ کی آگ بیں اس طرح الله علی اس کور دوزخ کی آگ بیں اس طرح کی گھلادے گا جس طرح سیسہ پھل جاتا ہے یا جس طرح پانی بین نمک گھل جاتا ہے۔ (ملم) پھلادے گا جس طرح سیسہ پھل جاتا ہے۔ (ملم) کی گھلادے گا جانوں نے بند الله وَ مَا الله عَنْ جَابِو بْنِ عَبْدِ الله وَ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ

رواه احمد ورجاله رجال الصحيح،مجمع الزوائد ٣٥٨/٣

رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٧/٩٥

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهماروايت كرتے بين كدرسول الله علي في ارشادفر مايا:

جواس کی کوشش کرسے کہ مدینہ میں اس کوموت آئے تو اس کو چاہئے کہ وہ (اس کی کوشش کرے اور وہاں ) مدینہ میں مرے اور وہاں اور ) مدینہ میں مرے میں ان لوگوں کی ضرور شفاعت کروں گاجو مدینہ میں مرسے میں ان لوگوں کی ضرور شفاعت کروں گاجو مدینہ میں مرسے (این حبان)

فعائدہ: علماء نے لکھا ہے شفاعت سے مراد خاص قتم کی شفاعت ہے ور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام شفاعت تو سارے ہی مسلمانوں کے لئے ہوگی ، کوشش کرنے اور طاقت رکھنے سے مراد سیسے کہ وہاں اخیر تک رہے۔

﴿239﴾ عَنْ اَبِىٰ هُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَا يَصْبِرُ عَلَى لَاوَاءِ الْمَدِيْنَةِ وَشِدْتِهَا اَحَدٌ مِنْ أُمَّتِىْ، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَهِيْدًا.

رواه مسلم، باب الترغيب في سكني المدينة ....، وقم: ٣٣٤٧

حضرت ابو ہریرہ کے ارشاد فرمایا: مصرت ابو ہریرہ کے ارشاد فرمایا: میراجوامتی مدینہ طیبہ کے قیام کی مشکلات کو ہرواشت کر کے بیہاں قیام کرے گا میں قیامت کے دن اس کاسفارشی یا گواہ بنوں گا۔
دن اس کاسفارشی یا گواہ بنوں گا۔

﴿240﴾ عَنْ سَهْلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِي الْجَنَّةِ هَاكُذَاء وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

رواه البخارى، باب اللعان .... ، رقم: ٤ . ٥ ٥

حفزت مہل ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: میں اور پیٹیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ( قریب) ہوں گے۔ نبی کریم علیہ نے شہادت کی اور ﷺ کی انگی سے اشارہ فر مایا اور ان دونوں کے درمیان تھوڑی ہی کشادگی رکھی۔ (جاری)

﴿241﴾ عَنْ عَـمْرِوبْنِ مَالِكِ الْقُشَيْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ لَهُ وَجَبَتْ لَهُ يَقُولُ: مَنْ ضَمَّم يَتِيْمًا بَيْنَ اَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إلى طَعَامِه وَشَرَابِهِ حَتَّى يُغْنِيَهُ اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَ مَن الحديث وبقية رحاله رحال الصحيح، الْجَنَّةُ وَ رواه احمد والطبراني وفيه: على بن زيد وهو حسن الحديث وبقية رحاله رحال الصحيح، مجمع الزوايد ٨ ٤/٨

حضرت عروبن ما لك قشرى دي فرمات مين كه مين في رسول الله عظيفة كوبدارشاد

فرماتے ہوئے سنا: جس مخف نے ایسے پیٹیم بیچے کوجس کے ماں باپ مسلمان تھے اسے اپنے ساتھ کھانے یدے میں شریک کیا یعن اپنی کفالت میں لے لیا یہاں تک کراللہ تعالی نے بے کوان ( کی کفالت ہے) بے نیاز کر دیا لیتی وہ اپنی ضروریات خود بوری کرنے لگا تو اس مخض کے لئے جنت واجب ہوگئ۔ (منداحه طبراني مجمع الروائد)

﴿242﴾ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْآشْجَعِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: إنّا وَأَمْوَاةٌ سَفْعَاءُ الْحَدَّيْنِ كَهَا تَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوْمَا يَزِيْدُ بِالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ، إمْرَأةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبِ وَجَمَالٍ، حَبَسَتْ نَفْسَهَا على يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوْا أَوْمَا تُوا.

رواه ابوداؤد،باب في فضل من عال يتامي، وقم: ٩٤٥

حفرت عوف بن ما لك التجعي رفي فرمات بي كدرسول الله علي في ارشا وفرمايا: ميس اوروہ عورت کہ جس کا چبرہ (اپنی اولا دکی پرورش ، دیکھ بھال اور محنت ومشقت کی وجہ سے ) سیاہ پڑ گیا ہوقیامت کے دن اس طرح ہول گے۔حدیث کے رادی حضرت پزیدرحمۃ اللّٰدعلیہ نے سیر حدیث بیان کرنے کے بعد شہادت کی انگلی اور چ کی انگلی سے اشارہ کیا (مطلب پیقا کہ جس طرح بددونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں ای طرح قیامت کے دن آپ عی اور وہ عورت قریب ہوں گے۔ رسول الله عليہ في نے سياہ چرہ والى عورت كى تشريح كرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہاس سے مراد) وہ عورت ہے جو بیوہ ہوگئی ہواور حسن و جمال ،عزت ومنصب والی ہونے کے باد جوداینے بیٹیم بچول (کی پرورش)کی خاطر دوسرا نکاح نہ کرے بیہال تک کہوہ يج بالغ ہونے کی وجہ سے اپنی مال کے محتاج ندر ہیں یا انہیں موت آ جائے۔ ﴿243﴾ عَنْ آبِي مُوْسَى الْآشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ إِنَّ قَالَ: مَا قَعَدَ يَتِيْمٌ مَعَ

قَوْمِ عَلَى قَصْعَتِهِمْ فَيَقُرُبَ قَصْعَتَهُمْ شَيْطَانٌ.

رواه الطبراني في الا وسط، وقيه: الحسن بن واصل، وهو الحسن بن دينار

وهو ضعيف لسوء حفظه، وهو حديث حسن والله اعلم،مجمع الزَّو ايد ٢٩٣/٨

حضرت ابوموی اشعری فظیفه سے روایت ب که نبی کریم علی نے ارشادفر مایا: جن لوگوں کے ساتھ کوئی بیتیم ان کے برتن میں کھانے کے لئے بیٹھے توشیطان ان کے برتن کے قریب (طبرانی جمع الزوائد) نہیں آتا۔

﴿244﴾ عَنْ اَبِىٰ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا شَكَا اِللَّى رَسُوْلِ اللهِ مَلَىٰ فَسُوَةَ قَلْبِهِ فَقَالَ: امْسَحْ رَاْسَ الْيَتِيْمِ وَاَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ.

رواه احمد ورجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ٢٩٣/٨

حضرت ابو ہریرہ دھی ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ عظی ہے اپنی سخت دلی کی شکایت کی ۔ آپ علی اسلام علی کے سریر ہاتھ پھیرا کرواور مسکین کو کھانا کی شکایت کی ۔ آپ علی ہے ارشاد فر مایا: یتیم کے سریر ہاتھ پھیرا کرواور مسکین کو کھانا کہ کو سالہ وائد )

﴿245﴾ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْفَعُهُ إِلَى النِّبِيّ مَثْلِكُ: السَّاعِيْ عَلَى اللهُ وَكُالَّذِيْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ. اللهِ أَوْ كَالَّذِيْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ.

رواه البخارى، باب الساعى على الأزمّلة، رقم: ٢٠٠٦

حضرت صفوان بن سلیم ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا: بیوہ عورت اور سکین کی ضرورت میں دوڑ دھوپ کرنے والے کا تواب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے تواب کی طرح ہے جودن کو کرنے والے کے تواب کی طرح ہے جودن کو روز ہر کھتا ہواور رات بجرعبادت کرتا ہو۔

( بخاری )

﴿246﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِي. (وهوجزء من الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٤٨٤/٩

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: تم میں بہتر شخص وہ ہے جواپنے گھر والوں کے لئے سب سے اچھا ہواور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لئے زیادہ اچھا ہوں۔

کے لئے زیادہ اچھا ہوں۔

﴿247﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ عَجُوزٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَهُوَ عِنْدِى فَقَالَ لَهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ عَجُوزٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَهُوَ عِنْدِى فَقَالَ لَهُا: كَيْفَ حَالُكُمْ: ؟ كَيْفَ آنْتُمْ بَعْدَفَا؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ بِاَبِيْ آنْتُ وَأُمِيْ يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمَّا خَرَجَتْ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ تُقْبِلُ عَلَى هَلِهِ الْعَجُوزِ هِلَا الْإِقْبَالَ فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ تَاْتِيْنَا آيَّامَ خَدِيْجَةً رَضِيَ اللهُ تَعَنْهَا وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهُدِ مِنَ الْإِيْمَانِ . اخرجه الحاكم بنحوه وقال حديث صحيح على شرط الشيخين وليس الْعَهْدِ مِنَ الْإِيْمَانِ .

له علة ووافقه الذهبي ١٦/١ -الاصابة ٢٧٢/٤

حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں جبکہ آپ میرے پاس تھے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا: میں بشامتہ مَدَ نِیدً ہوں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارے (مدینہ آنے کے) بعد تمہارے حالات کسے رہے؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله میرے ماں باپ آپ پر قربان! سب خیریت رہی۔ جب وہ چلی گئیں تو میں نے رسول الله میرے ماں باپ آپ پر قربان! سب خیریت رہی۔ جب وہ چلی گئیں تو میں نے فر مایا: یہ خدیجہ کی زندگی میں ہمارے پاس آیا کرتی تھیں اور پر انی جان بہچان کی رعایت کرنا افر مایا: یہ خدیجہ کی زندگی میں ہمارے پاس آیا کرتی تھیں اور پر انی جان بہچان کی رعایت کرنا ایمان (کی علامت) ہے۔

﴿248﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُوْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ اَوْ قَالَ غَيْرَةً . رواه مسلم، باب الوصية بالنساء، رقم: ٣٦٤٥

حفرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: مؤمن مرد کی بیشان نہیں کہ اپنی مؤمنہ ہوگ تو کی بیشان نہیں کہ اپنی مؤمنہ ہوگ سے تا پند ہوگ تو دسری پند بدہ بھی ہوگی۔ دوسری پند بدہ بھی ہوگی۔

فسائدہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں حسن معاشرت کا ایک مختصر اصول بتادیا کہ انسان میں اگر کوئی بری عادت ہے تو اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی ایسا کون ہوگا جس میں کوئی برائی شہویا کوئی خوبی شہول لہذا برایوں سے چشم پوشی کی جائے اور خوبیوں کو دیکھا جائے۔

﴿249﴾ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْطِيْكُ: لَوْ كُنْتُ آمِرًا اَحَدًا اَنْ يَسْجُدُنَ لِاَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ اَنْ يَسْجُدُنَ لِاَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ اَنْ يَسْجُدُنَ لِاَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ اَنْ يَسْجُدُنَ لِاَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ النَّهُ لَعَمَا اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِيدِ .

حضرت قیس بن سعد ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلہ نے ارشاوفر مایا: اگر میں کسی کوکسی کے سامنے بحدہ کرنے کا تھم ویتا تو عورتوں کو تھم ویتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں اس حق کی وجہ سے جواللہ تعالی نے ان کے شوہروں کا ان پر مقرر فرمایا ہے۔ (ابوداؤد)

﴿250﴾ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُكُم: أَيُمَاامْرَاةٍ مَاتَث وزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَحَلَتِ الْجَنَّةِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب،باب ماجاء في حقّ الزوج على المراة، رقم: ١١٦١

۔ حضرت اللہ سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیے ارشاد فر مایا: جس عورت کا اس حال میں انقال ہو کہ اس کا شوہراس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔

(527)

﴿251﴾ عَنِ الْاحْوَصِ رَضِى الله عَنْهُ الله صَمْعِ النَّبِي عَلَيْكُ يَقُولُ: اَلا وَاسْتَوْصُوا بِالنِسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانِ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْنًا غَيْرَ ذَلِكَ، اِلَّا اَنْ يَاتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُنِنَّ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاجِعِ، وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَوْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَاتِكُمْ حَقًا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًا، فَامَّا حَقُّكُمْ عَلَيْهُنَ فَلَا يُؤْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكُوهُونَ، وَلَا يَافْذَنَ فِيْ بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكُرَهُونَ، الآ وَتَعَلَيْهُنَ فَرُسُونَا اللهِقَ فِي كِسُوتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، ياب ماجاء في حق المراة على زوجها، وقم: ١١٦٣

حفرت احوص فی است ہے کہ انہوں نے نبی کریم علی کے وارشاد فرماتے ہوئے ساز غور سے سنوا عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرواس لئے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں۔ تم ان سے اُن کی عصمت اور اپنے مال کی حفاظت وغیرہ کے علاوہ اور پچھا ختیار نہیں رکھتے ہاں اگر وہ کی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو پھر ان کو ان کے بستر وں میں تنہا چھوڑ دولیعنی ان کے ساتھ سونا چھوڑ دولیکن گھر ہی میں رہواور ہلکی مار مارو ۔ پھراگر وہ تمہاری فرما نبر داری اختیار کرلیس تو ان پر ہے پر (زیادتی کرنے کے لئے) بہانہ مت ڈھونڈ و غور سے سنوا تمہارا جی تمہارا ہی تمہاری ہو ہوں پر ہے رائی طرح) تمہاری ہو ہوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا حق ان پر سے کہ دہ تمہارے گھروں میں تمہاری الیے شخص کو نہ آنے دیں جس کا آناتم کو ناگوار گذر ہے اور نہ وہ تمہارے گھروں میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی کوآنے دیں فور خیسنو! ان عورتوں کا تم پر بیری ہے کہ تم ان کے ساتھ ان اور ان کی خوراک میں اچھا سلوک کرولیعنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کے لئے ان کی خوراک میں اچھا سلوک کرولیعنی اپنی حیثیت کے مطابق ان کے لئے کہ کرو کیکی کی کروں کا انتظام کیا کرو

﴿252﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : أَعْطُوا الْآجِيْرَ أَجْرَهُ، قَبْلُ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. دواه ابن ماجه، باب اجر الاجراء رقم: ٢٤٤٣

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: مزدور کالپیدنه خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ (ابن ماجه)

## صله رجي

the state of the second of the second se

and the same of the contract o

Committee of the Commit

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاعْبُدُوا ۚ أَللهُ وَ لَا تُشْرِّكُوا بِهِ شَيْنًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبِلَى وَالْجَادِ الْجُنُبِ وَالْمَسْكِيْنِ وَالْجَادِ ذِى الْقُرْبِلَى وَالْجَادِ الْجُنُبِ وَالْصَاحِبِ الْفَرْبِلَى وَالْجَادِ الْجُنُبِ وَالْصَاحِبِ الْفَرْبِلَى وَالْجَادِ الْجُنُبِ وَالْصَاحِبِ الْفَرْبِلِي وَالْبَانِ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُحْتَالًا اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُحْتَالًا فَخُورًا ﴾ وَالنساء ٣٦]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ناورتم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کر داور اس کے ساتھ کسی چیز کو بشریک نہ کر داور مال باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کر داور قرابت داروں کے ساتھ بھی اور قتیموں کے ساتھ بھی اور دور کے بڑوی کے ساتھ بھی اور دور کے بڑوی کے ساتھ بھی اور دور کے بڑوی کے ساتھ بھی اور پاس کے بیٹھنے دالے کے ساتھ بھی (مرادوہ شخص ہے جوروز کا آنے جانے والداور ساتھ بھی دالہ ہو) اور مسافر کے ساتھ بھی اور ان غلاموں کے ساتھ بھی جو تہارے قبضہ میں ہیں، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ بیشک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پہند نہیں کرتے جو اپنے کو بڑا سے بھی بین آئے۔ بیشک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پہند نہیں کرتے جو اپنے کو بڑا سے سے بیش آئے۔ بیشک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہند نہیں کرتے جو اپنے کو بڑا سے سے بھی کو بڑا ہے۔

فائدو : قريب كي يووى مراد ده يروى مع جويدوس من ديها بوادراس

رشتہ داری بھی ہواور دور کے پڑوی سے مرادوہ پڑوی ہے جس سے رشتہ داری نہ ہو، دوسرا مطلب میہ بھی ہوسکتا ہے کہ قریب کے پڑوی سے مرادوہ پڑوی ہے جس کا دروازہ اپنے دروازے کے قریب ہواور دور کا پڑوی وہ ہے جس کا دروازہ دور ہو۔

مسافرے مراد رفیق سنر، مسافر مہمان اور ضرورت مند مسافر ہے۔ (کشف الرحان)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَاْهُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآءِ ذِى الْقُرْبِلَى وَيَنْهِلَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَغْيِ \* يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَلَذَّكُّرُوْنَ ﴾ [النحل: ٩٠]

الله تعالی کا ارشاد ہے: الله تعالی انصاف کا اور بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ اچھاسلوک کرنے ہیں ہم لوگوں اچھاسلوک کرنے کی ہیں ہم لوگوں کو اللہ تعالی اس کے تھیجت ہیں تا کہم تھیجت ہول کرو۔ (علی)

#### احاديث نيويه

﴿253﴾ عَنْ أَبِى السَّرْدَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّالِكُ يَقُوْلُ: الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظُهُ . (واه السرمذي وقال: هذا حديث صحيح، باب ماجاء من الفضل في رضا الوالدين، رقم: ١٩٠٠

حضرت ابودرداء کے بین کہ میں نے رسول اللہ علی کے بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: باپ جنت کے درواز دل میں سے بہترین درواز ہ ہے۔ چنا نچی تمہیں اختیار ہے خواہ (اس کی مناز بان کرکے اور دل دکھاکے) اس درواز ہ کوضائع کردویا (اس کی فرمانبر داری اور اس کوراضی رکھکر) اس درواز ہ کی حفاظت کرو۔

﴿254﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَـمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مَلْكُلُهُ قَالَ: رِضَا الرَّبِ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ.

رواه الترمذي،باب ماجاء من الفضل في رضا الوالدين، رقم: ١٨٩٩

حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عثمار وايت كرت بين كه نبي كريم علي في ارشاد فرمايا:

﴿255﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إنَّ البَرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إنَّ البَرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ. وواه مسلم، باب فضل صلة اصدفاء الاب سيرةم: ٦٥١٣

حضرت عبدالله بن عمروضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کے بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: سب سے بری نیکی بیہ ہے کہ بیٹا (باپ کے انتقال کے بعد) باپ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔

﴿256﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ أَحَبُ أَنْ يَصِلُ ابَعْدَهُ.

رواه ابن حيان، قال المحقق: اسناده صحيح ٢/٥/٢

(متدرك حاكم)

حضرت انس بن ما لک را ایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشادفر مایا: جس شخص کویہ بیند ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اوراس کے رزق کو بردھا دیا جائے اس کوچاہئے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھاسلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلم کر کی کرے۔ (سنداھی) ﴿ 258 ﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِی الله عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: مَنْ بَرَّ وَالِدَیْهِ طُوبیٰ لَهُ زَادَ اللهُ فِی عُمُوهِ۔ رواہ الحاکم وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم بحرجاہ ووافقه الذهبی ١٥٤/٥ محضرت معافی الله علی ہے کہ رسول اللہ علی الله علی اس کی عمر میں اضافہ فرمائیں والدین کے ساتھ اچھاسلوک کیا اس کے لئے خوشخری ہوکہ اللہ تعالی اس کی عمر میں اضافہ فرمائیں والدین کے ساتھ اچھاسلوک کیا اس کے لئے خوشخری ہوکہ اللہ تعالی اس کی عمر میں اضافہ فرمائیں

﴿259﴾ عَنْ آبِى أُسَيْدٍ مَالِكِ بْنِ رَبِيْعَةَ السَّاعِدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا نَجْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اهَلْ بَقِى مِنْ بِرِّ إَبُوَىًّ شَىٰءٌ اَبَسُوْلَ اللهِ اهَلْ بَقِى مِنْ بِرِّ إَبُوَىًّ شَىٰءٌ اَبَسُوْلَ اللهِ اهَلْ بَقِى مِنْ بِقِ إَبُوَىًّ شَىٰءٌ اَبَسُوْلُ اللهِ اللهِ اهْلُ بَقِيَهُ مِنْ بِهُ الْعَلْمُ وَانْفَاذُ مَسَىٰءٌ اَبَرُهُمَا وَالْإَسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَانْفَاذُ عَلَمُ الصَّلُوةُ عَلَيْهِمَا وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَانْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِ هِمَاءً وَصَلَّةُ الرَّحِعِ الَّتِيْ لَا تُوْصَلُ اللهِ بِهِمَاء وَاكْرَامُ صَدَّ يُقَهِمَا وَالْفَاذُ

رواه ابوداؤد،باب في برالوالدين، رقم: ٢٤٢٥

حضرت ابواسید ما لک بن ربیعہ ساعدی اعظیمی فرماتے بین کہ ہم رسول اللہ عظیمی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض میں حاضر سے قبیلہ بنوسکمہ کے ایک خص عمی کریم عظیمی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میرے لئے اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان دونوں نے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ممکن ہے؟ آپ عظیمی کرنا، سلوک کی کوئی صورت ممکن ہے؟ آپ عظیمی کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو بورا کرنا، جن لوگوں اللہ تعالی ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کا اگرام کرنا۔

حضرت ما لک یا این ما لک رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: جس شخص نے اپنے والدین یا ان میں سے آیک کو پایا پھران کے ساتھ بدسلوکی کی تو وہ شخص دور خ میں داخل ہوگا اور اس کواللہ تعالی اپنی رحمت سے دور کردیں گے اور چوکوئی مسلمان علام کوآڑاد کردے بیاس سے لئے دوڑ خ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا۔

﴿261﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ أَنْكُ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ،

رواة مسلَّم بايت رغم من الأرك ابويه سنترقم: ١٥١٠

حفرت ابو ہریرہ دی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: وہ آدی ذلیل وخوارہو)؟ وخوارہو )؟ دخوارہو ) گیا۔ یارسول اللہ! کون ( ولیل وخوارہو )؟ آپ نے ارشاد فر مایا: وہ شخص جواچے مال باپ میں سے کسی ایک کو یادونوں کو بردھا ہے کی حالت میں یائے پھر (ان کی خدمت سے ان کادل خوش کر کے ) جنت میں داخل نہ ہو۔ (مسلم)

﴿262﴾ غَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّك، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّك، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ اَبُوكَ.

رُواه البخاري، باب من احق الناس بحسن الصحبة، رقم: ٩٧١ ٥

حضرت ابو ہریرہ رہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ علی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر دریافت کیا: میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ ستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہاری ماں۔ اس نے بوچھا پھرکون؟ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: تمہاری ماں۔ اس نے بوچھا پھرکون؟ آپ نے ارشاد فرمایا: تمہاری ماں۔ اس نے بوچھا پھرکون؟ آپ نے ارشاد فرمایا: پھرکون؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پھرکون؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پھرتمہارا باب۔

﴿263﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : نِمْتُ فَرَايْتَنِيْ فِي الْجَنَّةِ فَسَمِعْتُ صَوْثَ قَارِئِ يَقْرَأُ فَقُلْتُ: مَنْ هَلَهَا؟ قَالُوا: هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النَّعْمَانِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئِ يَقْرَأُ فَقُلْتُ: مَنْ هَلَهَا؟ قَالُوا: هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النَّعْمَانِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : كَذَاكَ الْبِرُ كَذَاكَ الْبِرُ كَذَاكَ الْبِرُ كَذَاكَ الْبِرُ وَكَانَ آبَرً النَّاسَ بِأُمِّهِ.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی ہے ارشا دفر مایا: میں سویا
تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں۔ میں نے وہاں کسی قرآن پڑھنے والے کی
آواز سی تو میں نے کہا: پیکون ہے (جو یہاں جنت میں قرآن پڑھ رہاہے)؟ فرشتوں نے بتایا
کہ بیر حارثہ بن نعمان ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے رسول اللہ علیہ نے
ارشاد فر مایا: نیکی الیم بی ہوتی ہے، نیکی الیم بی ہوتی ہے بعنی نیکی کا پیل ایسا ہی ہوتا ہے۔ حارثہ
بن تعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت بی اچھاسلوک کرنے والے تھے۔
(منداحر)

﴿264﴾ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكُرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّيْ وَهِى مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكِ أَمِي قَدِمَتْ وَهِى مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكِ فَاسْتَفْتَتْ وَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ فَي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ فَي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ فَاسْتَفْتَتْ وَهِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ أَمِّي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ أَمِّي وَهِي رَاعِبَةٌ، أَفَاصِلُ أُمِّيْ ؟ قَالَ: نَعَمْ، صِلِيْ أُمَّكِ . ووه البخاري، باب الهدية للمشركين، رقم: ٢٦٢٠

حضرت اساء بنت ابی بکررضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ کے زمانہ میں میری والدہ جو مُشر کہ تھیں ( مکہ سے سفر کرکے ) میرے پاس (مدینہ ) آئیں۔ میں نے رسول الله علیہ ہے مسئلہ معلوم کیا اور یوچھا: میری والدہ آئی ہیں اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرستی ہوں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہاں! اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرستی ہوں؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہاں! اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔

﴿265﴾ عُنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ا أَيُّ النَّاسِ اَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَوْلَةِ قَالَ: زَوْجُهَا، قُلْتُ: فَاَيُّ النَّاسِ اَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ قَالَ: أُمُّهُ.

رواه الحاكِم في المستدرك ٤/٠٠١

حضرت عائشرض الله عنها سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول الله! عورت پرسب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ علی ہے ارشاد فرمایا: اس کے شوہر کا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ مرد پرسب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: اس کی ماں کا ہے۔

﴿266﴾ عَنِ ابْنِ مُحَمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ عَلَيْكُ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ! اِنِّى اَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْمًا فَهَلْ لِىْ تَوْبَةٌ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهِرَّهَا.

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول الله علیہ الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول الله! میں نے ایک بہت بڑا گناہ کرلیا ہے تو کیا میری توبہ قبول ہوسکتی ہے؟ آپ نے ارشادفر مایا: کیا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا: میں ساتھ ساتھ اسلام کوئی خالہ ہیں؟ عرض کیا: جی ہاں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: ان کے ساتھ اچھاسلوک کرو (الله تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہاری صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: ان کے ساتھ اچھاسلوک کرو (الله تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہاری

توبةول فرمالیں گے )۔

﴿267﴾ عَنْ آبِيْ أَمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : صَنَائعُ الْمَعْزُوْفِ تَقِى مَصَادِعَ السُّوْءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطُفِئ عَضَبَ الرَّبِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِى الْعُمُرِ. مَصَادِعَ السُّوْءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطُفِئ عَضَبَ الرَّبِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِى الْعُمُرِ. واللهِ ٣٩٣٠٢

حضرت ابواً مامه رفظ الله موایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: نیکیوں کا کرنا ہری موت ہے ، چپالیتا ہے، چپ کرصد قد وینا الله تعالیٰ کے غصہ کو شند اگر تا ہے۔ اور صلد حمی لینی رشتہ داروں سے اچھاسلوک کرنا عمر کو بڑھا تا ہے۔

(طبر انی ، مجمع الزوائد)

فائده: صدرتی میں بیبات شامل ہے کہ آدی اپنی کمائی سے دشتہ داروں کی مالی خدمت کرے یا یہ کہ ایک کے حصران کے کاموں میں لگائے۔ (معارف الحدیث)

﴿268﴾ عَنْ اَمِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ۚ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَة، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوِلْيَصْمُتْ. رواه الدخاري، باب اكرام الضيف ....، رقم: ١٦٣٨

حضرت الوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ پراور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ صلاحی کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر کرے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔

(بخاری)

﴿269﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ ۚ قَالَ:مَنْ آحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ، وَيُنْسَا لَهُ فِيْ آثَوِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

رواه البخاري،باب من بسطِ له في الرزق.....،برقم: ٩٩٨٦

حضرت انس بن مالک ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: جو شخص میر چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے اس کو چاہئے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلدرحی کر ہے۔ ﴿270﴾ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ اللهُ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شُعْجَنَةٌ عِنِ اليَّحِيَّةَ وَهِ بعض البحديث)

رواه إحمد واليزار ورجال احمد رجال الصحيح غير نوفل بن مسايحق وهو ثقة، مجمع الزوايد

YVE/A

حضرت سعید بن زید می است می کریم علی نے ارشاوفر مایا: ویک بیرتم علی است می کریم علی نید می کریم علی است می کریم علی کاحق الله تعالی کے نام رجمان سے لیا گیا ہے یعنی بیرشتہ داری رحمان کی رحمت کی اللہ تعالی اس پر جنت حرام کردیں گے۔ ایک شاخ ہے جواس رشتہ داری کوتو ڑے گا اللہ تعالی اس پر جنت حرام کردیں گے۔

(منداحمه، بزار، جمع الزوائد)

﴿271﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: لَيْسَ الْوَاصِلُ اللهِ عَنْهُمَا وَصَلَهَا.

رُواه البخاري،باب ليس الواصل بالمكافئ ،رقم: ٩٩١

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ ہے ارشاد فرمایا: وہ شخص صلدرحی کرنے والانہیں ہے جو برابری کا معاملہ کر نے بعنی دوسرے کے اجھے برتاؤ کرنے پر مسلمہ کی کرنے والانو وہ ہے جو دوسرے کے قطع رحمی کرنے پر بھی صلدرحی کرنے۔ (بخاری)

﴿272﴾ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: تَعَلَّمُوْا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ. وواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون، مجمع الزوائِد، ١/٥٥/ ٥٥

حضرت علاء بن غارجه و في فرمات بي كريم على الشاد ارشاد فرمايا إلى نسب كا علم عاصل كروجس ك در يعد من ما ين رشته دارول سه صلاحي كرسكو . (طرانى ، مجمع الزوائد) . (طرانى ، مجمع الله عنه قال: أمَونى بحب المنه من الله يُو دُونِي وَلا إنْظُرَ إلى مَنْ هُو فَوْقِي وَلَا إنْظُرَ إلى مَنْ هُو فَوْقِي وَاللهُ يُو مِنْهُ مُ وَامَرَنِي اَنْ الْفُلِرَ إلى مَنْ هُو دُونِي وَلا إنْظُرَ إلى مَنْ هُو فَوْقِي وَامَرَنِي اَنْ اللهُ وَامَرَنِي اَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَامَرَنِي اَنْ اللهُ اللهُ وَامَرَنِي اَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَامَرَنِي اَنْ اللهُ اللهُ وَامَرَنِي اَنْ اللهُ ا

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَانَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ. ﴿ ﴿ ﴿ رَوَاهَا حَمَد ٥٩/٥ م

حضرت ابوذر رہ اور مسکینوں سے مجست رکھوں اور ان سے قریب رہوں، ابھے مرایا:
مجھے کم فرمایا کہ میں غریبوں اور مسکینوں سے مجبت رکھوں اور ان سے قریب رہوں، مجھے کم فرمایا
کہ میں دیا میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو (دنیاوی سازوسامان میں) مجھے سے بنچے درجہ کے ہیں، مجھے کم فرمایا:
اور ان پُر نظر نہ کرون جو (دنیاوی سازوسامان میں) مجھے سے اوپر کے درجہ کے ہیں، مجھے کم فرمایا:
کہ میں اپنے رشتہ دادوں کے ساتھ صلہ رحی کروں اگر چہوہ مجھے سے منہ موڑیں، مجھے کم فرمایا کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ ماگوں، مجھے کم فرمایا کہ میں حق بات کہوں اگر چہوہ (لوگوں کے لئے)
کروی ہو، مجھے کم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے پیغام کو نظام کرنے میں کسی ملامت
کروی ہو، مجھے کم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے پیغام کو نظام کرنے میں کسی ملامت
کروی ہو، مجھے کم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے پیغام کو نظام کرنے میں کسی ملامت سے نہ ڈروں اور مجھے کم فرمایا کہ میں لَا حوْل وَ لَا فَوَّ قَ اِلَّا بِاللّٰہِ کُشْر سے کے بیٹو ہاکہ والے کی ملامت سے نہ ڈروں اور مجھے کم فرمایا کہ میں لَا حوْل وَ لَا فَوَّ قَ اِلَّا بِاللّٰہِ کُشْر سے سے بیٹو ھاکروں کیونکہ دیکھ اس خزا نہ سے ہوعرش کے نیجے ہے۔

(منداحہ)

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ جو تحص اس کلمہ کو پڑھنے کامعمول رکھتا ہے اس کے لئے نہایت اعلی درجہ کا اجرو تو اب محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ (مظاہری)

﴿274﴾ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّهُ سَهِعَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعْ ـ رواه البخارى،باب الم القاطع،رقم: ٩٨٤ه

حضرت جبیر بن مطعم رفی است داروں ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: قطع رحی (رشتہ داروں ہے بدسلوکی) کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔
( بخاری)

فائده: قطع رحی الله تعالی کے نزدیک اتناسخت گناه ہے کہ اس گناه کی گندگی کے ساتھ کوئی جنت میں شہ جاسکے گا ہاں جب اس کوسزا دے کر پاک کردیا جائے یا اس کو معاف کردیا جائے توجنت میں جاسکے گا۔ (معارف الحدیث)

﴿275﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ! اِنَّ لِيْ قَرَابَةً، اَصِلُهُمْ وَيَعْظَعُوْنَيْ، وَأَحْسِنُ اِلنَّهِمْ وَيُسِيْؤُنَ اِلَيَّ، وَاَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَىً، فَقَالَ: لَيَنْ كُسْت

كَمَا قُلْتَ، فَكَانَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ، مَادُمْتَ عَلَى ذَلِك. رواه مسلم، باب صلة الرحم....،وقم: ٢٥٢٥ رواه مسلم، باب صلة الرحم...،،وقم: ٢٥٢٥

حضرت الوجريره هنائه سے دوایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے بعض رشة دار بیں میں ان سے تعلق جوڑ تا ہوں وہ جھے سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میر سے ساتھ بدسلوک کرتے ہیں اور میں ان کی زیاد تیوں کو برداشت کرتا ہوں وہ میر سے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جیساتم کہدرہے ہواگر ایسابی ہے تو گویا تم ان کے منہ میں گرم کرم را کھ جھونک رہے ہو۔ اور جب تک تم اس خو فی پرقائم رہو گے تمہار سے ساتھ ہروقت اللہ تعالی کی طرف سے ایک مددگار رہائی۔

# مسلمانول كوتكليف بهنجإنا

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُواْ فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا ﴾ والاحزاب: ٥٥]

الله تعالی کاارشادہ: اور جولوگ مسلمان مردوں کواورمسلمان عورتوں کو بغیراس کے کہ انہوں نے کوئی (ایسا) کام کیا ہو (جس سے وہ سزا کے مستق ہوجائیں) ایذا پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ بہتان اور صرتے گناہ کا بوجھاً ٹھاتے ہیں۔

فَافَدُهُ: اگرایدا زبانی ہے تو بہتان ہے اور اگر ممل سے ہو صرت گناہ ہے۔ وَقَالَ تَعَالَى:﴿ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِیْنَ۞ الَّذِیْنَ إِذَا اکْتَالُوْا عَلَىٰ النَّاسِ یَسْتَوْفُوْنَ۞ وَإِذَا كَالُوْ هُمْ اَوْوَزَنُوْهُمْ یُخْسِرُوْنَ۞ اَلاَ یَظُنُّ اُولَیْكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوْثُوْنَ۞ لِیَوْمِ عَظِیْم

يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلْمِيْنَ ﴾ [المطففين ١-٦]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہڑی تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے کہ جب لوگوں ہے (اپناحق) ناپ کرلیس تو پورالے لیس اور جب لوگوں کوناپ کریا تول کردیں تو کم کر دیں۔ کیا ان لوگوں کواس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک ہڑے سخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے،جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے ( یعنی اس دن نے ڈرنا چاہئے اورناپ تول میں کمی سے توبہ کرنا چاہئے )۔ (مطفقین )

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴾

الله تعالى كاارشاد ہے: ہرا يے مخص كے لئے برى خرابى ہے جوعيب تكالنے والا اور طعنه (مزة)

### احاديث نبويه

﴿276﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عُوْرَاتِ النَّاسِ اَفْسَدْتَهُمْ، اَوْكِدْتَ اَنْ تُفْسِدَهُمْ.

أُ رَوْالْهُ الوّداود، باب في التجسس، رقم: ٨٨٨

حضرت معاویہ فی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم کو میار شاد فرماتے ہوئے سنا: اگرتم لوگوں کے عیوب تلاش کرو گے تو تم ان کو بگاڑ دو گے۔ (ابوداؤد)

فعائدہ: مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں عیوب کو تلاش کرنے سے ان میں نفرت بغض اور بہت ی برائیاں پیدا ہوں گی اور ممکن ہے کہ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے اور انہیں پھیلانے سے وہ لوگ ضد میں گنا ہوں پر جرائت کرنے لگیں۔ بیساری با تین ان میں مزید بگاڑ کا سبب ہوں گی۔
گی۔

﴿277﴾ عَنِ ابْنِ عُمَسرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّيُّ : لَا تُؤذُوا اللهِ مَلَّيْ وَلَا تَطْلُبُوْا عَشَرَ آتِهِمْ وَهُو جزء من الحدِيث ) رواه ابن حبّان، قال المحقق: اسناده قوى ٧٠/١٣

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهماروايت كرتے بيل كدرسول الله علي في ارشادفر مايا: مسلمانول كوستايانه كرو، ال كوعارنه دلايا كرواوران كى لفرشول كوتلاش نه كياكرون (ابن حبان) (278) عَنْ أَبِيْ مَوْزَةَ الْأَسْلَمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْفَ اللهِ عَنْفَ عَنْ مَنْ

آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ قَلْبَهُ: لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ، فَاِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ فِيْ بَيْتِهِ.

رواه ابودار د،باب في الْعَيْبة، رقم: ١٨٨٠

حضرت ابو برزہ اسلمی رہ اسلمی رہ ایک کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: اے دہ لوگو جو صرف زبانی اسلام لائے اور ایمان لان کے دلول میں داخل نہیں ہوا! مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرواور ان کے عیوب کے پیچھے نہ بڑا کرو کیونکہ جو مسلمانوں کے غیوب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالی اس کے عیب کے پیچھے پڑجاتے ہیں اور اللہ تعالی جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالی جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالی جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اور اللہ تعالی جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالی جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالیٰ جس کے عیب کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالیٰ جس کے بیٹھے کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالیٰ جس کے بیٹھے کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالیٰ جس کے بیٹھے کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالیٰ جس کے بیٹھے کے پیچھے پڑجا کیں اللہ تعالیٰ جس کے بیٹھے کیا کہ تعالیٰ جس کے بیٹھے کیں اللہ تعالیٰ جس کے بیٹھے کی کی بیٹھے کی کے بیٹھے کے بیٹھے کی کہ تعالیٰ جس کے بیٹھے کی کی کھی کے بیٹھے کی کہ تعالیٰ جس کے بیٹھے کی کی بیٹھے کی کہ تعالیٰ جس کے بیٹھے کی کھی کے بیٹھے کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے بیٹھے کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے بیٹھے کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کھی کے بیٹھے کی کھی کے بیٹھے کی کھی کی کھی کے بیٹھے کی کھی کے بیٹھے کی کھی کے بیٹھے کی کھی کے بیٹھے کی کھی کھی کے بیٹھے کی کھی کے بیٹھے کی کھی کھی کے بیٹھے کی کھی کے بیٹھے کی کھی کے بیٹھے کی کھی کھی کے بیٹھے کی کھی کھی کے بیٹھے کی کھی کے بیٹھے کے بیٹھے کی کھی کے بیٹھے کی کھی کے بیٹھے کی کھی کے بیٹھے کی کھی کھی کے بیٹھے کی کھی کے بیٹھے کی کھی کھی کے بیٹھے کی کھی کے بیٹھے کی کھی کے بیٹھے کی کھی کھی کے بیٹھے کی کھی کے بیٹھے کی کھی کھی کے بیٹھے کی کھی کے بیٹھے کی کھی کے بیٹھے کی کھی کھی کے بیٹھے کی کھی کھی کے بیٹھے کی کھی کے بیٹھے کی کھی کھی کے بیٹھے کی کھی کے بیٹ

فساندہ: حدیث شریف کے پہلے جملہ سے اس بات پر تنبید کی گئے ہے کہ سلمانوں کا نبیں۔ فیبت کرنا منافق کا کام ہوسکتا ہے ،سلمانوں کانبیں۔

﴿279﴾ عَنْ آنَسِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ آبِيْهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ نَبِي اللهِ مَلَّالِكُ عَزُوَةً كَذَا وَكَذَا فَضَيَّقَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ وَقَطَعُوا الطَّرِيْقَ، فَبَعَتُ النَّبِيُّ مَنَادِيًا يُنَادِئ فِي النَّاسِ: آنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلًا ٱوْقَطَعَ طَرِيْقًا فَلاَ جِهَادَ لَهُ:

رواه ابوداؤد،باب مايؤمرمن اتضمام العسكروسعته، وقم: ٢٦٢٩

حضرت انس جمنی عظیمہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم عظیمہ کے ساتھ ایک غزوہ میں گیا۔ وہاں لوگ اس طرح تضمر سے کہ آنے جانے کے لئے راستے بند ہوگئے۔آپ نے لوگوں میں اعلان کرنے کے لئے ایک آدمی بھیجا کہ جواس طرح تشمر اکہ آنے جانے کا راستہ بند کر دیا اسے جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔
(ایوداؤد)

﴿280﴾ ۚ عَنْ آبِيْ أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : مَنْ جَرَّدَ ظَهْرَ امْرِىءٍ مُسْلِم بِغَيْرٍ حَقِّ لَقِى اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

رواه الطبراني في الكبير و الاوسط واستاده جيد سجمع الزوايد ٣٨٤/٦

حضرت ابواً مامد رہے ہوں کہ نی کریم علی نے ارشاد فرمایا: جس مخص نے کے مسلمان کی پیٹے کو نظام کے ناحق مارادہ اللہ تعالی اس پر

(طبراني جمع الزوائد)

ناراض ہون گے۔

﴿281﴾ عَنْ اَبِيْ هُويْدَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِيْ، مَنْ يَاتِيْ يَوْمَ لَلُهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِيْ، مَنْ يَاتِيْ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ ال

﴿282﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوق، وَقَالُهُ كُفُرٌ. (واه البخارى،باب ماينهى من السباب واللعن، رقم: ٢٠٤٤

حضرت عبدالله وايت كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: مسلمان كوكالى دينا بدوين بهاور قل كرناكفر ب-

فافده: جوسلمان كسلمان وقل كرتا بوده اين اسلام ككائل بون كفي كرتا

ہاورمکن ہے کہ آل کرنا کفر پر مرنے کاسب بھی بن جائے۔

﴿283﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ قَالَ: سَابُ الْمُسْلِمِ كَالْمُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ.

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کوگالی دینے والا اس آ دمی کی طرح ہے جو ہلاکت و بربا دی کے قریب ہو۔
(طبرانی، جامع مغیر)

حفرت عیاض بن حمار منظی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نی! میری قوم
کاایک شخص مجھے گالی دیتا ہے جبکہ وہ مجھ سے کم درجہ کا ہے کیا میں اس سے بدلہ لوں؟ نی کریم صلی
اللہ علیہ سلم نے ارشاد فرمایا: آئیں میں گالی گلوج کرنے والے دو شخص دو شیطان ہیں جوآئیں میں
فخش گوئی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کوجھوٹا کہتے ہیں۔
(ابن حبان)

﴿285﴾ عَنْ اَبِيْ جُويِ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ : إِغْهَدُ اللهَ عَنْهُ اَللهَ عَنْ اَبِيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

حضرت ابوجری جابر بن سلیم کی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی ہے عرض کیا: مجھے نصیحت فرماد بیجے ! آپ نے ارشاد فرمایا: مجھی کسی کوگالی ندوینا۔ حضرت ابوجری فرماتے ہیں کہاس کے بعد سے میں نے بھی کسی کوگالی نہیں دی ندآزادکو، ندغلام کو، نداونٹ کونہ بکری کو۔ نیز

540

﴿286﴾ عَنْ اَبِى هُرِيْوَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا شَتَمَ اَبَابُكُرِ وَالنَّبِيُّ عَلَيْهُ جَالِسٌ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بَعْضَ قَوْلِهِ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بَعْضَ فَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

 اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھتا (لہذا میں اٹھ کرچل دیا) اس کے بعد آپ علی فیٹے نے ارشاد فرمایا: ابو بکر! تین باتیں ہیں جوسب کی سب بالکل حق ہیں۔ جس بندے پرکوئی ظلم یا زیادتی کی جاتی ہے اور وہ صرف اللہ تعالی کے لئے اس سے درگذر کر دیتا ہے (اور انتقام نہیں لیتا) تو بدلہ میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اس کوقوی کر دیتے ہیں، جو شخص صلہ رحی کے لئے دینے کا وروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر کے اس کو بہت زیادہ دیتے ہیں اور جو شخص دولت بڑھانے کے لئے سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بہت زیادہ دیتے ہیں اور جو شخص دولت بڑھانے کے لئے سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور بھی کم کردیتے ہیں۔ (منداحہ)

﴿287﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قَالُوْا: يَارَشُوْلَ اللهِ! وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَشُبُ أَبَا الرَّجُل، فَيَشُبُ آبَاهُ، وَيَشُبُ أُمَّةً، فَيَشُبُ اُمَّةً.

رواه مسلم،باب الكيائر واكبرها، رقم: ٣٦٣

حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: آدی کا اپنے والدین کوگالی دیتا کہیرہ گناموں میں سے ہے۔ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: یا رسول الله اکیا کوئی اپنے مال باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ علیہ نے ارشاد فرعایا: ہاں! (وہ اس طرح کہ) آدی کسی کے باپ کوگالی دے پھروہ جواب میں اس کے باپ کوگالی دے اور کسی کی مال کوگالی دے (اس طرح گویا اس کی ال کوگالی دے (اس طرح گویا اس نے دوسرے کے مال باپ کوگالی دے کرخود ہی اپنے مال باپ کوگالی دلوائی)۔ (مسلم)

﴿288﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: اَللَّهُمَّ إِنِيْ اَتَّحِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَنْ تُخْلِفَنِيْهِ، فَإِنَّمَا اَنَا بَشَرَّ، فَاَيُّ الْمُوْمِنِيْنَ آذَيْتُهُ، شَتَمْتُهُ، لَعَنْتُهُ، جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَهُ، بَقَلَاتُهُ، يَقَوْمَ الْفَيَامَةِ لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً، تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَواه مسلم، باب من لعنه النبي ﷺ مَا اللهِ عَنْهُ ١٦٦١٩

حضرت ابوہریرہ دیائیہ ہے دوایت ہے کہ بی کریم علیقے نے بید دعافر مائی: یااللہ! میں آپ سے عہد لیتا ہوں آپ اس کے خلاف نہ سیجئے گا۔وہ بیہ کہ میں ایک انسان ہی ہوں للہذا جس کسی مؤمن کو میں نے تکلیف دی ہو، اس کو برا بھلا کہد دیا ہو، لعنت کی ہو، مارا ہوتو آپ ان سب چیز وں کواس مؤمن کے لئے رحمت اور گناہوں سے پاکی اورا پنی ایک قربت کا ذریعہ بناد ہجئے کہ

اس کی وجہ ہے آپ اس کوقیامت کے دن اپنا قرب عطافر مادیں۔ (ملم)

﴿289﴾ عَنِ الْمُعِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: لَا تَسُبُوا اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: لَا تَسُبُوا اللهُ مُواتَ فَتُوْذُوا الْاحْيَاءَ .

حضرت مغیرہ بن شعبہ رہ فر ماتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مُر دول کو برا بھلامت کہو کہ اس سے تم زندوں کو تکلیف پہنچاؤگے۔ (ترزی)

فائدہ: مطلب بیہ کہ مرنے والے کو برا بھلا کہنے سے اس کے عزیز ول کو تکلیف ہوگی اور جس کو برا بھلا کہا گیا اے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔

﴿290﴾ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اذْكُووْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ. رواه ابوداؤد، باب في النهي عن سب الموثى، رقم: ٩٠٠

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهماروایت كرتے بین كدرسول الله علی ارشادفر مایا: ایپ (مسلمیان) مردول كی خوبیال بیان كیا كرواوران كی برائیال نه بیان كرو و (ابوداؤد)

﴿291﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ لَهُ مَظْلَمَةً لِآكِوْ مِنْ عَرْضِهِ اَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ فِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ لَا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّآتِ صَاحِبِهِ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّآتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

رواه البجارى، باب من كانت له مظلمة عند الرجل....، رقاه البجارى، باب من كانت له مظلمة عند الرجل....، رقم: ٢٤٤٩

حضرت ابوہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشادفر مایا: جس آدمی پر بھی اپنے (دوسرے مسلمان) بھائی کا اس کی عزت و آبرہ سے متعلق یا کی اور چیز سے متعلق کوئی ہوتو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرالے جس دن نہ دینارہوں گے نہ درہم (اس دن سارا حباب نیکیوں اور گناہوں سے ہوگالہذا) اگر اس ظلم کرنے والے کے پاس کی شکم کی ہوں گے تو اس کے ظلم کے بقدر نیکیاں لے کرمظلوم کودے دی جا نیس گی۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے استے ہی گناہ اس پرڈال دیتے جا نیس گے۔ (بناری) کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے استے ہی گناہ اس پرڈال دیتے جا نیس گے۔ (بناری) کی پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے استے ہی گناہ اس پرڈال دیتے جا نیس گے۔ (بناری) کی تو مظلوم کے ایک ناہ اس پرڈال دیتے جا نیس گے۔ (بناری) کی تو مظلوم کے استے ہی گناہ اس پرڈال دیتے جا نیس گے۔ (بناری)

استِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ آخِيهِ (وهو بعض الحديث) رواه الطبراني في الاوسط وهو حديث صحيح الجامع الصغير ٢٢/٢

حفرت براء بن عازب رضی الله عنهماروایت کرتے بین کدرسول الله علی نظرت براء بن عازب رضی الله عنهماروایت کرتے بین کدرسول الله علی کا ارشاد فرمایا: بدترین سود اپنے مسلمان بھائی کی آبروریزی کرنا ہے (بینی اس کی عزت کونقصان پہنچانا ہے چاہے کی طریقے ہے ہوشا فیبت کرنا ، تقیر سجھنا، رسوا کرنا وغیرہ وغیرہ)۔

(طبرانی ، جامع صغیر)

فائدہ: مسلمان کی آبروریزی کو بدترین سوداس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس طرح سود میں دوسرے کے مال کونا جائز طریقہ پر لے کراسے نقصان پہنچایا جاتا ہے اس طرح مسلمان کی آبروریزی کرنے میں اس کی عزت کونقصان پہنچایا جاتا ہے اور چونکہ مسلمان کی عزت اس کے مال سے زیادہ محترم ہے اس وجہ سے آبروریزی کو بدترین سُو دفر مایا گیا ہے۔

(فيض القدير، بذل الجوو)

﴿293﴾ عَنْ آبِى هُـرَيْـرَةَ رَضِـىَ اللهُ عَنْــهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَا اللهِ مَلَا فِي اَكْبَرِ الْمُكَاثِرِ اسْتِطَالَةَ الْمَوْءِ فِى عِوْضِ وَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّ (الحديث) رواه ابوداؤد، باب نى الغبية، رقم: ٤٨٧٧

حضرت الوہرى و الله على دوايت كرتے ہيں كدرسول الله علي في ارشاوفر مايا: كبيره كناموں ميں سے ايك برا گناه كى مسلمان كى عزت برناحق مملم كرنا ہے۔ (ابداؤد) ﴿ 294 عَنْ آبِى هُ مَوْيْمَ وَرْضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ خَاطِىءً ۔ في الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ خَاطِىءً ۔

رواه احمد وفيه: ايومعشر وهو ضعيف وقد وثق، مجمع الزوائد ١٨١/٤

حفرت ابوہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیے نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے مسلمانوں پر (غلّہ کو) مہنگا کرنے کے لئے رو کے رکھانو وہ گنہگار ہے۔

(منداحه، مجمع الزوائد)

﴿ 295﴾ عَنْ عُمَمَ لِينِ الْمُعَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ:

مَنِ احْتُكُرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللهُ بِالْجُذَامِ وَالْإِفْلَاسِ.

رواه ابن ماجه،باب الحكرة والجلب، رقم: ٥٥ ٢١

حفرت عمر بن خطاب ﷺ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو شخص مسلمانوں کا غلہ ( کھانے پینے کی چیزیں) روکے رکھے بعنی باوجود ضرورت کے فروخت نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر کوڑھ اور تنگدستی کومسلط فرمادیتے ہیں۔ (ابن ماجہ)

فائدہ: روکنے والے ہے وہ خض مراد ہے جولوگوں کی ضرورت کے وقت مہنگائی کے انتظار میں غلبرو کے رکھے جبکہ غلبہ عام طور پر نہل رہا ہو۔ (مظاہری)

﴿296﴾ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ الْمُؤْمِنُ الحُوْ الْمُوْمِنِ، فَلا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ اَخِيْهِ، وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ اَحِيْهِ حَتْى يَذَرَ.

حفرت عقبہ بن عامر ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: مؤمن مؤمن کا بھائی ہے۔ ایمان والے کے لئے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے تود سے پر سُوداکرے، اور اس طرح اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر اپنے نکاح کا پیغام دے۔ البتہ پہلے پیغام جیجے والے کی بات ختم ہوجائے تو پھر پیغام جیجے میں کوئی حرج نہیں۔ (ملم)

فافده: سودے پرسوداکرنے کئی مطلب ہیں ان میں ایک بیہ کدوآ دمیوں کدرمیان سودا ہو چکا ہو پھر تیسر اتخص بیچنے والے سے بیہ کے کہ اس شخص سے سودے کوختم کر کے مجھ سے سودا کرلو۔

معاملات میں عمل کے لئے علاء کرام سے مسائل معلوم کئے جا کیں۔

نکاح کے پیغام پر پیغام دینے کا مطلب سے کہ ایک آدمی نے کہیں نکاح کا پیغام دیا ہو اورائو کی والے اس پیغام پر مائل ہو چکے ہوں اب دوسر مے خض کو (اگر اس نکاح کے پیغام کاعلم ہوتات خص کو) اس اڑکی کے لئے نکاح کا پیغام نہیں دینا چاہئے۔ (فی المہم)

﴿297﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّهَا حَ

فَكَيْسَ مِنَّا. (الحديث) رواه مسلم، باب قول النبي عظي من حمل علينا السلاح .....، وقم: ٧٨٠

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ فی ارشاد فر مایا: جو شخص ہم پرہتھیا را تھائے وہ ہم میں سے نہیں۔

﴿298﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَثَلِظِهُ قَالَ: لَا يُشِيْرُ اَحَدُكُمْ عَلَى اَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِىْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِيْ يَدِهِ فَيَقَعُ فِيْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ۔

رواه البخاري، باب قول النبي يَنْكُ من حمل علينا السلاح فليس منا، رقم: ٧٠٧٢

حضرت ابو ہریرہ میں سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فر مایا: تم میں سے کوئی مخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیارے اشارہ نہ کرے اس لئے کہ اس کومعلوم نہیں کہ کہیں شیطان اس کے ہاتھ سے ہتھیار تھینی کے اوروہ (ہتھیار اشارے اشارے میں مسلمان بھائی کے جا گے اور اس کی سزامیں وہ اشارہ کرنے والا) جہنم میں جاگرے۔ (ہناری)

﴿299﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ اَبُوْ الْقَاسِمِ عَلَيْكُ : مَنْ اَشَارَ اِلَى اَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَا يُكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ اَخَاهُ لِاَبِيْهِ وَأُمِّهِ.

رواه مسلم،باب النهي عن الاشارة بالسلاح الى مسلم، رقم: ٦٦٦٦

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ ہوں ہے ہیں کہ ابوالقاسم محمہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جو خض اپنے مسلمان بھائی کی طرف لو ہے یعنی ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کرتا ہے اس پر فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس (لو ہے سے اشارہ کرنے) کو چھوڑ نہیں دیتا اگر چہوہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔
(مسلم)

فائدہ: مطلب میہ کہ اگر کوئی شخص اپنے حقیقی بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرتا ہے تقاس کا مطلب مین بین ہوتا کہ وہ اس کوئل کرنے یا نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے بلکہ اس کا تعلق مذاق سے ہی ہوسکتا ہے مگر اس کے باوجود فرشتے اس پر لعنت جھیجۃ ہیں۔اس ارشاد کا مقصد کمسی مسلمان پراشارۃ بھی ہتھیاریا لوہا اٹھانے سے ختی کے ساتھ روکنا ہے۔ (مظاہری)

﴿300﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ الله تَلَطُّهُ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَـدَهُ فِيْهَا، فَنَالَتْ اَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ا قَالَ: اَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ

رواه مسلم، ياب قول النبي يَنْكُ من غشنا فليس منا، رقم: ٢٨٤

حضرت الوہر مرہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ (اناج منڈی میں) ایک غلہ کے ڈھیر کے پاس سے گذر ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپناہا تھ مبارک اس ڈھیر کے اندر ڈالا توہا تھ ہیں کچھ تری محسوس ہوئی۔ آپ نے غلہ بیچنے والے سے بوچھا میر کی کیس ہے؟ اس نے عرض کیا: یارسول اللہ! غلہ پر بارش کا بانی پر گیا تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: تم نے بھیگے ہوئے غلہ کو ڈھیر کے اوپر کیول نہیں رکھا تا کہ خرید نے والے اس کو دیکھ سکتے۔ جس نے دھو کہ دیا وہ میر انہیں (یعنی میری ا تباع کرنے والانہیں)۔ (مسلم)

﴿301﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ آنَسِ الْجُهَنِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ : مَنْ حَمْي مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ، أَرَاهُ قَالَ: بَعَتَ اللهُ مَلكًا يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيْدُ شَيْنَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ.

رواه أبوداؤد،باب الرجل يذب عن عرض احيه، وقم: ٤٨٨٣

حضرت معاذ بن انس جَنی ﷺ بی کریم عَلَیْ الله عَنی کریم عَلَیْ ہے روایت کرتے ہیں کہ جو محص کی مسلمان (کی عزت وا برو) کومنافق کے شرسے بچاتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن ایک فرشتہ مقرد فرما کیں گے جو اس کے گوشت لین جم کو (دوزخ کی آگ ہے) بچائے گا۔ اور جو کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے ایک الزام لگا تا ہے تو اللہ تعالی اس کوجہنم کے بل پر قید کرے گا مسلمان کو بدنام کرنے کے لئے اس پر کوئی الزام لگا تا ہے تو اللہ تعالی اس کوجہنم کے بل پر قید کرے گا کے بیاں تک کہ (سزایا کر) اپ الزام (کے گناہ کی گندگی) سے پاک صاف ہوجائے۔ (ابوداود) عن اسماء بنتِ یَزید دَضِی الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ دَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اَنْ یَعْقِقَهُ مِنَ النّادِ۔

رُواه احمد والطبراني واستاد احمد حسن مجمع الروايد ١٧٩/٨

حصرت اساء بنت بریدرضی الله عنها روایت کرتی بین که رسول الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص این مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت و آبر دکی مدافعت کرتا ہے (مثلاً غیبت کرنے والے کواس حرکت سے روکتا ہے ) تو الله تعالیٰ نے اپنے ذمه لیا ہے کہ اس

(مىنداجىرانى،مجع الزوائد)

کوجہنم کی آگ ہے آزاد فرمادیں۔

﴿303﴾ عَنْ أَبِي اللَّارْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْهِ المُسْلِمِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يَرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه احمد ٢٠٩٦ع

حضرت ابودرداء ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشادفر مایا: جو محض اپنے مسلمان بھائی کی آبروکی حفاظت کے لئے مدافعت کرتا ہے تواللہ تعالی نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ اس سے قیامت کے دن جہنم کی آگ کو ہٹاویں گے۔

﴿304﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمْرَ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدِّ مِنْ خُدُوْدِ اللهِ ، فَقَدْ ضَادَّ الله ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ كَاللهُ مَا يَشَادُ مَ فَيْ بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمُ مَا يَسْكَنهُ الله وَهُو يَعْلَمُهُ لَمُ مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنِ مَالَيْسَ فِيْهِ اَسْكَنهُ الله زَدْعَةَ لَمْ مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنِ مَالَيْسَ فِيْهِ اَسْكَنهُ الله زَدْعَةَ الله وَدُوهِ اللهِ عَنْ عَلى حصومة من الله واقد الله عن على حصومة من المنافقة والله عن على حصومة من المنافقة والله عن على حصومة من المنافقة والله عنه المنافقة والله عن على حصومة الله والله عنه المنافقة والله عنه على على على على عنه على الله والله والله والله عنه المنافقة والله والله والله والله والله عنه المنافقة والله والله

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سانہ جوئے سانہ جس خص کی سفارش اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے جاری ہونے سے مانع بن گئی (مثلًا اس کی سفارش کی وجہ سے چور کا ہاتھ نہ کا ٹاجا سکا) اس نے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا۔ جو خص سے جانتے ہوئے کہ وہ ناحق پر ہے جھڑ اکر تا ہے تو جب تک وہ اس جھڑ ہے کو چھوڑ نہ دے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا ہے۔ اور جو خص مؤمن کے بارے میں ایس بری بات کہتا ہے جواس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوز خیوں کی پیپ اور خون کی کچر میں رکھیں گے بہاں تک کہ جواس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوز خیوں کی پیپ اور خون کی کچر میں رکھیں گے بہاں تک کہ جواس میں نہیاں کی سرنایا کراس گناہ سے یاک ہوجائے۔

﴿305﴾ عَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ اللهَ عَلَى آبِي هُورُهُ وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ يَعْ يَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا ، الْمُسْلِمُ ، وَلاَ يَعْلَمُهُ ، وَلاَ يَخْذُلُهُ ، وَلاَ يَحْقَرُهُ ، التَّقُولِي هَهُنَا ، اللهِ إِخْوَانًا ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم ، لاَ يَظْلِمُهُ ، وَلاَ يَخْذُلُهُ ، وَلاَ يَحْقِرُهُ ، التَّقُولِي هَهُنَا ، وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ : بِحَسْبِ امْرِيءٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ آخَاهُ الْمُسْلِم ، كُلُّ المُسْلِم ، كُلُّ المُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

رواه مسلم، باب تحريم ظلم المسلم ، رقم ٢٥٤١

حضرت الوہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرہایا: ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خرید فروخت میں خریداری کی نیت کے بغیر محض دھوکہ دینے کے لئے بولی میں اضافہ نہ کرو، ایک دوسرے سے بخض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بارخی اختیار نہ کرو اور تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودانہ کرے۔ اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہاں پرزیادتی کرتا ہے اور (اگرکوئی دوسرااس پرزیادتی کرے) تواس کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑ تا اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے (اس موقع پر رسول اللہ علی اللہ علی نے اسان کے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے تین مرتبہ ارشاد فرمایا) تقوی یہاں ہوتا ہے۔ انسان کے براہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ مسلمان کاخون، اس کا مال براہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان کے لئے حرام ہے۔

فعائده: رسول الله صلى الله عليه وسلم كاس ارشاد "تقوى يهال بوتائي كامطلب يه كانقوى جوالله تعالى كخوف اورآخرت كرساب كى فكركانام بوه ول كاندرى ايك كيفيت ب، الى چيزېس به جيكوئى دوسرا آدى آئكسول سه د كيم كرمعلوم كرسك كهاس آدى مين تقوى به يانېس به اس كه كهاس كوه دوسر مسلمان كوتقر سمجه كيا خبر جس كوظا برى معلومات سے تقير سمجها جارہا بهاس كول بين تقوى بواوروه الله تعالى ك خبر جس كوظا برى معلومات سے تقير سمجها جارہا بهاس كول بين تقوى بواوروه الله تعالى ك

﴿306﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ النَّالُ الْحَطَبَ، أَوْ قَالَ: الْعُشْبَ.

رواه ابوداؤد،باب في الحسد، رقم: ٣ . ٩ ٩

حضرت ابوہریرہ دھی ہے روایت ہے کہ نی کریم علیہ نے ارشادفر مایا: حسد سے بچو۔ حسد آدمی کی نیکیوں کواس طرح کھاجا تا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاجاتی ہے یا فر مایا گھاس کو کھاجاتی ہے۔

﴿307﴾ عَنْ اَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ اَنْ يَانُحُذَ عَصَا اَخِيْهِ بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح٣١٦/١٣

حضرت ابوجمیدساعدی کی دوایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی شخص کے لئے اپنے بھائی کی التھی (جیسی چھوٹی چیز بھی) اس کی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں۔

﴿308﴾ عَنْ يَوْيُدُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ يَقُولُ: لَا يَاْحُدُنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لاَعِبًا وَلا جَاذًا. (الحديث) رواه ابوداؤد، باب من ياخذ الشيء من مزاح، رقم: ٣٠٠٥

حضرت يزيد في است موايت ب كرانهول في بي كريم علي كويرارشاد فرمات موئ سنانتم ميل سنانتم ميل سنانتم ميل سنانتم ميل سنانتم ميل سنانتم ميل لي الموادد في الموداد في المود

﴿309﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِيْ لَيْلَى رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: حَدَّثَنَا ٱصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ انَّهُمْ كَانُوا يَسِيْرُوْنَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَنَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ اللَّى حَبْلٍ مَعَهُ فَاحَدَّهُ فَفَزِعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ آنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا.

رواه ابوداؤد، باب من ياخذ الشئ، من مزاح، رقم: ٤ . ٥ ٥

حفرت عبدالرجمان بن ابولیلی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ بمیں نبی کریم الله کے صحابہ نے یہ قصہ سنایا کہ وہ ایک مرتبہ رسول الله علیہ کے ساتھ جارے تھے کہ ان میں سے ایک صحافی کو نید آگئ دوسرے آدمی نے جاکر (غماق میں) اس کی رسی لے لی (جب سونے والے کی آکھ کھی اور اسے اپنی رسی نظر نہیں آئی) تو وہ پریشان ہوگیا اس پر رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: کسی مسلمان کے لئے بیحلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کوڈرائے۔ (ابودا کود)

﴿310﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : قَتْلُ الْمُوْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَنْدُ اللهُ عَلْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَلْدُ اللهُ عَلْدُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْدُ اللهُ عَلْدُ اللهُ عَلَالِهُ عَلْدُ اللهُ عَلْدُ اللهُ عَلْدُ اللهُ عَلْدُ اللهُ عَلْدُ اللهُ عَلْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَادُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَلْدُ اللهُ عَلْدُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَلْدُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَادُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَالِهُ عَلَادُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَادُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَلَادُ عَلَادُ اللّهُ عَلَادُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَادُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَلَادُ اللهُ عَلَادُ اللّهُ عَلَادُهُ عَلَا الللّهُ عَلَالَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَال

حفرت بریده هنا دوایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: مؤمن کا قل کیا جانا اللہ تعالی کے نزدیک ساری دنیا کے ختم ہوجانے سے زیادہ برسی بات ہے۔ (نمائی)

فائدہ: مطلب ہے کہ جیسے دنیا کاختم ہوجانا لوگوں کے نزدیک بہت بڑی بات ہے اللہ تعالی کے نزدیک مؤمن کافل کرنااس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے۔

﴿311﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الخُدْرِيِّ وَ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَذْكُرَ انِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ أَسُوْلِ اللهِ عَنْ آبِيْ اللهِ عَنْ أَسُولِ اللهِ عَنْ أَنْ أَهْلَ الْسَمَاءِ وَأَهْلَ الْآرْضِ اشْتَرَكُوْا فِي دَمِ مُوْمِنٍ لَا كَبَّهُمُ اللهُ فِي النَّارِ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

حضرت ابوسعیدخدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللّه عنبمارسول الله صلّی اللّه علیه وسلّم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کداگر آسان وزبین والے سب کے سب کی مؤمن کے قبل کرنے بیس شریک ہو جائیں تو بھی اللّه تعالی ان سب کو اوند ھے منہ جہنم بیس ڈالدیں گے۔ (رنہ ی

﴿312﴾ عَنْ اَبِي اللَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ اَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.

رواه ابوداؤد، ياب في تعظيم قتل المؤمن، رقم: ١٢٧٠

حضرت ابودرداء علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: ہرگناہ کے بارے میں بیدامید ہے کہ اللہ تعالی اسے معاف فرمادیں گے سوائے اس شخص کے (گناہ کے) جو شرک کی حالت میں مراہویا اس مسلمان کے (گناہ کے) جس نے کسی مسلمان کو جو کر قبل کیا ہو۔
جان بو جھ کر قبل کیا ہو۔

﴿313﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّاهِتِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا فَاعْتَبَطَ بِقَتْلِهُ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا رواه الموداؤد، باب في تعظيم قتل المؤمن، رقم: فَاعْتَبَطُ بِقَتْلِهُ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا رواه الموداؤد، باب في تعظيم قتل المؤمن، رقم: ٤٢٧٠ سنن ابي داؤد، طبع دار الباز، مكة المكرمة

حضرت عبادہ بن صامت ﷺ ہے روایت ہے کدرسول اللہ عظی نے ارشاوفر مایا: جس شخص نے کسی مؤمن کو قبل کیا اور اس کے قبل پرخوش کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرض قبول فرمائیں گے نہ فل۔

(ایوداود)

﴿314﴾ عَنْ آبِى بَكْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: إِذَا تَوَاجَهَ المُبْسُلِمَانِ بِسَيْقَيُهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّارِ قَالَ: فَقُلْتُ أَوْقِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ اهذَا الْقُوْتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت الوبكره ﷺ فرماتے ہیں كہ میں نے رسول اللہ علی کے بیار اوران میں سے ایک سانہ جو کے سانہ جب دومسلمان اپنی تکواریں لے کرایک دوسرے کے سامنے آئیں (اوران میں سے ایک دوسرے کوتل کردے) تو قاتل اور مقتول دونوں (دوزخ کی) آگ میں ہوں گے۔حضرت ابوبکرہ کے فرماتے ہیں کہ میں نے یاکسی اور نے عرض کیا: یارسول اللہ قاتل کا دوزخ میں جانا تو ظاہر ہے کیکن مقتول (دوزخ میں) کیوں جائے گا؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: اس کے کہاں نے بھی توا پئے ساتھی کوتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔

﴿315﴾ عَنْ اَنَسٍ رضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُثِلَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَتُقَوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ.

رواه البحاري، باب ماقيل في شهادة الزور، رقم: ٢٦٥٣

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیہ سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا (کہوہ کون کون سے ہیں؟) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافر مانی کرنا، قبل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ (ہناری)

﴿316﴾ عَنْ اَبِى هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ اللهِ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَـالُـوْا: يَـارَسُوْلَ اللهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللهُ اللّهِ بِـالْحَقِّ، وَاكُلُ الرِّبَا، وَ أَكُلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَ التَّولِيْ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلَاتِ.

رواه البخاري، باب قول الله تعالى: أن الذين ياكلون اموال اليتامي ..... وقم: ٢٧٦٦

﴿317﴾ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْآسْقَعِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَّلَئِكُ : لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِآخِيْك، فَيَرْحَمَهُ اللهُ وَيُبْتَلِيَك.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب،باب لا تظهر الشماتة لاخيك،رقم: ٥٠٠٦

حضرت واثله بن اسقع ﷺ روایت کرتے بیں که رسول الله ﷺ نے ارشاد فر مایا: تم اینے بھائی کی کسی مصیبت پرخوشی کا اظہار نہ کیا کرو ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس پر رحم فر ما کراس کواس مصیبت سے نجات دیدیں اور تم کو مصیبت میں مبتلا کرویں۔

﴿318﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْنَهُ: مَنْ عَيَّرَ اَحَاهُ بِلَنْبٍ لَهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَالُوا: مِنْ ذَنْبِ قَدْ تَابَ مِنْهُ. لَمْ يَمُتُ

رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب،باب في وعيد من عَبرَّ اخاهُ بذنب، رقم: ٥٠٥ ٢

حضرت معاذ بن جبل فظی روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا: جس مخص نے اپنے (مسلمان) بھائی کوکسی ایسے گناہ پر عار دلائی جس سے وہ تو بہ کر چکا ہوتو وہ اس مخص نے اپنے (مسلمان) بھائی کوکسی ایسے گناہ میں مبتلانہ ہوجائے۔

وقت تک نہیں مرے گا جب تک خوداس گناہ میں مبتلانہ ہوجائے۔

(ترین)

﴿319﴾ عَنِ ابْـنِ عُــمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَىٰ اللهِ مَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ لِاَخِیْهِ: یَاکَافِرُا فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا، اِنْ کَانَ کَمَا قَالَ، واِلَّا رَجَعَتْ عَلَیْهِ۔

رواه مسلم، باب بيان حالُ ايمان .....، رقم: ٢١٦

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهماروایت کرتے بیں که رسول الله علیہ فی ارشادفر مایا: جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو'' اے کافر'' کہا تو کفر اُن دونوں میں سے ایک کی طرف ضرورلوٹے گا۔ اگر وہ شخص واقعی کا فر ہوگیا تھا جیسا کہ اس نے کہا تو ٹھیک ہے ورنہ کفرخود کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔

والے کی طرف لوٹ آئے گا۔

(مسلم)

﴿320﴾ عَنْ آبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ آوْقَالَ: عَدُوَّ اللهِ وَلَيْسَ كَذَلِك الَّا حَارَ عَلَيْهِ.

(وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب بيان حال ايمان ....، رقم: ٢١٧

حضرت ابوذر ر الله سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بدارشاد

فر ماتے ہوئے سنا: جس نے کسی مخص کو کا فریا ''اللہ کا دشمن' کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسانہیں ہے تواس کا کہا ہوا خوداس پرلوٹ آتا ہے۔

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنها روایت کرتے ہیں کدرسول الله علی کے ارشاد فرمایا: جب کی شخص نے اپنے بھائی کو' اے کافر'' کہا تو بیاس توقی کرنے کی طرح ہے۔ (یزار جمع الزوائد)

﴿322﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكُلُهُ قَالَ: لَا يَسْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ لَعًا نَا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في اللعن والطعن، رقم: ٢٠١٩

حضرت عبدالله بن مسعود هی می می این می می می الله کا در این مومن کے لئے مناسب نہیں کہ وہ لعنت ملامت کرنے والا ہو۔
(ترزی)

﴿323﴾ عَنْ آبِى السَّرُّ ذَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: لَايَكُونُ اللَّعَانُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رواه مسلم، باب النهى عن لعن الدواب وغيرها، رقم: ١٦٦٠

حضرت ابودرداء عظی این کرتے ہیں کرسول الله عظی نے ارشادفر مایا: زیادہ لعنت کرنے دالے قیامت کے دن نہ (گنبها السلام کرنے دالے قیامت کے دن نہ (گنبها رول کے )سفارشی بن سکیں گے اور نہ (انبیاء کیم السلام کی تبلیغ کے ) گواہ بن سکیں گے۔
(مسلم)

﴿324﴾ عَنْ ثَامِتِ بْنِ الصَّحَاكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي مَلْكِ فَالَ: لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ. (وهو جزء من الحديث) رواه مسلم باب بيان غلظ تحريم قتل الانسان نفسه ....، رقم: ٣٠٣

حضرت ثابت بن ضحاك رفي روايت كرتے ہيں كه نبى كريم علي نے ارشاد فرمايا: مؤمن پرلعنت كرنا (گناه كے اعتبارے) اس كونل كرنے كى طرح ہے۔ (ملم)

﴿325﴾ عَنْ عَسْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ غَنْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ مَلَّاكُ مُ خِيَارُ عِبَادِ اللهِ المُنْ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ مَلَّاكُمُ وَعَبَادُ اللهِ اللهِ الْمَشَّاءُ وَنَ بِالنَّمِيْمَةِ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْآحِبَّةِ اللهِ الْمَشَّاءُ وَنَ بِالنَّمِيْمَةِ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْآحِبَّةِ

الْبَاغُونَ لِلْبُرَآءِ الْعَنَتَ.

رواه احمد وفيه: شهر بن حوشب و بقية رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ١٧٦/٨

حضرت عبدالرحمان بن عنم مظاہد سے روایت ہے کہ بی کریم عظاہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے۔ اور بدترین بندے پیخلیاں کھانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے اور اللہ تعالیٰ کے پاک دامن بندوں کو کی گِناہ یا کسی پریشانی میں بنتلاکرنے کی کوشش میں لگھ رہنے والے ہیں۔ (منداحہ جُم الزوائد)

﴿326﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُ مَا لَيُعَدَّبَانِ وَمَا يُعَدَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ، أَمَّا هَلَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِه، وَامَّا هَلَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِه، وَامَّا هَلَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِه، وَامَّا هَلَا فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ. (التحديث) رواه البخاري، باب الغيبة ....موتم: ١٥٥ مَدْ

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی وقبروں کے پاس سے گذر ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا: ان دونوں قبروالوں کوعذاب ہور ہاہے اور عذاب بھی کمی بوی چیز برنہیں ہور ہا ( کہ جس سے بچنا مشکل ہو) ان میں سے ایک تو بیشاب کی چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔

( بخاری)

﴿327﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَمَّاعُوجَ بِيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ اَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَوُّلَآءِ يَا جِبْرِيْلُ؟ قَالَ: هَوُّلَاءِ الَّذِيْنَ يَا كُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ آعْرَاضِهِمْ.

رواه ابوداؤد،بأب في الغيبة، رقم: ٤٨٧٨

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول الله علی ہے ارشاد فر مایا: جب میں معراج پر گیا تو میر اگذر بچھا ہے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تا بے کے تھے جن سے وہ اپنے چروں اور سینوں کو نوچ کرزٹمی کر رہے تھے۔ میں نے جرئیل النظا ہے پوچھا کہ بیکون لوگ ہیں؟ جرئیل النظا ہے بیا کہ بیلوگ انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے یعنی ان کی غیبتیں کوگ ہیں؟ جرئیل النظا ہے بتایا کہ بیلوگ انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے یعنی ان کی غیبتیں کرتے تھے اور ان کی آبروریزی کیا کرتے تھے۔

﴿328﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مَنْكُ فَ فَارْتَفَعَتْ رِيْحٌ

مُنْتِنَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُلُهُ: اَتَكْرُوْنَ مَا هَلْذِهِ الرِّيْحُ؟ هَلْذِهِ رِيْحُ الَّذِيْنَ يَغْتَابُوْنَ الْمُوْمِنِيْنَ ـ مُنْتِنَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُلُكُ : اللهُ وَلَد ١٧٢/٨ رواه احمد ورجاله ثقات مجمع الزوائد ١٧٢/٨

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما فرماتے بیں کہ ہم نبی کریم علی کے ساتھ سے کہ ایک بدیوان ایک بدیوان ہے۔ یہ بدیوان ایک بدیوان کے جائے ہوئے یہ بدیوان ایک بدیوان کے جوسلمانوں کی فیبت کرتے ہیں۔

(منداحہ مجمح الزوائد)

﴿329﴾ عَنْ آبِي سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَنَّ اللهِ مَلَّنَّ مِنَ الزِّنَا قَالُوا: يَا رَسُوْلُ اللهِ! وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يُغْقَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ. لَيَوْنِيْ فَيَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يُغْقَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ. وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يُغْقَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ.

﴿330﴾ عَنْ عَاثِشَهَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِي عَلَيْكَ : حُسُبُكَ مِنْ صَفِيَّة كَذَا وَكَذَا. تَعْنِى قَصِيْرَةً. فَقَالَ: وَحَكَيْتُ لَمَرَجَنْهُ، قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُ آنِيْ حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَإِنَّ لِيْ كَذَا وَكَذَا.

رواه الوداؤد، باب في الغيبة، رقم: ٤٨٧٥

حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علی ہے ہا: بس آپ کوتو صفتہ کا پُستہ قد ہونا کافی ہے۔آپ علی ہے نہارشاد فرمایا: تم نے ایسا جملہ کہا کہ اگر اس جملہ کوسمندر میں ملادیا جائے واس جملہ کی کڑواہٹ سمندر کی تمکینی پر غالب آ جائے۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر میں نے آپ علی ہے سامنے ایک شخص کی نقل اتاری تو

آپ علی ہے ارشادفر مایا: مجھے اتنا اتنا یعنی بہت زیادہ مال بھی ملے تب بھی مجھے پیندنہیں کہ کسی کی استاروں۔ کی نقل اتاروں۔

﴿331﴾ عَـنْ اَبِـىْ هُـرَيْدَةَ رَضِـىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ: ذِكْرُكَ اَحَاكَ بِـمَا يَكْرَهُ قِيْلَ: اَفَرَايْتَ اِنْ كَانَ فِى اَقُوْلُ؟ قَالَ: اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ، فَقَدِاغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ

رواه مسلم،باب تحريم الغيبة، رقم: ٩٣ ٢٥

حضرت ابوہریرہ کے استاد فرمایا:

کیاتم جانے ہوکہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کے استاد اللہ اللہ اوراس کے رسول ہی زیادہ
جانے ہیں۔ آپ عَلَیْ نے ارشاد فرمایا: اپنے (مسلمان) بھائی (کی غیر موجود گی میں اس)
کے بارے میں ایس بات کہنا جواسے نا گوارگذرے (بس بہی غیبت ہے) کسی نے عرض کیا: اگر
میں اپنے بھائی کی کوئی ایسی برائی ذکر کروں جو واقعۃ اس میں ہو (تو کیا ہے جسی غیبت ہے)؟ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگروہ برائی جوتم بیان کررہے ہواس میں موجود ہے تو تم نے اس پر کی غیبت کی، اور اگروہ برائی (جوتم بیان کررہے ہو) اس میں موجود ہی نہ ہوتو پھرتم نے اس پر بہتان باندھا۔

(مسلم)

﴿332﴾ عَنْ اَبِي اللَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْظِيْهُ قَالَ: مَنْ ذَكَرَ امْرًا بِشَنَيْءِ لَيْسِ فِيْهِ لِيَعِيْبَهُ بِهِ حَبَسَهُ اللهُ فِيْ نَارِجَهَنَّمَ حَتَّى يَاْتِيَ بِنَفَاذِ مَا قَالَ فِيْهِ.

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات،مجمع الزوائد ٤ ٣٦٣/

حضرت ابودرداء ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فر مایا: جو محض کی کو بدنام کرنے کے لئے اس میں ایسی برائی بیان کرے جواس میں نہ ہوتو اللہ تعالی اسے دوزخ کی آگ میں قیدر کھے گا یہاں تک کہ دواس برائی کو ثابت کر دے (اور کیسے ثابت کر سکے گا)۔

آگ میں قیدر کھے گا یہاں تک کہ دواس برائی کو ثابت کر دے (اور کیسے ثابت کر سکے گا)۔

(طبرانی مجمع الزوائد)

﴿333﴾ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَاذِهِ لَيْسَتُ بِسِبَابٍ عَلَى آحَدٍ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ وُلْدُ آدَمَ طَفُّ الصَّاعِ لَمُ تَمْلَؤُهُ لَيْسَ لِاحَدِ فَصْلٌ

إِلَّا بِاللِّيْنِ، أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ حَسْبُ الرَّجُلِ أَنْ يَكُوْنَ فَاحِشًا بَذِيًّا بَخِيْلًا جَبَانًا.

120/2.20

حفرت عقبہ بن عامر عظی است ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا: نَسب کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے تم کسی کو برا کہواور عار دلاؤ ہم سب کے سب آ دم کی اولا دہو۔ تہماری مثال اس صاع (یعنی پیانے) کی طرح ہے جس کوئم نے بھرانہ ہویعنی کوئی بھی تم میں کامل نہیں ہے ہرایک میں کچھنہ کچھنے تھی تھیں ہے۔ (تم میں سے) کسی کوئسی پرفضیلت نہیں ہے البتہ دین یا نیک عمل کی وجہ سے ایک دوسرے پرفضیلت ہے۔ آ دمی (کے براہونے) کے لئے یہ بہت ہے کہ وہ مخش، بیہودہ باتیں کرنے والا ، بخیل اور بردل ہو۔

﴿334﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلُ عَلَى النَّبِيِ عَلَيْكُ فَقَالَ: بِنْسَ البُنُ الْعَشِيْرَةِ، أَمَّ قَالَ: الْذَنُوا لَهُ، فَلَمَّا دَحَلَ آلاَنَ لَهُ الْقَوْلَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! النَّسَ لَهُ الْقَوْلَ وَقَدْ قُلْتَ لَهُ مَاقُلْتَ، قَالَ: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ. أَوْ تَوَكَفُ النَّاسُ لِا تِقَاءِ فُحْشِنْهِ.

رُواه ابوداؤد، ياب في حَسَنَ العَشَرُهُ، رقم: ٧٩١

حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بی کریم علی کے خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی ۔ آپ علی نے ارشاد فر مایا: یہ اپنی قوم کا برا آدی ہے۔ پھر آپ علی خاص این میں حاضر ہونے کی اجازت ویدو۔ جب وہ آگیا تو آپ علی نے اس کے جانے کی اجازت ویدو۔ جب وہ آگیا تو آپ علی نے اس کے جانے کے بحد حضرت عائشہرضی اللہ عنہانے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ نے تو اس شخص سے بردی نری سے بات کی جبکہ پہلے آپ نے اس کے بارے میں اللہ! آپ نے تو اس شخص سے بردی نری سے بات کی جبکہ پہلے آپ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا (کہ دہ اپ قبیلہ کا بہت براآدی ہے ) آپ علی نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالی کے نزدیک بدرین درجہ والا وہ شخص ہوگا جس کی بدکلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدرین درجہ والا وہ شخص ہوگا جس کی بدکلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا کے پورڈدیں۔

 تعلیم کے لئے تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ سلوک سطرح کرنا جا ہے اس میں اس کی اصلاح کا پہلو بھی آتا ہے۔

﴿335﴾ عَنْ اَمِى هُوَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْنَا الْمُؤْمِنُ غِرَّ كَوِيْم، وَالْفَاجِرُ خَبِّ لَيْيْم. وإنه الوداؤد، باب في حسن العشرة، وقم: ٤٧٩٠

حضرت الوجريره فظ روايت كرت بين كدرسول الله على في ارشادفر مايا: مؤمن بعولا بعالا شريف بوتا إورفاس وحوكه بازكمينه بوتاب (الدواؤد)

فائدہ: حدیث شریف کا مطلب ہیہ کہ مؤمن کی طبیعت میں جال بازی اور مکاری نہیں ہوتی وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے اور ان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے اپنی طبعی شرافت کی وجہسے دور رہتا ہے۔ اس کے برخلاف فاسق کی طبیعت ہی میں دھوکہ دہی اور مگاری ہوتی ہے، فتنہ وفساد پھیلانا ہی اس کی عادت ہوتی ہے۔

﴿336﴾ عَنْ أنُس رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : مَنْ آذَى مُسْلِمًا فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي عَنْ اللهِ عَلَيْتُ : مَنْ آذَى مُسْلِمًا فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَانِي فَقَدْ آذَانِي فَقَدْ آذَى الله عَلَي ١٩/٦

حضرت انس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علی الله علی ارشادفر مایا: جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے بعض تکلیف دی اس نے بعض تکلیف دی اس نے بعض تکلیف دی الله تعالی کو تکلیف دی (لیمن الله تعالی کو تاراض کیا)۔

(طررانی، جامع صغیر)

﴿337﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْحَصِم، وقم: ١٧٨٠ اللهِ الْا لَدُّ الْخَصِمُ.

حضرت عائشه رضی الله عنهاروایت کرتی بین که رسول الله علیه فی ارشادفر مایا: الله تعالی کننز دیک سب سے زیادہ ناپندیدہ مخض وہ ہے جوسخت جھکڑ الو ہو۔
(مسلم)

﴿338﴾ عَنْ آبِى بَكْرِ الصِّدِيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَلْعُوْنٌ مَنْ ضَارً مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في الحيانة والغش، رقم: ١٩٤١ حضرت الوبر صديق الشادة واليت كرت من كرسول الله علية في ارشا وفر ماما: جوش

ت مسلمان کونقصان پہنچائے یااس کودھو کہ دے وہ ملعون ہے۔ ((1,1)

﴿339﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ وَقَفَ عَلَى أُنَّاسٍ جُلُوْسٍ فَقَالَ: اَلاَ أُخْبِرُكُمْ مِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟ قَالَ: فَسَكَتُوْا، فَقَالَ ذَلِكَ فَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُـلٌ، بَلَى يَارَسُوْلَ اللهِ! اَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا، قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ يُوْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجِي خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ. رواه الترمذي وقال: هذاحديث حسن

صحيح، باب حديث خير كم من يرجى خيره ٥٠٠٠٠٠٠ رقم: ٢٢٦٣

حضرت الوجريره في عصروايت بكرچندلوك بينه وئ تصرر سول الله عطية ان کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور ارشا دفر مایا: کیامیں شہبیں نہ بتا وَں کہتم میں بھلا شخص کون ہے اور براکون؟ حضرت ابو ہریرہ دی فی فرماتے ہیں: صحابہ کی خاموش رہے۔ آپ نے تین مرتبہ یمی ارشاد فرمایا۔اس پرایک شخص نے عرض کیا: یارسول اللہ!ضرور بتاہیے کہ ہم میں بھلاکون ہے اور براكون؟ آپ عظية نے ارشاد فرمايا: تم ميس سب سے بھلا تحض وہ ہے جس سے بھلائي كى اميد کی جائے اور اس سے براک کا خطرہ نہ ہواورتم میں سب سے برامخض وہ ہے جس سے بھلائی کی امیدنه بواور برائی کام روت خطره لگار ہے۔ (527)

﴿340﴾ عَنْ أَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَالَطِكُ : اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطُّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيَّتِ.

رواه مسلم، باب اطلاق اسم الكفر على الطعن ..... وقم: ٢٢٧

حضرت الوجريره فظيم روايت كرت جي كدرسول الشعطية في ارشادفر مايا: لوكول مين دوباتیں کفری ہیں:نسب میں طعن کرنا اور مُر دول برنوحہ کرنا۔ (ملم)

﴿341﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ ۖ قَالَ: لَا تُمَارِ آخَاكَ وَلَا تُمَازِحُهُ وَلَا تَعِدُهُ مَوْعِدًا فَتُحْلِفَهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب،باب ماجاء في المراء،رقم: ٩٩٥٠

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: اینے بھائی سے جھ اندرواورنداس سے (ایما) فداق کرو (جس سے اس کو تکلیف پینیے) اور ندایما وعده کروجس کو بیرانه کرسکو۔ (تریمی)

﴿342﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْنَهُمْ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثُ: إذَا حَدَّتَ كَذَبَ،وَإِذَا وَجَدَ آخُلُف، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ. رواه مسلم، باب خصال المنافق، رقم: ٢١١

حفرت الوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے ارشادفر مایا: منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کو پورانہ کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔

﴿343﴾ عَنْ حُلَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ: رَوَاهُ الْبَحَارِي، باب مايكره من النميمة، رقم: ٢٠٥٦ قَتَّاتُ.

حفرت حذیفه هان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علی کے کویدارشادفر ماتے ہوئے سنا: چغل خور جنت میں داخل نہ ہوسکے گا۔

فائدہ: مطلب بیہ کہ چنل خوری کی عادت ان علین گنا ہوں میں سے ہے جو جنت کے داخلے میں رکاوٹ بننے والے میں ۔ کوئی آدی اس گندی عادت کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوسکے گا۔ ہاں اگر اللہ تعالی اپ فضل وکرم سے کسی کومعاف کرکے یا اس جرم کی سزا دے کراس کو پاک کردیں تواس کے بعد جنت میں داخلہ ہوسکے گا۔

(معارف الحدیث)

﴿344﴾ عَنْ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ صَلَاةً الصَّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامٌ قَائِمًا فَقَالَ: عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَاً: " فَاجْتَثِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْآوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَآءَ لِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ"

[ الحج: ٣٠ ـ ٣٦] \_ رواه ابوداؤد، باب في شهادة الرُّور،رقم: ٣٥٩٩

حضرت خریم بن فاتک ﷺ روایت ہے کدرسول الله علیہ نے ایک دن می کی نماز پر اس حضرت خریم بن فاتک ﷺ (نمازے) فارغ ہوئے تواٹھ کر کھڑے ہوگئے اور ارشاد فرمایا: جھوٹی گوابی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے برابر کردی گئ ہے۔ یہ بات آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبدارشاد فرمائی۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیاآیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے: بت پرتی کی گذرگی ہے بچواور جھوٹی گوابی ہے بچو، یکسوئی کے ساتھ بس اللہ بی کے ہوکر اس کے ساتھ کی کو

(الوداؤد)

شریک کرنے والے نہ ہو۔

فائدہ گناہ ہے اور فطائدہ: مطلب یہ ہے کہ جھوٹی گوائی شرک وبت پری کی طرح گندہ گناہ ہے اور ایمان والوں کو اس سے ایسے ہی پر ہیز کرنا جا ہے جیسا کہ شرک وبت پری سے پر ہیز کیا جاتا ہے۔

(معارف الحدیث)

﴿345﴾ عَنْ آبِي أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ الْجَنَّةِ، قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ، فَقَدْ آوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ وَإِنْ قَضِيْبٌ مِنْ آرَاكٍ.

رواه مسلم، باب وعيد من اقتطع حق مسلم .....، رقم: ٣٥٣

حضرت ابوا مامہ فاللہ علیہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے (جموثی) فتم کھا کر کسی مسلمان کا کوئی حق لے لیا تو اللہ تعالی نے ایٹے خص کے لئے دوز خ واجب کردی ہے اور جنت کواس پرحرام کردیا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا: یارسول اللہ! اگر چہ وہ کوئی معمولی ہی چیز ہو (تب بھی یہی سزا ہوگی)؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر چہ پیلو (کے درخت) کی ایک ٹبنی ہی کیوں نہ ہو۔ (مسلم)

﴿346﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : مَنْ اَخَذَ مِنَ الْاَرْضِ شَيْئًا بِعَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الني سَبْعِ اَرْضِيْنَ -

رواه البخاري،باب اثم من ظلم شيئا من الارض،رقم: ٢٤٥٤

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے تھوڑی می زمین بھی ناحق لے لی قیامت کے دن وہ اس کی وجہ سے سات زمینوں تک دھنبادیا جائے گا۔

﴿347﴾ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِى الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عُلَيْكُ قَالَ: مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً قَلَيْسَ مِنَّا۔ (وهو جزء من الحدیث)۔ رواه الترمذی وقال: هذاحدیث حسن صحیح،باب ماجاء فی النهی عن نکاح الشغار، رقم: ١١٢٣

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے ارشاد فرمایا:

جس شخص نے اُوٹ مار کی وہ ہم میں ہے۔

﴿348﴾ عَنْ آبِى فَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عُلَيْكُ قَالَ: ثَلاَثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْكُم قَالَ: فَقَرَاهَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَا يُرَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيْمٌ، قَالَ: فَقَرَاهَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ اللهِ عَلَيْكُ عَنْهُ: حَابُوْا وَحَسِرُوْا، مَنْ هُمْ يَارَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ: اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ؟ قَالَ: اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَمْلُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رواه مسلم، باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار .....رقم: ٢٩٣

حضرت ابو ذر ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ندان سے کلام فرما کیں گے، ندان کو نظر رحمت سے دیکھیں گے، ندان کو گناہوں سے پاک کریں گے اور انہیں در دناک عذاب دیں گے ۔ بیآیت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ پڑھی ۔ حضرت ابو ذر ﷺ نے عرض کیا: بیلوگ توسب ناکام ہوئے اور خسارہ میں رہے ۔ یا رسول اللہ! بیلوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنا اور خمارہ میں رہے ۔ یا رسول اللہ! بیلوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنا کرنے والا اور جھوٹی قسمیں کھا کراپنا سودا فروخت کرنے والا۔

﴿349﴾ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَامِيرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ ضَرَبَ مَمْمُوْكَهُ ظُلْمًا أُقِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وواه الطبراني ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٤٣٦/٤

حضرت عمارین ماسر رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کدرسول الله عظیمی نے ارشاد فرمایا: جو آقاایے غلام کوناحق مارے گاقیامت کے دن اس سے بدلہ لیاجائے گا۔ (طبرانی بجج الزوائد)

فائده: ملاز مین (نوکر، خادم، کارندول) کو مارنا بھی اس وعید میں داخل ہے۔ (معارف الحدیث)

# مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو دور کرنا

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آلِ عمران: ١٠٣]

الله تعالی کاارشاد ہے: اورتم سبل کرانله تعالیٰ کی ری (دین) کومضبوط پکڑے رہواور باہم نااتفاقی مت کرو۔ (آل عمران)

#### احاديثِ نبويه

﴿350﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُلُهُ: اَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلُوةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوْا: بَلَى، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ

رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح، باب في فضل صلاح ذات البين، رقم: ٢٥٠٩

حضرت ابودرداء ﷺ مرتے ہیں کدرسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: کیا میں تم کو روزہ ، نماز اور صدقہ خیرات سے افضل درجہ والی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ ﷺ نے عرض کیا: ضرور ارشاد فرمایا: باہمی اتفاق سب سے افضل ہے کیونکہ آپس کی نااتفاقی (دین کو) مونڈ نے والی ہے یعنی جیسے استر سے سرکے بال ایک دم صاف ہوجاتے ہیں ایسے ہی آپس کی لڑائی سے دین ختم ہوجا تا ہے۔

﴿351﴾ عَنْ مُ مَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ أُمِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: لَمْ يَكُذِبُ مَنْ نَمْى بَيْنَ الْمُنيْنِ لِيُصْلِحَ . رواه ابوداؤد، باب في اصلاح ذات البين، رقم: ٤٩٢٠ يَكُذِبُ مَنْ نَمْى بَيْنَ الْمُنيْنِ لِيُصْلِحَ .

حفرت جمید بن عبدالرحمٰن اپنی والدہ رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس خص نے سلم کرانے کے لئے ایک فریق کی طرف سے دوسر سے فریق کو (فرضی باتیں) پہنچا ئیں اس نے جھوٹ نہیں بولا لینی اسے جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں ہوگا۔

﴿352﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ كَانَ يَقُوْلُ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا تَوَادً اثْنَانِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا: (وهو طرف من الحديث)

رواه احمد واسناده حسن مجمع الزوائد ٣٣٦/٨

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ ارشادفر مایا کرتے تھے: قسم ہے اس ذات عالی کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے دوسلمانوں میں بھوٹ پڑنے کی وجہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتی کہ ان میں سے کسی ایک سے گناہ سرز دہوجائے۔

(منداحہ جُمح الزوائد)

﴿353﴾ عَنْ اَبِي اَيُّوْبَ الْآنْصَارِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: لَا يَ لُّ لِمُ لَلهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: لَا يَ لُل مُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ اَحَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَلَا وَيُعْرِضُ هَلَا اَ وَحَيْرُهُمَا لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ اَحَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِهَ ايام .....، رقم: ٢٥٣٢ الَّذِي يَبْدُأُ بِالسَّلَامِ.

حضرت ابوابوب انصاری رفظت سے روایت ہے کدرسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: مسلمان کے لئے جائز نہیں کداییے مسلمان بھائی سے تین راتوں سے زیادہ (قطع تعلقی کرکے) اسے چھوڑے رکھے کہ دونوں ملیس توبیہ إدھر کومنہ پھیر لے اور وہ اُدھر کومنہ پھیر لے اور دونوں میں افضل وہ ہے جو (میل جول کرنے کے لئے )سلام میں پہل کرے۔ (مسلم)

﴿354﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَا يَعِلُّ لِمُسْلِمِ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَمَنْ هَجَرَفُوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ.

رواه ابوداۋد،باب في هجرة الرجل اخاه، رقم: ١٤٩١٤

حفرت ابوہریہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔
جس شخص نے تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھااور مرگیا توجہنم میں جائے گا۔
(ابوداود)

﴿355﴾ عَنْ آبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُوَ مُوْمِنًا فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثٌ فَلْيَسْلَقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْآجُو، وَإِنْ لَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْهِ. زَادَ آخْمَدُ: وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْزَةِ.

حضرت الوہر رہ ہے ہے۔ دوایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فرمایا: مؤمن کے لئے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی ہے (قطع تعلق کرکے) اسے تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے لہذا اگر تین دن گذرجا ئیں تو اپنے بھائی ہے مل کر سلام کر لینا چاہئے۔ اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا تو وہ گنہگار ہوا جواب دے دیا تو وہ گنہگار ہوا اور سلام کرنے والاقطع تعلقی (کے گناہ) سے نکل گیا۔

(ابودا وَد)

﴿356﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: لَا يَكُوْنُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُوَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَ ثَهِ، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ. مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَ ثَهِ، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ. وَهُ الوداؤد باب في هجرة الرخل اخاه، رُقم: ٤٩١٣ رواه ابوداؤد باب في هجرة الرخل اخاه، رُقم: ٤٩١٣

حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کدرسول الله علی نے ارشادفر مایا بکسی مسلمان کے لئے درست نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو (اس سے قطع تعلقی کر کے ) تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے لہذا جب اس سے ملاقات ہوتو تین مرتبہ اس کوسلام کرے اگر دہ ایک مرتبہ بھی

سلام کا جواب ندد ہے تو سلام کرنے والے کا (تین دن قطع تعلقی کا) گناہ بھی سلام کا جواب نہ دینے والے کے ذمہ ہوگیا۔

﴿357﴾ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: لَا يَحِلُ لِمُسْلِمَ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلاَثٍ، وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِي مَاكَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ أَوَّلُهُ مَا فَيْنَا يَكُوْنُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ، رَدَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَا يُكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلامَهُ، رَدَّتُ عَلَيْهِ الْمَلَا يُكِدُّهُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخِرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْبَحَنَّة وَلَمْ يَعْبَلُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَعْدَى الْمَعْدَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَعْدَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّه

حضرت ہشام بن عامر عظیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سان کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دنوں سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ اور جب تک وہ اس قطع تعلق پر قائم رہیں گے تن سے ہٹے رہیں گے۔ اور ان دونوں میں سے جو (صلح کرنے میں) پہل کرے گا اس کا پہل کرنا اس کے قطع تعلق کے گناہ کا کفارہ ہوجائے گا۔ پھر اگر اس پہل کرنے والے نے سلام کیا اور دوسرے نے سلام قبول نہ کیا اور اس کا جواب نہ دیا۔ تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اور دوسرے کو شیطان جواب دے گا۔ اگر اس کہلی قطع تعلق کی حالت میں دونوں مرکئے تو نہ جنت میں داخل ہوں جواب دے گا۔ اگر اس کہلی قطع تعلق کی حالت میں دونوں مرکئے تو نہ جنت میں داخل ہوں

﴿358﴾ عَنْ فَصَالَـةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ هَجَرَاحَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَهُوَ فِي النَّارِ الَّهِ أَنْ يَعَدَارَكَهُ اللهُ بِرَحْمَتِهِ.

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائِد ١٣١/٨

﴿359﴾ عَنْ أَبِى حِرَاشِ السُّلَمِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ

هَجَوَ أَخَاهُ سَنَّةً، فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ . ﴿ رَوَاهُ ابُودَاوُدَ،بَابِ فِي هَجَرَةَ الْرَجِلُ اخاه، رقم: ٩١٥٠

حضرت ابوخراش سلمی ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کے ارشاد فرمائے ہوئے ارشاد فرمائے ہوئے سانہ جس شخص نے (ناراضگی کی وجہ سے ) اپنے مسلمان بھائی سے ایک سال تک ملنا جلنا چھوڑے رکھااس نے گویااس کا خون کیا یعنی سال بھرقطع تعلقی کا گناہ اور ناحق قبل کرنے کا گناہ قریب ہے۔
گناہ قریب قریب ہے۔

﴿360﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَلَّا لِللهِ يَقُوْلُ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيِسَ اَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِيْ التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ.

رواه مسلم، باب تحريش الشيطان ..... ، رقم: ٧١٠٣

حفرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم عظیم کویہ ارشادفر ماتے ہوئے سنا: شیطان اس بات سے تو مایوں ہوگیا ہے کہ جزیرہ عرب میں مسلمان اس کی پہتش کریں یعنی کفر وشرک کریں کیکن ان کے درمیان فتنہ وفساد پھیلا نے اور ان کوآپس میں بھڑ کانے سے مایوں نہیں ہوا۔

﴿361﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : تُعْرَضُ الْآعْمَالُ فِيْ كُلِّ يَوْمِ خَمِيْسٍ وَإِثْنَيْنِ، فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فِيْ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ الْمْرِىءِ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا الْمُرَا كَانَتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: الْأَكُوا هَلَيْنِ حَتَى يَصْطَلِحَا، الْأَكُوا هَذَيْنِ حَتَى يَصْطَلِحَا، الْأَكُوا هَلَيْنِ حَتَى يَصْطَلِحَا، الْأَكُوا هَلَيْنِ حَتَى يَصْطَلِحَا، الْأَكُوا هَلَيْنِ حَتَى يَصْطَلِحَا، الْمُوا عَلَيْنِ حَتَى يَصْطَلِحَاء وَمَهُ ٢٥٤٦ هَا لَوْهُ مِلْهُ بَاللهِ عَلَى السّمناء، رقم ٢٥٤٦

حضرت الوجريره هن موايت كرتے بين كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: ہر پيراور جمعرات كدن الله تعالى حسامتے بندوں كے اعمال پيش كيے جاتے بيں۔ چنانچ الله تعالى الله والله على الله تعالى كوشر يك ند تشهرا تا ہوم ففرت فرماتے بيں البعة وه الله دن ہرائ شخص كى جوالله تعالى كے ساتھ كى البح كسى (مسلمان) بھائى سے محروم رہتا ہے كہ جس كى البح كسى (مسلمان) بھائى سے دشتى ہو۔ (الله تعالى كى طرف سے فرشتوں كو) كہا جائے گا: ان دونوں كور ہنے دوجب تك آپس ميں ملح وصفائى نہ كرليں ،ان دونوں كور ہنے دوجب تك آپس ميں مسلم وصفائى نہ كرليں ،ان دونوں كور ہنے دوجب تك آپس ميں مسلم وصفائى نہ كرليں ،ان دونوں كور ہنے دوجب تك آپس ميں ميں ميں مسلم وصفائى نہ كرليں ،ان دونوں كور ہنے دوجب تك آپس ميں ميں ميں ميں دوسلم

﴿362﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: يَطَّلِعُ اللهُ إلى جَمِيْع خَلْقِه

لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكِ أَوْ مُشَاحِنٍ.

رواه الطيراني في الكبير والاوسط ورجالهما ثقات، مجمع الزوايد ١٢٦/٨

حضرت معاذبن جبل ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمہ نے ارشاد فر مایا: پیدرھویں شعبان کی رات اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی طرف توجہ فر ماتے ہیں اور تمام مخلوق کی مغفرت فر ماتے ہیں گرد و شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی ایک شرک کرنے والا یاوہ شخص جو کسی سے کیندر کھے۔ ہیں گرد و شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی ایک شرک کرنے والا یاوہ شخص جو کسی سے کیندر کھے۔ (طرانی بجمع الزوائد)

﴿363﴾ عَنْ جَابِرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: تُعْرَضُ الْاعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيْسِ، فَمِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُلَهُ، وَمِنْ تَائِبٍ فَيُتَابُ عَلَيْهِ، وَيُرَدُّ اَهْلُ الصَّغَائِنِ بِصَغَائِنِهِمْ حَنِّى يَتُوْبُواْ.

رواه الطبراني في الاوسط ورواته ثقات، الترغيب ٢٥٨٣ عَنْ يَتُوبُواْ.

حضرت جابر منظمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: پیراور جعرات کے دن (اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے) انکال پیش کئے جاتے ہیں۔ مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت کی جاتی ہے (لیکن) کینہ رکھنے والوں کی مغفرت کی جاتی ہے اور لیکن) کینہ رکھنے والوں کوان کے کینہ کی وجہ سے چھوڑے رکھا جاتا ہے یعنی ان کا استغفار قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس (کینہ سے) تو بہنہ کرلیں۔

﴿364﴾ عَنْ اَبِيْ مُوْسِلِي رَضِيّ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبّك بَيْنُ اصَابِعِهِ . (واه البخارى، باب نصر المظلوم، رقم: ٢٤٤٦

حضرت ابوموی فی سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمی نے ارشادفر مایا: ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا دوسرے مسلمان کا دوسرے مسلمان کا علامت کی طرح ہے جس کا ایک حصد دوسرے حصہ کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر رسول الشعاق نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیس (اور اس عمل سے یہ سمجھایا کہ مسلمانوں کو اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا چاہئے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا چاہئے اور ایک دوسرے کی قوت کا ذریعہ ہونا چاہئے )۔

﴿365﴾ عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَبَّبَ المُفْرَاةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ. رواهِ ابوداؤد، باب فيمن خبب امراة على زوجها، رقم: ٢١٧٥

حضرت ابو ہریرہ ﷺ مروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: جو محف کی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف باکسی غلام کو اس کے آتا کے خلاف بھڑ کانے وہ ہم میں سے شہیں۔

(ابودا کو د)

﴿366﴾ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ قَالَ: دَبَّ اِلَيْكُمْ دَاءُ الْأَمَمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ وَالْبَعْضَاءُ، هِى الْحَالِقَةُ، لَا أَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلْكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ.

(الحديث) رواه الترمذي،باب في فضل صلاح ذات البين، رقم: ١٠١٠

حضرت زبیر بن عوام منظمی سے روایت ہے کہ نبی کریم عصفہ نے ادشاد فر مایا: تم سے پہلی امتوں کی بیاری تمہارے اندرسرایت کرگئی۔ وہ بیاری حسد اور بغض ہے جومونڈ دینے والی ہے۔ میں بینہیں کہتا کہ بالوں کومونڈ نے والی ہے بلکہ بید ین کاصفایا کردیتی ہے (کہاس بیاری کی وجہ سے انسان کے اخلاق تباہ و بربا د ہوجاتے ہیں )۔

(تندی)

﴿367﴾ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْخُرَاسَانِيّ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: تَصَافَحُواْ يَذْهَبُ الْغِلُّ تَهَادُواْ تَحَابُواْ وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ.

رواه الامام مالك في الموطاء ماجاء في المهاجرة ص ٧٠٦

حضرت عطاء بن عبدالله خراسانی رحمة الله علیه سے روایت ہے که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: آپس میں مصافحہ کیا کرو (اس سے ) کینه ختم ہوجا تا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو ہدید یا کروہا ہم محبت بیدا ہوتی ہے اوروشنی دور ہوجاتی ہے۔
ہدید یا کروہا ہم محبت بیدا ہوتی ہے اوروشنی دور ہوجاتی ہے۔

(مؤطا امام الک)

# مسلمان کی مالی اعانت

### آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ آانْبَعَثُ سَبْعَ سَنَاهِلَ فِي كَمَثَلِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ سَنَاهِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاقَةُ حَبَّةٍ ﴿ وَاللهُ يُنظِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴾ والبقرة: ٢٦١]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جولوگ اپنا مال الله تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان (کے مال) کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیں اگیں اور ہرایک بال میں سوسودانے ہوں اور الله تعالیٰ بڑافتیاض اور بڑے ہوں اور الله تعالیٰ بڑافتیاض اور بڑے علم والا ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِسِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ آجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾ ولا تَعَالَى البقرة: ٢٧٤]

الله تعالیٰ کاارشادہے: جولوگ اپنے مال الله کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات کو اور دن کو چھپا کر اور ظاہر میں ، انہی کے لئے اپنے رب کے ہاں ثواب ہے اور ان پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ ممگین ہونگے۔
(بقرہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَنْ تَنَالُواالْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [ال عمران: ٩٦]

الله تعالیٰ کاارشادہے: ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہ کرسکوگے یہاں تک کہاپٹی پیاری چیز سے پچھٹرچ کرو۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّاسِيْرًا ۞ إِنَّمَا لُطُعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُوِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُورًا ﴾ [الانسان:٨-٩]

اللہ تعالیٰ کارشادہے: اور وہ لوگ ہا وجود کھانے کی رغبت اور احتیاج کے سکین کو اور پیٹیم کو اور قیدی کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم تو تم کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا جو کی کی غرض سے کھانا کھلاتے ہیں ہم تم سے کی بدلہ اور شکریہ کے خواہشمنز ہیں ہیں۔ (دہر)

#### احاديث نبويه

﴿368﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاْصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: مَنْ اَظُعَمَ اَحَاهُ خُبْزًا حَتَى يُشْبِعَهُ وَسَقَاهُ مَاءً حَتَّى يَرُوبِهُ بَعَدَهُ اللهُ عَنِ النَّارِ سَبْعَ حَنَادِقَ، بُعْدُ مَا بَيْنَ خَنْدَقَيْنِ مَسِيْرَةُ خَمْسِهِانَةِ سَنَةٍ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يحرجاه ووافقه الذهبي ١٢٩١٤

حضرت عبدالله بن عمر وبن عاص رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: جو محض اپنے (مسلمان) بھائی کو بیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اور بانی بلاتا ہے الله تعالی اسے جہنم سے سات خند قیں دور فرمادیتے ہیں۔ دوخند قوں کا درمیانی فاصلہ پانچ سوسال کی مسافت ہے۔

﴿369﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ : إِنَّ مِنْ مُوْجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ إِطْعَامَ الْمُسْلِمِ السَّغْبَانِ. وواه البيهتى فى شعب الايسان ٢١٧/٣

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: بھو کے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ (بیق) ﴿370﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْكِ قَالَ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا وَثَوْبًا عَلَى عُرْي، كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُصْرِ الْجَنَّةِ، وَآيَّمَا مُسْلِمِ اَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوْعٍ، اَطْعَمَهُ اللهُ عَرِّي كَسَاهُ اللهُ عَنْ وَأَيُّمَا مُسْلِمًا عَلَى ظَمَاءٍ، سَقَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرَّحِيْقِ اللهُ عَنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَآيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَاءٍ، سَقَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرَّحِيْقِ اللهُ عَنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَآيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَاءٍ، سَقَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرَّحِيْقِ المُمْحَدُومِ.

رواه الوداؤد، باب في فضل سقى الماء، رقم: ١٦٨٢

حضرت ابوسعید ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی مطالعت نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی مسلمان کو نظے بین کی حالت میں کیٹر ایہنا تا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سرلباس پہنا کیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلا تا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلا کیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی خاص شراب کیا کئیں گے۔ جو شخص کسی مسلمان کو بیاس کی حالت میں پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی خاص شراب بلا کئیں گے جس برمہر لگی ہوگی۔

﴿371﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ يْنِ عَمْرٍورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيِّ عُلَّتِكَ : اَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقِّرَا السَّلِامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتِ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

رواه البخاري، باب اطعام الطعام من الاسلام، وقم: ١٢

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول الله علی علی الله علی الل

﴿372﴾ عَنْ عَسْدِاللهِ بْنِ عَـمْ رِورَضِـى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ : أَعْبُدُوا الْرَحْمُنَ، وَأَطْعِمُوا الْطُعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَذْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في فضل اطعام الطعام، رقم: ١٨٥٥

حفرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهماروایت کرتے ہیں که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: رحمان کی عبادت کرتے رہو، کھانا کھلاتے رہواور سلام پھیلاتے رہو(ان اعمال کی وجہ ہے) جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤگ۔

﴿373﴾ عَنْ جَابِرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: ٱلْمَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْمَجَنَّةُ. قَالُوْا: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَا الْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ؟ قَالَ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ

حفرت جابر ﷺ نے ارشاد فرمایا: فج مبرور کابدلہ جنت کے سوا کچھنہیں۔ صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا: اللہ کے نبی! فج مبرور کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: (منداحر) کھانا کھلایا جائے اور سلام پھیلایا جائے۔

﴿374﴾ عَنْ هَانِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ ۚ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَتُى شَيْءٍ يُوْجِبُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْكَلَامِ وَبَذْلِ الطَّعَامِ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث مستقيم وليس له علة ولم يحرجاه ووافقه الذهبي ٢٣/١

حضرت مانی فقی است و ایت ہے کہ جب وہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا: یارسول اللہ علیہ کون ساعمل جنت کو واجب کرنے والا ہے؟ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: تم اچھی طرح بات کرنے اور کھانا کھلائے کولازم پکڑو۔
(متدرک حاکم)

﴿375﴾ عَنِ الْمَعْرُوْرِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: لَقِيْتُ آبَا ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ بِالرَّبَدَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةً وَعَلَيْهِ حُلَّةً عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ حُلَّةً عَلَامَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إنِي سَابَبْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ عَلَيْهُمُ اللهُ تَحْتَ عَلَيْهُم اللهُ تَحْتَ عَلَيْهُم اللهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاكُلُ، وَلَيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبُسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَاعِينُوهُمْ.

رواه البخاري،باب المعاصى من امر الجاهلية.....، رقم: ٣٠

حضرت معرورٌ فرماتے ہیں کہ میری حضرت ابوذر ری اسے مقام ربذہ میں ملاقات ہوئی۔
وہ اوران کا غلام ایک ہی قتم کا لباس پہنے ہوئے تھے میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا (کہ
کیا بات ہے آپ کے اور غلام کے کپڑوں میں کوئی فرق نہیں ہے) اس پر انہوں نے بیرواقعہ بیان
کیا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے غلام کو برا بھلا کہا اوراسی سلسلے میں اس کو مال کی غیرت ولائی۔ (بیہ
خبر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو پینی) تو آپ نے ارشا وفر مایا: ابوذر! کیا تم نے اس کو مال کی
غیرت ولائی ہے؟ تم میں ابھی چاہلیت کا اثر باتی ہے۔ تہمارے ماتحت (لوگ) تہمارے بھائی
ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کو تہمارا ماتحت بنایا ہے۔لہذا جس کے ماتحت اس کا بھائی ہو،اس کو وہی

مسلمان كاماني اغانت

کھلائے جوخود کھائے اور وہی پہنائے جوخود پہنے۔ ماتحتوں سے وہ کام نہ لوجوان پر بوجھ بن جائے اور اگر کوئی ایسا کام لوتوان کا ہاتھ بٹاؤ۔ (بخاری)

﴿376﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَاسُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْنِكُم شَيْعًا قَطُّ فَقَالَ: لَا: رواه مسلم باب في سخاله مُنْكُ، رقم: ١٨٠٦

حضرت جابرین عبداللد رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ ایسا تبھی نہیں ہوا کہ رسول الله علیہ ہے کی چیز کا سوال کیا گیا ہو۔ اور آپ علیہ نے دینے سے اٹکار کرویا ہو۔

فانده: مطلب بيد كآپ صلى الله عليه وسلم كى بھى حالت ميں سائل كے سامنے این زبان برصاف انکار کالفظ نیس لاتے تھے۔ اگرآپ کے یاس کچھ موتا تو فوراً عنایت فرمادیتے اورا گردینے کے لئے کچھ ندہوتا تو وعدہ فرمالیتے یا خاموثی اختیار کرلیتے یا مناسب الفاظ میں غذر فرماوية يادعائيه جملے ارشادفر ماديت (مظاہر حق)

﴿377﴾ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْآشْعَرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ ۚ قَالَ: اَطْعِمُوا الْجَاتِعَ، وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ ـ

رواه البخاري،باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات مارزقنكم .....، وقم: ٣٧٣ ه

حضرت أيوموى اشعرى في استعرى المان المان المان المان المان المواكم المان المواكم المان المان المان المواكم المان ال کوکھانا کھلاؤ، بیار کی عیادت کرواور (ناحق) قیدی کور ہائی دلانے کی کوشش کرو۔

﴿378﴾ عَـنْ اَبِيْ هُوَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْكُ : إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ ا مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ، قَالَ: يَا رَبِّ ا كَيْفَ آعُوْدُك؟ وَٱنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ عَبْدِى فَلاَ نَا مْرِضَ فَلَمْ تَعُذَّهُ، اَمَا عَلِمْتَ انَّكَ لُو عُدْتَهُ لَوَجَـدْتَنِيْ عِنْدَهُ، يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِيْ، قَالَ: يَارَبِّ! وَكَيْفَ أَطْعِمُك؟ وَ أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: اَمَا عَلِمْتَ اَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِىْ فَلاَنْ فَلَمْ تُطْعِمْهُ، اَمَا عَلِمْتَ أَنُّكُ لَوْ اَطْعَمْتَهُ لَوَجُدْتَ ذَكِكَ عِنْدِيْ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِييْ، قَالَ: يَارَبَ! كَيْفَ اَسْقِيْكَ؟ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِيْ فُلاَنَّ فَلَمْ تَسْقِه، اَمَا إِنَّكَ لَوُ أَسْقَيْتُهُ وَجَدُتَ ذَلِكَ عندي. رواه مسلم، باب قضل عيادة المريض، رقم: ٢٥٥٦

حضرت الوجريره وهي سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ تعالی کی جبرہ موض کے بیٹے ایس ہارہ واتم نے میری عیادت نہیں کی جبرہ وض کی است کے دن فر مائیں گے: آدم کے بیٹے ایس ہیارہ واتم نے میری عیادت نہیں کی جبرہ و فلال بنده کرے گا: اے میرے رب ایم کیے آپ کی عیادت کرتا آپ تو رب العالمین ہیں (ہیارہ و نے ہی عیب سے پاک ہیں) ؟ اللہ تعالی فر مائیں گے: کیا شمیر معلوم نہیں تھا کہ میرا فلال بنده ہی ارتفاتم نے اس کی عیادت کرتے تو جھاں کی بیار تھاتم نے اس کی عیادت کرتے تو جھاں کے پاس پاتے ؟ آدم کے بیٹے ایمیں نے تم سے کھانا ما نگاتم نے مجھے نہیں کھالیا؟ بنده عرض کرے گا: اے میرے رب ایمی آپ کو کیسے کھانا کھلاتا آپ تو رب العالمین ہیں؟ اللہ تعالی فر مائیں کے: کیا شمیر معلوم نہیں تھا کہ تم اگر اس کو کھانا کھلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پاتے ؟ آدم کے بیٹے ایمی سے خوانی نہیں پلایا۔ بنده عرض کرے گا: اے میرے کلایا کی تم سے کھانا کی فرما کیں گے: میرے فلال بندے نو تم اس کا ثواب میرے پانی پائی ہا نگا تھا تم نے اس کو نہیں پلایا۔ بنده عرض کرے گا: اے میرے میل اس کو پانی پلاتے تو تم اس کا ثواب بندے نو تم اس کو پانی پلاتے تو تم اس کا ثواب بندے نے تم سے پانی ما نگا تھاتم نے اس کو نہیں پلایا اگر تم اس کو پانی پلاتے تو تم اس کا ثواب بندے نو تم اس کا ثواب بندے نو تم اس کو پانی پلاتے تو تم اس کا ثواب میرے پاس پاتے۔

﴿379﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِذَا صَنَعَ لِآحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامَةُ ثُمَّ جَائَهُ بِهِ، وَقَدْ وَلِى حَرَّهُ وَدُخَانَهُ، فَلْيُقْعِدْهُ مَعَةً، فَلْيَأْكُلْ، فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوْهُمْ قَلِينًا لَا فَلْيَضَعْ فِيْ يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ.

رواه مسلم، ياب إطعام المملوك مما ياكل سسررقم: ٣١٧

حضرت ابو ہر یہ دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عقطیہ نے ارشاد فر مایا: جبتم میں کے خادم اس کے لئے کھانا تیار کر ہے چھروہ اس کے پاس لے کرآئے جبکہ اس نے اس کے پان نے میں گری اور دھو کیں کی تکلیف اٹھائی ہے تو ما لک کوچا ہے کہ اس خادم کوچھی کھانے میں اپنے ساتھ بٹھائے اور اُسے بھی کھلائے۔ اگروہ کھانا تھوڑا ہو (جودونوں کے لئے کافی نہ ہوسکے) تو ما لک کوچا ہے کہ کھانے میں سے ایک دو لقم ہی اس خادم کودے دے۔
﴿ 380﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ اللهِ عَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ ، رواہ النومذی وقال:

هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في ثواب من كسامسلما، وقم: ٢٤٨٤

حضرت ابن عباس رضى الله عنها فرمات بي كه يس ف رسول الله صلى الله عليه لم كويد ارشا دفرمات بوت الشعلية الم كويد ارشا دفرمات بوت بين كه بين الشعلية الم كويد ارشا دفرمات بوت بين الله على مسلمان كوكير ابيها تاجة جب تك بين والله كراكي براك كير الله تعالى كاحفاظت بيس د بتاجه (ترندى) براك كير الله عن حادث بين النه عمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله على المسكين تقلى مينة السوء والمسلمة المسلمة المسلم

حضرت حارث بن نعمان را الله علی الله الله علی ال

﴿382﴾ عَنْ آبِيْ مُوْسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الْحَاذِنَ الْمُسْلِمَ الْآمِيْنَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الْحَاذِنَ الْمُسْلِمَ الْآمِيْنَ الْمُسْلِمَ الْآمِيْنَ الْمُسْلِمَ الْآمِينَ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حضرت ابوموی ﷺ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی ہے ارشادفر مایا: وہ مسلمان امان حضرت ابوموی ﷺ نے ارشادفر مایا: وہ مسلمان امان خارج مالک کے مطابق خوشد لی سے جتنا مال جسے دینے کوکہا گیا ہے اتنا اسے بورابورادے دیتواسے بھی مالک کی طرح صدقہ کرنے کا ثواب طے گا۔ (مسلم)

﴿383﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَكِلِكُهِ: مَامِنْ مُسْلِم يَعْرِسُ عَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ،

رواه مسلم، باب فضل الغرس والزرع، رقم: ٣٩٦٨

حضرت جاہر ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فرمایا: جومسلمان درخت لگاتے ہے ارشاد فرمایا: جومسلمان درخت لگاتے ہے پھراس میں سے جتنا حصہ کھالیا جائے وہ درخت لگانے والے کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے اور جواس میں سے پُر الیاجائے وہ بھی صدقہ ہوجاتا ہے لینی اس پہھی مالک کوصدقہ کا تواب ماتا ہے اور جتنا حصہ اس میں سے چرندے کھالیتے ہیں وہ بھی اس کے لئے صدقہ

ہوجاتا ہے۔ اور جتنا حصداس میں سے پرندے کھا لیتے ہیں وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے۔ (غرض میرکہ) جوکوئی اس درخت میں سے پچھ (بھی پھل وغیرہ) لیکر کم کردیتا ہے تو وہ اس (درخت لگانے والے) کے لئے صدقہ ہوجاتا ہے۔

﴿384﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيْتَةً، فَلَهُ فَيْهَا أَجْرٌ. (الحديث) رواه ابن حبّان، قال المحقق: اسناده على شرط مسلم ٢١٥/١١

حفرت جابر رفظ دوایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو مخص بنجرز مین کوکاشت کے قامل بنا تا ہے تواسے اس کا اجر ملتا ہے۔ (ابن حبان)

﴿385﴾ عَنِ الْقَاسِمِ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ آبِى الدَّرْداءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مَوَّ بِهِ أَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا بِدِمَشْقَ فَقَالَ لَهُ: اَتَفْعَلُ هَذَا وَآنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْنَهُ، فَقَالَ: لَا تَعْجَلُ عَلَىً سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْنَهُ، فَقَالَ: لَا تَعْجَلُ عَلَى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْنِهِ يَقُولُ: مَنْ غَرَسَ غَرْسًا لَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ آدَمِى قَلَا خَلْقُ مِنْ خِلْقِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ.

حضرت قاسم رحمة الله عليه فرماتے بين كه دمشق ميں حضرت البودرداء هيئ كے پاس سے الك شخص گذر ہے۔ اس وقت حضرت البودرداء هيئ كوئى بودالگارہے تھے۔ اس شخص نے حضرت البودرداء هيئ كوئى بودالگارہے تھے۔ اس شخص نے حضرت البودرداء هيئ مير (دنياوى) كام كررہے بين حالانكه آپ تو رسول الله عليك كورداء هيئ نے فرمايا: مجھے ملامت كرنے ميں جلدى نه كرو ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوريار شاو فرماتے ہوئے سنا: جوشن بودالگا تا ہے اور اس ميں سے كوئى انسان يا الله تعالى كى مخلوق ميں سے كوئى علوق كھاتى ہے تو وہ اس (بودالگانے والے) كے لئے صدقہ ہوتا ہے۔

﴿386﴾ عَنْ آبِى اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلِ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَتَبَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ مِنَ الْاَجْرِقَدْرَمَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ ذَلِكَ الْغِرَاسِ. رَجُلِ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَتَبَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ مِنَ الْاَجْرِقَدْرَمَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِ ذَلِكَ الْغِرَاسِ. دره ١٥ احمد ١٥٥٥ د

حضرت ابوابوب انصاری کھی روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ علی نے استاد فرمایا: جو شخص بودالگا تا ہے پھراس درخت سے جتنا پھل پیداموتا ہے اللہ تعالی پھل کی پیداوار کے بقدر

پودالگانے والے کے لئے اجراکھ دیتے ہیں۔ (منداحم)

﴿387﴾ عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْكِ الْهَدِيَّةَ وَيُعِيْبُ عَلَيْهَا.

حضرت عائشرض الله عنها فر ماتى بين كدرسول الله عليه بدية بول فر مات تقاوراس كجواب مين (خواه اي وقت يا دوسر وقت ) خود بحي عطا فر مات تقد (بخارى) (خواه اي وقت يا دوسر وقت ) خود بحي عطا فر مات تقد في الله عَنْهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَا فَعَلَى وَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ عَمَلَ عَنْهُ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ مَعْ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ مَنْ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ وَمَنْ كَتَمَهُ وَمُنْ كَتَمَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ وَمُنْ كَتُمَالَ وَسُولُ اللهُ وَالْمُ وَمُنْ مَنْ مُنْ وَمَنْ كَتَمَهُ وَمُنْ وَمَنْ كَتَمَهُ وَمَنْ وَمَنْ كَتَمَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ وَمُنْ وَمُنْ مَنْ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ مَا مُوالِورُ وَمَنْ كَتَمَهُ وَمُنْ كَتُمُ وَمُنْ كَتُمَا مُولِورُهُ وَمَنْ كَتَمُونُ وَمُنْ كَتَمَهُ وَمُعْدَا مُولِورُهُ وَمَنْ كَتَمُونُ وَمُنْ كَتَمَهُ وَقُولُ مُعَامِونَ مِنْ مَنْ وَمُنْ كَتَمَامُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَمُولِورُ و مَنْ كُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَمُنْ كُولُولُ وَالْمُ وَلَامُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ وَلَا لَاللّهُ وَالْمُولُولُ مُنْ مُنْ مُلِهُ وَلَمُ مُولُولُ مُنَالِعُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت کرتے بین که رسول الله علی فی ارشاد فرمایا: جش خض کو مدید دیا جائے ، اگراس کے پاس بھی دینے کے لئے کچھ بوتواس کو بدلے میں مدینے والے کی تعریف کرنی مدید دینا چاہئے اور اگر کچھ نہ بوتو (بطور شکریہ) دینے والے کی تعریف کرنی جائے کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکریہ اداکر دیا۔ اور جس نے (تعریف نہیں کی بلکہ احسان کے معاملہ کو) چھیایا اس نے ناشکری کی۔

(ابودا کود)

﴿389﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكَ : لَا يَجْتَمِعُ الشَّحُ وَالْإِيْمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ آبَدًا . (وهو جزء من الحديث) رواه النسائي، باب فضل من عمل في سبيل اللهِ ....، وهم: ٣١١٢

حضرت ابوہریرہ دوایت کرتے ہیں کررسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: بندہ کے دل میں بھی بخل اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔

﴿390﴾ عَنْ اَبِيْ بَكْرِ الصِّلِيْقِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبُّ وَلاَ بَخِيْلٌ وَلاَ مَنَانٌ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في البخل، رقم: ١٩٦٣

حضرت ابوبکرصدیق ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا: دھوکہ باز، بخیل اوراحسان جمانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔



# اخلاص نبيت يعنى سيح نبيت

الله تعالى كاوامركوهن الله تعالى كى رضامندى كے لئے بوراكرنا۔

### آياتِ قرآنيه

قَـالَ اللهُ تَعَالَى:﴿ بَالَىٰ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُمَوَ مُـحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ص وَلاَحَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہاں جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا اور وہ مخلص بھی ہوتو ایسے شخص کو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ملتا ہے۔ ایسے لوگوں پر نہ کو کی خوف ہوگا نہ وہ عمکین ہوں گے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ ﴾ [البقره: ٢٧٢]

الله تعالى كاارشاد ب: اورالله تعالى كى رضامندى بى كے لئے خرچ كيا كرو۔ (بقره) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُرِدْ قُوابَ اللَّهُ نُهَا اللَّهُ نَهَا مُنْ اللَّهِ عَنْهَا عَ وَمَنْ يُرِدْ قُوابَ الْآخِرَةِ نُوْتِهِ

[العمران: ١٤٥]

مِنْهَاطُ وَسَنَجْزِي الشَّكِرِيْنَ﴾

اللہ تعالیٰ کا ارشادہ: جو شخص دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہے گا سے دنیا ہی میں دے دیں گے (اور آخرت میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں ہوگا ) اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے گاہم اس کو تو اب عطافر مائیں گے (اور دنیا میں بھی دیں گے ) اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے (ایمین ان لوگوں کو بہت جلد بدلہ دیں گے جو آخرت کے ثواب کی نیت سے عمل کرتے ہیں )۔ (العمران)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ اِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾ وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ اِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴾

(حضرت صالح النيلية في اپني قوم سے فرمایا) ميں تم سے اس تبليغ پر کوئی بدله نہیں جا ہتا۔ میرابدلہ توربُ العالمین ہی کے ذمہ ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكُوةٍ تُرِيْدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ [الروم: ٣٩]

الله تعالی کاارشادہے: اور جوصد قد تھن الله تعالی کی رضاجوئی کے ارادے سے دیتے ہوتو جولوگ ایسا کرتے ہیں وہی لوگ اپنا مال اور ثواب بڑھانے والے ہیں۔ (ردم)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَّادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ﴾ [الاعراف:٢٩]

الله تعالی کاارشاد ب: اور خاص اس کی عبادت کرواوراس کو پکارو۔ (اعراف)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَنْ يَّنَالَ اللهُ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآوُهُا وَلَكِنْ يَّنَالُهُ التَّقُولِي مِنْكُمْ [الحج:٣٧]

الله تعالی کارشادہ: الله تعالی کے پاس نہ توان قربانیوں کا گوشت پہنچاہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ ان کے پاس تو تمہاری پر ہیزگاری پہنچی ہے یعنی اُن کے یہاں تو تمہارے دلی جذبات دیکھے جاتے ہیں۔

#### احاديثِ نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنْ آبِئْ هُ وَيُوْةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَا لَا اللهِ مَا اللهَ لَا يَنْظُوُ اللهِ مَا صَوْرِكُمْ وَامْوَالِكُمْ. صَوْرِكُمْ وَامْوَالِكُمْ.

رواه مسلم، باب تحريم ظلم المسلم ....، وقم: ٣٥ ١٥ ٢

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی وسلم نے ارشاد فرمایا: بیشک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کونہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کواور تمہارے اعمال کودیکھتے ہیں۔

فائدہ: لین اللہ تعالی کے بہاں رضامندی کا فیصلہ تہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کود کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کود کی بنیاد پر نہیں ہوگا احلام تھا۔

﴿ 2 ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّكُ يَقُولُ: إِنَّمَا اللهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلِهِ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: إِنَّمَا اللهِ عَمَانَ عَمَا اللهِ عَمَلُ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مُنْ اللهِ عَلَيْهُا أَوِامْرَاقٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مُنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى مَا هَاجَرَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَا هَاجَمَ اللهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولُهُ اللهِ عَلَى مَا هَاجَمَلُ اللهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى

حفرت عمر بن نطاب من فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی کے بیارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کے بیارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نہیت کی ہوگی اللہ تعالی اور اس نے نہیت کی ہوگی البذا جس شخص نے اللہ تعالی اور اُس کے رسول کے لئے ہجرت کی بینی اللہ تعالی اور اُس کے رسول کی خوشنودی کے سوااس کی ہجرت کی کوئی اور وجہ نہ بھی تو اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اُس کے رسول ہی کے رسول ہی کے گھرت اللہ تعالی اور اُس کے رسول ہی کے لئے ہوگی بینی اس کو اس ہجرت کی تو (اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اُس کے غرض یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے ہجرت کی تو (اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اُس کے رسول کے لئے نہ ہوگی بلکہ) جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت کی ہے (اللہ تعالی رسول کے لئے نہ ہوگی بلکہ) جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت کی ہے (اللہ تعالی کے لئے ہجی جائے گی۔ ( بناری )

﴿ 3 ﴾ عَنْ اَبِنِيْ هُـرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ فی ارشادفر مایا: (قیامت کے ون) لوگوں کو ان کی نیت کے مطابق معالمی ہوگا۔ معالمہ ہوگا۔

﴿ 4 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلِهُ: يَغْزُوْ جَيْشُ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْارْضِ يُخْسَفُ بِاوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ اكَيْفَ يُخْسَفُ بِاوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَفِيْهِمْ اَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُنْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ. رواه البحاري، باب ماذكرني الاسواق، وقم: ٢١١٨

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا: ایک شکرخانہ کعبہ پرچڑھائی کی نیت سے نظے گا جب وہ ایک چٹیل میدان میں پنچے گا تو ان سب کوزمین میں دمنسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! سب کو دھنسا دیا جائے گا جبکہ وہیں بازار والے بھی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جواس لشکر میں شامل نہیں ہوں گے؟ آپ علی نے ارشاد فرمایا: سب کو دھنسا دیا جائے گا پھراپی اپنی اپنی میں شامل نہیں ہوں گے؟ آپ علی نے ارشاد فرمایا: سب کو دھنسا دیا جائے گا پھراپی اپنی نیتوں کے مطابق ان سے معاملہ کیا نیتوں کے مطابق ان سے معاملہ کیا جائے گا۔

﴿ 5﴾ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِيْنَةِ اللهَ عَلَيْكُ قَالَ: لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِيْنَةِ الْمُا مَا سِوْتُمْ مَسِيْرًا، وَلَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَهِ، وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادِ إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيْهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ: حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ.

رواه ابوداؤد، باب الرحصة في القعود من العذر، رقم٨ . ٢٥

حضرت انس بن ما لک ظی است روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: تم نے مدینہ بیں پچھا سے لوگوں کو چھوڑا ہے کہ جس راستے پر بھی تم چلے، جو پچھ بھی تم نے خرج کیا اور جس وادی سے بھی تم گزرے وہ ان اعمال (کے اجروثو اب) میں تمہارے ساتھ شریک رہے صحابہ میں اندا وہ کیسے ہمارے ساتھ شریک رہے صالا تکہ وہ تو مدینہ میں ایس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (وہ تمہارے ساتھ تکانا چاہتے تھے، لیکن )عذر نے ان کو روک دیا۔

﴿ 6 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مَلَّلُكُ فِيْمَا يَرْوِى عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ: فَالَ: فِي اللهُ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ: فَالَ: فَالَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ خَسَنَاتٍ إلى اَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيَّةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ لَهُ سَيْئَةً وَاحِدَةً.

رواه البخاري، باب من هم بحسنة اوبسيئة، رقم: ٦٤٩١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرشتوں کو کصوادیا پھراس کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کر اور پھر (کسی وجہ سے ) نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے پوری ایک نیکی کور لے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ وری ایک نیکی کور لے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ دین نیکیوں سے سات سوتک بلکہ اس سے بھی آگے کی گنا تک کھود ہے ہیں۔ اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے اور پھراس کے کرنے سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے پوری ایک نیکی کھو دیتے ہیں (کیونکہ اس کا برائی سے رکنا اللہ تعالیٰ کے ڈرکی وجہ سے ہے) اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نے وہ گناہ کرلیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہیں۔ (بخاری)

﴿ 7 ﴾ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَجُلّ: لَا تَصَدَّقَةً بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِق عَلَى سَارِقٍ ، فَقَالَ: اَللّٰهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، لَا تَصَدَّقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ ، فَقَالَ: اَللّٰهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ ، فَقَالَ: اَللّٰهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ ، فَقَالَ: اَللّٰهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ ، فَاصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِق اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ، فَقَالَ: اَللّٰهُمُ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ ، فَاصْبَحُوا يَتَحَدَّدُونَ: تُصُدِق اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ، فَقَالَ: اللّٰهُمُ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى وَانِيَةٍ ، فَقَالَ: اللّٰهُمُ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ ، وَعَلَى زَانِيَةٍ ، وَعَلَى خَنِيّ ، فَقَالَ: اللّٰهُمُ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ ، وَعَلَى زَانِيَةٍ ، وَعَلَى غَنِيّ ، فَقَالَ: اللّٰهُمُ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِق ، وَعَلَى زَانِيَةٍ ، وَعَلَى غَنِيّ ، فَقَالَ: اللّٰهُمُ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِق ، وَعَلَى زَانِيَةٍ ، وَامّا الزَّانِيَة فَلَعَلَهَا اَنْ تَسْتَعِفَ عَنْ رِنَاهَا، وَامًا الْوَانِيَة فَلَعَلَهُ اَنْ يَعْتَهِ ، فَيُنْفِق مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ اللهُ الْعَنِي فَلَعَلَّهُ اَنْ يَعْتَهِ ، فَقَالُ اللّٰ الْعَنِي فَلَعَلُهُ اَنْ يَعْتَهِ ، وَامّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَهُ اَنْ يَعْتَهِ ، وَامّا الزَّانِية فَلَعَلَهُ اَنْ يَعْتَهِ ، وَامّا اللهُ ا

رواه البخارى، باب إذا تصدق على غنى ....، وقم ١٤٢١

حضرت ابو ہر مرده در ایت ہے که رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: (بني

اسرائیل) کے ایک آدی نے (اپنے دل میں) کہا کہ میں (آج رات چیکے سے) صدقد کروں گا۔ چنانچد (رات کوچیکے سے صدقہ کا مال لے کر نکلا اور بے خبری میں ) ایک چور کے ہاتھ میں وے دیا صبح لوگوں میں چرچا ہوا ( کرات ) چورکوصدقہ دیا گیا۔صدقہ کرنے والے نے کہانیا الله! (چور کوصدقہ دیے میں بھی) آپ کے لئے ہی تعریف ہے (کداس سے بھی زیادہ برے آدمی کودیاجاتا تویس کیا کرسکتاتھا) پھراس نےعزم کیا کہ آجرات ( بھی) ضرورصدقہ کروں گا (كه پېلانو ضائع هو كيا) چنانچەرات كوصدقد كامال كىر ئكلااور (بى خبرى يىس) صدقد ايك بدكارعورت كودے ديا ہے جرجا ہواكة جرات بدكارعورت كوصدقد ديا گيا۔اس نے كها: اے الله! بدكارعورت (كوصدقد دين) ميس بھي آپ بي كے لئے تعريف ہے (كرميرا مال تواس قابل بھی نہ تھا) پھر (تیسری مرتبہ) ارادہ کیا کہ آج رات ضرورصدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو صدقه كامال لے كرنكلا اورا سے ايك مالدار كے ہاتھ ميں دے ديا۔ صبح پُرَ جا ہوا كررات مالداركو صدقد ديا كيا صدقد دين والے نے كها: ياالله! چور، بدكارعورت اور مالداركوصدقد دينے يرآپ ہی کے لئے تعریف ہے ( کمیرامال تواہیے لوگوں کودینے کے قابل بھی نہ تھا) خواب میں بتایا گیا كە (تىراصدقە قبول موگيا ہے) تىراصدقە چورىر (اس كئے كرايا كيا) كەشايدە دايى چورى كى عادت سے توب کرلے اور بدکار عورت پر (اس لئے کرایا گیا) کہ شایدوہ بدکاری سے توبہ کرلے (جب وہ دیکھے گی کہ بدکاری کے بغیر بھی اللہ تعالی عطا فر ماتے ہیں تواس کوغیرت آئے گی) اور مالداریراس لئے تا کہاہے عبرت حاصل ہو (کہاللہ تعالیٰ کے بندے کس طرح حیسب کرصد قد كرتے ہيں اس كى وجہ سے ) شايد وہ بھى اس مال ميں سے جو الله تعالى نے اسے عطافر مايا ہے (الله تعالی کے راستہ میں)خرچ کرنے لگے۔ (بخاری)

فائده: الشخف كاخلاص كي وجهت تيون صدية الله تعالى في قبول فرما لئه

﴿ 8 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ: السَّطَلَقَ ثَلاَئَهُ وَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ عَقُولُ: السَّحْرَةُ مِنْ الْحَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهَا الْعَارَ، فَقَالُوْا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيْكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ صَحْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهَا الْعَارَ، فَقَالُوْا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيْكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدُعُوا اللهُ بِصَالِحِ آعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللهُمَّ اكَانَ لِي اَبُوانِ شَيْحَانِ كَبِيْرَانٍ، وَكُنْتُ لَا اعْبِقُ قَبْلُهُمَا اَهْلاً وَلَا مَالًا فَنَاى بِيْ فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أَرُحْ عَلَيْهِمَا حَتَى

نَامَا فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدْ تُهُمَا نَائِمَيْنِ، فَكُرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلَا أَوْمَالًا، فَلَيِثْتُ وَالْقَدَّحُ عَلَى يَدَى الْتَظِرُ اسْتِيْقًاظُهُمَا حَتَى بَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتَيْفَظَا فَشربا غَبُوْقَهُمَا، ٱللُّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيْعُونَ الْخُرُوْجَ، قَالَ النَّبِيُّ مَلَئِكُ : وَقَالَ الآخَرُ: اَللَّهُمَّ! كَانَتْ لِيْ بِنْتُ عَمِّ، كَانَتْ اَحَبَّ النَّاسِ إِلَىَّ فَارَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّيْ حَتَّى اَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ فَجَاءَ تْنِي فَأَعْطَيْتُهَاعِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارِ عَلَى أَنْ تُحَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوْعِ عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَىَّ فَتَرَكُّ الذَّهَبَ الَّذِي ٱعْطَيْتُهَا، ٱللُّهُمَّ إِنَّ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْيَعَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ انَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ الْنَحُرُوْجَ مِنْهَا قَالَ النَّبِيُّ عُلَيْكُ: وَقَالَ الِقَالِثُ: اَللَّهُمَّ ! إِنِّي اسْتَاْجَرْتُ أَجَرَاءَ فَاعْطَيْتُهُمْ آجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلِ وَاحِدٍ، تَرَكَ الَّذِيْ لَهُ وَذَهَبَ، فَفَمَّرْثُ ٱجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتُ مِنْهُ الْآمْوَالُ فَحَاءَ نِيْ بَعْدَ حِيْنِ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ! أَدِ إِلَيَّ أَجْرِيْ، فَـقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الابِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَيمِ وَالرَّقِيْقِ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ! لَا تَسْتَهْنَرِيْ بِيْ، فَقُلْتُ: إِنِّي لَا اَسْتَهْزِيْ بِك، فَاخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُك مِنْهُ شَيْئًا، اَللَّهُمَّا فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَ جَتِ الصَّخْرَةُ فَخُو جُوا يَمْشُونَ. رواه البخاري، باب من استاجر اجيراً فترك اجزه.....، وقم: ٢٢٧٢

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سانہ تم سے پہلے کسی امت کے تین خص (ایک ساتھ سفر پر) نکلے۔ (چلتے چلتے رات ہوگئ) رات گر ارنے کے لئے وہ ایک غار میں داخل ہوگئے۔ ای دوران پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کے منہ کو ہند کردیا۔ (بید مکھ کر) انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے نجات کی پہلی صورت ہے کہ سب کے سب اپنے اعمال صالحہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں (چنا خچہ انہوں نے اپنے اپنے اللہ! (آپ انہوں نے اپنے اپنے کہا: یااللہ! (آپ جائے ہیں کہ) میرے مال باپ بہت بوڑ ھے تھے۔ میں اہل وعیال اور غلاموں کوان سے پہلے دورہ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں ایک چیز کی تلاش میں دور نکل گیا، جب واپس لوٹ کرآیا تو والدین سوچکے تھے۔ (پھر بھی) میں نے ان کے لئے شام کا دورہ دورہ ا(اوراسے پیالے میں لے والدین سوچکے تھے۔ (پھر بھی) میں نے ان کے لئے شام کا دورہ دورہ ا(اوراسے پیالے میں لے

کران کی خدمت میں حاضر ہوا) تو دیکھا کہ وہ (اس وقت بھی) سور ہے ہیں۔ میں نے ان کو جگانا پیند نہیں کیا اور ان سے پہلے اہل وعیال یا غلاموں کو دودھ پلانا بھی گوارانہ کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لئے ان کے سر ہانے کھڑاان کے جاگئے کا انتظار کرتار ہا یہاں تک کہ جوگئ اوروہ بیار ہوئے (تو میں نے آئیس دودھ دیا) اس وقت انہوں نے اپنے شام کے جھے کا دودھ بیا۔ یا اللہ! اگر میں نے بیکام صرف آپ کی خوشنو دی کے لئے کیا تھا تو ہم اس چٹان کی وجہ ہے جس مصیبت میں بھٹس گئے ہیں اس سے ہمیں نجات عطا فرمادیں۔ اس دعا کے نتیجہ میں وہ چٹان مصیبت میں بھرک گئیکن باہر نگلنا ممکن نہ ہوا۔

رسول الله علی ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے فض نے دعا کی: یا اللہ! میری ایک بچازاد
بہن تھی جو بچے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ ہیں نے (ایک مرتبہ) اس سے اپنی نفسانی خواہش
پوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ آمادہ نہیں ہوئی یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے
(میرے پاس) آنے پر مجبور کردیا۔ میں نے اسے اس شرط پرایک سومیں دینار دیئے کہ دہ تنہائی
میں مجھے سے دہ آمادہ ہوگئی یہاں تک کہ جب میں اس پر قابو پاچکا (اور قریب تھا کہ میں اپنی نفسانی خواہش پوری کروں) تو اس نے کہا کہ میں تمہارے لئے اس بات کو حلال نہیں بھتی کہ تم
اس مہرکونا حق تو ڈو (بیس کر) میں اپنے برے ارادے سے باز آگیا اور میں اس سے دور ہوگیا حالانکہ بچھائی سے بہت زیادہ محبت تھی اور میں نے دہ سونے کے دینار بھی چھوڑ دیتے جو اسے
حالانکہ بچھائی سے بہت زیادہ محبت تھی اور میں نے دہ سونے کے دینار بھی چھوڑ دیتے جو اسے
دیئے تھے۔ یا اللہ! اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لئے کیا تھا تو ہماری اس مصیبت کو دور
فرمادیں چنانے چوہ وجٹان بچھاور سرک گئی لیکن (پھر بھی) اکلنا کمکن نہ ہوا۔

تیسرے نے دعا کی: یا اللہ ایکھ مزدوروں کو میں نے مزدوری پر رکھا تھا، سب کو میں نے مزدوری دے دی صرف ایک مزدوری پی مزدوری لئے بغیر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی مزدوری کی اس لگا دیا تیاں تک کہ مال میں بہت پھھا ضافہ ہو گیا۔ پھھڑ صہ بعد دوایک دن آیا اور آکر کہا: اللہ کے بندے! جھے میرے مزدوری وے، میں نے کہا بیاونٹ، گائے، بحریاں اور غلام جو جمہیں نظر آرہے ہیں بی تبہاری مزدوری ہے بعنی تبہاری مزدوری کوکاروبار میں لگا کربیمنا فع ماصل ہوا ہے۔ اس نے کہا: اللہ کے بندے! نداق نہ کر، میں نے کہا: فداق نہیں کردہا، (حقیقت میان کردہا ہوں) چنانچے (میری وضاحت کے بعد) دو سارا مال لے گیا، پھھنہ چھوڑ ا۔ یا اللہ! اگر

مِن فَ يَكُامِ صَرَف آ بِ كَى رَمْنا كَى خَاطَر كِيا تَمَا تَوْيِم صَيِبت بَن مِن بَم كَيْف بوس يَهِ مِن فَرادي فِرادي فِرادي فِرادي فَكُل الورعار كَام مَكُل كَيا) اورسب بابر مُكُل آ س حَد رَبْعارى) فَرادي فِن فَي عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْا نْمَارِي رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنّهُ سَمِع رَسُولَ اللهِ مَنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ الْفِيسَمُ عَلَيْهِنَ وَ أَحَدِثُكُمْ حَدِيْنًا فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَة صَبَرَ عَلَيْهَا اللهُ نَا لاَ زَادَهُ اللهُ عَرَّا، وَلا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ اللهُ فَتَحَ اللهُ عَلْهِ بَابَ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلا ظُلِمَ فَعْر. اوْ كَلِمَة فَنْ مَوْدَة اللهُ عَرَّا، وَلا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ اللهُ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْور. اوْ كَلِمَة فَن حَوْدَة وَلَا فَلَو وَعَلَيْهُ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ وَلَا عَلْهُ وَيَصِلُ بِهِ رَحِمَة وَيَعْلَمُ اللهُ فَي اللهُ فَا عَلَى اللهُ فَي اللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَعَمْ وَيَعِلْهُ وَي عَلْهُ وَي عَلْهُ وَي عَلْهُ وَي عَلْهُ وَي عَلْهُ وَي عَلْهُ وَاللهُ فَهُو وَعَلْهُ وَي عَلْهُ وَعَلْمُ اللهُ فَي وَي مَالِهُ فِي عَمْ لَا فَهُو يَتَقِى فِيهُ وَيَصِلُ بِه رَحِمة وَي عَلْم اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ وَلَمْ عَرْوَقُهُ اللهُ مَالًا وَلَا عَلْهُ وَقَعْ اللهُ مَالُا وَلَهُ عَلَيْهُ اللهُ مَا لا وَلَمْ يَوْدُو عَلَى اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْم اللهُ فَقُو عَلَى اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت ابو کبشدانماری کیا ہے۔ دوایت ہے کہ انھوں اور اس کے بعد ایک بات خاص ارشاد فرماتے ہوئے سنا: میں قتم کھا کرتین چیزیں بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک بات خاص طور سے تہمیں بتاؤں گااس کواچھی طرح محفوظ رکھنا۔ (وہ تین با تیں جس پر میں قتم کھا تا ہوں ان میں سے پہلی بیہ کہ ) کی بندہ کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ (دوسری بیہ ہے کہ ) جس مختص پرظم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالی اس صبر کی وجہ سے اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ (تیسری بیہ ہے کہ ) جو گار دوازہ کھول ہے اللہ تعالی اس پر فقر کا دروازہ کھول ہے اللہ تعالی اس پر فقر کا دروازہ کھول ہے اللہ تعالی اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ پھر آپ علی ہے ارشاد فر مایا: ایک بات تہمیں بتا تا ہوں اسے یا در کھو۔ و نیا میں چارت ہیں ۔ ایک وہ خص جس کو اللہ تعالی نے بال اور علم عطا فر مایا ہو وہ میں چارت ہیں ۔ ایک مال کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہے (کہ اس کی مرضی کے خلاف خرج نہیں کرتا بلکہ ) صدر تی طرف میں خرج کرتا ہے ) بی خض قیا مت میں سب سے فلاف خرج نہیں کرتا بلکہ ) صدر تی کا موں میں خرج کرتا ہے ) بی خض قیا مت میں سب سے تعالی کا حق ہے (اس لئے مال تیک کا موں میں خرج کرتا ہے ) بی خض قیا مت میں سب سے تعالی کا حق ہے (اس لئے مال تیک کا موں میں خرج کرتا ہے ) بی خض قیا مت میں سب سے تعالی کا حق ہے (اس لئے مال تیک کا موں میں خرج کرتا ہے ) بی خض قیا مت میں سب سے تعالی کا حق ہے (اس لئے مال تیک کا موں میں خرج کرتا ہے ) بی خض قیا مت میں سب سے تعالی کا حق ہے (اس لئے مال تیک کا موں میں خرج کرتا ہے ) بی خض قیا مت میں سب سے تعالی کا حق ہے (اس لئے مال تیک کا موں میں خرج کرتا ہے ) بی خضور تا ہے ) بی خود سے کرتا ہے ) بی خور کرتا ہے ) بی خود سے کرتا ہے ) بی خود کے اس مال میں خرج کرتا ہے ) بی خود کے اس مال میں خرج کرتا ہے ) بی خود کی کرتا ہے ) بی خود کرتا ہے ) بی خود کیا کہ کرتا ہے ) بی خود کیا کرتا ہے ) بی خود کی کرتا ہے ) بی خود کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے ) بی خود کرتا ہے ) بی خود کرتا ہے ) بی خود کرتا ہے ک

بہترین درجوں میں ہوگا۔ دوسراوہ خض ہے جس کواللہ تعالیٰ خام عطا فرمایا اور مال نہیں دیاوہ تی نیت رکھتا ہے اور بیتمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح ہے (نیک کاموں میں) خرچ کرتا تو (اللہ تعالیٰ) اس کی نیت کی وجہ ہے (اس کو بھی وہی تو اب دیتے ہیں جو پہلے خض کا ہے) اس طرح ان دونوں کا تو اب برابر ہوجا تا ہے۔ تیسراوہ شخص ہے جس کواللہ تعالیٰ نے مال دیا مگر عطانیس کیا، وہ اپنے مال میں علم ندہونے کی وجہ ہے گر ہو کرتا ہے (بے جا خرچ کرتا ہے اور ندیہ جا نتا ہے کہ خرچ کرتا ہے اور ندیہ جا نتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کرتا ہے نہ صلد رسی کرتا ہے اور ندیہ جا نتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس مال میں تت ہے، شخص قیامت میں بدترین درجہ میں ہوگا۔ چوتھا وہ شخص ہے کہ جس کواللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم عطا کیا، وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا میں بھی فلال یعنی تیسرے آ دی کی طرح (بے جاخرچ) کرتا تو اس کواس نیت کا گناہ ہوتا ہے اور اس کا اور تناہ ہوتا ہے جو فلال یعنی تیسرے آ دی کی طرح (بے جاخرچ) کرتا تو اس کواس نیت کا گناہ ہوتا ہے اور اس کا اور تناہ ہوتا ہے جو اس کی اس میں ہوتا ہے بھی ایجھے یا برے عزم پر اسی جیسا تو اب اور گناہ ہوتا ہے جو اسی ہوتا ہے جو

﴿ 10 ﴾ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا اَنِ اكْتُبِيْ إِلَى كَتَبُ عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا اَنِ اكْتُبِيْ إِلَى كَتَبُ عَائِشَةً رَضِى اللهُ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَاتِيْ سَمِعْتُ وَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَاتِيْ سَمِعْتُ وَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَاتِيْ سَمِعْتُ وَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ مَن اللهُ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ فَاتِيْ سَمِعْتُ وَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ مَن الْتَمَسَ وِضَا لَيْهُ مِسْحَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْمَةَ النَّاسِ، وَمَن الْمَتَمَسَ وِضَا اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ " وَالسَّلَامُ عَلَيْك.

رواه الترمذي، باب منه عاقبة من التمس رضا الناس.....، وقم: ٢٤١٤

مدید منورہ کے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کوخط لکھا کہ آپ مجھ کوکوئی نفیجت لکھ کرجیج دیں جو مختصر ہوزیادہ کمی نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سلام مسنون اور حمد وصلوۃ کے بعد لکھا۔ میں نے رسول اللہ علی اللہ علی کہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جو محض اللہ تعالی کی خوشنودی کی تلاش میں لوگوں کی نارافسگی سے بے فکر ہوکرلگا رہا، اللہ تعالی لوگوں کی نارافسگی سے بے فکر ہوکرلگا کی خوش کرنے میں لگار ہا، اللہ تعالی اے لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ اور جو شحض اللہ تعالی کی نارافسگی سے بے فکر ہوکرلوگوں کوخوش کرنے میں لگار ہا، اللہ تعالی اے لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ "والسیکٹم عکی نارافسگی میں (ترین)

﴿ 11 ﴾ عَنْ اَبِيْ لَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَلْطِيْتُهُ: إِنَّ اللهُ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ.

رواه النسائي، باب من غزا يلتمس الاجر والذكر، رقم: ٣١٤٢

حضرت ابواً مامہ با بلی ﷺ مروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم عظی نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ اعمال میں سے صرف اس عمل کو قبول فر ماتے ہیں جو خالص ان ہی کے لئے ہواور اس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی مقصود ہو۔

(نیائی)

﴿ 12 ﴾ عَنْ سَعْدٍ رَضِنَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ تَالِيُّكُ قَالَ: إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَادِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا بِدَعُوتِهِمْ وَصَلَا تِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ. رواه النسائي، باب الاستنصار بالضعيف، رقم: ٣١٨٠

حضرت سعد رہ اس کی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر نہیں قرماتے بلکہ) کمزور اور خشہ حال اوگوں کی مدو (اس کی قابلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر نہیں قرماتے بلکہ) کمزور اور خشہ حال اوگوں کی دعاؤں، نمازوں اور اُن کے اخلاص کی دجہ سے فرماتے ہیں۔

دعاؤں، نمازوں اور اُن کے اخلاص کی دجہ سے فرماتے ہیں۔

(نمائی)

﴿ 13 ﴾ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْكُ ۚ قَالَ: مَنْ اَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِىْ أَنْ يَتَقُوْمَ يُصَلِّىٰ مِنَ اللَّيْلِ فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ.

حضرت ابودرد اور المحصل المحمل المحمل

﴿ 14 ﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ قَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ كَانَتِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت زید بن ثابت الشفار ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عَلَيْكُ کو بیار شاوفر ماتے

ہوئے سنا: جس شخص کا مقصد دنیا بن جائے اللہ تعالی اس کے کا موں کو بھیر دیتے ہیں یعنی ہر کام میں اس کو پریشان کردیتے ہیں، فقر (کا خوف) اس کی آٹھوں کے سامنے کر دیتے ہیں اور دنیا اسے آئی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لئے پہلے سے مقدرتھی۔ اور جس شخص کی نیت آخرت کی ہوتو اللہ تعالی اس کے کاموں کو آسان فر مادیتے ہیں، اس کے دل کوغنی فر مادیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہوکر اس کے پاس آتی ہے۔

590

﴿ 15﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ : ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَالْ : ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَالَ : ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَالَ بُمُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ اللهِ، وَمُنَاصَحَةُ أَلَاقٍ الْآمْرِ، وَلُزُوْمُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعُوتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَرَاتِهِمْ. (وهو بعض المحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ٢٧٠/١

حضرت زید بن ثابت روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: تین عادتیں ایس کرانی ہیں کریم علی نے ارشاد فر مایا: تین عادتیں ایس ہیں کران کی وجہ سے مؤمن کا دل کینہ، خیانت (اور ہوشم کی برائی) سے پاک رہتا ہے۔ (۱) اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے ممل کرنا۔ (۲) حاکموں کی خبرخوائی کرنا۔ (۳) مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے لوگوں کی جماعت کے لوگوں کی وجہ سے شیطان کے شرسے تفاظت رہتی ہے)۔ دعائیں ہر طرف سے گیرے رہتی ہیں (جن کی وجہ سے شیطان کے شرسے تفاظت رہتی ہے)۔ دعائیں ہر طرف سے گیرے رہتی ہیں (جن کی وجہ سے شیطان کے شرسے تفاظت رہتی ہے)۔

﴿ 16﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُ يَقُوْلُ: طُوْبِي لِلْمُخْلِصِيْنَ، أُولِيكَ مَصَابِيْحُ اللَّهِ عَنْ تَتَجَلَّى عَنْهُمْ كُلُّ فِنْيَةٍ ظَلْمَاءَ. رواه اليهتى في شعب الايمان ٣٤٣/٥ أُولِيَكَ مَصَابِيْحُ اللَّهُ عَنْ تَتَجَلَّى عَنْهُمْ كُلُّ فِنْيَةٍ ظَلْمَاءَ.

حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کہ یہ ارشادفر ماتے موخ سنا: اخلاص والوں کے لئے خوشخری ہو کہ وہ اندھیروں میں چراغ ہیں ان کی وجہ سے خت سے خت فتنے دور ہوجاتے ہیں۔

(جینی)

﴿ 17 ﴾ عَنْ اَبِيْ فِرَاسِ رَحِمَهُ اللَّهُ رَجُلٌ مِنْ اَسْلَمَ قَالَ: نَادَى رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ا ِ مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: الْإِخْلَاصُ . (وهو جزء من الحديث) وواه البيهقي في شعب الايمان ٢٤٢/٥ .

قبیلہ اسلم کے حضرت ابوفراس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پکار کر پوچھا: یارسول اللہ! ایمان کیا ہے؟ آپ علیلہ نے ارشاد فرمایا: ایمان اخلاص ہے۔ (بیعی)

## رياكاري

## آيات قرآنيه

قَالَ اللهُ تَمَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قَامُوْ آ إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوْ اكْسَالَى لا يُرَآءُ وْنَ النَّاسَ وَلَا يَدُكُرُوْنَ اللهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ يَذْكُرُوْنَ اللهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

الله تعالی کاارشاد ہے: اور بیرمنافق جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ست بن کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اور الله تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ (نساء)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۞ الَّـذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ۞ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُ وْنَ﴾ [الماعود: ٢-٢]

الله تعالیٰ کارشاوہ: ایسے نمازیوں کے لئے بڑی خرابی ہے جواپی نماز سے عافل ہیں، جواپی نماز سے عافل ہیں، جواپیے ہیں کہ (جب نماز پڑھتے ہیں تو) دکھلاوا کرتے ہیں۔

فسائدہ: نمازے غافل ہونے میں قضا کرکے پڑھنایا بے دھیانی سے پڑھنایا بھی پڑھنا کبھی نہ پڑھناسب شامل ہے۔

#### احاديثِ نبويه

﴿ 35 ﴾ حَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلَكُ اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ: بِحَسْبِ امْرِيُ مِنَ الشَّرِ اَنْ يُشَارَ اللَّهِ بِالْاصَابِعِ فِي دِيْنِ أَوْ دُنْيَا اللَّا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ.

رواه الترمذي، باب منه حديث ان لكل شيء شرة، رقم: ٢٤٥٣

حضرت انس بن مالک ظرف رسول الله علی کا ارشا دُقل فرماتے ہیں کہ انسان کے برا موف کے اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ مونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ دین یا دنیا کے بارے میں اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے مگریہ کہ کی کو اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھیں۔

فائدہ: انگیوں سے اشارہ کا مطلب مشہور ہونا ہے۔ حدیث میں مرادیہ ہے کہ دین کے معاملہ میں شہرت کا ہونا دنیا کے بارے مشہور ہونے سے زیادہ خطرناک ہے کونکہ شہرت حاصل ہونے کے بعدا پنی بڑائی کے احساس سے بچنا ہرا یک کے بس کا کام نہیں۔ البتہ اگر کسی کی شہرت غیراختیاری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہواور اللہ تعالیٰ اسے محض اپنے فضل سے نفس اور شیطان سے محفوظ رکھیں تو ایسے محسان کے حتوال محسان کے حتوال کا محبول کے ایسے محفول کی محسان کے حتوال کی محسان کے حتوال کی محلول کے محسان کے حتوال کے حتوال کی محسان کے حتوال کے حتوال کی محسان کے حتوال کے

﴿ 36 ﴾ عَنْ عُمَمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَرَجَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

رواه ابن ماجه، باب من ترجى له السلامة من الفتن، رقم: ٣٩٨٩

حفرت عمر بن خطاب کے سے روایت ہے کہ وہ ایک دن مجد نبوی تشریف لے گئے تو ویکھا حضرت معاذ بن جبل کے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رور ہے بیں حضرت عمر کے نے بوچھا: آپ کیوں رور ہے ہیں؟ انہوں نے کہا: مجھے ایک بات کی وجہ سے رونا آرہا ہے جو میں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم سے بی تھی۔ آپ نے ارشا وفر مایا تھا: تھوڑ اساد کھا وابھی شرک ہے۔ اور جس شخص نے اللہ تعالی کے کسی دوست سے دشمنی کی تواس نے اللہ تعالی کو جنگ کی دوست سے دشمنی کی تواس نے اللہ تعالی کو جنگ کی دعوت دی۔ اور بے شک اللہ تعالی ایسے لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو نیک ہول، متقی ہوں اور ایسے چھے ہوئے ہوں کہ جب موجود نہ ہوں تو ان کو تلاش نہ کیا جائے اور اگر موجود ہوں تو ان کے دل ہدایت کے دوشن چراغ ہیں، موجود ہوں تو نہ ان کے دل ہدایت کے دوشن چراغ ہیں، وہ فتوں کی کائی آئد ھیوں سے (ول کی روشن کی وجہ سے اپنے دین کو بچاتے ہوئے) نکل جاتے ہوئے۔

﴿ 37 ﴾ عَنْ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَا ذِنْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِيْ غَنَمٍ بِاَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِلِيْنِهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب حديث: ماذئبان جائعان لرسِلاني غنم سس، وقم: ٢٣٧٦

حفزت ما لک ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله عظی نے ارشاد فر مایا: وہ دو بھوکے بھٹر کے جنہیں بر یوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے بکر یوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جنتا آدمی کے دین کوء مال کی جرص اور بڑا بننے کی جا ہت نقصان پہنچاتی ہے۔

(تندی)

حضرت ابو ہریرہ دی اللہ علیہ میں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: ہو شخص دوسروں پرفخرکرنے کے لئے ، مالدار بننے کے لئے ، نام ونمود کے لئے دنیاطلب کرے اگر چہ حلال طریقے سے ہواللہ تعالی کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالی اس سے بخت ناراض ہوں گے۔ اور جو شخص دنیا حلال طریقے سے اس لئے حاصل کرے تاکہ اس کو دوسروں سے سوال نہ کرنا پڑے اور اپنے گھر والوں کے لئے روزی حاصل کر سکے اور اپنے پڑوی کے ساتھ احسان کر سکے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چکتا ہوا ہوگا۔

﴿ 39 ﴾ عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَنْهَ إِذَا حَدَّتَ هَذَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ سَائِلُهُ عَنْهَ يَفُولُ: يَحْسَبُونَ اَنَّ عَيْنِيْ تَقَرُّ بِكَلَامِيْ عَلَيْكُمْ فَانَا اَعْلَمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ سَائِلِيْ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا اَرَدْتَ بِهِ. رواه البيهةى في شعب الايمان ٢٨٧/٢

خفرت جسن روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فر مایا: جو بندہ بیان (وعظ اور تقریر) کرتا ہے تو اللہ تعالی ضرور اس ہے اس بیان کے بارے میں پوچھیں گے کہ اس بیان کرنے ہے اس کا کیا مقصد اور کیا نیت تھی؟ حضرت جعفر نے فر مایا کہ حضرت مالک بن وینار گر جب اس حدیث کو بیان فر ماتے تو اس قدر روتے کہ ان کی آواز بند ہو جاتی پھر فر ماتے: لوگ جب اس حدیث کو بیان فر ماتے تو اس قدر روتے کہ ان کی آواز بند ہو جاتی پیر فر ماتے: لوگ جب سے بین کہ تہمارے سامنے بات کرنے سے میری آئے جس شختی ہوتی ہیں لیعنی میں بیان کرنے سے خوش ہوتا ہوں جمحے معلوم ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن یقیناً جھ سے پوچھیں گے کہ اس بیان کرنے سے تیراکیا مقصد تھا۔

﴿ 40 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ اَسْخَطَ اللهَ فِي رِضَى النَّاسِ سَخِطُ اللهُ عَلَيْه، وَاسْخَطَ عَلَيْهِ مَنْ اَرْضَاهُ فِيْ سَخَطِه، وَمَنْ اَرْضَى اللهَ فِيْ سَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَارْضَى عَنْهُ مَنْ اَسْخَطَهُ فِيْ رِضَاهُ حَتَّى يَزِيْنَهُ وَيَزِيْنَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ فِيْ عَيْنِه. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غيريحي بن سليمان الجعفي، وقد

وثقه الذهبي في آخر ترجمة يحي بن سليمان الجعفي، مجمع الزوائد ١٠١٦/١

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله عَنْطَاللَّهِ فَ ارشاد فرمایا: جو مخص لوگوں کوخوش کرنے کے لئے الله تعالی کو ناراض کرتا ہے تو الله تعالی اس پر ناراض ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں جنہیں الله تعالی کو ناراض کر کےخوش کیا تھا۔ اور جوخص الله تعالی کوخوش کرنے کے لئے لوگوں کو تاراض کرتا ہے تو الله تعالی اس سے خوش ہوجاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی خوش کر دیتے ہیں جن کو الله تعالی کوخوش کرنے کے لئے ناراض کیا تھا یہاں تک کہ ان ناراض ہونے والے لوگوں کی نگاہ میں مزین کردیتے ہیں ، اوراس شخص کوا چھا فرما دیتے ہیں ، اوراس شخص کے قول اور علم کوان لوگوں کی نگاہ میں مزین کردیتے ہیں۔ (طرانی ، جمح الزوائد)

﴿ 41 ﴾ عَنْ اَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَنْكُ يَقُوْلُ: إِنَّ أَوَّلَ

النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلُ اسْتُشْهِلَا قَاتِى بِهِ فَعَرَّ فَهَ نِعْمَتَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتَ لِانْ يُقَالَ عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتَ لِانْ يُقَالَ جَرِىءٌ ، فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِ حَتَى ٱلْقِي فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَا الْقُرْآنَ ، فَأَتِي بِهِ ، فَعَرَّفَة نِعَمَهُ ، فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: تَعَلّمتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَا الْقُرْآنَ ، فَأَتِي بِهِ ، فَعَرَفَة نِعْمَهُ ، فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمتُ الْعِلْمَ وَعَلَمْهُ وَقَرَاتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ ، وَقَرَاتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ ، وَقَرَاتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ يَكُنْ مَنَ الْعِلْمَ وَلَيْكَ مَعْرَفَهَا وَقَرَاتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُو قَارِى ، فَقَدْ قِيْلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَى الْقِي فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَاعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَاتِي بِهِ فَعَرَفَهَا وَقَرَانَ لِيُقَالَ هُو قَارِى ، فَقَدْ قِيْلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ وَعَيْ الْكَ ، السَعَلَى وَجْهِه اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ ، قَالَ الله عَلَى اللهُ اللهُ فَعُرْفَهَا لَكَ ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُو عَلْكَ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ اللهُ عَلَى وَجُهِم اللهُ عَلَى وَجُهِم اللهُ عَلَى وَجُهِم اللهُ عَلْكَ اللهُ الله

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیمی کے دیارشادفرماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن سب سے پہلے جن کے خلاف فیصلہ کیا جائے گاان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جوشہید کیا گیا ہوگا ۔ پیشخص اللہ تعالی کے سامنے لایا جائے گا ، اللہ تعالی اپنی اس نعمت کا اظہار فرما ئیں گے جو اس پر کی گئ تھی وہ اُس کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالی فرما ئیں گے: تو نے اس فعمت سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا: میں نے آپ کی رضا کے لئے جنگ کی یہاں تک کہ شہید کردیا گیا۔ اللہ تعالی ارشا وفرما ئیں گے: جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاداس لئے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہیں چنا نچہ کہا جا چکا۔ پھر اس کو تھم سادیا جائے گااور اسے منہ کے بل تھیدے کرجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

دوسراوہ خض ہوگا جس نے علم دین سیکھااوردوسروں کوسکھایااور قرآن شریف پڑھا۔اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا،اللہ تعالیٰ اس پراپٹی دی ہوئی نعمتوں کا اظہار فرما ئیں گے اوروہ ان کا اقرار کرے گا۔ پھراللہ تعالیٰ فرما ئیں گے: تونے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ عرض کرے گا: میں نے تیری رضا کے لئے قرآن گا: میں نے تیری رضا کے لئے قرآن شریف پڑھا۔اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے: جھوٹ بولتا ہے، تونے علم دین اس لئے سیکھا تھا کہ لوگ عالم کہیں وہنا نچے کہا جاچکا۔ پھراس کو تھم سادیا جائے عالم کہیں اور قرآن اس لئے پڑھا تھا کہ لوگ قاری کہیں چنا نچے کہا جاچکا۔ پھراس کو تھم سادیا جائے عالم کہیں اور قرآن اس لئے پڑھا تھا کہ لوگ قاری کہیں چنا نچے کہا جاچکا۔ پھراس کو تھم سادیا جائے

گااوراہے منہ کے مکل تھسیٹ کرجہنم میں بھینک دیا جائے گا۔

تیسرا شخص وہ مالدار ہوگا جس کو اللہ تعالی نے دنیا میں بھر پور دولت دی ہوگی اور ہر تتم کا مال عطا فر مایا ہوگا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی تعتیں بتلا ئیں گے اور وہ ان کا اقرار کرے گا۔ بھر اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے : تو نے ان نعتوں سے کیا کام لیا ؟ وہ عرض کرے گا: جن راستوں میں خرج کرنا تھے پیند ہے میں نے تیرادیا ہوا مال ان سب ہی میں تیری رضا کے لئے خرج کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے : جھوٹ بولتا ہے ، تو نے مال اس لئے خرج کیا تھا کہ لوگ تی کہیں چنا نچہ کہا جاچ کا۔ پھر اس کو تھم سادیا جائے گا اور اسے منہ کے ئل گھیدٹ کرجہنم میں بھینک دیا جائے گا۔ (مسلم)

﴿ 42 ﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ نَلْطُلُهُ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا، مِمَّا يُشَعَىٰ بِهِ وَجُهُ اللهِ اللهِ عَرْفَ الْجُنَّةِ يَوْمَ يُجِدُ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقَنْيَا، لَمْ يَجِدُ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَعِنى رِيْحَهَا. رواه ابوداؤد، باب في طلب العلم لغير الله، وقم: ٣٦٦٤

حضرت ابو ہر مرہ ہ فظافہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جس نے وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے سیکھنا چاہئے تھا دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لئے سیکھا وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔

﴿ 43 ﴾ عَنْ اَبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : يَخْرُجُ فِى آخِرِ المُؤْمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ اللَّمْنِ اللِّيْنِ، اَلْسِنَتُهُمْ اللَّوَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ اللَّمُنِ اللِّيْنِ، اَلْسِنَتُهُمْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ: اَبِى يَغْتَرُونَ اَمْ عَلَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ: اَبِى يَغْتَرُونَ اَمْ عَلَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ: اَبِى يَغْتَرُونَ اَمْ عَلَى اللهُ عَزَوْجَلَّ: اَبِى يَغْتَرُونَ اَمْ عَلَى اللهُ عَزَوْجَلَّ: اَبِى يَغْتَرُونَ اَمْ عَلَى اللهُ عَزَوْجَلُ اللهُ عَزَوْجَلَ اللهُ عَزَوْجَلَ اللهُ عَزَوْجَلَ اللهُ عَرَوانًا . يَجْتَرِلُونَ ؟ فَبِى حَلَوْكَ اللهُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

رواه الترمذي، باب حديث خاتلي الدنيا بالدين و عقوبتهم، رقم: ٢٤٠٤ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي\_ دار الباز مكة المكرمة

حضرت ابو ہریرہ رہ ہوں۔ فرماتے ہیں کدرسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا: آخری زمانے میں پھھالیں ہوں گئی ہوں کی فرم زمانے میں پھھالیے لوگ ظاہر ہوں گے جودین کی آڑ میں دنیا کا شکار کریں گے، بھیڑوں کی زم کھال کا لباس پہنیں گے (تا کہ لوگ انہیں دنیا سے بے رغبت سمجھیں) ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی مگران کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ (ان کے بارے میں) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: کیا یہ لوگ میرے ڈھیل دینے سے دھوکہ کھارہے ہیں یا مجھ سے بڈر ہوکر میرے مقابلے میں دلیر بن رہے ہیں؟ مجھا پی قتم ہے کہ میں ان لوگوں میں ان ہی لوگوں میں سے المیافت کھڑا کروں گا جوان کے مقاملہ کو بھی جیران (ویریشان) بنا کرچھوڑے گا یعنی ان ہی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو مقرر کردوں گا جو ان کو طرح طرح کے نقصان میں مبتلا کریں گے۔ (تندی)

﴿ 44 ﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ فَضَالَةَ الْآنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ مِنَ إِذَا جَمَعَ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيْهِ، نَاداى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمِلَةً لِلهِ اَحَدًا، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَةَ مِنْ عِنْدِ عَيْدِ عَيْدِ اللهِ ، فَإِنَّ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ كَانَ اللهُ مَنْ عَمْلِ عَمِلَةً لِلهِ اَحَدًا، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَةَ مِنْ عِنْدِ عَيْدِ اللهِ ، فَإِنَّ اللهُ اللهُ مَنْ كَانَ اللهُ مَنْ عَمْلِ عَمِلَةً لِلهِ اللهِ اللهُ الل

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة الكهف، رقم: ٢٠٥٥

حضرت ابوسعید بن ابی فضالہ انصاری کے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کو یہ ارشاد فرماتے ہوں کہ میں نے رسول اللہ علی کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب اللہ تعالی قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے سب لوگوں کو جمع فرمائیں گے توالیک پکار نے والا پکارے گا: جس شخص نے اپنے کسی ایسے میل میں جواس نے اللہ تعالیٰ کے لئے کیا تھا کسی اور کو بھی شریک کیا تو وہ اس کا ثواب اسی دوسرے ہے جا کرما تگ لے کوئکہ اللہ تعالیٰ شرکت میں سب شرکاء سے زیادہ بے نیاز ہیں۔ (تندی)

فعائدہ: "الله تعالی شرکت میں سب شرکاء سے زیادہ بے نیاز ہیں "اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اور شرکاء اپنے ساتھ کسی کی شرکت قبول کر لیتے ہیں اللہ تعالی اس طرح ہر گز کسی کی شرکت گوار آئییں کرتے۔

﴿ 45 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِغَيْرِ اللهِ اَوْ الْرَادَ بِهِ غَيْرَ اللهِ فَلْيَتَبَوّا مَقْعَلَهُ مِنَ النَّادِ. وواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب في من يطلب بعلمه الدنيا، وقم: ٢٦٥٥

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: جس شخص نے علم الله تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور مقصد (مثلاً عزت، شہرت، مال وغیرہ حاصل

#### کرنے)کے لئے سیکھانووہ اپناٹھ کانہ جہنم میں بنالے۔ (ترمیذی)

﴿ 46 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّكُ اللهِ مَلْكُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْ كَلَّ اللهِ مِنْ جُبِّ اللهِ مِنْ جُبِّ الْحَزَنِ؟ قَالَ: وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ الْحَزَنِ؟ قَالَ: وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلُّ يَوْمِ مِائَةً مَرَّةٍ قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ: الْقُرَّاءُ الْمُرَاوُّنَ بِأَعْمَالِهِمْ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في الرياء والسمعة، وقم ٣٨٨٣

حقرت ابو ہریرہ ہے۔ دوایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: تم لوگ بُثُ الشاد فرمایا: تم لوگ بُثُ الشخ ن سے بناہ ما نگا کرو صحابہ کی نے پوچھا: بُثُ الْحُرُن کیا چیز ہے؟ آپ علی نے ارشاد فرمایا: جہنم میں ایک وادی ہے کہ خود جہنم روز اند سوم تنبد اس سے بناہ مانگی ہے ۔عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! اس میں کون لوگ جا ئیں گے؟ آپ علی نے ارشاد فرمایا: وہ قرآن پڑھنے والے جو دکھلاوے کے لئے اعمال کرتے ہیں۔

﴿ 47 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْنَ ۖ قَالَ: إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أُمَّتِىٰ مَيَتَ فَ قُهُ وْنَ فِي اللِّيْنِ، وَيَقُورُهُ وْنَ الْقُوْآنَ، وَيَقُولُونَ: نَاْتِي الْأُمَرَاءَ فَنُصِيْبُ مِنْ دُنْيَا هُمُ وَنَعْتَزِلْهُمْ بِدِيْنِنَا، وَلَا يَكُونُ ذَلِك، كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكَ، كَذَلِك لاَيُجْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكَ، كَذَلِك لاَيُجْتَنَى مِنْ الْقَتَادِ اللَّا الشَّوْكَ، كَذَلِك لاَيُجْتَنَى مِنْ الْقَتَادِ اللَّا الشَّوْكَ، كَذَلِك لاَيُجْتَنَى مِنْ الْقَتَادِ اللَّا الشَّوْكَ، كَذَلِك لاَيُجْتَنَى مِنْ الْقَتَادِ اللهِ السَّوْدَة اللهُ اللهُ عَلَيْكَ لاَيُجْتَنَى مِنْ الْقَتَادِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا مُحَمَّدُ اللهُ السَّوْدَة اللهُ مُعَالِيّا.

رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، الترغيب ١٩٦/٣

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنجما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد قرمایا:
عنقریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دین کی سجھ حاصل کریں گے اور قرآن
پڑھیں گے (پھر کام کے پاس اپنی ذاتی غرض ہے جائیں گے ) اور کہیں گے ہم ان کام کے
پاس جا کران کی دنیا ہے فائدہ تو اٹھا لیتے ہیں (لیکن ) اپنے دین کی وجہ سے ان کے شرسے محفوظ
ر جے ہیں حالانکہ ایسا بھی نہیں ہوسکتا (کہان حکام کے پاس ذاتی غرض کے لئے جائیں اور ان
سے متاثر نہ ہوں) جس طرح فار دار درخت سے سوائے کا نئے کے اور پھینیں مل سکتا ای طرح
ان حکام کی نزد کی سے سوائے برائیوں کے اور پھینیں مل سکتا ہی طرح

﴿ 48 ﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ مَالِثَتُ وَ نَحْنُ نَعَذَاكُرُ

الْمَسِيْحَ اللَّجَالَ، فَقَالَ: اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ اَخْوَفَ عَلَيْكُمْ عِنْدِى مِنَ الْمَسِيْحِ اللَّجَالِ؟ قَالَ، قُلْنَا: بَلَى، فَقَالَ: الشِّرْكَ الْخَفِيُّ: اَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّى فَيُزَيِّنُ صَلَا تَهُ لِمَا يَولَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ.

حفرت ابوسعید در این کرتے ہیں کہ بی کریم عظامی (اپ بحر مبارک ہے) نکل کر ہمارے پاس شریع عظامی کر ہمارے پاس شریع د قبال کا تذکرہ کررہے تھے۔

آپ عظامی نے ارشاد فر مایا: کیا ہیں تم کوہ چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے گئے د قبال سے بھی زیادہ خطرنا ک ہے؟ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ضرورارشاد فرما نیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: وہ شرک خفی ہے (جس کی ایک مثال ہے) کہ آ دمی نماز پڑھنے کے لئے کھڑ ابواور نماز کو سنوارکراس لئے پڑھے کہ کوئی دوسرااس کونماز پڑھتے د کھر ہا ہے۔

(این ماج)

﴿ 49 ﴾ عَنْ أَبَتِي بْنِ كَعْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّكُ : بَشِّرْ هَاذِهِ الْأُمَّةَ بِالسِّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ فِى الْارْضِ، وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِللَّانِيَا لَمْ يَكُنْ لَهَ فِى الْآخِرَةِ نَصِيْبٌ.

حضرت أبی بن کعب روایت کرتے ہیں که رسول الله عظیمی ارشاد فرمایا: اس امت کوئزت، سربلندی، نصرت اور روئے زمین میں غلبہ کی خوشخری وے دو (بیدانعامات تو مجموعی طور پرامت کوئل کررہیں گے پھر ہر ایک کا معاملہ الله تعالی کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق ہوگا) چنا نچہ جس نے آخرت کا کام دینوی منافع حاصل کرنے کے لئے کیا ہوگا آخرت میں اس کا کوئی حصہ بنہ ہوگا۔

﴿ 50 ﴾ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْكُ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى يُوَاتِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَاتِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَاتِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ. وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَاتِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ. (وهو بعض الحديث) رواه احمد ١٢٦/٤

حضرت شداد بن اَوَى ﷺ فرماتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ عظی کے کوید ارشاد فرماتے ہوئے سا: جس نے دکھلانے کے لئے موزہ رکھائی ۔ شرک کیا، جس نے دکھلانے کے لئے روزہ دکھائی نے شرک کیا۔ (منداحہ)

فساندہ: مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو دکھلانے کے لئے یہ اعمال کئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک بنالیا اس حالت میں یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں رہتے بلکہ ان لوگوں کے لئے بن جاتے ہیں جن کو دکھلانے کے لئے کئے جاتے ہیں اور ان کا کرنے والا بجائے تواب کے عذاب کا ستحق ہوجا تا ہے۔

﴿ 51 ﴾ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ بَكَى، فَقِيْلَ لَهُ: مَا يُبْكِيْك؟ قَالَ: شَيْعًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ فَهُ يَقُولُهُ، فَذَكُوتُهُ، فَابْكَانِيْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ: اللهِ عَلَيْكَ فَهُ اللهِ عَلَيْكَ يَقُولُ: اللهِ عَلَيْكَ مَنْ اللهِ عَلَيْكَ فَهُولُهُ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ وَ الشَّهْوَةَ الْحَفِيَّة، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ اتَشُوكُ أَمَّتُك مِنْ بَعْدِك؟ قَالَ: نَعَمْ، اَمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْسًا، وَلَا قَمَوا، وَلَا حَجَوا، وَلَا وَلَا وَلَكُنْ عَرْضُ لَهُ شَهْوَةً مِنْ يُولُونَ بِاعْمَ مَا لِهِمْ وَ الشَّهُوةُ الْخَفِيَّةُ اَنْ يُصْبِحَ اَحَدُهُمْ صَائِمًا فَتَعْرِضُ لَهُ شَهْوَةً مِنْ يَوْمُ اللهِ عَنْدُكُ صَوْمَةً.

حضرت شداد بن اوس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ وہ رونے گئے۔
لوگوں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ جھے ایک بات یاد آگئی جو میں
نے رسول اللہ عظیم کورارشاد فرماتے ہوئے سن تھی اس بات نے جھے رُلا دیا۔ میں نے آپ سلی
اللہ علیہ وسلم کوریارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جھے اپنی امت کے بارے میں شرک اورشہوت خفیہ کا
ورہے ۔ حضرت شداد کھی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ کے بعد آپ
گیامت شرک میں جتلا ہوجائے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہاں (لیکن) وہ نہ تو سورج اور چاند
کی عبادت کرے گی اور نہ کس پھڑ اور بت کی، بلکہ اپنے اعمال میں ریا کاری کرے گی۔ شہوت
خفیہ میہ ہے کہ کوئی شخص تم میں سے سے روزہ دار ہو پھر اس کے سامنے کوئی ایس چیز آ جائے جواس کو
پہند ہوجس کی وجہ سے وہ اپناروزہ تو ٹر ڈالے (اور اس طرح اپنی خواہش پوری کرلے)۔

(منداحه)

﴿ 52 ﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَنْكُ فَالَ: يَكُونُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ اَقْوَامُ اِخُوانُ اللهِ الْعَلَانِيَةِ اَعْدَاءُ السَّرِيْرَةِ، فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ يَكُونُ ذَلِك؟ قَالَ: ذَلِك بِرَعْبَةِ اللهَ عَلَانِيَةِ اَعْدَاءُ السَّرِيْرَةِ، فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

حضرت معاد عظیم سے روایت ہے کررسول اللہ عظیم ف ارشادفر مایا: آخرز ماندیں

ایسے لوگ ہوں گے جو طاہر میں دوست ہوں گے مگر اندرونی طور پر دشمن ہوں گے عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! بیکس وجہ سے ہوگا؟ رسول اللہ علی شخصے نے ارشا دفر مایا: ایک دوسر سے سے غرض کی وجہ سے ظاہر کی دوستی ہوگی اور اندرونی دشمنی کی وجہ سے وہی ایک دوسر سے سے خوفز دہ بھی رہیں گے۔ (منداحہ)

ف انده: مطلب ہے کہ لوگوں کی دوئتی اور دشمنی کی بنیا د ذاتی اغراض پر ہوگی۔اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے نہیں ہوگی۔

﴿ 53 ﴾ عَنْ اَسِى مُوسَى الْاَشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ مَلَّكُ فَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: يَالَّيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا هذَا الشَّوْكَ ، فَإِنَّهُ اَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ ، فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَتُولُ لَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الل

حضرت ابوموی اضعری عظیہ فرماتے ہی کہ ایک دن رسول الله عظیہ نے ہم سے بیان کیا جس میں بدارشاد فرمایا: لوگو! اس شرک (ریا کاری) سے بچتے رہو کہ یہ چیونی کے دینگئے کی آواز سے بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ ایک خض کے دل میں سوال بیدا ہوااس نے پوچھا: یا رسول اللہ! ہم اس سے کیسے بچیں جبکہ یہ چیونی کے دینگئے سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے؟ آپ علیہ نے اللہ! ہم اس سے کیسے بچیں جبکہ یہ چیونی کے دینگئے سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے؟ آپ علیہ نے اللہ! ہم اس سے کیسے بیاں بھر کے من اُن نُشوِك شَیْنًا نعَلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ " من جمه اللہ! ہم آپ سے بناہ ما تکتے ہیں اس شرک سے جس کوہم جانتے ہیں اور آپ سے معافی ما نگتے ہیں اس شرک سے جس کوہم نہیں جانتے ہیں اور آپ سے معافی ما نگتے ہیں اس شرک سے جس کوہم نہیں جانتے۔

﴿ 54 ﴾ عَنْ أَبِيْ بَرُزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ قَالَ: إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْعَيِّ فِي بُطُوْنِكُمْ وَ فُرُوجِكُمْ، وَمُضِلّاتِ الْهَواى . رواه احمد والبزاروالطبراني في الثلاثة و رجاله رجال الصحيح لان أبا الحكم البناني الراوى عن أبي برزة بينه الطبراني، فقال: عن أبي الحكم، هو على بن الحكم، وقد روى له البخارى، وأصحاب السنن، مجمع الزوائد 1/1 ع ع

حضرت ابو پرز ہ رہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: مجھے تم پراس بات کا اندیشہ ہے کہتم الیک گمراہ کُن خواہشات میں پڑجاؤجن کا تعلق تمہارے پیٹوں اور

شرمگاہوں سے ہے (جیسے ترام کھانا، بدکاری وغیرہ) اور ایسی خواہشات میں پڑجاؤجو (تہہیں راوح سے ہٹاکر) گراہی کی طرف لے جائیں۔ (منداحہ، بزار، طبرانی، مجمع الزوائد)

﴿ 55 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ، وَصَغَّرَهُ، وَحَقَّرَهُ. رواه الطبراني في الكبير واحد اسانيد الطبراني في الكبير رجِال الصحيح، مجمع الزوائد ١٨١/١٠

﴿ 56 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَّاثِثَ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْمُ فِى اللهُ نِيَا مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ إِلَّا سَمَّعَ اللهُ بِهِ عَلَى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه الطبراني و استاده حسن، مجمع الزوائد ، ۲۸۳/۱

حضرت معاذبن جبل رہے ہے روایت ہے کدرسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: جو بندہ دنیا میں شہرت اور دکھلانے کے لئے کوئی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بات کو تمام مخلوق کے سامنے شہرت دیں گے (کہ اس شخص نے نیک اعمال لوگوں کو دکھلانے کے لئے کئے تھے جس کی وجہ سے اس کی رُسوائی ہوگی)۔

(طبرانی جمع الزوائد)

﴿ 57 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَّلُ اللهِ عَلَيْكُ : يُوْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِصُحُفٍ مُخَتَّمَةٍ، فَتَنْصَبُ بَيْنَ يَدَى اللهِ تَبَارَكَ و تَعَالَى، فَيَقُوْلُ اللهِ عَنْوَكَ و تَعَالَى: أَلْقُوْا هذِه،
وَاقْبَلُوْا هذِه، فَتَقُوْلُ الْمَلَا ثِكَةُ: وَعِزَّتِكَ وَ جَلَالِك، مَا رَاثِنَا إِلَّا جَيْرًا، فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ:
إِنَّ هَذَا كَانَ لِغَيْرِ وَجُهِى، وَإِنِّى لاَ أَقْبَلُ الْمَوْمَ إِلَّا مَاابْتُغِيَ بِهِ وَجْهِى. وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَتَقُوْلُ
الْمَلَا ثِكَةُ: وَ عِزَّتِك، مَا كَتَبْنَا إِلَّا مَا عَمِلَ، قَالَ: صَدَفْتُمْ، إِنَّ عَمَلَهُ كَانَ لِغَيْرِ وَجْهِيْ.

رواه الطبراني في الاوسط بإسنادين، ورجال أحدهما رجالِ الصحيح،

حضرت انس بن ما لک ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن مُبر شدہ اعمال نا مے لائے جائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کئے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے نامہ اعمال کے بارے میں فر مائیں گے ان کو قبول کرلواور بعض لوگوں کے نامہ اعمال کے بارے میں فر مائیں گے ان کو پھینک دو۔ فرشنے عرض کریں گے: آپ کی عزت اور جلال کی قتم! ہم نے ان اعمال ناموں میں بھلائی کے علاوہ تو کچھاور دیکھانہیں؟ اللہ تعالیٰ فر مائیں گے: وہ اعمال میرے لئے نہیں کئے تھے اور میں آج کے دن ان ہی اعمال کو قبول کروں گاجو صرف میری رضا کے لئے گئے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ فرشتے عرض کریں گے: آپ کی عزت کی قتم! ہم نے تو وہی لکھا جواس نے عمل کیا (اوروہ سب اعمال نیک اوراجھے ہی ہیں) اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: فرشتو! تم سچ کہتے ہو (لیکن) اس کے اعمال میری رضا کے علاوہ کی اورغرض کے لئے تھے۔

(طبرانی، بزار بمجتع الزوائد)

﴿ 58 ﴾ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: وَآمًا الْمُهْلِكَاتُ: فَشُخّ مُطَاعً، وَهُو طُرف من الحديث) رواه البزارواللفظ له والبيهقى وغيره ما مروى عن جماعة من الصحابة واسانيله وان كان لا يسلم شيئ منها من مقال فهو بمجموعها حسن ان شاءً الله تعالى الترغيب ١ /٢٨٦

حضرت انس ﷺ مے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: ہلاک کرنے والی چیزیں یہ ہیں: وہ نُحل جس کی اطاعت کی جائے لیمنی بخل کیا جائے، وہ خواہشِ نفس جس پر چلا جائے اور آدمی کا اپنے آپ کو بہتر سجھنا۔

﴿ 59 ﴾ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكِنَّةً قَالَ: مِنْ اَسُوَءِ النَّاسِ مَنْزِلَةً مَنْ النَّهِيِّ مَلْكِنَّةً مَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنِيهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَلَالًا لَا عَنْهُ عَلَالًا لَعْهُ عَلَالًا لَعْهُ عَلَالًا لَعْمُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَالًا لَعْمُوا لَعَلَاهُ عَلَالًا لَعُلْمُ عَلَاهُ عَلَالًا لَعْمِلْ عُلْمُ عَلَالًا لَعْلَالًا لَعْلَالُكُ عَلَالَ عَلَالَالِكُ عَلَالًا عَلَالَالِكُ عَلَالَالُولُولُكُ عَلَالًا لَعْلَالُولُولُكُ عَلَالَالِكُ عَلَيْكُولُولُولُكُ لَلَّا لَمُ عَلَالًا عَنْهُ عَلَالِكُ عَلَالًا لَاللَّهُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالَكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالَالِكُولُولُكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالَالُكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَال

حضرت ابو ہریرہ فی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: بدترین مخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے لئے اپنی آخرت کو برباد کرلے۔ لینی دوسرے کو دنیوی فائدے پہنچانے کے لئے اللہ تعالی کو تاراض کرنے والا کام کرے اپنی آخرت کو برباد کرلے۔ (بیبق)

حضرت عمر بن نطاب رہ است ہے کہ درسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: مجھے اس امت پرسب سے زیادہ ڈراس منافق کا ہے جوزبان کا عالم ہو (علم کی باتیں کرتا ہوئیکن ایمان اور عمل سے خالی ہو)۔

#### فائده: منافق سے مراد ریا کاریافاس ہے۔ (مظاہرت)

﴿ 61 ﴾ عَنْ عَبْكِ اللهِ بْنِ قَيْسِ الْخُزَاعِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: مَنْ قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً لَمْ يَوَلْ فِيْ مَقْتِ اللهِ حَتَّى يَجْلِسَ.

حضرت عبدالله بن قیس خزاعی ﷺ کارشا دُقل فرماتے ہیں: جو شخص کسی نیک کام میں دکھلا و ہا اور شہرت کی نیت سے لگے تو جب تک وہ اس نیت کو چھوڑ نہ دے اللہ تعالیٰ کی سخت ناراض کی میں رہتا ہے۔

کی سخت ناراض کی میں رہتا ہے۔

﴿ 62 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا، ٱلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ ٱلْهَبَ فِيْهِ نَارًا.

رواه ابن ماجه، باب من لبس شهرة من الثياب، رقم: ٧ ٣٦ .

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: جس مخص نے دنیا میں شہرت کالباس پہنا ، الله تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذات کالباس پہنا کر اس میں آگ بھڑ کا دیں گے۔



# دعوت وبليغ

ا پنے یقین وعمل کو درست کرنے اور سارے انسانوں کو سیجے یقین وعمل پر لانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقۂ محنت کو سارے عالم میں زندہ کرنے کی کوشش کرنا۔

وعوت اوراس کے فضائل

### آيات قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللهُ يَدْعُوْ آ إِلَى دَارِ السَّلْمِ طَ وَيَهْدِى مَنْ يَّشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور الله تعالیٰ سلامتی کے گھریعنی جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور وہ جسے چاہتے ہیں سیدھاراستہ دکھاتے ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ هُوَالَّذِى بَعَتَ فِي الْأُمِّينَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ النِّهِ وَيُوَ كِنْهِمْ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ قَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلٍ مُّبِيْنِ ﴾ [الحمعة: ٢]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے اَن پڑھالوگوں میں انہیں میں ہے ایک رسول مبعوث فر مایا۔ یعنی وہ رسول اُئی اور اَن پڑھ ہیں وہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی آئیتں پڑھ پڑھ کرستاتے ہیں یعنی قر آن کریم کے ذریعہ ان کو دعوت دیتے ہیں ،نصیحت کرتے ہیں اور ایمان لانے کے لئے ان کو آمادہ کرتے ہیں (جس ہے ان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے) اور ان کی اخلاقی اصلاح کرتے اور ان کوسنوارتے ہیں، ان کوقر آن پاک کی تعلیم دیتے ہیں اور سنت اور صحیح سمجھ اصلاح کرتے اور ان کوسنوارتے ہیں، ان کوقر آن پاک کی تعلیم دیتے ہیں اور سنت اور صحیح سمجھ بوچھ کی تعلیم دیتے ہیں۔ یقیناً ان رسول کی بعثت سے پہلے بیلوگ کھلی گرائی میں تھے۔ (جمہ)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَوْيَةٍ نَّذِيْرًا ۞ فَلَا تُطِعِ الْكَفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴾ والفرقان: ٢٠٠١]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اگر ہم چاہتے تو (آپ کے علاوہ ای زمانے میں) ہر بہتی میں ایک بیخبر بھیج دیتے (اور تنہا آپ پر تمام کام نہ ڈالتے لیکن چونکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا اجر ہڑھا تا مقصود ہے اس لئے ہم نے ایبانہیں کیا تو اس طرح سارا کام تنہا آپ کے سپر دکر نا اللہ تعالیٰ کی نفت ہے ۔ الہٰ ذا اس نعمت کے شکریہ میں ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فروں کی خوش کا کام نہ کیجئے (یعنیٰ کا فرتو اس سے خوش ہوں گے کہ آپ تبلیغ نہ کیا کریں یا کم کریں ) اور قرآن (میں جوتن کے دلائل بیں ان کفار کا زوروشوں سے مقابلہ کیجئے (یعنیٰ عام اور تام تبلیغ کیجئے ، سب سے کہئے در بار بار بار کہنے اور ہمت قوی رکھئے )۔

اور بار بار کہنے اور ہمت قوی رکھئے )۔

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ أُدُّعُ اِلَى سَبِيْلِ ۚ وَبَٰكَ بِالْجَكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ وقالَ تَعَالَى: ﴿ أُدُّعُ اللَّي سَبِيْلِ ۚ وَبَلِّكَ بِالْجَكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾

الله تعالی نے اپنے رسول صلی الله علیه وسلم سے ارشاد فرمایا: آپ اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ دعوت دہیجئے۔

وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَذَكِّرْ فَآنَ الذِّكُولَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ [الذاريات:٥٥]

الله تعالى في رسول علي الشادفر مايا: اور سمجات ربيع كيونك سمجها ناايمان والول كو

نفع ویتاہے۔

وَقَالَ تَعَالَى : يَآيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴾ [المدثر: ١-٣]

الله تعالی نے اپنے رسول علیہ ہے ارشاد فر مایا: اے کپڑ ااوڑ سے والے! اپنی جگہ سے اسٹے اور ڈرائے اور اپنے اور اپنی کر ایکاں بیان کیجئے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَعَلَّكَ بَاحِعٌ نَّفْسَكَ الَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِيْنَ ﴾ [الشعراء:٣]

رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے خطاب ہے: شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے برغم کھاتے کھاتے اپنی جان دیدیں گے۔ (شعراء)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ وَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ جَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُ وْفٌ رَّحِيْمٌ ﴾

الله تعالی کا ارشاد ہے: بلاشبہ تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جوتم ہی میں سے ہیں، تم کوکسی قسم کی تکلیف کا پہنچنا ان پر بہت گرال گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے انتہائی خواہشمند ہیں (اُن کی بیحالت تو سب کے ساتھ ہے) بالحضوص مسلمانوں پر بروے شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔

(توب)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراتٍ ﴾ [فاطر:٨]

الله تعالی نے رسول عظیمی ہے ارشاد فرمایا: ان کے ایمان نہ لانے پر پچھتا پچھتا کر، کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا آرُسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهَ آنْ أَنْفِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاْتِيَهُمْ عَذَابُ اللهِمْ ﴿ قَالَ يَغْفِرُ ﴾ وَقَالَ ينقَوْم إِنِيْ لَكُمْ نَفِيْرٌ مَّبِيْنٌ ۞ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ وَاَطِيْعُوْنِ ۞ يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَّجِّرْكُمْ إِلَى آجَلٍ مُسَمَّى اللهِ إِنَّ آجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُوَجَّرُ كُو لَكُمْ مَنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَجِّرْكُمْ إِلَى آجَلٍ مُسَمَّى اللهِ وَاللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُوَجَّرُ كُو لَكُمْ مَنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَجِّرْكُمْ إِلَى آجَلٍ مُسَمَّى اللهِ وَاللهُ وَاللهُ إِذَا جَآءَ لَا يُوجَّرُ كُمْ إِلَى آجَلٍ مُسَمَّى اللهِ وَاللهُ وَاللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُوجَّرُ كُمْ إِلَى اللهِ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُوجَوْدُ وَاللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُوجَوْدُ وَا أَنْ اللهِ الل

لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ قَفَ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنْتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اَنْهُرًا ۞ مَالْكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلهِ وَقَارًا ۞ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ۞ اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمُونِ تِ طِبَاقًا ۞ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۞ وَاللهُ اَنْبَكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۞ وَاللهُ جَعَلَ وَاللهُ اَنْبَكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۞ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ۞ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾ [نوح: ١٠-٢٠]

الله تعالی کاارشاد ہے: بیشک ہم نے نوح (النین ) کوان کی قوم کے پاس سے کم دے کرجیجا تھا کہاپی قوم کوڈرایے اس سے پہلے کہان پردردناک عذاب آئے۔چنانچانہوں نے اپنی قوم ے فرمایا کہا ہے میری قوم! میں حمہیں صاف طور پرنقیجت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواور ان سے ڈرتے رہواورمیرا کہنامانو (ایبا کرنے پر)اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخشدیں گے اورموت کے مقررہ وقت تک عذاب کومؤخر رکھیں گے یعنی دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت رہے گی اور آخرت میں عذاب کا نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ جب الله تعالیٰ کامقرر کیا ہواونت آ جا تا ہے تو پھراس کو چیچے نہیں بٹایا جاسکتا بعنی ایمان اور تقوے کی برکت سے عذاب سے تو حفاظت ہوجائے گی مگر موت بہرحال آ کردہے گی۔ کاش تم یہ بات مجھتے (جب ایک کمبی مدت تک ان باتوں کا اثر قوم پر نه جواتو) نوح (النيلا) نے دعا كى: مير برب ميں اپني قوم كورات دن ، دعوت ديتار ہا۔ مگروہ میرے بلانے بر دین ہے اور بھی زیادہ بھا گئے لگے۔ جب بھی میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا تا كران كے ايمان كے سبب آپ ان كو بخشد يں تو وہ لوگ كانوں ميں اپني انگلياں طونس ليتے اور اینے کپڑےایے اوپر کپیٹ لیتے ( تا کہوہ جھے کو نہ دیکھیں اور میں ان کو نہ دیکھوں) اور ( شرارت یر)اڑ گئے اور بے حد تکبر کیا۔ پھر (بھی میں ان کومختلف طریقوں سے نصیحت کرتار ہا چنانچہ) میں نے انہیں برملابھی بلایا پھر میں نے اُن کوعلا دیے بھی سمجھایا اور پوشیدہ طور بربھی سمجھایا ، یعنی جوطریقتہ بھی اُن کی ہدایت کا ہوسکنا تھا اس کوچھوڑ انہیں ، عام مجمعوں میں میں نے اُن کو دعوت دی چھر خاص طور پران کے گھروں پر جا کر بھی علانیہ اور کھول کھول کربیان کیا اور خاموثی کے ساتھ چیکے چیکے ان کو نفت نقصان ہے آگاہ کیا اور (ای سمجھانے کے سلسلہ میں ) میں نے ان سے کہا کہ تم اسيخ رب كے سامنے استغفار كرو، بينك وه برے بخشنے والے بين -اس استغفار يراللدتعالى کشرت سے ہم پربارشیں برسائیں گے اور تمہارے مال اور اولا دمیں برکت دیں گے اور تمہارے لئے بہت سے باغ لگادیں گے اور تمہارے لئے نہریں چاری کردیں گے ۔ تمہیں کیا ہوگیا کہ تم اللہ تعالی کی عظمت وجلال کا خیال نہیں رکھتے ، حالا نکہ انہوں نے تمہیں کئی مرحلوں میں بنایا ہے ۔ کیا تم کومعلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے کس طرح اوپر تلے سات آسان بنائے ہیں اور ان آسانوں میں چاندکو چمکتا ہوا بنایا اور سورج کو چراغ (کی طرح روش) بنادیا۔ اور اللہ تعالی ہی نے تمہیں زمین سے بیدا کیا چر تمہیں (مرنے کے بعد) زمین ہی میں لوٹادیں گے اور (قیامت میں) اس زمین سے بیدا کیا چر تمہیں (مرنے کے بعد) زمین پرچلنے پھرنے میں راستہ کی کوئی رکا وٹ نہیں)۔ (نوح) کشادہ راستوں میں چلو پھر ویعنی (زمین پرچلنے پھرنے میں راستہ کی کوئی رکا وٹ نہیں)۔ (نوح)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِيْنَ۞ قَالَ رَبُّ السَّمُوٰتِ وَالْآرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا طِيْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ۞ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اَلاَ تَسْتَمِعُوْنَ۞ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُ ابْلَاتُكُمُ الْآوَلِيْنَ۞ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ الْيَكُمْ لَمَجْنُوْنَ۞ قَالَ رَبُ الْمَشْوِقِ وَالْمَغْوِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا طَإِنْ كُنْتُمُ تَعْقِلُوْنَ﴾ [الشعراء: ٢٣-٢٥]

وَقَالَ تَعَالَى فِي مَوْضِعِ آخَرَ: ﴿قَالَ فَمَنْ رَّبُكُمَا يَمُوْسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْ اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَلَّى وَ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْأُوْلَى قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَلَّى وَلَا يَنْسَى الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْآرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِي كِتَبِ ثَلَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْآرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِي كِتَبِ ثَلَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْآرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فَيْ السَّمَآءِ مَآءً ﴾ وفيهَا سُبُلًا وَّانْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ﴾ [38-9-10]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موی (النظیمیٰ) نے فر مایا کہ وہ آسانوں اور زمین اور جو پھھان کے در میان ہے سب کے رب ہیں، اگر تمہیں یقین آئے فرعون نے اپنے اردگر دبیر شخے والوں سے کہا کہ کیاتم سن رہے ہو؟ ہیکسی بے کاربا تیں کر رہا ہے، کیکن موی (النظیمیٰ) نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان جاری رکھا اور فر مایا کہ وہی تمہار برب ہیں اور وہی تمہارے پچھلے باپ دا داؤں کے رب ہیں فرعون اپنے لوگوں سے کہنے لگا: یہ تمہار ارسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بلا شبہ کوئی دیوانہ ہے۔ موئ (النظیمیٰ) نے فر مایا کہ وہی مشرق دمغرب اور جو پچھان دونوں کے در میان ہے ان سب کے رب ہیں۔ اگر تم پچھمجھ

دومرے مقام پراللہ تعالیٰ نے موی (اللہ) کی دعوت کواس طرح ذکر فرمایا: فرعون نے کہا: موی (بیتاؤکہ) تم دونوں کا رب کون ہے؟ موی (اللہ) نے جواب دیا ہم دونوں کا رب کون ہے؟ موی (اللہ) نے جواب دیا ہم دونوں کا (بلکہ سب کا) رب وہ ہے جس نے ہر چیز کواس کے مناسب صورت وشکل عطافر مائی (پھرتمام معلوقات کو ہرتم کے فائدے حاصل کرنے کی) سمجھ عطافر مائی۔ (فرعون نے موی علیہ السلام کا معقول جواب من کر بے ہودہ سوالات شروع کر دیئے اور) کہا: اچھا پچھلے لوگوں کے حالات ہلا ہے۔ موی اللہ نے فرمایا: ان لوگوں کے حالات میں سے۔ بتلا ہے۔ موی اللہ نے فرمایا: ان لوگوں کا علم میرے دب کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ بتلا ہے۔ موی اللہ تعالیٰ کی ایس میرے دب (ایسے جانے والے ہیں کہ) نہ ططی کرتے ہیں۔ اور تہ بھولے ہیں (ان لوگوں کے میرے دب (ایسے جانے والے ہیں کہ) نہ ططی کرتے ہیں۔ اور تہ بھولے کی اللہ تعالیٰ کی ایس عام صفات بیان فرمائیں جے ہرعا می آ دمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ چنا نچ فرمایا) وہ دب ایسے ہیں جنہوں عام صفات بیان فرمائیں جے ہرعا می آ دمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ چنا نچ فرمایا) وہ دب ایسے ہیں جنہوں نے تہارے لئے زبین کوفرش بنایا اور اس زبین میں تمہارے لئے داستے بنائے۔ اور آسان سے یانی برسایا۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَـ هَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسَى بِالْنِيْنَا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمْتِ اِلَى التُوْرِلَا وَذَكِوْمُ مِنَ الظُّلُمْتِ اِلَى التُورِلَا وَذَكِوْمُهُ بِأَيْمِ اللهِ طَالِقَ فَي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَنَّادٍ شَكُورٍ ﴾ [ابراهيم: ٥]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے موئی (النظافی) کو بیتھم دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو (کفر کی) تاریکیوں سے (ایمان کی) روشن کی طرف لا وَاورالله تعالیٰ کی طرف سے مصیبت اور راحت کے جو واقعات ان کو پیش آتے رہے ہیں وہ واقعات ان کو یا دولا و کیونکہ ان واقعات میں ہرصبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لئے ہوئی نشانیاں ہیں۔
(ابراہم)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ الْبَيْغُكُمْ رِسُلْتِ رَبِّى وَانَا لَكُمْ نَاصِحْ آمِيْنَ ﴾ [الاعراف: ٦٨] الله تعالى كارشاد ب: (نوح الني الله في الني قوم ب كهاك) مين تمهين اي رب ك

پيغامات يېنچا تا مول اوريس تنمهاراسچا خيرخواه مول -

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ الَّذِي امْنَ يَاقَوْمِ البَّعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ َ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيْوةُ اللَّنْيَا مَتَاعٌ ﴿ وَإِنَّ الْأَحِرَةَ هِيَ ذَارُ الْقَرَادِ ۚ مَنْ عَمِلَ سَيِّمَةً فَلاَ يُحْزِينَ إِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ اَوْ أَنْفَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولِيْكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ وَيلْقَوْمِ مَالِيْ اَدْعُوْكُمْ إِلَى النَّجُوةِ
وَتَدْعُوْنَنِيْ إِلَى النَّارِ ۞ تَدْعُوْنِنِيْ لِاَ كُفُّرَ بِاللهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ ۗ وَأَنَا
اَدْعُوْكُمْ إِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ۞ لَا جَرَمَ اللَّمُا تَدْعُوْنَنِيْ اللهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي اللَّهُ نَيْا
وَلَا فِي الْاحِرَةِ وَأَنَّ مَرَدُنَا إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ أَصْحُبُ النَّارِ ۞ فَسَتَذْكُرُوْنَ
مَا آقُولُ لَكُمْ طُوالُو فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ بَصِيْرٌ اللهُ بِالْعِبَادِ ۞ فَوَقَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللْهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (فرعون کی توم میں ہے) وہ آدمی جو (موکی اللیکی پر) ایمان لا یا تھا (اوراس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا) اپی توم ہے کہا: میر ہے بھائیو! تم میر کی بیروی کرو میں تہہیں نیکی کا راستہ بتاؤں گا۔ میر ہے بھائیو! دنیا کی زندگی تھن چندروزہ ہے اور تھہر نے کا مقام تو آخرت ہی ہے۔ جو بر کے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی و بیا ہی ملے گا اور جس نے نیک کام کیا چھپ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ مؤمن ہوتو ایسے لوگ جنت بیں وافل ہول کے جہاں انہیں ہے حساب روزی ملے گا۔ میر ہے بھائیو! آخر کیا بات ہے کہ بین تم کو نجات کی دعوت دیتا ہوں اور تم جو اور تم جھے دوزخ کی دعوت دیتا ہوں اور تم جھے اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم میں اللہ تعالیٰ کا ممکر بوجوا کا اور ان کے ساتھ اسٹر میک کروں جے بیں جانتا بھی نہیں اور بین تم ہیں زیر دست، گناہ بحوجا کا اور ان کے ساتھ اسٹر میک کروں جے بیں جانتا بھی نہیں اور بین تم ہیں زیر دست، گناہ بحوجا کا اور بین بندگی کی حدے نگا ہوں۔ اور بچی بات تو یہ ہے کہ تم جھے جس کی طرف بلاتے ہووہ نہ دنیا بیل بیانا ہوں۔ اور بچی بات تو یہ ہے کہ تم جھے جس کی طرف بلاتے ہووہ نہ دنیا بیل بیانا ہوں۔ اور بین بیانا ہوں۔ اور بینک بنا میں ہونیا ہوں ہیں ہیں دوزخی ہیں۔ میں تم سے جو پچھے کہ ہر ہا ہوں تم میری بیل بیان ہوں ہیں ہیں دوزخی ہیں۔ میں تم سے جو پچھے کہ مر ہر ایس بیانا ہوں۔ بینک تم سے اللہ تعالیٰ کے بیاس واپن ہوں کی مرک اس بات کو آگے بھل کر یا وکرو گے اور بیش تو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس مؤمن کو ان لوگوں کی بُری بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ (نتیجہ بیہ ہوا کہ) اللہ تعالیٰ نے اس مؤمن کو ان لوگوں کی بُری

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَلَبُنَى اَقِمِ الصَّالِوةَ وَاهُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلْى مَآ اَصَابَكُ ﴿ إِنَّهُ مَا اللهُ مُوْرِ ﴾ على مَآ اَصَابَكُ ﴿ إِنَّ فَاللَّهُ مُوْرٍ ﴾

د حفرت لقمان نے اپنے بیٹے کونسیحت کی جس کواللہ تعالی نے ذکر فر مایا) میرے بیارے بیٹے! نماز پڑھا کرو، ایجھے کا موں کی نشیحت کیا کرو، یُرے کا موں سے منع کیا کرواور جومھییت تم

(لقمن)

#### برآئے اس کوبرداشت کیا کرو، بیشک بیہمت کے کام ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِطُوْنَ قَوْمَا فِلا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَنْ أَمَّةً مِنْهُمْ لِمَ تَعِطُوْنَ قَوْمَا فِلا اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَنْ اللهُ وَلِهُمُ يَتَّقُوْنَ ۞ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِرُوْا بِهَ عَذَابًا شَدِيْدًا لَكُ اللهُ عَنْ اللهُ وَ وَاخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ مُنِيْسٍ بِمَا كَانُوْا اللهِ عَنْ اللهُ وَ وَاخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ مُنِيْسٍ بِمَا كَانُوْا اللهِ عَنْ اللهُ وَالْمَوْا اللهُ وَالْمَوْا اللهُ وَالْمَوْا اللهُ اللهُ وَالْمَوْا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(بنی اسرائیل) وہفتہ کے دن چھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا پچھلوگوں نے اس حکم پڑمل کیا، پچھلوگوں نے نافر مانی کی اور پچھلوگوں نے نافر مانوں کونسیحت کی۔اس واقعہ کوان آیات میں بیان کیا ہے) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو کہ نافر مانی نہیں کرتی تھی، (اور نہ ہی نافر مانی کرنے والوں کوروکی تھی) اس نے ان لوگوں سے کہا جونسیحت کیا کرتے سے کہ ہم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہوجن کو اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والے جیں۔اس پرنسیحت کرنے والوں نے جواب دیا کہ ہم اس لئے نصیحت کر رہے جیں تا کہ تمہارے (اور اپنے) رب کے سامنے اپنی فیمہ داری سے شبکد وق ہو تکیں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ اے اللہ ہم نے تو کہا تھا مگر انہوں نے نہ سنا، ہم معذور جیں) اور اس امید پر بھی کہ شاید یہ باز آ جا ئیں (اور ہفتہ کے دن شکار کرنا کی جاتی رہی تو ہم نے ان لوگوں نے اس حکم کوچھوڑے ہی رکھا جس حکم پرعمل کرنے کی ان کونسیحت کی جاتی رہی تو ہم نے ان لوگوں کوقہ بچالیا جو اس برے کا م ہے منع کیا کرتے تھے اور نافر مانوں کو باتی رہی تو ہم نے ان لوگوں کوقہ بچالیا جو اس برے کا م ہے منع کیا کرتے تھے اور نافر مانوں کو باقی رہی تو ہم نے ان لوگوں کوقہ بچالیا جو اس برے کا م ہے منع کیا کرتے تھے اور نافر مانوں کو بھوڑ کی کی جاتی رہی تو ہم نے ان لوگوں کوقہ بچالیا جو اس برے کا م ہے منع کیا کرتے تھے اور نافر مانوں کو بیا خوامی کی جو دہ کیا کرتے تھے اور نافر مانوں کو بہت جو وہ کیا کرتے تھے شدید عذا ہے بیں بہتلا کردیا۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَّنْهُوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيْلًا مِّـمَّنْ ٱنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مَآ أَتْرِفُوا فِيْهِ وَكَانُوا مُجْرِمِيْنَ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُراى بِظُلْمٍ وَآهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ [عود: ١١٦-١١]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جوقومیں تم سے پہلے ہلاک ہو چکی ہیں ان میں ایسے تجھدار لوگ کیوں نہ ہوئے جولوگوں کو ملک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے البتہ چند آ دمی ایسے تھے جوفساد سے روکتے تھے جنہیں ہم نے عذاب سے بچالیا تھا (یعنی بچھلی امتوں کی ہلاکت کے جو قصے ذکور موسے ہیں اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان میں ایسے بچھدارلوگ شہتھ جوان کو آمر باللہ عَوْق اور نَهِ عَنْ الْمُنْكُوں كرتے ، چندلوگ يہ کام كرتے رہے تو وہ عذاب سے بچالئے گئے ) اور جو نافر مان تھے وہ جس نازونعت میں تھے اس کے بیچھے پڑے رہے اور وہ جرائم کے عادی ہو چکے تھے ، اور آپ کے رہنے والے (اپنی اور دوسروں کی ) اصلاح میں گے ہوں ، ناحق (بلاوجہ) تباہ وہر باوکردیں۔ (ہود)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۞ إِلَّا الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ العصر: ١-٣]

الله تعالیٰ کاارشادہے: زمانے کی تتم ابیشک انسان بڑے خسارے میں ہے گروہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابندرہے اور ایک دوسرے کوئٹ پر قائم رہنے اور ایک دوسرے کو صبر کی تھیجت کرتے رہے (بیلوگ البتہ پورے پورے کامیاب ہیں)۔ (عسر)

وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ﴾

الله تعالی کاارشادہے: تم بہترین امت ہوجولوگوں کے فائدے کے لئے بھیجی گئی ہے۔ تم میک کامرٹ کو کہتے ہواور کے مواں سے روکتے ہواور اللہ تعالیٰ پرائیان رکھتے ہو۔
(آلعمران)

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ آدْعُوْا إِلَى اللهِ فَفَ عَلَى بَصِيْرَةٍ آنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ﴾ [يوسف: ١٠٨]

رسول الله سلی الله علیه وسلم سے خطاب ہے: آپ فر ماد بیجئے میراراستہ تو یہی ہے کہ میں پوری بصیرت کے ساتھ الله تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور جومیری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی (الله تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں )۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكُوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿

التربة: ٢١]

الله تعالی کاارشاد ہے: اور مسلمان مرداور مسلمان عور تیں آپس میں ایک دوسرے کو ین مددگار میں جو نیک کاموں کا تھم دیتے میں اور بُرے کاموں ہے نیج کرتے میں اور نماز کی پابندی کرتے میں اور زکو قادا کرتے میں اور الله تعالی اور ان کے رسول عیات کے کم پر چلتے میں۔ یمی لوگ میں جن پر اللہ تعالی ضرور رحم فرمائیں گے۔ بیٹک اللہ تعالی زبر وست میں ، حکمت والے میں۔

وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولَى ص وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ [المالدة:٢]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدونہ کیا کرو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اس ہے بہتر کس کی بات ہوسکتی ہے جو (لوگوں کو) اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور (فرمانبرداری کے اظہار کے لئے) کہے کہ میں فرمانبرداروں میں ہوں۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی (بلکہ برایک کا اثر جدا ہے) تو آپ (اور آپ کے ماننے والے) برائی کا جواب بھلائی ہے دیں (مثلاً غصہ کے جواب میں بردباری، سختی کے جواب میں نری) چنانچاس بہترین برتاؤ کا اثر میہ ہوگا کہ جس شخص کو آپ سے دشمنی تھی وہ ایک دم الیا ہوجائے گا جیسے کوئی ہمدرد دوست ہوتا ہے، اور یہ بات برداشت کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ بات برداشت کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ بات برداشت کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ بات برداشت کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ بات برداشت کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ بات بردی قسمت والے ہی کو لمتی ہے (اس آیت سے معلوم ہوا کہ داعی اللہ کو بہت زیادہ صبر واستقلال اور عمدہ اخلاق کی ضرورت ہے)۔ (حمیدہ)

وَقَـالَ تَعَـالَى: ﴿ يِنَا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا قُوْ آ اَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَارًاوَّقُوْهُهَا النَّاسُ وَالْمَحِمَّارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللهُ مَآاَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُوْمَرُوْنَ﴾ \_ [التحريم: ٦]

الله تعالی کاارشادہے: ایمان والوائم اپنے آپ کواوراپنے گھر والوں کوائ آگ ہے بچاؤ جس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں۔اس آگ پرایسے تخت دل اور زور آ ور فرشتے مقرر ہیں کہان کو جو تھم بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو تھم دیا جاتا ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى:﴿ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَنَّهُمْ فِي الْارْضِ اَقَامُو االصَّلُواةَ وَاتَوُ االزَّكُوةَ وَاَمَرُوْا \_ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَ لِلهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ﴾ [الحج: ٤١]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَجَاهِدُوْا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَاجْتَبُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۖ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ لَا مِنْ قَبْلُ وَفِي اللَّهِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ آبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ ۖ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ لَا مِنْ قَبْلُ وَفِي اللَّهِ مِنْ حَرَجٍ لَهِ مِلَّا اللَّهُ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ وَفِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ وَفِي اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنَّامِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م

الله تعالی کارشادہ : اور الله تعالیٰ کے دین کے لئے مخت کیا کر وجیسا محنت کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے تمام دنیا میں اپنا پیغام پہنچا نے کے لئے تم کوچن لیا ہے اور دین میں تم پر کسی طرح کی تی تنہیں کی (لہندا دین کا کام آسان ہے۔ اور جو اسلام کے احکام تم کو دیئے گئے ہیں وہ دین ابراہیم کے دین پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا لقب قرآن کے مطابق ہیں اس لئے ) تم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارا لقب قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلمان رکھا ہے (لیعنی فرما نبر دار اور وفا شعار) می کوئم نے اس لئے متحب کیا ہے تا کہ محمد سلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے گواہ ہوں اور تم دوسر بے لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہو۔ (ج)

فعائدہ: مطلب بیہ ہے کہ قیامت کے دن جب دوسری امتیں ا تکارکریں گی کہ انہیاء نے ہم کو تبلیخ نہیں کی تو وہ انہیاء امت محدیہ کو بطور گواہ پیش کریں گے۔ بیامت گواہی دے گی کہ بیشک پیغمبروں نے دعوت و تبلیغ کی ، جب سوال ہوگا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ جواب دیں گے کہ ہم کو ہمارے نبی نے بتایا تھا اور پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی کے معتبر ہونے کی تقدیق فرمائیں گے۔

بعض مفسرین نے آیت کامفہوم بدیبان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ہم نے تہ ہیں اس کئے چن لیا ہے تا کہ رسول تم کو بتا کیں اور سکھا کیا ہے جن کہ رسول تم کو بتا کیں اور سکھا کیا ہے۔
لئے چن لیا ہے تا کہ رسول تم کو بتا کیں اور سکھا کیں تم دوسر بے لوگوں کو بتا وَاور سکھا وَ۔
( کشف الرحمٰن )

#### احاديثِ نبويه

﴿1﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّمَا آنَا مُبَلِغٌ وَاللهُ يَهْدِيْ. وَإِنَّمَا آنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِيْ. رواه الطبراني في الكبير وهو حديث حسن الجامع الصغير ٣٩٥/١

حضرت مُعا ویرضی الله عندروایت کرتے ہیں که رسول الله عَلَیْنَا فِی ارشاد فرمایا: میں تو الله تقالی کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا ہوں اور ہدایت تو الله تقالی ہی دیتے ہیں، میں تو مال تقسیم کرنے والا ہوں اور عطا کرنے والے تو الله تعالیٰ ہی ہیں۔

(طبرانی، جامع الصغر)

﴿ 2﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَهُ مِهِمَ، قُلْ لَآ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اَضْهَدُ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ: لَوْلَا اَنْ تُعَيِّرَنِيْ قُرَيْشٌ يَقُولُوْنَ: إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ اللهَ عَلَى ذَلِكَ اللهَ يَهْدِئْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِئْ مَنْ اللهَ يَهْدِئْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِئْ مَنْ اللهَ يَهْدِئْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِئْ مَنْ اللهَ يَهْدِئْ مَنْ اللهَ يَهْدِئْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِئْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِئْ مَنْ اللهَ يَهْدِئْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِئْ مَنْ اللهَ يَهْدِئْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِئْ مَنْ اللهُ عَلَى صحة اسلام .....موتم: ١٣٥٥

حفزت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے اپنے بچا (ابوطالب سے اُن کی وفات کے وقت )ارشاد فرمایا: لَا إِللهَ اللهُ کَهِد لَیْجَ تاکہ مِیں قیامت کے دن آپ کا گواہ بن جاؤں۔ ابوطالب نے جواب دیا: اگر قریش کے اس طعنہ کا ڈرنہ ہوتا کہ ابوطالب نے صرف موت کی گھبراہٹ سے کلمہ پڑھا ہے تو میں کلمہ پڑھ کرضرور آپ کی آٹھوں کو ٹھٹڈ اکر دیتا۔ اس پر اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی: إنَّك لَا تَهْدِیْ مَنْ اَحْبَیْتَ وَلَا کِنَّ اللهُ يَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ ترجمہ: آپ جس کوچاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالی جس کوچاہیں ہدایت دیدیں۔ (مسلم)

﴿ 3 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: حَرَجَ ابُوْ بَكْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ يُويْدُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، وَكَانَ لَهُ صَدِيْقًا فِى الْبَحَاهِلِيَّةِ، فَلَقِيهُ، فَقَالَ: يَا آبًا الْقَاسِمِ، فُقِدْتَ مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِكَ، وَاتَّهَمُ وِكَ بِالْعَيْبِ لِآبَائِهَا وَ أُمَّهَاتِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : "إَنِّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَمَوْلُ اللهِ عَلَيْهُ وَمَوْلُ اللهِ عَلَيْهُ وَمُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَمُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَمَعْ وَاللهِ عَلَيْهُ وَمَوْلُ اللهِ عَلَيْهُ وَمَعْ وَاللهِ عَنْهُ مَا يَشُ الْإَخْصَبَيْنِ اَحَدٌ اَكْثَرَ شُرُورًا مِنْهُ بِإِسْلامِ آبِى بَكْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَمَضَى اللهُ عَنْهُ مَا يَشْ الْإَخْصَانَ بْنِ عَفَانَ وَطَلْحَةَ بْنِ عَيْدٍ وَالرُّبَيْدِ بْنِ الْعَوَّامِ وَسَعْدِ بْنِ آبِى وَقَاصِ اللهُ عَنْهُ مُ اللهُ عَنْهُمْ، فَاسْلَمُوا، ثُمَّ جَاءَ الْعَدَ بِعُتَمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَابِى عَيْدُ وَالرُّبَيْدِ وَالرُّبَيْدِ وَالرُّبَيْدِ وَالرُّبَيْدِ وَالرُّبَعُ مَا يَسُ اللهُ عَنْهُمْ، فَاسْلَمُوا، ثُمَّ جَاءَ الْعَدَ بِعُتَمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَابِى عَيْدُةَ بْنِ الْعَوَّامِ وَابِى سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الْآسِدِ وَالْارْقَمِ بْنِ آبِى الْآلِولَةِ مَا اللهُ عَنْهُمْ، فَاسْلَمُوا وَابِى سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الْآسِدِ وَالْارْقَمِ بْنِ آبِى الْعَرْقِ وَابِى سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الْآسِدِ وَالْارْقَمِ بْنِ آبِى الْهُولُونِ وَابِى اللهُ عَنْهُمْ.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر کے ادادے سے گھر
صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ ایک دن رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کی دوست تھے۔ ایک دن رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کی کنیت
سے نکلے۔ آپ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا: ابوالقاسم (بیرسول اللہ علیہ وسلم کی کنیت
ہے) آپ اپنی قوم کی مجلسوں میں دکھائی نہیں دیتے اورلوگ آپ پر بیالزام لگارہے ہیں کہ آپ
ہول تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ کے ارشاد فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کارسول
ہول تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ کی بات ختم ہوتے ہی حضرت ابو بکر کھیے
مسلمان ہوگئے۔ رسول اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کھیے کے باس سے والیس ہوئے اور
درمیان کوئی شخص کی بات سے اتنا خوش نہ تھا۔ حضرت ابو بکر کھیے وہاں سے حضرت عثمان بن
عفان ، حضرت طلح بن عبید اللہ ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے باس

الو بكر فظف رسول الله علي على عفرت عثمان بن مظعون، حضرت الوعبيده بن جراح، حضرت عبدالرحمن بن عجوات محضرت عبدالاسداور حضرت أرقم بن أبي ارقم فلف كولي كر مضرت الوبكر رضى الله عنه كي حاضر بوك ودن مل حضرت الوبكر رضى الله عنه كي حاضر بوك (دودن مل حضرات في اسلام قبول كيا) -

﴿ 4 ﴾ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ (فِي قِصَّةِ إِسْلَامِ اَبِيْ قُحَافَة): فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ (مَكَّة يَوْمَ الْفَتْحِ) وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ اتّى اَبُوْبُكْرِ رَضِى اللهُ عَنْهُ بِابِيْهِ يَقُوْدُهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ قَالَ: هَلَا تَرَكْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ حَتَى اكُونَ اللهِ عَنْهُ بِابِيهِ فِيْهِ عَقْوَدُهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ: يَارَسُولَ اللهِ الْهُواَحَقُ اَنْ يَمْشِي اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلْمَ صَدْرَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اَسْلِمْ، فَاسْلَمَ، وَدَخَلَ بَعْشِي اللهُ عَنْهُ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلْنِي وَرَاسُهُ كَانَّهَا ثَعَامَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَمُ اللهِ عَلَيْهُ وَمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلْنِي وَرَاسُهُ كَانَّهَا ثَعَامَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ عَلْهُ عَنْهُ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلْنِي وَاللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلْنَاكُمَ وَرَاسُهُ كَانَّهَا ثَعَامَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ وَرَاسُهُ كَانَّهَا ثَعَامَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مِنْ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ

حضرت اساء بنت ابو بکررضی الله عنها فرماتی بین (فتح مکہ کے دن) جب رسول الله علیہ مکہ میں داخل ہوئے اور مبحد حرام تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر کے اور مبحد حرام تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر کے اور مباد فرمایا: ابو بکر! ان برز گوار کو گھر بین کی خدمت میں لائے۔ جب آپ علیہ نے انہیں دیکھا تو ارشاد فرمایا: ابو بکر! ان برز گوار کو گھر بین کیون نہیں رہنے دیا کہ میں خود ان کے پاس گھر آجا تا؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله! ان پرزیادہ حق بنما ہے کہ یہ آپ کے پاس چل کرآئیں بجائے اس کے کہ آپ ان رسول الله! ان پرزیادہ حق بنما ہے کہ یہ آپ کے پاس چل کرآئیں بجائے اس کے کہ آپ ان ہو جا کیں۔ رسول الله علیہ نے ان کو اپنے حضرت ابو قافہ کے اس کے سید پر ہاتھ مبارک بھیر کر ارشاد فرمایا: آپ مسلمان ہوجا کیں۔ چنا نچہ حضرت ابوقافہ کے اس کے عرب کے بال ہوجا کیں۔ چنا نچہ حضرت ابو بکر کے اللہ کورسول الله علیہ کے پاس لائے تو ان کے سرکے بال گئے۔ جب حضرت ابو بکر دی شفید سے ۔ آپ علیہ کے ارشاد فرمایا: ان بالوں کی سفیدی کو (مہندی وغیرہ لگا کہ) بدل دو۔

(منداحہ بطرانی بھی الروائد)

فَانْدَهُ: ثَغَامِهُ اللهُ وَرَحْتَ ہے جو برف کے ما نثر سفید موتا ہے۔ (جُمْ بحار الانوار) ﴿ 5 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا ٱنْوَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: " وَٱنْذِرْ عَشِيْرَ تَكَ الْاقْرَبِيْنَ " أَتَى النَّبِيُّ عَلَيْنِهُ الصَّفَا فَصَعِدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَادَى: يَا صَبَاحَاه، فَاجْتَمَعَ عَشِيْرَ تَكَ الْاقْرَبِيْنَ " أَتَى النَّبِيُّ عَلَيْنِهُ الصَّفَا فَصَعِدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَادَى: يَا صَبَاحَاه، فَاجْتَمَعَ

النَّاسُ اِلَيْهِ بَيْنَ رَجُلٍ يَجِىءُ اِلَيْهِ وَبَيْنَ رَجُلٍ يَبْعَثُ رَسُولُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي كَعْبٍ، اَرَايْتُمْ لَوْ اَخْبَرْتُكُمْ اَنَّ خَيْلًا بِسَفْحِ هِلْهَا الْجَبَلِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي كَعْبٍ، اَرَايْتُمْ لَوْ اَخْبَرْتُكُمْ اَنَّ خَيْلًا بِسَفْحِ هِلْهَا الْجَبَلِ تُرِيدُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ تُرِيدُ لَنَّ تُعِيْرَ عَلَيْكُمْ صَدَّقْتُمُونِي؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَانِي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَيرِيْدُ اَنْ تَعْمُ اللهُ عَلَيْكُمْ صَدَّقَتُهُ اللهُ مَ تَبَالَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ اللهَ وَعَنْ اللهُ لِهِذَا؟ وَانْزَلَ اللهُ شَدِيْدٍ فَقَالَ اَبُو لَهُبٍ . لَعَنهُ اللهُ مَا مَا مَعُولَنَا اللهُ لِهِلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مَالْتُوا اللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ ال

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں : جب الله تعالی نے وَ آنسند و عَشِید وَ تَک الله فَعَالَی الله فَالله و الرات الله و الل

﴿ 6 ﴾ عَنْ مُنِيْبِ الْأَرْدِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَايْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْلَةُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَهُو يَقُولُ اللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ تُفْلِحُوْا " فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِى وَجْهِم، وَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِى وَجْهِم، وَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِى وَجْهِم، وَمِنْهُمْ مَنْ حَنَا عَلَيْهِ التَّرَابَ، وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ حَتَى انْتَصَفَ النَّهَارُ، فَاقْبَلَتْ جَارِيَةٌ بِعُسِّ مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ وَجْهَةً وَيَدَيْهِ، وَقَالَ: يَا بُنَيَّةً! لَا تَخْشَىٰ عَلَى أَبِيْكِ غِيْلَةً وَلَا ذِلَّةً، فَقُلْتُ: مَنْ هذِهِ؟ قَالُوْا: وَيْنَبُ بِنْتُ رَسُول اللهِ عَلَيْكُ وَهِى جَارِيَةٌ وَضِيْئَةً .

رواه البطيراني وفيه: منيب بن مدرك ولم اعرفه، ويقيه رجاله ثقات مجمع الزوائد ١٨/٦ وفي الحاشية: منيب بن مدرك ترجمه البخاري في تاريخه وابن ابي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. حضرت منیب ازدی کی استے ہیں کہ پیس نے رسول اللہ علی کا ہیں نے دیات جاہیت میں دیکھا آپ فرمارہ سے الوگو! "آلا الله " کہوکا میاب ہوجا وَ گے۔ میں نے دیکھا کہ ان میں سے کوئی تو آپ کے چیرے پرتھوک رہا تھا اور کوئی آپ پرمٹی ڈال رہا تھا اور کوئی آپ کوگا لیاں دے رہا تھا (اور یو نبی ہوتارہا) یہاں تک کہ آ دھا دن گر رگیا۔ پھر ایک لڑکی پائی کا بیالہ لے کرآئی جس سے آپ نے اپنے چیرے اور دونوں ہاتھوں کو دھو یا اور فرمایا: میری بیٹی!نہ تو تم لے کرآئی جس سے آپ نے اپنے چیرے اور دونوں ہاتھوں کو دھو یا اور فرمایا: میری بیٹی!نہ تو تم ایٹ باپ کے اچا تک قتل ہونے سے ڈرواور نہ کی قسم کی ذلت کا خوف رکھو۔ میں نے پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ عقبی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہیں۔ وہ ایک خوبصورت نے گھیں۔ (طبرانی بیٹی الدونر)

﴿ 7 ﴾ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا أَنْ أَظْهَرَ اللهُ مُنحَمَّدًا آرْسَلْتُ إلَيْهِ آرْبَعِيْنَ فَارِسًا مَعَ عَبْدِ شَرِّ فَقَدِمُوا عَلَيْهِ بِكِتَابِيْ فَقَالَ لَهُ: مَا اسْمُك؟ قَالَ: عَبْدُ شَرِّ قَالَ: بَلْ آنْتَ عَبْدُ خَيْرٍ ، فَبَا يَعَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَكَتَبَ مَعَهُ الْجَوَابَ إلى حَوْشَبِ ذِي ظُلَيْمٍ فَآمَنَ حَوْشَبٌ. النجوابَ إلى حَوْشَبِ ذِي ظُلَيْمٍ فَآمَنَ حَوْشَبٌ.

حضرت محمد بن عثمان اپنے وادا حضرت حوشب را اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کوغلبہ دے دیا تو ہیں نے عبد شرکے ساتھ آپ کی خدمت میں چنچہ والیس سواروں کی ایک جماعت بھیجی ۔ وہ میرا خط لے کررسول اللہ علیہ کی خدمت میں پنچہ رسول اللہ علیہ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا (میرا نام) عبد شرا معنی برائی والا ہے ''۔ آپ نے ارشاد فر مایا: نہیں بلکہ تم عبد خیر (بھلائی والے) ہو (پھر آپ علیہ نے انہیں اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پر بیعت فر مالیا۔ اسلام کی دعوت دی وہ مسلمان ہوگئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پر بیعت فر مالیا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے خط کا جواب کھا اور ان کے ہاتھ حوشب کو بھیجا (جس ہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت تھی ) حوشب (اس خط کو پڑھ کر) ایمان لے آئے۔

﴿ 8 ﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْحُدْرِيِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُعَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلَسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِك مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكَرِمُ فَلِيعَيْرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِك رَفَعَفُ الْإِيْمَانِ. (واه مسلم، باب بيان كون النهى عن المنكر من الايمان...، وقم: ١٧٧

حضرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے ہوئے سنا: جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھے تو اس کو جال دے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو (ہاتھ سے بدل دے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو دل سے سراجانے یعنی اس برائی کا دل میں غم ہواور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دل سے اس براجانے یعنی اس برائی کا دل میں غم ہواور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دل سے اس براجانے یعنی اس برائی کا دل میں غم ہواور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دل سے اس براجانے یعنی اس برائی کا دل میں غم ہواور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دل سے اس براجانے یعنی اس برائی کا دل میں غم ہواور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ در اسلام کی بھی میں ہونے ہور در ہور ہور کی ہور کی ہور در ہور ہور کی ہور کی

﴿ 9 ﴾ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَاعَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى خُـدُوْدِ اللهِ وَالْـوَاقِعِ فِيْهَا كَـمَشَلِ قَوْمِ اسْتَهَـمُوْا عَلَى سَفِيْنَةٍ، فَاصَابَ بَعْضُهُمْ اَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ اَعْلَى مَنْ فَوْقَهُمْ وَبَعْضُهُمْ اَسْفَلَهَا إِذَااسْتَقُوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ وَبَعْضُهُمْ اَصْدَقُوا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوْا: لَوْانَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيْبَنَا خَرْقًا وَلَمْ نُوْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا اَرَادُوا هَلَكُوْا جَمِيْعًا، وَإِنْ اَتَحَدُوا عَلَى اَيْدِيْهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيْعًا.

رواه البخاري، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ رقم: ٢٤٩٣

حضرت نعمان بن بشیرض الله عنها فرماتے ہیں کہ رسول الله علی نظام مایا: اس شخص کی مثال جواللہ تعالیٰ کا فرما نبر دار ہے اور اس شخص کی جواللہ تعالیٰ کا نافر مان ہے ان لوگوں کی طرح ہے (جوایک پانی کے جہاز پر سوار ہوں)۔ قُر عہ سے جہاز کی منزلیس مقرر ہوگئ ہوں کہ بعض لوگ جہاز کے اوپر کے جھے میں ہوں اور بعض لوگ نینچ کے دھے میں ہوں۔ نینچ کی منزل والوں کو جب پانی لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپر آتے ہیں اور اوپر کی منزل پر بیٹھنے والوں کے پاس سے گذرتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اپنے (ینیچ کے ) جھے میں سوراخ کرلیس (تاکہ اوپر جانے کے بجائے سوراخ سے ہی پانی لے لیس) اور اپنے اوپر والوں کو تکلیف نہ دیں (توکیا ہی اچھا ہو) اب اگر اوپر والے نینچ والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور ان کو ان کے اس اس ارادے سے نہ روکیں (اور وہ سوراخ کرلیں) تو سب کے سب ہلاک ہو جا کیں گے اور اگر وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے (سوراخ نہیں کرنے دیں گے) تو وہ خود بھی اور دوسرے تمام مسافر بھی نے جا کیں گے۔ (بخاری)

فائدہ: اس صدیث میں دنیا کی مثال ایک جہاز سے دی گئی ہے۔جس میں سوارلوگ ایک دوسرے کی فلطی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ساری دنیا کے انسان ایک قوم کی طرح

ایک جہازیں سوار ہیں۔اس جہازیں فرمانبردار بھی ہیں اور نافرمان بھی۔اگر نافرمانی عام ہوئی تو اس سے صرف وہی طبقہ متاثر نہیں ہوگا جواس نافر مانی میں مبتلا ہے بلکہ پوری قوم، پوری دنیا متاثر ہوگا۔اس لئے انسانی معاشرہ کو تباہی سے بچانے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کوروکا جائے اگر ایسانہیں ہوگا تو سارامعاشرہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتا ہوسکتا ہے۔

﴿ 10 ﴾ عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: إِنَّ اللهُ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْعَامَّةُ اَنْ تُعَيِّرَهُ، وَلَا تُغَيِّرُهُ، فَذَاك حِيْنَ يَاْذَنُ اللهُ فِيْ هَلَاكِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ . (واه الطبراني ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٢٨/٧ه

حضرت عرس بن عميره رفظ في فرمات بين كدرسول الله علي في ارشاد فرمايا: الله تعالى بعض لوگول كى غلطيول برسب كو (جواس غلطى مين مبتلانبين بين ) عذاب نبين دية البية سب كو المورت مين عذاب دية بين جب كرفر ما نبر دار با وجود قدرت كے نافر مانی كرنے والوں كونه روكين -

﴿ 11 ﴾ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ (فِيْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ) عَنِ الرَّسُوْلِ مَلَّئِكُ قَالَ: اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ! قَالَ: اَللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَاثِبَ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ اُوْعَى لَهُ. رواه البحارى، باب قول النبى تَنْظُ لاترجعوا بعدى كفارا.....، رقه: ٧٠٧٨

حضرت الوبكره رفظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے (ججۃ الوداع کے موقع پر خطبہ کے اخیر میں) ارشاد فر مایا: کیا میں نے تہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں پہنچاد ہے (صحابہ فر ماتے ہیں) ہم نے عرض کیا: جی ہاں، آپ نے پہنچاد ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اے اللہ! آپ (ان لوگول کے اقرار پر) گواہ ہوجائیں۔ پھر آپ نے ارشاد فر مایا: جولوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگول تک پہنچادیں جو یہال موجود نہیں ہیں اس لئے کہ بسااوقات دین کی باتیں جس کو کہنچائی جائیں وہ پہنچائے والے سے زیادہ میادر کھنے والا ہوتا ہے۔

﴿ 12 ﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَسَّامُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْ شِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمُّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يَسْتَجِيْبُ لَكُمْ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في الامر

بالمعروف والنهي عن المنكر مرقم: ٢١٦٠

حضرت حذیفہ بن یمان کھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم ضرور آمر بالمعدُوف اور نبھی غن المُنكَد كرتے رہوورنہ اللہ تعالی عقریب تم پر اپناعذاب بھی دیں گے پھرتم دعا بھی كرد گے تو اللہ تعالی تمہاری دعا قبول نہ كریں گے۔

تہماری دعا قبول نہ كریں گے۔

(تنی)

﴿ 13 ﴾ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ا أَفَنَهْلِكَ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَثُورَ النَّحِبَثُ. ﴿ رَوَاهُ البِحَارِي، بابِ يَاجِوجٍ وَمَا جَوْجٍ، رَقَمَ: ٧١٣٥

حضرت زینب بنت بحش رضی الله عنها فرماتی بین که بین نے رسول الله علی ہے پوچھا: مارسول الله! کیا ہم لوگ الین حالت میں بھی ہلاک ہوجائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں؟ آپ سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں جب برائی عام ہوجائے۔ (بخاری)

﴿ 14 ﴾ عَنْ اَنَسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ عُلامٌ يَهُوْدِى يَخْدُمُ النَّبِى عَلَيْكُ فَمَرِضَ فَاتَاهُ النَّبِى عَلَيْكُ فَمَوْضَ فَاتَاهُ النَّبِي عَلَيْكُ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالُ لَهُ: اَطِعْ النَّبِي عَلَيْكُ مَعُودُهُ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالُ لَهُ: اَطِعْ النَّبِي عَلَيْكُ وَهُو يَقُولُ: الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي اَنْقَذَهُ مِنَ التَّارِدِ الْعَالِمِ عَلَيْكُ وَهُو يَقُولُ: الْحَمْدُ اللهِ الَّذِي اَنْقَذَهُ مِنَ التَّارِدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ السَّارِدِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حضرت انس کے بین ایک یہودی لڑکا رسول اللہ عظامیہ کی خدمت کیا کرتا تھا۔
وہ بیار ہوگیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیار پری کے لئے تشریف لے گئے۔آپ اس
کے سر ہانے بیٹے گئے اور فر مایا کہ سلمان ہوجاؤ۔اس نے اپنے باپ کودیکھا جو وہ بین تھا۔اس نے
کہا: ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات مان لو۔ چنا نچہ وہ مسلمان ہوگیا۔ جب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم با ہرتشریف لائے تو آپ فر مارہے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جنہوں
نے اس لڑے کو (جہنم کی) آگ سے بچالیا۔
(بناری)

﴿ 15 ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ غَلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ غَلَيْكِ الْمَحْدِرِ مِعْلاَ قَا لِلشَّرِ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ وَلَيْلًا لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لِلْحَيْرِ مِعْلاَ قَا لِلشَّرِ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِ مِعْلاَقًا لِلْحَيْرِ. وواه ابن ماجه، باب من كان مفتاحا للخبر، وتم، ٢٣٨

حضرت بہل بن سعد ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیہ دین نعمتوں کے خزانے ہیں۔ ان نعمتوں کے خزانوں کے لئے تنجیاں ہیں۔ خوش خبری ہواس بندے کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ ہملائی کی جابی (اور) برائی کا تالا بنادیں یعنی ہدایت کا ذریعہ بنادیں۔ اور جابی ہے اس بندے کے لئے جس کو اللہ تعالیٰ برائی کی جابی (اور) بھلائی کا تالا بنادیں یعنی گراہی کا ذریعہ ہے۔

(این ماجہ)

﴿ 16 ﴾ عَنْ جَوِيْرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَلَقَدْ شَكُوْتُ اِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ اَنِّيْ لَا ٱثْبُتُ عَلَى النَّعِيلِ فَضَرَبَ بِيَدِهٖ فِيْ صَدْرِىْ وَقَالَ: اَللَّهُمَّ ثَبَتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا.

رواه البخاري، باب من لا يثبت على الخيل ١١٠٤/٣ دار ابن كثير، دمشق

حفزت جریر رفظه فرماتے ہیں کدایک مرتبہ میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں گھوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کر پاتا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر دعادی: اے اللہ! اے اچھا گھڑ سوار بناد ہجتے اور خود سید ھے راستہ پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی سید ھاراستہ بتانے والا بناد ہجئے۔

(بناری)

﴿ 17 ﴾ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ فَيْهِ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ قَالَ: يَرَى آمْرًا، بِلهِ عَلَيْهِ فِيْهِ مَقَالَ، نَفْسَهُ قَالُ: يَرَى آمْرًا، بِلهِ عَلَيْهِ فِيْهِ مَقَالَ، ثُمَّ لَا يَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَا مَنَعَكَ آنْ تَقُوْلَ فِيْ كَذَاوَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: خَشْيَةُ النَّاسِ، فَيَقُولُ: فَايَّاىَ، كُنْتَ آحَقَ آنْ تَخْشَى.

رواه ابن ماجه، باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم: ٨ - ٠ ٤

حضرت ابوسعید ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا: کوئی ایسی بات دیکھے جس کی اصلاح کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ہو

لیکن بیاس معاملہ میں پچھ نہ بولے تو اللہ تعالی اس سے قیامت کے دن فرمائیں گے کہ تہمیں کس چیز نے فلاں فلاں معاملہ میں بات کرنے سے روکا تھا؟ وہ عرض کرے گا: لوگوں کے ڈرکی وجہ سے نہیں بولا تھا کہ وہ مجھے تکلیف پہنچا کیں گے۔ اللہ تعالی ارشاد فرما کیں گے کہ میں اس بات کا زیادہ حقد ارتھا کہ تم مجھ ہی سے ڈرتے۔
(این ماجہ)

فائدہ: اللہ تعالیٰ کی طرف ہے برائی کورو کنے کی جوذ مہداری ڈائی گئے ہے لوگوں کے ڈرکی وجہ ہے اس ذمہداری کو پورانہ کرنا اپنے کو گھٹیا سمجھنا ہے۔

﴿ 18 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ اللهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهَ عَنْ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ وَهَ عَلَى اللهَ وَاللهَ اللهَ وَهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ وَاللهَ وَهُ مِنَ الْغَدِ، فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ اكِيلُهُ وَشَوِيْهَ مَا تَصْنَعُ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُ لَكَ، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ، فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ اكِيلُهُ وَشَوِيْهَ وَقَعِيْدَهُ ، فَلَمَ قَالَ: "أُعِنَ اللّهِينَ كَفَرُوا وَقَعِيْدَهُ ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ صَرَبَ اللهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ، ثُمَّ قَالَ: "أُعِنَ اللّهِينَ كَفَرُوا مِنْ اللهُ اللهُ عَلُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

رواه ابوداؤد، باب الامرو النهى ، رقم: ٤٣٣٦

حضرت عبداللہ بن مسعود رفی ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا: پنی اسرائیل بین سب ہے پہلی کی بیہ پیدا ہوئی کہ جب ایک شخص کی دوسرے ہا ہما اوراس ہے کہتا یا فلال! اللہ تعالی ہے ڈرو، جو کام تم کر رہے ہوا ہے چھوڑ دواس لئے کہ وہ کام تمہارے لئے جائز نہیں۔ چھر دوسرے دن اس سے ملتا تو اس کے نہ مانے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانے پینے میں اور اٹھنے بیٹنے میں وہ اپنی معاملہ کرتا جیسا کہ اس سے پہلے تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا اور آمر بالمقعر وف اور نہی عنی الممند کرتا چھوڑ ویا تو اللہ تعالی نے عام طور پر ایسا ہونے لگا اور آمر بالمقعر وف اور نہی عنی الممند کرتا چھوڑ ویا تو اللہ تعالی نے فرما نبر داروں کے دل نافر ما نوں کی طرح سخت کر دیئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے "لُومَن اللہ فاؤ وَ وَعِیسَی بْنِ مَرْیَمَ ہے فاسِقُونَ تک" پڑھا۔ (بہلی دوآیا من آئیل علی لِسَانِ دَاوَدَ وَعِیسَی بْنِ مَرْیَمَ ہے فاسِقُونَ تک" پڑھا۔ (بہلی دوآیات کا ترجہ ہیہے) ''بی اسرئیل پر حضرت داؤ داور حضرت عیسی علیما السلام کی زبانی

لعنت کی گئی، بیاس وجہ سے کہ انہوں نے نافر مانی کی اور حد سے نکل جاتے تھے۔جس برائی میں وہ بہتا ہے اس کے وہ بہتا ہے اس کے دوسرے کومنع نہیں کرتے تھے۔ واقعی ان کا بیکا م بلاشبہ براتھا''۔اس کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے سے تم فر مایا کہتم ضرور نیکی کا حکم کرواور برائی سے روکو، ظالم کوظلم سے روکتے رہواور اس کوحق بات کی طرف تھنج کر لاتے رہواور اسے حق پر روکے رکھو۔

﴿ 19 ﴾ عَنْ آبِى بَكُو الصِّدِيْقِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يِنْآيُهَا النَّاسُ ! إِنَّكُمْ مَقْوَءُ وْنَ هَذِهِ الْآكِيةَ: ﴿ يَالَيُهَا النَّاسُ ! إِنَّكُمْ مَقْوَءُ وْنَ هَذِهِ الْآكِيةَ: ﴿ يَالَيُهَا النَّاسُ إِذَا الْمَتَدَيْتُمْ ﴾ الله عَلَيْكُمْ انْفُسكُمْ لَا يَضُرُكُمْ مَّنْ صَلَّ إِذَا الْمَتَدَيْتُمْ ﴾ والمائدة: ١٠٠ ] وَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَاوُ الطَّالِمَ فَلَمْ يَاخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ الله يعقابٍ مِنْهُ. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح، باب ماجاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، وقم ٢١٦٨

فائده: حفرت الوبرصديق المسال المسلم المسلم

﴿ 20 ﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهَ اللهُ الل

رواه مسلم، باب رفع الامانة والايمان من بعض القلوب.....، وقم: ٣٦٩

حضرت حذیفہ کے اس کے داوں پرا سے آگے چھے فتخ آئیں گے جس طرح چٹائی کے تکے آگے چھے ایک دوسرے سے بڑے ہوئے گا اور جودل ان فتنوں میں سے کی ایک فتہ کو تیول کر لے گا تواس دل میں ایک سیاہ فقط لگ جائے گا اور جودل ان فتنوں میں سے کی ایک فتہ کو تیول کر لے گا تواس دل میں ایک سیاہ فقط لگ جائے گا اور جودل اس کو قبول نہیں کر ے گا تواس دل میں ایک سفید سٹال مرمر کی طرح سفید نشان لگ جائے گا یہاں تک کہ دل دوقتم کے ہوجا ئیں گے۔ ایک سفید سٹگ مرمر کی طرح جس کو کوئی فتہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تک زمین و آسان قائم ہیں (لیمنی جس طرح سٹک مرمر پراس کے چکئے ہوئے کی وجہ سے کوئی چیز نہیں گھرسکتی اسی طرح اس کے دل میں ایمان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے کوئی فتہ اثر انداز نہیں ہوگا )۔ دوسری قتم کا دل سیاہ خاکی رنگ کے الئے پیالہ کی طرح ہوگا یعنی گناہوں کی گٹر ت سے دل سیاہ ہوجائے گا اور جس طرح الئے پیالہ میں کوئی چیز بیاں بی ساتھ کی ایک خواس کی فتر ت سے دل میں گناہوں کی نفر ت اور ایمان کا نور باتی نہیں دہے گا جس کی وجہ سے میڈ نئی کوئی کی اور خبر گا ہوں کی فرت اور ایمان کا نور باتی نہیں دہے گا جواس کے وجہ سے میڈ نئی کوئی کی اور خبر آئی کو برائی کو برائی سمجھے گا صرف اپنی خواہ شات پڑمل کرے گا جواس کے دل میں رچ بس گئی ہوں گی۔

﴿ 21 ﴾ عَنْ أَبِي أَمَيَّةَ الشَّعْبَانِي رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: سَالْتُ آبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ رَضِي اللهُ عَنهُ: فَقُلْتُ: يَا آبَا ثَعْلَبَةً اكَيْفَ تَقُولُ فِي هذِهِ الْآيَةِ (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) قَالَ: آمَاوَ اللهِ لَقَدْ سَالْتَ عَنْهَا خَيْسِرًا، سَالْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنَا هَوْا عَنِ عَنْهَا خَيْسِرًا، سَالْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنَا هَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَى إِذَا رَأَيْتَ شُحَّامُ مَطَاعًا، وَهَوَى مُتَبَعًا، وَدُنْيَا مُؤْفَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِى رَاْي اللهَ عَلَيْكَ يَعْنِى بِنَفْسِكَ، وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَامَّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَآئِكُمْ آيَّامَ الصَّبْرِ، الصَّبْرُ الصَّبْرُ فِيْهِ مِثْلُ الْعَوَامَّ، فَإِنَّ مِنْ وَرَآئِكُمْ آيَّامَ الصَّبْرِ، الصَّبْرُ الصَّبْرُ فَيْهِ مِثْلُ قَبْصِ عَلَى الْجَمَرِ، لِلْعَامِلِ فِيْهِمْ مِثْلُ آجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِفْلَ عَمَلِهِ فَقَالَ وَمُنْ وَرَآئِكُمْ اللهُ عَلَى الْجَمَرِ، لِلْعَامِلِ فِيْهِمْ مِثْلُ آجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِفْلَ عَمَلِهِ فَقَالَ عَمْدُ لَيْنَ اللهُ اللهُ فَعَلَى الْجَمَونَ مِفْلَ عَمَلِهِ فَقَالَ

(أَبُوْتَعْلَيَةً) : يَا رَسُوْلَ اللهِ الْجُرُ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ، قَالَ: أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ.

رواه ابوداؤد، باب الامرو النهى، رقم: ٢٣٤١

حضرت ابوائمیہ شعبانی رحمت الله علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابونغلہ مشی کے ارساد عمل کیافر ماتے ہیں کہ میں کے البت نعائی کے ارشاد عملیہ کے مائے گئے اللہ کاتم اللہ کاتم اللہ کاتم اللہ کاتم اللہ کا اللہ کاتم اللہ کا ایک دوسرے کو اللہ کا کا کم کرتے رہواور برے کا مول سے روکتے رہو یہاں تک کہ جب دیکھو کہ لوگ عام طور سے بخل کررہے ہیں ، خواہشات کو پورا کیا جا رہا ہے ، دنیا کو دین پرتر ججے دی جارہی ہا اور ہر خض سے بخل کررہے ہیں ، خواہشات کو پورا کیا جا رہا ہو اللہ کا تا ہو اللہ کا تعام کو بین کررہا ہے (دوسرے کی نہیں مان رہا) تو اس وقت عوام کو چھوڑ کرا ہی اصلاح کی فکر میں اللہ جا کہ کو کہ کہ آخری زمانہ عیں ایسے دن آنے والے ہیں جن میں دین کے احکامات پر استقامت کے ساتھ مل کرنا اثنا مشکل ہوگا جینا بچاس افراد کو اس می کی کرنے پرماتا حضرت ابو استقامت کے ساتھ مل کرنا اثنا مشکل ہوگا جیننا بچاس افراد کو اس می کی کرنے پرماتا حضرت ابو نقلہ کے میں جا کہ میں کو اس کی ایس میں ہوگا جینا بچاس کا اجر ملے گا (یا ہم میں کو اس کے ایک میں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ان میں سے بچاس کا اجر ملے گا (یا ہم میں کے بچاس؟ کی تک میں جپاس کا اجر اس کا ایک میں کو ملے گا۔

فائدہ: اس کایدمطلب ہر گرنہیں کہ آخری زمانہ میں عمل کرنے وال اُخف اپنی اس خاص فضیلت کی وجہ سے صحابہ کرام رہے سے درجہ میں بڑھ جائے گا کیونکہ صحابہ کرام بہر حال باتی ساری امت سے افضل ہی ہیں۔

ال حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آمر بالمتعروف اور نَهی عَنِ المُنُکَر کرتے رہنا ضروری ہے البت اگر ایسا وقت آجائے جس میں حق بات کو قبول کرنے کی استعداد بالکل ختم ہوجائے تواس صورت میں میسور ہے کا حکم ہے۔ اللہ تعالی کے فضل ہے ایک وہ وقت نہیں آیا ہے کیونکہ اس وقت امت میں حق بات کو قبول کرنے کی استعداد موجود ہے۔

﴿ 22﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْنُحُدْرِيّ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّتُ فِيْهَا، فَقَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَحْدِلِسَ فَاعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوْا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: غَضُّ الْمُعْرُوْفِ، وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكُرِ. الشَّهَا، وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكُرِ.

رواه البخاري، باب قول الله تعالى، ياايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا.....،وقم: ٣٢٢٩

حضرت ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم راستوں میں نہ بیشا کرو صحابہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ! ہمارے لئے ان راستوں میں بیشی کرو صحابہ روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر بیشینا ہی ہے تو راستے کے حقوق ادا کیا کرو صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! راستہ کے حقوق کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نگاہوں کو یتیچ رکھنا، تکلیف دہ چیز وں کو راستے سے ہٹا دینا (یا خود تکلیف بہنچ انے سے باز رہنا) سلام کا جواب دینا، نیکی کی افسیحت کرنا اور برائی سے روکنا۔

فائدہ: صحابہ کی مرادیتی کہ راستوں میں بیٹھنے سے پہنا ہمارے لئے ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم اپنی مجلس رکھا کریں۔ اس لئے جب ہم چندلوگ کہیں مل جاتے ہیں تو وہیں راستہ میں بیٹے جاتے ہیں اور اپنے دینی ودینوی امور کے بارے میں آپس میں رائے مشورہ کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کی حالت دریافت کرتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لئے علاج معالجہ تجویز کرتے ہیں، اگر آپس میں کوئی رنجش ہوتو صلح و صفائی کرتے ہیں۔

﴿ 23 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : لَيْسُ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَأْمُو بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهُ عَنِ الْمُنْكُوِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء في رخمة الصبيان، رقم: ١٩٢١

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کدرسول الله علی فی ارشاد فرمایا: وہ خض مهاری اتباع کرنے والول میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے

## يوول كااحر ام نه كري، نيكى كاحكم نه كرياور برائي سيمنع نه كري- (تندى)

﴿ 24 ﴾ عَنْ حُدَدْيِنْفَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُ : فِيْنَةُ الرَّجُلِ فِى اَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْإَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْى عَنِ الْمُنْكَرِ. (الحديث). رواه البخارى، باب الفتنه التي تموج كموج البحر، رواه البخارى، باب الفتنه التي تموج كموج البحر، رقم: ٧٠٩

حضرت جابر رفی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشا وفر مایا: اللہ تعالی نے حضرت جبر سکل النظافی کے حضرت جبر سکل النظافی کے حضرت جبر سکل النظافی نے عرض کیا:

اے میرے دب! اس شہر میں آپ کا فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ بھی آپ کی نافر مانی نہیں کی ۔ رسول اللہ صلی الشعالیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت جبر شکل النظافی سے ارشا وفر مایا کہ تم اس شہر کواس محض سمیت سارے شہر والوں پر الث دو کیونکہ شہر والوں کومیری نافر مانی کرتا ہوا دیکھ کراس شخص سمیت سارے شہر والوں پر الث دو کیونکہ شہر والوں کومیری نافر مانی کرتا ہوا دیکھ کراس شخص سے چبرے کارنگ ایک گھڑی کے لئے بھی نہیں بدلا۔

دیکھ کراس شخص کے چبرے کارنگ ایک گھڑی کے لئے بھی نہیں بدلا۔

(مشکا قالمصائع)

فاندہ: اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا حاصل ہے ہے کہ بے شک میرے اس بندے نے بھی بھی میری نافر مانی نہیں کی ، مگر اس کا پہرم ، ہی کیا کم ہے کہ لوگ اس کے سامنے گناہ کرتے رہے اور وہ اطمینان کے ساتھ ان کو دیکھار ہا، برائی پھیلتی رہی اور لوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے رہے مگر ان برائی وہ کیے کراس کے چرے پر بھی بھی ناگواری کے آثار محسوس نہیں برائیوں اور نافر مانی کرنے والوں کو دیکھی کراس کے چرے پر بھی بھی ناگواری کے آثار محسوس نہیں ہوئے۔

﴿ 26 ﴾ عَنْ ذُرَّةَ ابْنَةِ آبِي لَهَبٍ قَالَتْ: قَامَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ:

يَ ارْسُوْلَ اللهِ اكَّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ اقْرَوُهُمْ وَاتْقَاهُمْ وَآمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَنْهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكُرِ وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ. رواه احمد وهذا لفظه، والطبراني ورجالهما ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر، مجمع الزوائد٧/٠٧ه

حضرت درہ بنت البی البب رضی الله عنها فر ماتی ہیں که رسول الله علیہ وسلم منبر پر تشریف فر ماتھ کہ ایک خض نے کھڑے ہوکرسوال کیا: یا رسول الله! لوگوں میں بہترین شخص کونسا ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا: بہترین شخص وہ ہے جولوگوں میں سب سے زیادہ قرآن شریف کا پڑھنے والا،سب نیادہ نیکی کے کرنے اور برائی سے بچنے کو کہنے والا پڑھنے والا،سب نیادہ نیکی کے کرنے اور برائی سے بچنے کو کہنے والا اور سب سے زیادہ صلد حی کرنے والا ہو۔

اور سب سے زیادہ صلد حی کرنے والا ہو۔

﴿ 27 ﴾ عَنْ اَنَسِ رَضِىَ اللهُ عَنْمُ اَنَّ نَبِى اللهِ مَلْتُلِلهُ كَتَبَ اِلَى كِسْرَى، وَالِمَى قَيْصَوَ، وَاللَّى اللهِ مَلْكِلُّهُ كَتَبَ اِللَّى كِسْرَى، وَاللَّى قَيْصَوَ، وَاللَّى اللَّهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيّ الَّذِيْ صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النّبِي عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّهِ اللَّهُ الله ملوك الكفار....،وقم: ٩ - ٤٦

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے کسری، قیصر، نجاشی اور ہر بردے حاکم کوخط لکھا (ان خطوط میں ) نہیں اللہ تعالی کی طرف بلایا۔ بینجاشی وہ نہیں ہیں (جومسلمان ہو گئے تھے اور )رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جناز ہ پڑھائی تھی (بلکہ بید دوسر اختص تھا۔ حبشہ کے ہر بادشاد کا لقب نجاشی ہوتا تھا)۔

﴿ 28 ﴾ عَنِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيْرَةَ الْكِنْدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ: إِذَاعُمِلَتِ الْمَخَطِيْئَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكُرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا.

حضرت عرس بن عميرہ كندى فضي فرماتے ہيں كہ جب زمين ميں كوئى گناہ كيا جاتا ہے تو جس نے اسے ديكھا اور براسمجھا وہ گناہ كے وبال سے اس شخص كى طرح محفوظ رہے گا جو گناہ كى جگہ پر موجود نہ تھا۔ اور جو گناہ كى جگہ پر موجود نہ تھاليكن اس گناہ كے ہونے كو برانہ سمجھا وہ اس گناہ كے دبال ميں اس شخص كى طرح شريك رہے گا جو گناہ كى جگہ پر موجود تھا۔

(اوداؤد)

﴿ 29 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُللهُ: مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ

ٱوْقَلَدَ بَارًا، فَجَعَلَ الْجَنادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيْهَا، وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَآنَا آخِذْ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَٱنْتُمْ تُفَلِّتُوْنَ مِنْ يَدِيْ. (واه مسلم، باب شفقته يَنْ على امته....، رتم: ٩٥٨ ه

حضرت جاہر ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری اور تمہاری مثال اس خص کی ہے جس نے آگ جلائی تو پنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے اور وہ ان کوآگ سے ہٹانے لگا۔ میں بھی تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچار ہا ہوں لیکن تم میرے ہاتھوں سے نکلے چلے جارہے ہولیعنی جہنم کی آگ میں گرے جارہے ہو۔ مولیکن تم میرے ہاتھوں سے نکلے چلے جارہے ہولیعنی جہنم کی آگ میں گرے جارہے ہو۔ (مسلم)

فائدہ: حدیث شریف میں نی کریم علیہ کی کے انتہا شفقت اور حرص کا بیان ہے جو اپنی امت کوجہنم کی آگ سے بچانے کے لئے آپ کے دل میں تھی۔ (نووی)

﴿ 30 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْنَ يَحْكِى نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِم وَيَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ اعْفِرْ لِقَوْمِى فَإِنَّهُمْ لَا يَعَلَمُوْنَ. وَمَنَا النَّبِياء وَمَنَا النَّهُ عَلَى مَالِ احاديث الانبياء وقم: ٣٤٧٧

حضرت عبدالله عقی فرماتے ہیں کہ میں گویارسول الله صلی الله علیہ وسلم کود کی رہا ہوں کہ وہ ایک نبی کا واقعہ بیان فرمارہ ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو اتنا مارا کہ لہولہان کر دیا اور وہ اپنے چرے سے خون کو نجھ رہے تھے اور فرمارہ ہے تھے: اے الله! میری قوم کومعاف فرماد بجے کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں (اس طرح کا واقعہ خود نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بھی غروہ اُحد کے مقام طاکف (یوم العقبہ ) پر بیش آیا)۔

﴿ 31 ﴾ عَنْ هِنْدِ بْنِ آبِيْ هَالَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ غَلَظِهُ مُتَوَاصِلَ الْاحْزَانِ دَائِمَ الْفِكْرَةِ لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ طَوِيْلَ السَّكْتِ لَا يَتَكَلَّمُ فِيْ غَيْرِ حَاجَةٍ.

(وهوطرف من الرواية) الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية، رقم ٢٢٦

حضرت ہندین ابی ہالہ ﷺ نے رسول اللہ علیہ کی صفات بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ آپ (امت کے بارے میں) مسلسل عملین اور ہمیشہ فکر مندر ہتے تھے کسی گھڑی آپ کوچین نہیں آ تا تھا۔ اکثر اوقات خاموش رہتے ، بلاضرورت گفتگونہ فر ماتے تھے۔ ( ٹاکر تری)

﴿ 32 ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَحْرَقَتْنَا نِبَالُ ثَقِيْفِ فَادْعُ اللهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ اهْدِ ثَقِيْفًا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، باب ني ثقيف و بني حنيعة، وقد: ٣٩٤٢

حضرت جابر رہ فی فرماتے ہیں کہ صحابہ بھی نے عرض کیا: یارسول اللہ! فلبیلہ ثقیف کے تیروں نے تو ہمیں ہلاک کردیا آپ ان کے لئے بدؤ عافر ماد یجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا: اے اللہ! فلبیلہ ثقیف کو ہدایت عطافر ماد یجئے۔

اللہ! فلبیلہ ثقیف کو ہدایت عطافر ماد یجئے۔

﴿ 33 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَلاَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَىٰ فِیْ إِبْرَاهِیم عَلَیْهِ السَّلامُ ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ اَصْلَلْنَ كَثِیْرًا مِنَ النَّاسِ عَ فَمَنْ تَبِعِییْ فَاِنَّهُ مِنِیْ ﴾ [ابراهیم: ٣٦] وَقَالَ عِیْسٰی عَلَیْهِ السَّلامُ ﴿ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَانَّهُمْ عَبَادُكُ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَانَّكُ أَنْتَ الْعَزِیْزُ الْمَحَکِیْمُ ﴾ [المائدة: ١٨٥] فَرَفَعَ یَدَیْهِ وَقَالَ: اَللَّهُمْ اُمَتِیْ اُمَّتِیْ اُمَّتِیْ، وَبَکی، فَقَالَ اللهُ عَزَّوْ جَلَّ: یَا جِبْرِیْلُ! اِذْهَبْ اِلٰی مُحَمَّدٍ، وَرَبُّكَ اَعْلَمُ، فَاسْاللهُ مَا یُبْکِیْك؟ فَاتَاهُ جِبْرِیْلُ! اِذْهَبْ اِلْی مُحَمَّدٍ، وَرَبُّكَ اَعْلَمُ، فَاسْاللهُ مَا یُبْکِیْك؟ فَاتَاهُ جِبْرِیْلُ! اِذْهَبْ اللهٔ عَلَیْتُ بِمَا قَالَ، وَهُو اَعْلَمُ، فَقَالَ اللهُ: یَا جِبْرِیْلُ! اِذْهَبْ اِللّٰ مُحَمَّدٍ فَیْ اُمْتِکُ وَلَا نَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَیْهِ السَّلامُ فَعَلَمُ، فَقَالَ اللهُ: یَا

رواه مسلم، باب دعاء النبي عَلَيْكُ لامته .... ، رقم: ٩٩٤

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنها فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فرمائی ہے کریم کی وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم اللیہ کی وہ آئی ہے ربیہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم اللیہ کی وہ آئی ہے ربیہ آئی ہن النّاسِ کے فَمَنْ تَبِعَنی فَانّهُ مِنّی وَمَنْ عَصَانِی فَانْكُ عَفُورٌ رّجیهٔ الله کا الله کے اپنے اور اپنی اولا و اسے میرے رب ان بتوں نے بہت ہے آ دمیوں کو گراہ کردیا (اس لئے اپنے اور اپنی اولا و کے لئے بتوں کی عبادت سے روکنا کے لئے بتوں کی عبادت سے روکنا ہوں اس طرح قوم کو بھی ان کی عبادت سے روکنا ہوں) پھر (میرے کہنے سننے کے بعد) جس نے میری بات مان لی وہ تو میراہے ہی (اور اس کے لئے مغفرت کا وعدہ ہے ) اور جس نے میری بات نہ مانی تو (اس کو آپ ہدایت عطافر ماسے کے کونکہ) آپ بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں '۔ (حضرت ابراہیم الناہے)۔ وعاسے مقصد مؤمنین کے لئے ہدایت مانگناہے)۔

اوررسول الله عليلية نے بيآيت بھي تلاوت فرمائي جس ميں الله تعاليٰ نے حضرت عيسيٰ

التلفظ کی دعا کاذکر فر مایا ہے: اِن تُعَذِبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فَاِنْكَ آنْتَ الْعَزِیْزُ الْسَحَبِیْمُ " "اگرآپ ان کومزادی توبیآپ کے بندے ہیں (اورآپ ان کے مالک ہیں اور مالک کوت ہے کہ بندوں کوان کے گناہوں پر سزادے) اوراگر آپ ان کومعاف فر مادی تو آپ فر بروست (قدرت والے) ہیں (لہذا معاف کرنے پر بھی قادر ہیں اور) حکمت والے (بھی) ہیں (لہذا آپ کی معافی بھی حکمت کے موافق ہوگی)"۔ بیدونوں آیتیں تلاوت فر ماکر (رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ الله صلی الله علیہ وسلم کواپئی اُمت یادآگئی) اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ الله علیہ وسلم کواپئی اُمت یادآگئی) اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ کارشاد ہوا: جبریل احتیات ہے گر پھر بھی تم ان سے کارشاد ہوا: جبریل احتیات ہے گر پھر بھی تم ان سے پوچھوکہ ان کے دونے کے اس پر الله تعالی کا سب کیا ہوگا؟ (جبریل احتیات کے گر الله علیہ وسلم کے پاس جا وہ اور آپ سے پوچھوکہ ان کے وہ کا سبب کیا ہوگا؟ (جبریل احتیات کے جا کر الله تعالی سے اس بات کوعش کے پاس جا وہ اور ان سے کہوکہ تمہاری امت کے بارے میں اس فکر کے پاس جا وہ اور ان سے کہوکہ تمہاری امت کے بارے میں اس فکر کیا اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: جبریل احتیات کے پاس جا وہ اور ان سے کہوکہ تمہاری امت کے بارے میں اس فکر کیا الله تعالی نے ارشاد فر مایا: جبریل احتیات کے پاس جا وہ اور ان سے کہوکہ تمہاری امت کے بارے میں اس فکر کیا الله تعالی نے ارشاد فر مایا: جبریل احتیات کی باس جا وہ اور ان سے کہوکہ تمہاری امت کے بارے میں ہم تمہیں خوش کردیں گاور تمہیں خمین جم تہمیں خوش کردیں گاور تمہیں خمین کی بی کے اس کے اور سے کہوکہ تمہاری امت کے بارے میں اس کو کہ اور ان سے کہوکہ تمہاری امت کے بارے میں اس کو کہ اور ان سے کہوکہ تمہاری امت کے بارے میں اس کی کور سے کیا کیا کی اور سے کی کور سے کی کور سے کور کر سے کور سے کی کور سے کی کور کر سے کی کور سے کور کر سے کی کور کر سے کور کر سے کی کور کر سے کی کور کر سے کی کور کر سے کور کر سے کیا کور کر سے کی کور کر سے کی کور کر سے کر کر سے کی کور کر سے کر کر سے کی کور کر سے کر ک

فسائنده: بعض روایات میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جریل الطبیق سے اللہ تعالیٰ کا میں پیغام سن کر فرمایا کہ میں تو تب مطمئن اور خوش ہوں گاجب میر اکوئی اُمّتی بھی دوزخ میں ندرہے۔

الله تعالیٰ کوسب کچه معلوم ہونے کے باوجودرونے کا سبب بوچھنے کے لئے جبریل الطیفین کورسول الله صلی الله الله کا محمول کے جبریل الطیفین کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس بھیجنا صرف آپ کے اکرام اور اعز از کے طور پر تھا۔

(معارف الحدیث)

﴿ 34 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا رَأَيْتُ مِنَ النَّبِي عَلَيْ طِيْبَ نَفْسِ قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! أَدْعُ اللهُ لِيْ، قَالَ: اللهُهُمَّ اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَاَخَّرَ، وَمَا اَسَرَّتْ وَمَا اللهِ! أَدْعُ اللهُ لِيْ اللهُ عَنْهَا حَتَّى سَقَطَ رَاسُهَا فِيْ حِجْرِهَا مِنَ اللهُ عَنْهَا حَتَّى سَقَطَ رَاسُهَا فِيْ حِجْرِهَا مِنَ السَّرَتْ وَمَا اللهِ عَلَيْكُ : اَيَسُرُكِ دُعَائِيْ؟ فَقَالَتْ: وَمَا لِيْ لَا يَشُرُنِيْ دُعَاوُك؟ اللهِ عَلَيْكُ : اَيَسُرُكِ دُعَائِيْ؟ فَقَالَتْ: وَمَا لِيْ لَا يَشُرُنِيْ دُعَاوُك؟

فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّهَا لَدَعْوَتِيْ لِاُمَّتِيْ فِي كُلِّ صَلاةٍ. رواه البزار و رجاله رجال الصحيح غير احمد بن منصور الرمادي وهو ثقة، مجمع الزوائد ٩٠٠٩

حضرت عائشرض الله عنها فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول الله طلیہ وسلم کوایک مرتبہ خوش دیکھا تو عرض کیا: یارسول الله! میرے لئے الله تعالیٰ سے دعافر مادیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: الله الله ما غفر فرمایا: الله ما الله عنه من ذنیها وَمَا تَأَخَّرَ وَمَا اَسَرَّتُ وَمَا اَعْلَنَتُ "اے فرمایا: الله! عائشہ کے الله بھلے تمام گناہ معاف فرماد یہے جواس الله! عائشہ کے الله بھلے تمام گناہ معاف فرماد یہے جواس نے چیپ کرکے اور علانیہ کئے"۔ اس دعاکوس کر میں خوشی میں اتناہشی کہ میراسرمیری گودسے جا لگا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا تہمیں میری دعاسے بہت خوشی ہورہی ہے؟ میں نے کہا: مجھے آپ کی دعاسے خوشی کیول نہ ہو؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: الله کی قسم! میری الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: الله کی قسم! میری الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: الله کی قسم! میری الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: الله کی قسم! میری الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: الله کی قسم!

﴿ 35 ﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ عَوْفٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْكُ قَالَ: إِنَّ الدِّيْنَ بَدَا غَرِيْبًا وَيَرْجِعُ غَرِيْبًا فَطُوْبِلِي لِلْغُوبَاءِ الَّذِيْنَ يُصْلِحُونَ مَاأَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِيْ مِنْ سُنَّتِيْ.

(وهو بعض الحديث). وواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء أن الاسلام بدا

غريبا ١٦٣٠ عربيا

حضرت عمرو بن عوف ﷺ کارشاد نقل کارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دین شروع میں اجنبی تھا اور عنقریب پھر پہلے کی طرح اجنبی ہوجائے گالہٰذا ان مسلمانوں کے لئے نوشخری ہے جن کو دین کی وجہ سے اجنبی سمجھا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اس طریقے کو درست کریں گے جس کومیرے بعدلوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا۔

کریں گے جس کومیرے بعدلوگوں نے بگاڑ دیا ہوگا۔

﴿ 36 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَدْعُ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ، قَالَ: اِنَيْ لَمْ اُبْعَتْ لَعَانًا وَإِنَّمَا بُعِفْتُ رَحْمَةً.

رواه مسلم، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها، رقم:٦٦١٣

حصرت ابو ہریرہ ظیمی فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے مشرکین کے لئے بدد عاکر نے کی درخواست کی گئی۔آپ نے ارشاد فرمایا: مجھے لعنت کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا گیا

مجھے صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔

﴿ 37 ﴾ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِنُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا. وواه مسلم، باب في الامر بالتيسير....، وقم: ٢٥ ه

حضرت انس بن ما لک ظاہر ماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: آسانیاں بیدا کرواورمشکلات پیدانہ کرو،لوگول کوسلی دواور نفرت نہ دلاؤ۔ (مسلم)

﴿ 38 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْعَشُ لِسَانَـهُ حَقًا يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ إِلَّا اَجْرَى اللهُ عَلَيْهِ اَجْرَهُ اللهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَفَّاهُ اللهُ عَزَّوَجَلًّ لِسَانَـهُ حَقًا يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ إِلَّا اَجْرَى اللهُ عَلَيْهِ اَجْرَهُ اللهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ وَفَّاهُ اللهُ عَزَّوَجَلًّ ثُوابَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فر مایا: جو شخص اپنی زبان سے کوئی حق بات کے، جس پراس کے بعد عمل کیا جا تارہے تو قیامت تک کے لئے اللہ تعالی اس کا اجر جاری فر مادیتے ہیں، پھر اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا پورا پورا تواب عطافر ما کیں گے۔

(منداحر)

﴿ 39 ﴾ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اجْرِ فَاعِلِهِ. (وهو جزء من الحديث) رواه ابوداؤد، باب في الدال على الخير، رقم: ١٢٩ ٥

حضرت ابومسعود بدری ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا: جس شخص نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی اسے بھلائی کرنے والے کے برابر تواب ملتاہے۔ (ابوداؤد)

﴿ 40 ﴾ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ دَعَا اِلَى هُدًى كَانَ لَـهُ مِـنَ الْآجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا اِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

رواه مسلم، باب من سنّ سنة حسنة .....، رقم: ٢٨٠٤

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو مختص ہدایت اور خیر کے برابر اجر ماتار ہے مختص ہدایت اور خیر کے برابر اجر ماتار ہے

گاجواس خیرکی پیروی کریں گے اور پیروی کرنے والوں کے اپنے ثواب میں کوئی کی نہ ہوگا۔
ای طرح جو گراہی کے کاموں کی طرف بلائے گااس کوان سب کے ممل کا گناہ ملتارہے گاجواس
گراہی کی پیروی کریں گے اوراس کی وجہ سے ان پیروی کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کی
نہ ہوگا۔

(ملم)

الترغيب ١٢٢/١. يكير بن معروف صدوق فيه لين، تقريب التهذيب

حضرت علقمہ بن سعید ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علی ہے ہیان فرمایا جس میں بعض مسلمان قوموں کی تعریف فرمائی۔ پھر ارشاد فرمایا: یہ کیا بات ہے کہ بعض قومیں اپنے پڑوسیوں میں نہ دین کی سمجھ پیدا کرتی ہیں، نہ اُن کو دین سکھاتی ہیں، نہ اُن کو قصیحت کرتی ہیں، نہ ان کو اچھی باتوں کا تھم کرتی ہیں اور نہ ان کو بری باتوں سے روکتی ہیں۔ اور کیا بات ہے کہ بعض قومیں اپنے پڑوسیوں سے نعام سیستی ہیں، نہ دین کی سمجھ حاصل کرتی ہیں اور نہ قسیحت قبول کرتی ہیں۔اللہ کی قسم ! یہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو کم سکھا کمیں ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں، ان کو قسیحت کریں، انہیں اچھی باتوں کا تھم کریں، بری باتوں ہے روکیں اور دوسر بے لوگ اینے پڑوسیوں ہے دین سیکھیں،ان سے دین کی سمجھ حاصل کریں اوران کی نفیحت قبول کریں،اگراییا نہ ہوا تو میں ان سب کو دنیا ہی میں سخت سز او دنگا۔اس کے بعدرسول الله صلی الله علیه وسلم منبرے نیجے تشریف فی الله علیه واس مین اس کا جرج اموا که اس سے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کون ی تومیں مراد لی ہیں؟ لوگوں نے کہا: اَشعری قوم کے لوگ مراد ہیں کہ وہ علم والے ہیں اور ان کے آس پاس کے دیہاتی دین سے ناواقف ہیں۔ پی خبر اَشعری لوگوں کو پیچی۔ وہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: پارسول اللہ! آپ نے بعض قوموں کی تحریف فر مائی اور ہم ير ناراضكى كا اظهار فرمايا، جاراكيا قصور ہے؟ رسول الله علي في في (دوباره) ارشاد فرمايا: يا توبيه لوگ اینے پر وسیوں کوعلم سکھا کیں، ان کونسیحت کریں، ان کواچھی باتوں کا تھم کریں، بری باتوں مے منع کریں اور ایسے ہی دوسرے لوگوں کو چاہئے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے سیکھیں ، ان سے نفیحت حاصل کریں، دین کی سمجھ بوجھ لیں ورنہ میں ان سب کودنیا ہی میں سخت سزا دوں گا۔ اشعرى لوگول في عرض كيا: يارسول الله! كياجم دوسرول كوسمجهددار بنا كيس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے پھراپناوہی حکم ارشاد فرمایا۔انہوں نے تیسری دفعہ پھریہی عرض کیا۔ نبی کریم عظیلیہ نے پھراپناوہی تھم ارشادفر مایا۔ پھرانہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک سال کی مہلت ہم کو د ہے ویں۔ نی کریم علی نے ان کوان کے بروسیوں کی تعلیم کے لئے ایک سال کی مہلت دے دی تا كهان ميں دين كى سمجھ پيدا كريں، انہيں سكھائيں اور انہيں نصيحت كريں۔ پھررسول الله عليہ نْ بِياً بِيتَ تَلَاوت قُرِما كَي: لَعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَ آئِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤَدَ وَعِيْسَى بْنِ مَسرْيَمَ تسرجه عد: بني اسرائيل ميس جولوك كافر تصان يرحضرت واؤداور حضرت عيسي عليها السلام کی زبان سے لعنت کی گئے تھی اور بیلعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے تھم کی مخالفت کی اور حدے نکل گئے۔جس برائی میں وہ مبتلا تھے اس سے ایک دوسرے کومنع نہیں کرتے تھے، ان کا بيكام واقعى براتقاب (طبرانی، ترغیب)

﴿ 42 ﴾ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُوْلُ: يُجَآءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ آقْتَابُهُ فِي النَّارِ فَيَدُوْرُ كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَسَجْتَمِعُ آهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُوْنَ: يَا فُلاَ نُ! مَا شَانْكَ، آلَيْسَ كُنْتَ تَاْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَا نَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا آتِيْهِ وَٱنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ . ٢٢٦٧

حضرت اُسامہ بن زیر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ کو بید ارشاد فرماتے ہوئے سا: قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک ویا جائے گا جس ہے اس کی انتزیاں نکل پڑیں گی۔ وہ انتزیوں کے اردگر داس طرح گھو ہے گا جیسا کہ چکی کا گدھا چکی کے گردگو متا ہے بینی جیسے جانور کو آئے کی چکی چلانے کے لئے چکی کے چاروں طرف گھو ہے گا جہنم کے چاروں طرف گھو ہے گا جہنم کے چاروں طرف گھو ہے گا جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف گھو ہے گا جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف گھو ہے گا جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہوجا کیں گے اور اس سے بوچھیں گے: یا فلاں اِجہیں کیا ہوا؟ کیا تم ایکی باتوں کا حکم نہیں کرتے تھے اور بری باتوں سے ہم کوئیس رو کتے تھے؟ وہ جواب دے گا: میں تم کواچھی باتوں کا حکم کرتا تھا لیکن خودان پڑلی نہیں کرتا تھا، اور تہمیں بری باتوں سے روکتا گا: میں تم کواچھی باتوں کا حکم کرتا تھا لیکن خودان پڑلی نہیں کرتا تھا، اور تہمیں بری باتوں سے روکتا تھا لیکن خودان پڑلی نے خودان پڑلی نے دان پڑلی نے دائی کیا کرتا تھا۔

﴿ 43 ﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِى بِي عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَادِيْضَ مِنْ نَادٍ قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُو لَآءِ؟ قَالُوْا: خُطَبَاءُ مِنْ آهْلِ اللهُ نَيْا كَانُوْا يَامُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوُنَ آنْفُسَهُمْ وَهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتَابَ آفَلاَ يَعْقِلُوْنَ.

رواه احمد ١٢٠/٣ يَعْقِلُوْنَ.

حضرت انس بن ما لک ﷺ مروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: شب معراج میں میرا گذرایی جماعت پر ہوا کہ ان کے ہونٹ جہنم کی آگ کی قینچیوں سے گتر بے جارہے تھے۔ میں نے جبر تیل (القیمانی) سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا: یہ وہ واعظ ہیں جو دوسروں کو نیکی کرنے کے لئے کہتے تھے اورخودا پنے کو جھلا دیتے تھے لینی خود ممل منہیں کرتے تھے حالاً کہ وہ اللہ تعالی کی کتاب پڑھتے تھے کیاوہ جھدار نہیں تھے۔ (منداحہ)

# الله تعالی کے راستہ میں نکلنے کے فضائل

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ امَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَوْا وَعَالَمُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَوْا وَنَصَرُوا آ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاط لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وّرِزْقَ كَرِيْمٌ ﴾ [الانفال:٤٧]

الله تعالی کارشاوہ : جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے گھر چھوڑے اور الله تعالی کے داستے میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان مہا جرین کو اپنے یہاں ٹھہر ایا اور ان کی مدد کی، یہ لوگ ایمان کا پوراحق اوا کرنے والے ہیں۔ان کے لئے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ لوگ ایمان کا پوراحق اوا کرنے والے ہیں۔ان کے لئے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ (انفال)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ اللَّهِ مِ اللَّهِ مِنْ امَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَدُوا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ لا اللهِ عَلْمُ اللهُ مِنْهُ وَرِضُوانِ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهَ اللهُ عَمْ اللهَ عَمْ اللهَ عَمْ اللهَ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ الل

وَّ جَنَّتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُقِيْمٌ خَلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا طَانَ اللهُ عِنْدَهُ آجُرٌ عَظِيْمٌ ﴾ وَجَنَّتٍ لَهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُقِيْمٌ ﴾ [التوبة: ٢٠-٢٢]

الله تعالی کا ارشاد ہے: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے گھر چھوڑے اور الله تعالی کے رائے میں اپنے مال وجان سے جہاد کیا الله تعالی کے یہاں ان کے لئے ہڑا درجہ ہے، اور یہی لوگ پورے کا میاب ہیں۔ انہیں ان کے رب خوشخری دیتے ہیں اپنی رحمت اور رضا مندی اور جنت کے ایسے باغوں کی جن میں انہیں ہمیشہ کی نعمین ملیں گی، ان جنتوں میں یہلوگ ہمیشہ ہمیشہ دیں گے۔ بلاشبہ اللہ تعالی کے پاس بڑا اجر ہے۔

(توب)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ جَهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِئِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩]

اللہ تعالیٰ کاارشادہے: اور جولوگ ہمارے (دین کے ) لئے مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کوضرورا پنے تک چینچنے کی راہیں تجھادیں گے ( کدانہیں وہ یا تیں سمجھائیں گے کہ دوسروں کوان باتوں کااحساس تک نہیں ہوگا) اور بیشک اللہ تعالیٰ اخلاص مے ممل کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔

ہیں۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَغَنِي عَنِ الْعَلَمِيْنَ ﴾ [العنكبوت: ٦]

الله تعالیٰ کاارشادہ: جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لئے محنت کرتا ہے (ورنہ) الله تعالیٰ کو تو تمام جہان والوں میں ہے کسی کی حاجت نہیں (عکبوت)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ امَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَدُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَهَدُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِمْ وَانْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کامل ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جواللہ تعالیٰ اور ان کے رسول علیہ بین جواللہ تعالیٰ اور ان کے رسول علیہ پر ایمان لائے پھر (عمر بھر بھی ) شک نہیں کیا (یعنی اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی ہر بات کو سے تشکیم کیا اور اس میں بھی شک نہ کیا ) اور اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رائے میں مشقتیں برواشت کیں۔ بہی لوگ ایمان میں سے ہیں۔ (جرات)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا هَلْ اَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ
الَيْم ۞ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ طُ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۞ يَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَيُدْجِلْكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهارُ وَمَسْكِنَ طَيْبَةً فِيْ جَنَّتِ عَدْن طَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾

(الصف:١٠٠٠]

الله تعالی کا ارشاد ہے: ایمان والو! کیا میں تہمیں ایسی تجارت بتاؤں، جو تہمیں دردناک عذاب سے بچالے (اوروہ یہ ہے کہ) تم الله تعالی اوران کے رسول پرایمان لاؤاورالله تعالی کے راستے میں اپنے مالوں اورا پنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ تہمارے تن میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم پچھ تمجھ دکھتے ہو۔ اس پر الله تعالی تمہارے گناہ معاف کردیں کے اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے بیچ نہریں بہدرہی ہوں گی اور عمدہ مکانات میں داخل کریں گے جودائی ہوں گی جودائی ہوں گی میں داخل کریں ہے۔ یہ بہت بردی کا میا بی ہے۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ ابْآؤُكُمْ وَابْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَازْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَامْوَالُ دِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِسجَارَةٌ تَنْخَشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَرَمُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِاَمْرِهِ طُ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ ﴾

الله تعالیٰ نے اپنے رسول علی سے ارشاد فر مایا: آپ مسلمانوں سے کہد دہ ہے کہ اگر تمہارے ہاپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہاری برادری اور وہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہواور وہ مکانات جن میں رہناتم پیند کرتے ہو، اگر یہ سب چیزیں تم کو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرویہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سرا کا تھم بھیج دیں اور اللہ تعالیٰ عمم نہ مانے والوں کی رہبری نہیں فرماتے۔

وَقَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَانْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِآيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَآحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾ [البقرة:١٩٥]

الله تعالى كارشاد ب: اورتم لوك جان كساته مال بهي الله تعالى كرات من خرج كيا

کرو (اور جہاوے جی پُر اکر )اینے آپ کواپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالواور جو کام بھی کرو اچھی طرح کیا کرو، پیٹک اللہ تعالیٰ انچھی طرح کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ (بقرہ)

### اهاديث نبويه

﴿ 44 ﴾ عَنْ أَنَسَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ وَمَا يُومِ اللهِ وَمَا يُخَافُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا يُخَافُ اَحَدًه وَلَقَدْ اَتَتْ عَلَى اللهُ وَلَ بِيْنِ يَوْمٍ وَلَيْهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَمْ يُؤْذَ اَحَدً، وَلَقَدْ اَتَتْ عَلَى اللهُ وَلَ مِنْ بِيْنِ يَوْمٍ وَلَيْهَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَل

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: دین (کی دعوت) کے سلسلہ میں مجھے اتنا ڈرایا گیا کہ کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا اور اللہ تعالیٰ کے راست میں مجھے اتنا سال اس حال میں مجھے اتنا ستایا گیا۔ مجھ پرتمیں دن اور تمیں راتیں مسلسل اس حال میں گذری ہیں کہ میرے اور بلال میں کے کہانے کی کوئی الی چیز ہیں تھی جس کوکوئی جا ندار میں ہوتی کھا سکے صرف اتنی چیز ہوتی جس کو بلال میں کھیا ہے کہا کے جھیا لے یعنی بہت تھوڑی مقدار میں ہوتی کھا سکے صرف اتنی چیز ہوتی جس کو بلال میں گھیا۔

﴿ 45 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ يَبِيْتُ اللَّيَالِيَ المُنتَابِعَةَ طَاوِيًا وَاهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً، وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيْرِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء في معيشة النبي عَنْ واهله، رقمة، ٢٣٦

حضرت ابن عباس رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ رسول الله عَلِی اور آپ کے گر والے بہت میں راتیں مسلسل خالی پیٹ (فاقے سے) گزارتے تھے، ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا۔ اور ان کا کھانا عام طور سے جو کی روٹی ہوتی تھی۔ (تندی)

﴿ 46 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَاشَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ، يَوْمَيْنَ مُتَنَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِصَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ.

رواه مسلم، باب الدنيا سجن للمؤمن و جنة للكافر، رقم: ٧٤٤٥

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْظِیہ کے وفات پا جانے تک آپ کے گھر والوں نے جوکی روٹی بھی بھی دودن مسلسل پیپیٹ بھر کرنہیں کھائی۔ (مسلم)

﴿ 47 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا نَاوَلَتِ النَّبِيَّ وَلَيْظُهُ كِسْرَةً مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ فَقَالَ: هذا أَوَّلُ طَعَامٍ آكَلَهُ أَبُوْكِ مُنْدُ ثَلاَ ثَهِ أَيَّامٍ رواه احمد والطبراني وزاد فَقَالَ: مَاهلِهِ ؟ فَقَالَتْ: قُرْصٌ خَبَزْتُهُ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِىْ حَتَى أَتَيْتُكَ بِهلِهِ هِ الطبراني وزاد فَقَالَ: مَاهلِه ؟ فَقَالَتْ: قُرْصٌ خَبَزْتُهُ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِىْ حَتَى أَتَيْتُكَ بِهلِهِ الْمُعْرَةِ.

الْكِسُرَةِ.

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فیصل اللہ عنہا نے رسول اللہ علیہ وسلم کو جو کی روٹی کا ایک نکڑا پیش کیا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: تین دن میں میر پہلا کھانا ہے۔ میں میر پہلا کھانا ہے۔ (منداحمہ)

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے صاحبز ادی سے بوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ایک روٹی میں نے پکائی تھی، مجھے اچھانہیں لگا کہ میں آپ کے بغیر کھاؤں۔

(طبرانی مجمع الروائد)

﴿ 48 ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ فِ السَّسَاعِدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكِ بِالْحَسْدَقِ وَهُوَ يَحْفِرُ وَنَحْنُ نَنْقُلُ التُّرَابَ، وَبَصُرَ بِنَا فَقَالَ: اَللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَة . (واه البحارى، باب الصحة والفراغ ....، رقم: ٦٤١٤

حفرت مہل بن سعد ساعدی ﷺ کے بین کہ ہم غزوہ خندق میں رسول اللہ علیہ کے اللہ علیہ کے سے سے ساتھ تھے۔ کے ساتھ تھے۔ آپ خندق کھود رہے تھے اور ہم خندق سے مٹی نکال کر دوسری جگہ ڈ ال رہے تھے۔ آپ نے ہمیں (اس حال میں) دیکھ کرفر مایا: اے اللہ! زندگی تو صرف آخرت ہی کی زندگی ہے، آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرماد یجئے۔ (بخاری)

﴿ 49 ﴾ عَنْ عَسْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ بِمَنْكِبِيْ فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَانَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ .

رواه البخارى، باب قول النبي عَظِيَّهُ كن في الدنيا كانك غريب ....، وقم: ٦٤١

حضرت عبدالله بن عررضى الله عنها فرمات بي كدرسول الله علية في (بات كي اجميت كي

وجہ سے متوجہ کرنے کے لئے ) میرے کندھے کو پکڑ کر ارشا دفر مایا: تم دنیا میں مسافر کی طرح یا راستہ چلنے والے کی طرح رہو۔ ( بناری )

﴿ 50 ﴾ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُم، فَوَاللهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ اللَّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ ووهو بعض الحديث) رواه البخارى، باب ما يحذرمن زهرة الدنيا .....وقم: 327

حفرت عروبن عوف فی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: اللہ کا فتم جھے تمہارے بارے بین فقر وفاقہ کاڈرنہیں بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کوتم پر پھیلا دیا جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کو پھیلا دیا گیا تھا، پھرتم بھی دنیا کو حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو جس طرح تم سے پہلے لوگ دنیا حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو جس طرح تم سے پہلے لوگ دنیا حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے تھے، پھر دنیا تم کوای طرح فافل کردے جس طرح اُن کو غافل کردیا۔ دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، پھر دنیا تم کوای طرح فافل کردے جس طرح اُن کو غافل کردیا۔

فائده: رسول الله على الله عليه وسلم كارشاد "تمهار عبار على فقروفا قد كالرر من فقر وفا قد كالرر تمهار عبار على فقر وفا قد كالوبت آئى تو المبين "كايايه مطلب ہے كدا گرفقر وفاقد كى نوبت آئى تو اس سے تمہار بدين كوفقصان نہيں مينچ گا۔

﴿ 51 ﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : لَوْ كَانَتِ اللَّهُ يَا تَعْدِلُ عِنْدُ اللهِ عَلَيْكُ : لَوْ كَانَتِ اللَّهُ يَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ عَلَيْكُ مَا عِنْهُ اللهِ عَلَيْكُ مَا عَدَا حديث صحيح غريب، باب ماجاء في هوان الدنيا على الله عزوجل وقع: ٢٣٢٠

حفرت بهل بن سعد ظاہد روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا: اگر دنیا کی قدرو قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی کا فرکواس میں سے ایک گھوٹ پانی نہ پلاتے (کیونکہ دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتن بھی نہیں ہے اس کے کا فرفاجر کو بھی دنیا ہے حساب دی ہوئی ہے)۔

اس کے کا فرفاجر کو بھی دنیا ہے حساب دی ہوئی ہے)۔

﴿ 52 ﴾ عَنْ عُرْوَةَ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا كَانَتْ تَقُوْلُ: وَاللهِ! يَا الْمِنَ

أُجْتِيْ! إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ، ثَلاَ ثَةَ اَهِلَةٍ فِيْ شَهْرَيْنِ، وَمَا اُوْقِلَا فِي اللهِ عَلَيْكُمْ؟ قَالَتِ: الْآسُودَانِ: فِي اَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُمْ؟ قَالَتِ: الْآسُودَانِ: النَّسُودَانِ: النَّاسُودَانِ: النَّسُودَانِ: النَّاسُودَانِ: النَّسُودَانِ: النَّسُودَانِ: النَّسُودَانِ: النَّسُودَانِ: النَّسُودَانِ: النَّسُودَانِ: النَّاسُودَانِ: اللَّاسُودَانِ: النَّاسُودَانِ: النَّاسُودَانِ: اللَّاسُودَانِ: اللَّاسُودَانِ: اللَّاسُودَانِ: اللهِ عَلَيْنُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

حضرت عُروهُ فرماتے بین که حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایا کرتی تھیں: میرے بھانے!
ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا چاند دیکھتے پھر تیسرا چاند دیکھتے، یوں دو مہینے میں تین جاند دیکھتے،
لیکن رسول الله سلی الله علیه وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلی تھی۔ میں نے کہا: خالہ جان! پھر
آپ کا گزارہ کس چیز پر ہوتا تھا؟ انہوں نے فرمایا: دوسیاہ چیزوں پر کھجوراور پائی۔ (مسلم)
﴿ 53 ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا قَائَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ »

رواه احمد والطبراتي في الاوسط ورجال احمد ثقات، مجمع الزوائد ٥٠٢/٥٠

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ عَلَیْ کے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس کے جسم کے اندراللہ تعالی کے راستہ کا غبار داخل ہوجائے اللہ تعالی اس پر دوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرمادیں گے۔

﴿ 54 ﴾ عَنْ آبِيى عَبْسِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَهُمَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى النَّادِ.

حضرت ابوعبس ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی ارشاد فرمایا: جس شخص کے دونوں قدم اللہ تعالیٰ کے راستہ میں غبار آلود ہوجا ئیں اللہ تعالیٰ آئییں دوڑخ کی آگ پرحرام فرمادیں گے۔

﴿ 55 ﴾ عَنْ آبِي هُوَيْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَنْ آبِي اللهِ عَنْهُ وَلَا يَجْتَمِعُ الشَّحُ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ آبَدًا وَلَا يَجْتَمِعُ الشَّحُ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ مَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ عَلَى اللهُ على قدمه، رقم : ٢١ ٢٠

حضرت ابو ہریرہ فی دوایت کرتے ہیں کرسول الشھالی نے ارشادفر مایا: الشدتعالی کے راستہ کا گرد وغبار اور جہنم کادھواں کھی کی بندہ کے پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے اور بخل اور

( کامل )ایمان کسی بندہ کے دل میں جھی جمعے نہیں ہو سکتے۔

﴿ 56 ﴾ عَنْ اَبِىٰ هُـرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ ۖ قَالَ: لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِى سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِى مَنْخَرَىٰ مُسْلِمِ اَبَدًا.

'رواه النسائي، باب قضل من عمل في سبيل الله على قلمه، وقم: ١٥ ٣١١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ کے راستہ کا گر دوغبار اور جہنم کا دھوال بھی کسی مسلمان کے نقشوں میں جمع نہیں ہوسکتے۔ (نمائی)

﴿ 57 ﴾ عَنْ آبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَغْبَارُ وَجُهُهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا أَمَّنَ اللهُ وَجْهَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَغْبَارُ قَدَمَاهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا أَمَّنَ اللهُ قَدَمَيْهِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (واه البيهة ي في شعب الايمان 37/٤)

حضرت الوا مامہ با بلی رہ سے دوایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: جس شخص کا چیرہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہوجائے اللہ تعالیٰ اس کے چیرہ کو قیامت کے دن ضرور (دوز خ کی آگ سے) محفوظ فر مائیں گے اور جس شخص کے دونوں قدم اللہ تعالیٰ کی راہ میں غبار آلود ہوجائیں اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے ضرور محفوظ فر مائیں گے۔

﴿ 58﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: يَوْمٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيْمَا سِوَاهُ. . . رواه النسائي، باب فضل الرباط، رقم:٣١٧٢

حضرت عثمان بن عفان عضل في في فرمات بي كديس في دسول الله علي أو بدادشا وفرمات موسان الله علي أو بدادشا وفرمات موسئ سنا: الله تعالى كو است بهتر ہے۔ (نمائى) ﴿ 59 ﴾ عَنْ أنسس رَضِسَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهُ مَا لَيْكُ : عَدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوْ رَرُّحةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْ يُومَا فِيهَا.

(وهو بعض الحديث) رواه البخارى، باب صفة الجنة والنار، رقم: ٦٥٦٨

حضرت انس رفی فی ماتے ہیں کر رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالی کے راستے میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک

فعائدہ: مطلب بیہ کد نیااورد نیامیں جو کھے ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کردیا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کے رائے کی ایک صبح یا ایک شام اس سے زیادہ اجر دلانے والی ہے۔

﴿ 60 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ لِلَّالِثَةِ: مَنْ رَاحَ رَوْحَةُ فِى سَبِيْلِ اللهِ، كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْغُبَارِ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

رواه أبن ماجه، باب الخرواج في النفير، رقم: ٢٧٧٥

حضرت انس بن مالک ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص الله تعالیٰ کے راستہ میں ایک شام بھی نکلے تو جتنا گردوغبارا سے سلے گااس کے بقدر قیامت میں اسے مُشک ملے گا۔
(ابن مائیہ)

﴿ 61 ﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْكُ بِشِعْبِ
فِيْهِ مُمَيْنَةٌ مِنْ مَاءٍ عَذْبَةٌ فَاعْجَبَتْهُ لِطِيْبِهَا، فَقَالَ: لَوِاعْتَزَلْتُ النَّاسَ فَأَقَمْتُ فِي هَذَا الشِّعْبِ
وَلَىنْ اَفْعَلَ حَتَّى اَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ،
فَإِنَّ مَقَامَ اَحْدِكُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ اَفْصَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيِتِهِ سَبْعِيْنَ عَامًا، أَلَا تُحِبُّونَ اَنْ
فَاقَ مَنْ اللهُ لَكُمْ ، وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ؟ اعْزُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فُواقَ نَاقَةٍ
وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. رَوْاه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، باب ماجاء في الغذو.....،وقم: ١٦٥٠

حضرت ابو ہر یہ ہو گئے۔ ہیں کہ (ایک سفر کے دوران) رسول اللہ علیہ کے ایک صحابی کسی بہاڑی راستہ میں میٹھے پانی کے ایک چھوٹے سے چشمہ پرسے گزرے۔ وہ چشمہ عمدہ ہونے کی وجہ سے ان کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے (اپنے جی میں) کہا کہ (کیسا اچھا چشمہ ہے) کیا بی اچھا ہوکہ میں لوگوں سے کنارہ کش ہوکراس گھاٹی میں بی ٹھہر جاؤں ہلیکن میں میکام نی کریم علیہ ہو کہ میں انہوں نے رسول نی کریم علیہ ہو کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ ہو کہ سامنے کیا تو آپ نے ارشاد فر مایا: ایسا نہ کرنا کیونکہ تم میں سے کسی بھی شخص کا اللہ علیہ ہو کہ رستہ میں (تھوڑی دیر) کھڑے رہنا اس کے اپنے گھر میں رہ کرستر سال نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیا تم لوگ نہیں جا ہے کہ اللہ تعالی تمہاری مغفرت فر مادیں اور تہمیں جنت میں داخل فر مادیں۔ اللہ تعالی کے راستہ میں لڑا جتنا داخل فر مادیں۔ اللہ تعالی کے راستہ میں لڑا جتنا

وقفہ ایک اونٹنی کے دودھ دو ہنے میں دوبارہ تھن دبانے کے درمیان ہوتا ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہوگئ۔

﴿ 62 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ غَلَيْكُ قَالَ: مَنْ صُدِعَ رَاْسُهُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَاحْتَسَبَ، غُفِرَلَهُ مَاكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ ذَنْبٍ.

رواه الطبراني في الكبير و اسناده حسن، مجمع الزوائد ٣٠/٣

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علی فیٹ نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کے راسته میں جس شخص کے سرمیں ور دہواوروہ اس پر تواب کی نیت رکھے تواس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ (طرانی جمع الزوائد)

﴿ 63 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عُلَيْكَ فِيْمَا يَحْكِىْ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ قَالَ: أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِىْ خَرَجَ مُجَاهِدًا فِى سَبِيْلِى ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِىْ ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ، وَأَرْحَمَهُ، وَأُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.

رواهٔ احمد ۱۱۷/۲

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک حدیث قدی میں اپنے رہا دی اللہ علیہ ایک حدیث قدی میں اپنے رہ کا بیارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں: میراجو بندہ صرف میری خوشنودی حاصل کرنے کے لئے میرے راستہ میں مجاہد بن کر نکلے تو میں ذمہ داری اٹھا تا ہوں کہ میں اسے اجراور مال عنیمت کے ساتھ واپس لوٹاؤں گا اور اگر میں نے اس کو اپنے پاس بلالیا تو اس کی مغفرت کروں گا، اس پر رحم کروں گا اور اس کو جنت میں داخل کروں گا۔

اس پر رحم کروں گا اور اس کو جنت میں داخل کروں گا۔

﴿ 64 ﴾ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَضَمَّنَ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيْلِهِ ، لَا يُخْوِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيْلِيْ ، وَإِيْمَانًا بِي وَتَصْدِيْقًا بِرُسُلِيْ ، فَهُوَ عَلَىّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ اللَّذِيْ خَرَجَ مِنْهُ ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْوِ أَوْ غَيْمَةٍ ، وَاللَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِلَى مَسْكَنِهِ اللَّذِيْ خَرَجَ مِنْهُ ، نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْوِ أَوْ غَيْمَةٍ ، وَاللَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ يَشُقُ كَهُ مَنْ مَعْ وَرِيْحُهُ مِسْكُ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ يَشُقَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَوَّ فِي سَبِيْلِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

لَوَدِدْتُ آتِيْ أَغْزُوْ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأَقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُوْ فَأَقْتَلُ، ثُمَّ أَغْزُوْ فَأَقْتَلُ.

رواه مسلم، باب فضل الجهاد ..... وقم: ٩ ٥ ٨٤

حضرت ابو ہررہ دی اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے (اوراللہ تعالیٰ فرماتے ہیں)اس کو گھرے نکا لنے والی چیز میرے رائے میں جہاد كرنے ، مجھ پر ايمان لانے ،ميرے رسولوں كى تقىديق كے علاوہ كچھا ور نہ ہوتو ميں اس بات كا ذمه دار ہوں کہاہے جنت میں داخل کروں یا اسے اجریا غنیمت کے ساتھ گھروالیں لوٹاؤں۔ رسول الله علي في ارشاوفر مايا بقتم إلى ذات كى جس ك قضه مين محد (صلى الله عليه وسلم) کی جان ہے اللہ تعالی کے راستہ میں (ممی کو) جو بھی زخم لگتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ گویا اُسے آج ہی زخم لگاہاس کارنگ تو خون کارنگ ہوگا اوراس کی مبک مُشک کی مہک ہوگا۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے اگر مسلمانول پرمشقت کا اندیشه نه موتا تو میس مجھی اللہ تعالی کے راستہ میں نکلنے والے کسی لشکر میں شریک ہونے سے پیچھے ندرہتا،لیکن میں اس بات کی گنجائش نہیں یا تا کہ تمام لوگوں کے لئے سواری کا انظام کروں نہ دہ خوداس کی گنجائش پاتے ہیں اور ان پریہ بات بردی گراں گزرتی ہے كدوه مير في ساته منه جاكين (كمين تو جلاجا ون اوروه كهرون مين رين) فتم بان ذات كي جس کے قبضہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے میں تو جا ہتا ہوں کہ اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کردن اور قبل کردیا جاؤں، پھر جہاد کروں پھر قبل کردیا جاؤں، پھر جہاد کروں پھر قبل کردیا حاؤل\_

﴿ 65 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: إِذَا تَبَايَعْتُمُ بِالنَّوْعِ وَتَوَكُتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً بِالْعِيْسَةِ وَآخَدُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لاَيُونِ عُوْدَ اللهِ عَنْ العَبِيَةُ وَمَا اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلاً لاَيُنْوِعُهُ حَتَى تَوْجِعُوْا إِلَى دِيْنِكُمْ . (واه ابوداؤد، في النهي عن العَبِيَةُ وَمَ، ٣٤٦٢

حفرت عبداللہ بن عررضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو میدارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب تم لوگ خرید وفر دخت اور کا روبار میں ہمہ تن مشغول ہوجا و گے اور گائے بیل کی دموں کو پکڑ کر کھیتی باڑی میں مگن ہوجا و گے اور جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کردیں گے جواس وقت تک دورنہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹ آؤ (جس میں الله تعالیٰ کے راسته کا جہاد بھی شامل ہے)۔

﴿ 66 ﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِنَّهُ: مَنْ لَقِيَ اللّه بِغَيْرِ اللّهِ مِنْ جِهَادٍ لَقِيَ اللهُ وَفِيْهِ ثُلْمَةٌ.

رواة الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في فضل المرابط، وقم: ١٦٦٦

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں صاضر ہو کہ اس پر جہاد کا کوئی نشان نہ ہوتو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں طبے گا کہ اس میں یعنی اس کے دین میں خلل ہوگا۔

طبے گا کہ اس میں یعنی اس کے دین میں خلل ہوگا۔

فائدہ: جہادی نشانی ہے کہ شلّا اس کے جسم پرکوئی زخم ہویا اللّد تعالیٰ کے راستہ کا گرو وغباریا خدمت وغیرہ کرنے کی وجہ ہے جسم پر پڑنے والے نشانات ہوں۔ (شرح اطبی)

﴿ 67 ﴾ عَنْ شَهَيْلِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَقَامُ اَحَدِكُمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَنْ شَهَيْلِ رَضِىَ اللهُ عَمْدَهُ فِي اَهْلِهِ. وواه الحاكم ٢٨٢/٣

حفرت سہیل کے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظی کوارشاد فرماتے ہوئے سنا: تم میں سے کسی کا ایک گھڑی اللہ تعالی کے راستہ میں کھڑار ہنااس کے اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے ساری عمر کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔
(متدرک حاتم)

﴿ 68 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَتُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَة فِى مَسَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَعَدَا اَصْحَابُهُ فَقَالَ: اَتَحَلَّفُ فَاصلِى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ مَسَرِيَّةٍ فَوَافَقَ ذَٰلِكَ يَوْمَ اللهِ عَلَيْكُ وَلَهُ فَقَالَ لَهُ: مَا مَنَعَكَ اَنْ تَعْدُومَعَ اَصْحَابِك؟ ثُمَّ الْحَقَهُمْ ، فَقَالَ لَهُ: مَا مَنَعَكَ اَنْ تَعْدُومَعَ اصلَى مَعَ النَّبِي عَلَيْكُ وَآهُ فَقَالَ لَهُ: مَا مَنَعَكَ اَنْ تَعْدُومَعَ اصْحَابِك؟ فَقَالَ: لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْآرْضِ جَمِيْعًا مَا الْمَرْضِ جَمِيْعًا مَا الْدَرْضِ جَمِيْعًا مَا الْدَرْضِ جَمِيْعًا مَا اللهَ وَتِهِمْ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في السفريوم الجمعة، رقم: ٢٧ ٥

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله علی نے حضرت عبد الله بن رواحہ دی ہے۔ حضرت عبد الله بن رواحہ دی ہے۔ کا دن تفاح حضرت عبد الله بن رواحہ دی ہے۔ کا دن تفاح حضرت عبد الله بن رواحہ دی ہے نے فرمایا میں تھم جاتا ہوں تا کہ رسول الله صلی الله

علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھاوں پھراپٹے ساتھیوں سے جاملوں گا۔جب انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی تو رسول اللہ علیہ ہے انہوں دکھے کرفر مایا: تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جمعہ کے ساتھ جمعہ کے ساتھ جمعہ پڑھاوں پھران سے کیوں گھم گئے؟ انہوں نے عرض کیا ہیں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ جمعہ پڑھاوں پھران سے جاملوں گا۔ آپ نے ارشاد فر مایا: اگرتم زمین میں جو پچھ ہے سبکا سب خرج کردوتو بھی سے کے وقت جانے والے ساتھیوں کے برابر ثواب حاصل نہیں کرسکو گے۔ (زندی)

﴿ 69 ﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّئِكُ بِسَرِيَّةٍ تَخْرُجُ، فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنَخْرُجُ اللَّيْلَةَ اَمْ نَمْكُتُ حَتَّى نُصْبِحَ؟ فَقَالَ: اَوَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ تَبِيْتُوْا فِى خَرِيْفِ مِنْ خَرَائِفِ الْجَنَّةِ وَالْخَرِيْفُ الْحَدِيْقَةُ.
السنن الكِبرى ١٥٨٩ م

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے ایک جماعت کوفی جم پراللہ اللہ علی کے داستہ میں جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا ہم ابھی رات کوہی نکل جا کیں یا تھر کر رضح چلے جا کیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: کیا تم پینیں چاہتے ہو کہ تم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بیرات گذار ولیعنی اللہ تعالیٰ کے داستہ میں رات گذار نا جنت کے باغ میں رات گذار نا جنت کے باغ میں رات گذار نا جن کے باغ میں رات گذار نا ہے۔

﴿ 70 ﴾ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ : أَى الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

رواه البجاري، باب و سمّى النبي عَن الصلاة عملا، رقم: ٧٥٣٤

حضرت ابن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کون سائمل سب سے افضل ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وقت پرنماز پڑھنااور واللہ بن کے ساتھ اچھاسلوک کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ (جناری)

﴿ 71 ﴾ عَنْ آبِيْ أَمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: ثَلاَ ثَةَ كُلُهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُو ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُو ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُو ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُو ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُو ضَامِنٌ عَلَى اللهِ، وَمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُو صَامِنٌ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

حضرت الوا مامد منظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا: تین مخص ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں ہیں۔ اگر زندہ رہیں تو آئیں روزی دی جائے گی اور ان کے کامول میں مدد کی جائے گی اور اگر آئییں موت آگئ تو اللہ تعالیٰ آئییں جنت میں داخل فر مائیں گے۔ ایک وہ جو ایٹ گھر میں داخل ہو کر سلام کرے۔ دوسرے وہ جو مجد میں نماز پڑھنے کے لئے جائے۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نگلے۔

وائے۔ تیسرے وہ جو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نگلے۔

(این حبان)

﴿ 72 ﴾ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الطُّفَاوَةِ، طَرِيْقَهُ عَلَيْنَا، يَاتُتِى عَلَى الْحَيِّ، فَيُحَدِّنُهُمْ، قَالَ: اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فِيْ عِيْرٍ لَنَا، فَيِغْنَا بِضَاعَتَنَا، ثُمَّ قُلْتُ: لَا نُطَلِقَنَّ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ، فَلَا تِينَ مَنْ بَعْدِي بِخَبَرِهِ، قَالَ: فَانْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَلْكُنْ فَلْ فَانْتَهَيْتُ الْمَ رَسُولِ اللهِ مَلْكُنْ فَا هُوَيُويِيْنِي بَيْتًا، قَالَ: إِنَّ الْمُرَاةَ كَانَتْ فِيهِ، فَخَرَجَتْ فِي سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَتَرَكَثُ ثُلْتَى عَشْرَة عَنْزَة وَ صِيْصَتَهَا الَّتِي تُنْسِحُ بِهَا، فَفَقَدَتْ عَنْزًا مِنْ غَنْمِها وَ صِيْصَتَهَا، قَالَتْ: يَا رَبِّ! (إِنَّكَ) قَدْ ضَمِنْتَ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِكَ انْ تَحْفَظَ عَلَيْهِ، وَإِنَّى قَدْ فَقَدْتُ عَنْزًا مِنْ غَنْمِها وَ صِيْصَتَهَا، قَالَتْ: يَا رَبِّ! (إِنَّكَ) قَدْ ضَمِنْتَ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِكَ انْ تَحْفَظَ عَلَيْهِ، وَإِنَّى قَدْ فَقَدْتُ عَنْزًا مِنْ غَنْمِها وَصِيْصَتِى، وَإِنِي اللهِ مَلْكُنْ عَنْ مَعْ مَعْ وَمِيْصَتِى، وَإِنِي اللهُ مَلْكُ اللهِ مَلْكُنْ اللهِ مَلْكُنْ اللهِ مَلْكُنْ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهِ وَمِثْلُهُ اللهِ وَمِثْلُهُ اللهُ اللهِ مَلْكُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْكُ اللهِ اللهُ ال

حضرت جمید بن ہلال فرماتے ہیں کہ قبیلہ طفاوہ کے ایک فض تھے۔ان کے راستہ میں ہمارا قبیلہ پڑتا تھا (وہ آتے جاتے ہوئے) ہمارے قبیلہ سے ملتے اوران کو حدیثیں سنایا کرتے تھے۔انہوں نے کہا: ایک مرتبہ میں اپنے تجارتی قافلہ کے ساتھ مدینہ منورہ گیا۔ وہاں ہم نے اپنا سامان بیچا۔ پھر میں نے اپنے جی میں کہا کہ میں اس خض لیعنی رسول اللہ عقب کے پاس ضرور جاوں گا اوران کے حالات لے کراپ قبیلہ والوں کو جاکر بتاؤں گا۔ جب میں رسول اللہ عقب کے پاس بہنچا تو آپ عقب کے ایک گھر دکھا کرفر مایا کہ اس گھر میں ایک عورت تھی۔وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ جہاو پر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں گی، اور وہ گھر میں بارہ بریاں اور اپناایک کبڑ اپنے کا کا نتاجس ہوہ کپڑ ابنا کرتی تھی چھوڑ کرگی۔اس کی ایک بکری اور کہ کا نتا جس سے وہ کپڑ ابنا کرتی تھی چھوڑ کرگی۔اس کی ایک بکری اور کا نتا جس سے وہ کپڑ ابنا کرتی تھی چھوڑ کرگی۔اس کی ایک بکری اور کا نتا جس سے وہ کپڑ ابنا کرتی تھی چھوڑ کرگی۔اس کی ایک بکری اور کا نتا جس سے وہ کپڑ ابنا کرتی تھی جھوڑ کرگی۔اس کی ایک بکری اور کا نتا جس سے وہ کپڑ ابنا کرتی تھی جھوڑ کرگی۔اس کی ایک بکری اور کا نتا جس سے وہ کپڑ ابنا کرتی تھی بھوڑ کرگی۔اس کی ایک بکری اور کا نتا جس سے وہ کپڑ ابنا کرتی تھی بھوڑ کرگی۔اس کی ایک بکری اور کو نتا طرح حفاظت

رواه الحاكم وقال: هذا جديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ٧٤/٢

حضرت عبادہ بن صامت ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
الله تعالیٰ کے راستہ میں جہاد ضرور کیا کرو کیونکہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے،
الله تعالیٰ اس کے ذریعہ سے رخ وقم دور فرمادیتے ہیں۔ایک روایت میں بیاضافہ بھی ہے کہ الله
تعالیٰ کی راہ میں دوراور قریب جاکر جہاد کرو، اور قریب اور دوروالوں میں اللہ تعالیٰ کی صدود کو قائم
کرواور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی کی ملامت کا کیجے بھی اثر نہاو۔

(متدرک حاکم)

﴿ 74 ﴾ عَنْ اَبِيْ أُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! انْذَنْ لِيْ بِالسِّيَاحَةِ، قَالَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

رواه إبو داؤد، ياب في النهي عن السياحة، رقم: ٢٤٨٦

حفرت ابواً مامد منظمه فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: یارسول الله! محصیاحت کی اجازت مرحت فرمادیں تورسول الله صلی الله علیه وکلم نے ارشاد فرمایا: میری امت کی سیاحت تو

الله تعالیٰ کے راسته میں جہاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راسته میں جہاد کرتا ہے۔

﴿ 75 ﴾ عَـنْ فَـضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : ٱقْرَبُ الْعَمَلِ اِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَلَا يُقَارِبُهُ شَيْءٌ .

رواه البخاري في التاريخ وهو حديث حسن الجامع الصغير: ٢٠١/١

حضرت فضاله بن عبيد رفظ فرمات بين كه رسول الله علي في ارشاد فرمايا: الله تعالى كرسول الله علي في مل الله تعالى كقرب كرسب سے زيادہ قرب كاذر بعد الله تعالى كراسته ميں جہاد ہے كوئى عمل الله تعالى كقرب كاذر بعد موسكا - (بنارى في الارتخ، جامع صغر)

﴿ 76 ﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْنُحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : اَكُّ النَّاسِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ثُمَّ مُوْمِنَّ فِيْ شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِىٰ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجاء اي الناس افضل، رقم: ١٦٦٠

حفزت ابوسعید خدری ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ سے بوچھا گیا: لوگوں میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا: وہ شخص ہے جو اللہ تعالی کے راستہ میں جہاد کرتا ہو۔لوگوں نے بوچھا پھرکون؟ ارشاد فر مایا: پھروہ شخص ہے جو کسی گھا ٹی لیعن تنہائی میں رہتا ہو، اپنے رب سے ڈرتا ہوا ورلوگوں کوا پئے شرسے محفوظ رکھتا ہو۔ (تندی)

﴿ 77 ﴾ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ اللهُ سُئِلَ: اَتَى الْمُؤْمِنِيْنَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ اللهُ سُئِلَ اللهُ مِنْ اللهِ بِنَفْسِه وَ مَالِه، وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللهَ فِيْ شِعْبِ مِنَ الشِّعَابِ، قَدْ كَفَى النَّاسَ شَرَّهُ. . . . . رواه ابو داؤد، باب قى ثواب الجهاد، رقم: ٢٤٨٥ مِنَ الشِّعَابِ، قَدْ كَفَى النَّاسَ شَرَّهُ.

حفرت ابوسعید خدری کی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے یو چھا گیا: ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا کون ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا: ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جواپی جان اور اپنے مال سے اللہ تعالی کے راستہ میں جہاد کرتا ہو اور دوسرا وہ شخص ہے جو کسی گھائی میں رہ کر اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہواور لوگوں کو اپنے شر سے اور دوسرا وہ شخص ہے جو کسی گھائی میں رہ کر اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہواور لوگوں کو اپنے شر سے بھائے ہوئے ہو۔

﴿ 78 ﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَيْدٌ مِنْ قِيَام لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ.

رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ، ٢٦٣/١

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کے کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سنا: اللہ تعالیٰ کے راستہ میں تھوڑی دیر کھڑ ار ہناشپ قدر میں تجرِ اسود کے سامنے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔

(ابن حبان)

َ ﴿ 79 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ۚ قَالَ: لِكُلِّ نَبِي رَهْبَانِيَّةً، وَرَهْبَانِيَّةً هَا لَذِهِ الْاَمَّةِ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلًّ.

حضرت انس بن ما لک ﷺ روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر بی کے لئے کوئی رَ بہانیت ہوتی ہے اور میری امت کی رَ بہانیت الله تعالیٰ کے راستہ میں جہاد ہے۔

### فائده: دنیااوراس کی لذتوں سے العلق ہونے کورہانیت کہتے ہیں۔

﴿ 80 ﴾ عَنْ أَبِى هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْ لَهُ عَنْ أَن سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ مَلْتُ يَقُولُ: مَثَلُ اللهُ عَنْ أَبِي اللهِ مَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرُوجِل، رَقَم: ٣١٢٩ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ. وواه النسائي، باب مثل المجاهد في سبيل الله عَرُوجِل، رَقَم: ٣١٢٩

حضرت ابو ہر مرہ عظیہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ عظیہ کو بیدارشاد فرماتے ہوئے سا: اللہ تعلیہ کے داستہ میں نظنے والے مجاہد کی مثال ، اور اللہ تعالی ہی خوب جانتے ہیں کہ کون (اُن کی رضا کے لئے) اُن کی راہ میں جہاد کرتا ہے ، اس شخص کی ہے جوروز ہر کھنے والا ، رات کوعبادت کرنے والا ، اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے سیا منے عاجز کی کرنے والا رکوع سجدہ کرنے والا ہو۔

﴿ 81 ﴾ عَنْ آبِى هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ : مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِى سَيِيْلِ اللهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِتِ بِآيَاتِ اللهِ لَا يَفْتُرُ مِنْ صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ حَتَّى يَوْجِعَ الْمُجَاهِدُ إِلَى اَهْلِهِ. (وهو بعض الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح ١٨٦/١٠

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ علیہ کہ سول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: اللہ تعالی کے داستہ میں نکلے ہوئے مجاہد کی مثال اس شخص کی طرح ہے جوروزہ رکھنے والا ، رات بھر نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہواوراُس وقت تک روزہ وصدقہ میں مسلسل مشغول رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ کا مجاہد واپس آئے لینی ایس عبادت کرنے والے شخص کے ثواب کے برابر مجاہد کو واب ساتا ہے۔

مجاہد کو ثواب ماتا ہے۔

(ابن حبان)

﴿ 82 ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ قَالَ: إِذَا اسْتَنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا. رواه ابن ماجه، باب الخروج في النفير، وقم: ٢٧٧٣

حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ نبی کرنیم علیہ فیے ارشاد فر مایا: جب تم سے الله تعالیٰ کے راسته میں نکلنے کوکہا جائے تو تم نکل جایا کرو۔

﴿ 83 ﴾ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: يَا أَبَا سَعِيْدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْكُ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَمَجِبَ لَهَا أَبُوْ سَعِيْدٍ مَنْ فَصَالَ: أَعِدْهَا عَلَى " يَا رَسُولَ اللهِ إِفَقَعَلَ ثُمَّ قَالَ: وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِاتَةَ دَرَجَةٍ فِي فَصَالَ: أَعِدْهَا عَلَى " يَا رَسُولَ اللهِ إِفَقَعَلَ ثُمَّ قَالَ: وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِاتَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَابَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ قَالَ: وَمَا هِي؟ يَا رَسُولَ اللهِ إِقَالَ: الْجَهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

رواه مسلم، باب بيان ما اعدّه الله تعالى للمجاهد ....، رقم: ٤٨٧٩

حضرت ابوسعید خدری را ایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ استاد فرمایا: ابو سعید! جواللہ تعالیٰ کورب ماننے اور اسلام کو دیں بنانے اور محصلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوتو اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ حضرت ابوسعید کھی ہونے ہوت است بہت اچھی گی۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! دوبارہ ارشاد فرمایے۔ آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا: ایک دوسری چزبھی ہے جس کی وجہ سے بندہ کو جنت میں سودر ہے بلند کر دیا جاتا ہے، اور دو درجوں کا درمیانی فاصلہ کے برابر ہے۔ انہوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! وہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد۔

﴿ 84 ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِيْنَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا فَصَلْى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ تَلْكِيْهِ مُمَّ قَالَ: يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيْسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ اللّى مُنْقَطَع آثِرِهِ فِي الْجَنَّةِ. رواه النساني، باب الموت بغير مولده، رقة: ١٨٣٣

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ ایک صاحب کا مدید منورہ میں انتقال ہوا جو مدید منورہ میں بی پیدا ہوئے تھے۔ نبی کریم علی الله نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی پھرارشاد فر مایا: کاش! بیشخص اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کی اور جگہ وفات یا تا صحابہ رہی نے عرض کیا: یا رسول الله! آپ ایسائس بنا پر فر مارہ ہیں؟ آپ نے ارشاد فر مایا: آ دمی جب اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کہیں اور وفات یا تا ہے تو جائے پیدائش سے جائے وفات تک کے فاصلہ کی جگہ کو نات کہ حاسے میں دی جاتے سے دنت میں دی جاتی ہے۔

﴿ 85 ﴾ عَنْ آبِي قِرْصَافَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ: يِنَا يُهَا النَّاسُ هَاجِرُوْا وَتَمَسَّكُوْا بِالْإِسْلَامِ، فَإِنَّ الْهِجْرَةَ لَا تَنْقَطِعُ مَا دَامَ الْجِهَادُ.

رواه الطبراني ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ٩ /٨٥٦

حضرت ابوقرصافه ﷺ نے ارشادفر مایا: لوگو! (الله علیہ کے ارشادفر مایا: لوگو! (الله تعالیٰ کے راستہ میں ) ہجرت کرواور اسلام کومضبوطی سے تھاہے رکھو کیونکہ جب تک جہادر ہے گا (الله تعالیٰ کے راستے کی ) ہجرت بھی ختم نہیں ہوگی۔ (طرانی، مجمع الزوائد)

فائدہ: لیعن جیسے جہاد قیامت تک باقی رہے گااس طرح ہجرت بھی باقی رہے گی جس میں دین پھیلانے ، دین سکھنے اور دین کی حفاظت کے لئے اپنے وطن وغیرہ کوچھوڑ ناشامل ہے۔

﴿ 86 ﴾ عَنْ مُعَاوِيَةً وَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ أَنَّ النَّبِعَ عَنْهُمُ أَنَّ النَّبِعَ عَلَى اللهِ عَنْهُمُ أَنَّ النَّبِعَ عَلَى اللهِ عَنْهُمُ أَنَّ النَّبِعَ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَلَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا تُقْبِلَتِ التَّوْبَةُ » وَلَا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً يَهُا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَلَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا تُقْبِلَتِ التَّوْبَةُ » وَلَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا تُقْبِلَتِ التَّوْبَةُ » وَلَا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً كَاللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيْهِ ، وَكُفِى النَّاسُ وَلَهُ مَلْ اللهِ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا فِيْهِ ، وَكُفِى النَّاسُ الْعَمْلُ. والا احمد ثقات، مجمع الزوائده / ٢٥٤ الْعَمْلُ.

حضرت معاویہ ، حضرت عبد الرحمان بن عوف اور حضرت عبد الله بن عمروبن عاص وی است دوایت ہے کہ نی کریم علی الله فی ارشاد فر مایا: اجرت کی دوشتمیں ہیں: ایک ابجرت برائیوں کو چھوڑ نا ہے۔ دوسری ابجرت الله تعالی اور ان کے رسول کی طرف ابجرت کرنا ہے۔ ابجرت اس وقت چیز دل کو چھوڑ کر ) الله تعالی اور ان کے رسول کے راستہ میں ابجرت کرنا ہے۔ ابجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک تو بقول ہوگی۔ تو باس وقت تک قبول ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع ہوجائے گا تو اس وقت دل جس حالت کے طلوع نہ ہوجائے گا تو اس وقت دل جس حالت (ایمان یا کفر) پر ہوں گے اس پر مہر لگا دی جائے گی اور لوگوں کے (پیچیلے )عمل ہی (ہمیشہ کے لئے کا میاب ہونے یانا کام ہونے کے لئے ) کافی ہوں گے۔

(منداحہ طرانی بجج الزوائد)

﴿ 87﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِورَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَجُلّ: يَا رَسُولَ اللهِ اَتَّى الْهِجْرَةِ الْهِجْرَقِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْكِ عَزَّوَجَلَّ وَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَرَّهُ وَجُرَتَانِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَرْدَةً اللهِ عَرْدَةً الْهَجْرَةُ الْبَادِئ، فَامَّا الْبَادِئ فَيُجِيْبُ إِذَا دُعِي وَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ، وَامَّا الْمَحَاضِرُ فَهُو اَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً وَاعْظَمُهُمَا أَجْرًا. وواه النسائي باب هجرة البادي، وقم: ١٧٠٤ الْحَاضِرُ فَهُو اَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً وَاعْظَمُهُمَا أَجْرًا.

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے یو چھا: یارسول الله!
سب سے افضل کوئی ہجرت ہے؟ ارشاد فر مایا: تم اپنے رب کی ٹاپسندیدہ چیز ول کوچھوڑ وو۔ اور
ارشاد فر مایا: ہجرت دونتم کی ہے۔ شہر میں رہنے والے کی ہجرت، دیبات میں رہنے والے کی ہجرت۔ دیبات میں رہنے والے کی ہجرت۔ دیبات میں رہنے والے کی ہجرت۔ دیبات میں رہنے والے کی ہجرت ہے کہ جب اس کو (اپنی جگہسے) بلایا جائے تو آ
جائے اور جب اسے کوئی تکم دیا جائے تو اس کو مانے (اورشہری کی ہجرت بھی یہی ہے لیکن) شہری
کی ہجرت آزمائش کے اعتبار سے بردی ہے اور اجر ملنے کے اعتبار سے بھی افضل ہے۔ (نمائی)

فائدہ: کیونکہ شہر میں رہنے والے باوجود کثرتِ مشاغل اور کمثرتِ سامان کے سب کھے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرتا ہوئی کھے چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ہجرت کرتا ہے لہذا اس کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرتا ہوئی آزمائش ہے اس لئے زیادہ اجر ملئے کا ذریعہ ہے۔

﴿ 88 ﴾ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْإَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ مَلَا اللهِ عَلَا وَتُهَاجِرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هِجْرَةُ الْبَاتَّةِ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: هِجْرَةُ الْبَاتَّةِ:

اَنْ تَفْبُتَ مَعَ رَسُوْل اللهِ عَلَيْنَكُمْ، وَهِجْرَةُ الْبَادِيَةِ: اَنْ تَرْجِعَ الِلٰي بَادِيَتِك، وَعَلَيْك السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَكْرَهِكَ وَمَنْشَطِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ.

(وهو بعض الحديث) رواه الطبراني و رجاله ثقات، مجمع الزوائده/٥٥٨

حضرت واثله بن اسقع عليه بروايت بكرسول الله عليه في محصب يوجها: تم ججرت كروكي؟ ميس نے كہا: جي ہاں! ارشاد فر مايا: ججرت باديد يا ججرت بائة ( كون سي ججرت کرو گے؟ ) میں نے عرض کیا: ان دونوں میں سے کون می افضل ہے؟ ارشاد فر مایا: ہجرتِ بائتہ۔ اور ججرت بائة بيب كتم (مستقل طور براين وطن كوچيور كر) رسول الله علي كالم حساته قيام كرو (بہ بجرت نبی کریم علی کے زمانہ میں فتح مکہ سے پہلے مکہ کرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تھی )اور انجرت بادیہ بیہ ہے کہتم (وقتی طور بردینی مقصد کے لئے اپنے وطن کوچھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلواور پھر)واپس اپنے علاقہ میں لوٹ جاؤتم پر (ہرحال میں ) تنگی ہویا آسانی ،دل جا ہے یا نہ چا ہے اور دوسرے کوتم ہے آ کے کیا جائے امیر کی بات کوسننا اور ماننا ضروری ہے۔

(طبرانی، مجمع الزوائد)

﴿ 89 ﴾ عَنْ آبِي فَاطِمَةَ رَضِيَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْكِ اللهِ عَلَيْكُ بالْهجْرَةِ فَاتَّهُ لَا مِثْلَ لَهَا. رواه النسائي، باب الحث على الهجرة، رقم: ٤١٧٢

حفرت ابو فاطمه رهی روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا: تم اللہ تعالی کے داستہ میں ضرور ابجرت کرتے رہو کیونکہ ابجرت جیسا کوئی عمل نہیں یعنی ابجرت سب سے افضل (نیائی)

﴿ 90 ﴾ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : اَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَمَنِيْحَةُ خَادِم فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، أَوْ طَرُوْقَةُ فَحْلِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، باب ماجاء في فضل الخدمة في مبيل الله، وقم:١٩٢٧

حضرت الوأمامه فظ المدايت كرتے جي كهرسول الله علي في أرشاد فرمايا: بهترين صدقد الله تعالى كراسته مين خيمه كي ساييكا انظام كرنا باورالله تعالى كراسته مين كام دين والا خادم دیا ہے اور جوان اوٹنی اللہ تعالی کی راہ میں دینا ہے(تا کہ وہ سواری وغیرہ کے کام (52)\_

﴿ 91 ﴾ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ۚ قَالَ: مَنْ لَمْ يَغُزُ اَوْ يُجَهِّوْ غَازِيًّا اَوْ يَخْلُفْ غَازِيًّا فِى اَهْلِهِ بِحَيْرٍ، اَصَابَهُ اللهُ بِقَارِعَةٍ. قَالَ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِى حَدِيْعِهِ: قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

حضرت البواً مامہ فظی روایت کرتے ہیں کہ نی کریم عظی نے ارشاد فر مایا: جس شخص نے نہ جہاد کیا اور نہ کی مجاہد کے اللہ تعالی کے راستہ میں جانے نہ جہاد کیا اور نہ کی مجاہد کے اللہ تعالی کے راستہ میں جانے کے بعداس کے گھر والوں کی خبر گیری کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کسی نہ کی مصیبت میں جتلا ہوگا۔ حدیث کے رادی بزید بن عَبد رَبّہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت سے پہلے کی مصیبت ہوگا۔ حدیث کے رادی بزید بن عَبد رَبّہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت سے پہلے کی مصیبت ہوگا۔ حدیث کے رادی بزید بن عَبد رَبّہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت سے پہلے کی مصیبت (ابوداؤد)

﴿ 92 ﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ بَعَثَ اللهِ بَنِيْ لِحْيَانَ فَقَالَ: لِيَخْرُجُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِى آهْلِهِ وَمَالِهِ بِحُيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ لِصْفِ آجْرِ الْخَارِجِ.

رواه مسلم، باب فضل اعانة الغازي في سبيل الله، رقم: ٧ - ٤٩

حضرت ابوسعید خدری رفظ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نظی نے قبیلہ بنولی ان کے پاس بیغام بھیجا کہ ہر دوآ دمیوں میں سے ایک آدی اللہ تعالی کے راستہ میں نکلے۔ پھر اللہ تعالی کے راستہ میں (اس موقع پر) نہ جانے والوں سے ارشاد فر مایا: تم میں سے جو اللہ تعالی کے راستہ میں نکلے ہوئے لوگوں کے اہل وعیال اور مال کی ان کی غیر موجودگی میں اچھی طرح دیکھ بھال میں نکلے ہوئے لوگوں کے اہل وعیال اور مال کی ان کی غیر موجودگی میں اچھی طرح دیکھ بھال رکھے تو اس کو اللہ تعالی کے راستہ میں نکلنے والے کے اجربے آدھا اجرماتیا ہے۔ (مسلم)

﴿ 93 ﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ جَهَّزَ حَاجًا، أَوْ جَهَّزَ عَازِيًا، أَوْ خَلْفَهُ فِى أَهْلِهِ، أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا.

رواه البيهةى فى شعبِ الايمان ٤٨٠/٣

حفرت زید بن خالد جمنی روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا: جو مخص جج پرجانے والے یا اللہ تعالی کے راستہ میں نکلنے والے کے سفر کی تیاری کرائے یا اس کے

چیھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال رکھے یا کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جانے والے اور ان کے رابر ثواب ماتا ہے اور ان کے تواب میں کچھی نہیں ہوتی۔ تواب میں کچھی نہیں ہوتی۔

﴿ 94 ﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَ عَلَيْكِ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ اَهْلِهِ بِخَيْرٍ، وَانْفَقَ عَلَىٰ اَهْلِهِ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ.

رواه الطبراني في الاوسط و رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائده /٥٠٥

حفرت زید بن ثابت می سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ارشاد فر مایا: جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلنے والے کے سفر کی تیاری کرائے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلنے والے کے برابر تو اب ماتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے ہوئے لوگوں کے گھر والوں کی ایس میں فکے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے ہوئے لوگوں کے موادران پرخرج کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے ہوئے لوگوں کے برابر تو اب ماتا ہے۔ (طرانی، مجمع الودائد)

﴿ 95 ﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، وَإِذَا خَلَفَهُ فِيْ آهْلِهٖ فَخَانَهُ قِيْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: هذَا خَانَكَ فِيْ آهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَاشِئْت، فَمَا ظَنُكُمْ؟

رواه النسائي، باب من خان غازيا في اهله، رقم: ٣١٩٢

## کچھنکیاں چھوڑ دے گا کیونکہ اس وقت آ دمی ایک ایک نیکی کوترس رہا ہوگا )۔ (نائی)

﴿ 96 ﴾ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْآنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُوْمَةٍ فَقَالَ: هَادَهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ بِهَا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سَبْعُ مِائَةِ فَاقَةٍ، كُلُّهَا هَائِهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَعَلَ الصَدَة في سَبِيلِ الله ....، وواه مسلم، باب فضل الصدقة في سبيل الله ....، وقم: ٤٨٩٧ مَخْطُوْمَةٌ.

حضرت ابومسعود انصاری ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تکیل پڑی ہوئی اوٹٹی لیکر آیا اور رسول اللہ علیہ کے خدمت میں عرض کیا کہ میں بیاوٹی اللہ علیہ کے داستہ میں (دیتاہوں) رسول اللہ علیہ کے دارشاد فرمایا جمہیں قیامت کے دن اس کے بدلے میں ایس سات سواوٹٹیاں ملیس گی کہان سب میں تکیل پڑی ہوئی ہوگی۔

(ملم)

فائدہ: تلیل پڑے ہونے کی وجہ اوٹٹی قابومیں رہتی ہے اور اس پرسواری آسان ہوتی ہے۔

﴿ 97 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ فَتَى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ النِّي أُرِيْدُ الْعَرْوَ وَلَيْسَ مَعِى مَا أَتَجَهَّرُ ، قَالَ: إِنْتِ فُلاَ نَا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّرُ فَمَرِضَ، فَآتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ وَلُمُ نَا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّرُ تَ بِهِ، قَالَ: يَا فُلاَنَهُ اعْطِيْهِ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ بُهُ، قَالَ: يَا فُلاَنَهُ اعْطِيْهِ وَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكِ مِنْهُ شَيْعًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ . الَّذِيْ تَجَهَّرْتُ بِه، وَلَا تَحْبِسِيْ عِنْهُ شَيْعًا، فَوَاللهِ إِلَا تَحْبِسِيْ مِنْهُ شَيْعًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ .

رواه مسلم، باب فضل اعانة الغازي .....، رقم: ١ - ٤٩

حضرت انس بن ما لک صفح این کو تا کی مقتلہ اسلم کے ایک نوجوان نے عرض کیا: یا

رسول اللہ! میں جہاد میں جانا چا ہتا ہوں کیکن میرے پاس تیاری کے لئے کوئی سامان نہیں ہے۔

آپ نے ارشاد فر مایا: فلال شخص کے پاس جاؤ۔ انہوں نے جہاد کی تیاری کی ہوئی تھی اب وہ بیار

ہوگئے ہیں (ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول عقیقہ تمہیں سلام کہدرہے ہیں اور ان سے ریجی کہنا

کہتم نے جہاد کے لئے جوسامان تیار کیا تھاوہ مجھے دیدو) چنا نچہوہ نوجوان اُن انصاری کے پاس

گئے اور کہا کہرسول عقیقہ نے تمہیں سلام کہلوایا ہے اور فر مایا ہے کہ آپ مجھے وہ سامان دیدیں جو

آپ نے جہاد کے لئے تیار کیا ہے۔ انہوں نے (اپنی بیوی سے) کہا: فلانی! میں نے جوسامان میں سے کوئی چیز روک کر ندر کھنا۔ اللہ تعالیٰ کی تنم! تم اس

میں سے جو چیز بھی روک کر رکھوگی اس میں تمہارے لئے برکت نہیں ہوگی۔ (ملم)

﴿ 98 ﴾ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَىٰ ۖ يَقُوْلُ: مَنْ حَبَسَ فَرَسًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَانَ سِتْرَةَ مِنْ نَارِ . رواه عبد بن حميد، المسند الجامع ٥٤٧/٥

حضرت زید بن ثابت دی فی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کو بدار شادفرماتے ہوئے سنا: جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں گھوڑ اوقف کیا تو اس کا پیمل جہنم کی آگ ہے آڑ (عبد بن حميد، مند جامع)

کرنے لگے(کہ جس زیادتی اور سرکٹی کی وجہ ہے ہم تبلیغ نہ کرسکیں ) اللہ تعالیٰ نے فر مایا: بیشک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں ،سب کچھ سنتااور دیکھتا ہوں لیعنی تمہاری حفاظت کروں گااور فرعون پر رعب ڈالدوں گا تا کہتم پوری تبلیغ کرسکو۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَبِمَا رَحُمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ صَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْآمْرِ ۚ فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ طَالَ اللهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴾
[آل عمران: ١٥٩]

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ خُذِالْقَفُووَا مُرْ بِالْعُرْفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِيْنَ۞ وَإِمَّا يَنْزَعَنَكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَوْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ طَالَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴾ [الاعراف: ١٩٩-٢٠٠]

الله تعالی نے رسول علی ہے ارشادفر مایا: در گذر کرنے کوآپ اپنی عادت بنا ہے اور ٹیکی کا حکم کرتے رہے اور (جو اس نیکی کے حکم کے بعد بھی جہالت کی وجہ سے نہ مانے تو ایسے) جاہلوں سے اعراض کیجے لیعنی ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں اور اگر (ان کی جہالت پر اتفاقاً) آپ کو شیطان کی طرف سے (غصہ کا) کوئی وسوسہ آنے لگے تو اس حالت میں فوراً اللہ تعالی کی پناہ ما نگ لیا کیجے۔ بلاشہوہ خوب سننے والے ،خوب جانے والے ہیں۔ (اعراف)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُوْلُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ﴾ [المزمل: ١٠]

الله تعالى نے اپنے رسول علیہ سے ارشاد فر مایا: اور بیلوگ جوتکلیف دہ باتیں کرتے ہیں آپ ان باتوں پر صبر سیجے اور خوش اُسُلو بی کے ساتھ ان سے علیحدہ موجائے یعنی نہ تو شکایت

# التدنعالي كراسته ميں نكلنے كآداب اور اعمال

## آياتِ قرآنيه

قَـالَ اللهُ تَـعَـالَــى: ﴿ إِذْهَبْ آنْتَ وَاخُوْكَ بِالِيْنِي وَلَا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِىٰ۞ إِذْهَبَآ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى۞ فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ ٱوْيَخْشٰى۞ قَالَا رَبَّنَآ اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَآ اَوْ اَنْ يَطْغَىٰ۞ قَالَ لَا تَخَافَآ اِنَّنِيْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرِى﴾

[27\_27:46]

الله تعالی نے جب حضرت موی اور حضرت ہارون علیماالسلام کوفرعون کے پاس دعوت کے لئے بھیجا تو فرمایا: ابتم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاء اور تم دونوں میرے ذکر میں سستی نہ کرنا تم دونوں فرعون کے پاس جاء وہ سرکش ہوگیا ہے۔ بھر وہاں جا کر اس سے نرم بات کرنا شایدوہ تھیجت مان لے یاعذاب سے ڈرجائے۔دونوں بھائیوں نے عرض کیا: اے ہمارے دربا ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پرزیادتی نہ کر بیٹھے یاوہ اور زیادہ سرکشی نہ مارے دربا ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پرزیادتی نہ کر بیٹھے یاوہ اور زیادہ سرکشی نہ

پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کفار کے بارے میں جو چاہیں اسے تکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرصة نے مجھے آواز دے کرسلام کیا اور عرض کیا: اے محمد! اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے بوئی تن، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس اس لئے بھیجا ہے کہ آپ مجھے جو چاہیں تکم فرمائیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں مکہ کے دونوں پہاڑوں (ابوقبیس اور اجمر) کو ملادوں (جس سے بیرسب درمیان میں کچل جائیں) رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ ان کی چتوں میں سے اللہ صلی اللہ تعالیٰ ان کی چتوں میں سے اللہ صلی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کی چیز کو السے اوگوں کو پیدا فرمائیں گریں گے جو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔

﴿ 100 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ، رواه ابويعلي ايضا والبزار،مجمع الزوائد ١٧/٨ ٥

حضرت عبدالله بن عرصی الله عنها فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول الله علیہ کے ساتھ تھے۔ سامنے سے ایک دیہاتی شخص آتے ہوئے نظر آئے۔ جب وہ رسول الله علیہ کے قریب پہنچ توان سے رسول الله علیہ نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا ہے گھر چار ہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کیا تمہیں کوئی بھلی بات چا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھلی بات کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: تم کلمہ شہادت اَشْھَلْهُ اَنْ لَا اِللهُ وَحْدَهُ لَا اللهُ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ وَحْدَهُ لَا اللهُ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ وَحَدَهُ لَا اللهُ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ وَاللهِ وَادی کے کنارہ برتھا وہ درخت و ای کو پھاڑ تا ہوا آپ کے سامنے آکر کھڑ ا ہوگیا۔ آپ نے اس سے کے کنارہ برتھا وہ درخت زمین کو پھاڑ تا ہوا آپ کے سامنے آکر کھڑ ا ہوگیا۔ آپ نے اس سے

(مزل)

سيجئے اور نہ ہی انقام کی فکر سیجئے۔

## احاديثِ نبويه

﴿ 99 ﴾ عَنْ عَائِشَةٌ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النّبِي عَلَيْكُ حَدَّثَتُ اللّهَ قَالَ: لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ عَلَيْكَ مِنْ عَلَيْكَ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُومُ اُحُدِ؟ فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ عَلْمِ اللّهِ عَلَيْكَ مِنْ عَلَى اللّهَ عَلَيْكَ مِنْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَرَّوْجَلَّ قَدْ اَظَلَّتُونِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيمُ لَلُهُ اللهُ عَرَّوْجَلَّ قَدْ اللهِ عَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَمَا لَا لَكُومَ اللهُ عَرَّوَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَاَنَا مَلَكَ الْجِبَالِ وَسَلّمَ اللهُ عَرَّوَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَاَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَّوَجَلَّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَلْكَ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَتَهِ عُلْ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَحَدَلَهُ اللهُ وَحَدَلَ اللهُ وَحَدَلَهُ اللهُ وَحَدَهُ اللهُ وَحَدَلَهُ اللهُ وَحَدَهُ اللهُ وَحَدَلَهُ اللهُ وَحَدَةً اللهُ اللهُ وَحَدَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَدَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَدَلَهُ اللهُ وَحَدَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

 دوسرے کو ہدایت مل جائے جس کا اجر تہمیں بھی ملے گا اور بے شارنیکیوں سے نوازے جاؤگے۔ (مظاہری)

﴿103﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَائِدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا بَعَثَ بَعْثًا قَالَ: تَالَّقُو النَّاسَ، وَتَأَنَّوْ ابِهِمْ، وَلَا تُغِيْرُوْا عَلَيْهِمْ حَتَّى تَدْعُوْ هُمْ فَمَا عَلَى الْآرْضِ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ مَدَوْلَا وَبَوْلَا وَبَوْلَةُ وَاللَّهُمْ، وَتَأْتُونِيْ مَدَوِلَا وَبَولَا وَبَولَهُمْ، وَتَأْتُونِيْ مَدَوِلَا وَبَولَا وَبَولَهُمْ، وَتَأْتُونِيْ بِيسَائِهِمْ. وَاللَّهُ العالما العالمة ٢/٦٦/ وذكر صاحب الاصابة بنحوه ١٥٢/٣ وينسَائِهِمْ.

حضرت عبد الرحمان بن عائذ رفظ في فرماتے ہیں: جب رسول الله علی فی فشکر روانه کرتے تو اس سے فرماتے کہ لوگوں سے الفت پیدا کر دیعنی ان کواپنے سے مانوس کرو، ان کے ساتھ نری کا برتا و کرواور جب تک ان کو دعوت نه دے دوان پر حمله نه کرو کیونکه روئے زمین پر جننے کے اور کی مکان ہیں یعنی جننے شہر اور دیہات ہیں ان کے رہنے والوں کو اگر تم مسلمان بنا کرمیر سے پاس لے آؤید جھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تم ان کے مردول کوئل کرواور ان کی عورتوں کو میرے پاس لے آؤید جھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تم ان کے مردول کوئل کرواور ان کی عورتوں کومیر سے پاس لے آؤید بیاں بناکر) لے آؤ۔

﴿104﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : تَسْمَعُوْنَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ. وواه ابوداؤد،باب فضل نشر العلم،وقم: ٣٦٥٩

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ ارشاد فرمایا: آج تم مجھ سے دین کی باتیں سنتے ہو، کل تم سے دین کی باتیں سنی جائیں گی۔ پھران لوگوں سے دین کی باتیں سنی جائیں گی جن لوگوں نے تم سے دین کی باتیں سن تھیں (لہذاتم خوب دھیان سے سنواور اس کواپنے بعد والوں تک پنجا و پھر وہ لوگ اپنے بعد والوں تک پنجا ئیں اور پیسلسلہ چلتارہے) (ایوداود)

﴿105﴾ عَنِ الْآَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا آنَا آطُوْفُ بِالْبَيْتِ فِى زَمَنِ عُفْمَانَ بَنِي عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَآلَ: بَيْنَا آنَا آطُوْفُ بِالْبَيْتِ فِى زَمَنِ عُفْمَانَ بَنِي عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ إِذْ جَاءً رَجُلَّ مِنْ بَنِي لَيْثِ وَآخَذَ يَدِى فَقَالَ: آلا أَبَشِرُك عُلْتُ اعْرِضُ بَلْنِي اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الله

تین مرتبہ گوائی طلب فر مائی ، اس نے تین مرتبہ گوائی دی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جیسا فرمارہ ہیں ویسائی ہے چروہ درخت اپنی جگہدواپس چلا گیا (بیسب کچھد کچھ کر دیبات کے رہنے والے وہ شخص بڑے متاثر ہوئے ) اور اپنی قوم کے پاس واپس جاتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ علی سے عض کیا کہ اگر میری قوم والوں نے میری بات مان لی تو میں ان سب کوآپ کے پاس کے پاس کے پاس کے آپ کے ساتھ رہوںگا۔

کے پاس لے آوس گا ور نہ میں خود آپ کے پاس واپس آوس گا اور آپ کے ساتھ رہوںگا۔

(طرانی ، ابویعلی ، ہزار ، مجمع الروائد)

﴿101﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ لِعَلِي يَوْمَ خَيْبَرَ: أَنْقُذُ عَلَى رِسْلِك، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ الْمُعُهُمْ إلى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيْهِ، فَوَاللهِ إِلَانْ يَهْدِى اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُوْنَ لَك حُمْرُ النَّعَمِ. (وهو جزء من الحديث) رواه مسلم، باب من فضائل على بن ابى طالب رضى الله عنه، رقم: ١٣٢٣

حضرت بہل بن سعد ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ خیبر کے دن حضرت بہل بن سعد ﷺ نے غزوہ خیبر کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فر مایا: تم اطمینان سے چلتے رہو یہاں تک کہ خیبر والوں کے میدان میں پڑاؤ ڈالو۔ پھر ان کو اسلام کی دعوت دو اور اللہ تعالیٰ کے جوحقوق ان پر ہیں ان کو ہتا اللہ تعالیٰ کو قتم! اللہ تعالیٰ تہارے ذریعہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دیں بہتم ارسے لئے سرخ اونٹوں کے ل جانے سے بہتر ہے۔

المسلم کے سرخ اونٹوں کے ل جانے سے بہتر ہے۔

السم خاونٹوں کے ل جانے سے بہتر ہے۔

#### فائده: عربون مين سرخ اونث بهت فيتى مال سمجها جاتا تعا\_

﴿102﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: بَلِغُوْا عَنِيْ وَلَوْ آيَةً. (الحديث) رواه البخاري،باب ماذكرعن بني اسرائيل، رقم: ٣٤٦١

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما فرمات بین که رسول الله علیه فی ارشاد فرمایا: میری طرف سے بہنچا واگر چرایک ہی آیت ہو۔

فاندہ: حدیث کا مقصد ہے کہ جہاں تک ہوسکے دین کی بات کو پہنچانے کی کوشش کرنی جا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ جس بات کو دوسروں تک پہنچارہے ہو گودہ بہت مختصر ہو مگراس سے

رہے ہودہ چاندی کا بناہوا ہے یا تا ہے کا ؟اس مشرک کی یہ بات رسول اللہ علیہ کی کوشرک کی یہ بات رسول اللہ علیہ ہوئے قاصد کو بہت نا گوارگذری۔ وہ رسول اللہ علیہ ہوئے کا ہوت وہ جو نا گوارگذری۔ وہ رسول اللہ علیہ ہوئے کہ جات بتائی۔ آپ نے سحابی سے ارشاد فر بایا: تم دو بارہ اس مشرک کو جا کر دعوت دو۔ چنا نچہ انہوں نے دوبارہ جا کر دعوت دی۔ مشرک نے اپنی پہلی بات دہرائی۔ وہ صحابی رسول الله صلی اللہ علیہ وہ کم کے پاس آئے اور مشرک کی بات بتائی۔ آپ نے پھر ارشاد فر بایا: جاؤاس کو دعوت دو رچنا نچہ وہ صحابی تیسری مرتبد وحوت دینے کے لئے تشریف لے گئے ) پھر واپس آکر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالی نے تو اس مشرک کو (بکلی کی کڑک بھیج کر) ہلاک کر دیا ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالی نے تو اس واقعہ کا علم نہیں تھا اس موقع پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم پر اللہ تعالی کا یہ ارشاد تا اللہ وہ نی گور س کی طرف بجلیاں تھیج ہیں پھرجس پر چاہے گرادیے ہیں فی اللہ تی بھا مَن یُشاءُ وَ هُمْ یُجَادِدُوْنَ اور بیلوگ الله تعالیٰ کے بارے ہیں بھرخس پر چاہے گرادیے ہیں اور بیلوگ الله تعالیٰ کے بارے ہیں جھڑتے ہیں پھرجس پر چاہے گرادیے ہیں اور بیلوگ الله تعالیٰ کے بارے ہیں جھڑتے ہیں۔ (منداحہ الایونی)

﴿107﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لِمُعَاذِ بْنِ جَهَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ حَنْهُ جِيْنَ بَعَغَهُ إِلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ جب رسول الله علی ہے حضرت معاذ بن جبل ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل ﷺ کو بمن جیجا تو ان کو میہ ہدایات دیں کہتم الی قوم کے پاس جارہے ہوجواہل کتاب ہے۔ جب تم ان کے پاس پہنے جاو تو ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ میہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو پھران کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تمہاری میہ بات بھی مان لیس تو پھران کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذکو ہ فرض کی ہے جوان کے مالداروں سے بات بھی مان لیس تو پھران کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذکو ہ فرض کی ہے جوان کے مالداروں

فَكَانَ الْآخْنَفُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَا مِنْ عَمَلِيْ شَيْءٌ أَرْجِي لِيْ مِنْهُ.

رواه الحاكم في المستدرك ٣١٤/٣

حضرت احف بن قیس کے ایک آدی آدی آدی آدی آدی آدی آدی آدی آدی آرا الله کاطواف کررہا تھا کہ است میں قبیلہ بولیٹ کے ایک آدی آ کے۔ انہوں نے میراہا تھ کہ گرکہ کہ کیا میں تم کوایک خوش نہری نہ سادوں؟ میں نے کہا ضرور سنادیں۔ انہوں نے کہا کیا تہمیں یا دہ جب کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے جھے تہماری قوم بنی شخد کے پاس (اسلام کی وعوت دینے گا۔ حب کے لئے) بھیا تھا تو میں نے ان پر اسلام کو چی تم اری قوم کیا اور ان کو اسلام کی وعوت دینے گا۔ اس وقت تم نے کہا تھا کہ تم ہمیں بھا ان کی وعوت دے دہ جواور بھلی بات کا تھم کر رہ جواوروہ اس وقت تم نے کہا تھا کہ تم ہمیں بھا ان کی وعوت دے دہ جواور بھلی بات کا تھم کر دہ جی اس والله صلی الله علیہ وسلم کی وعوت کی تھیدین کی تو میں نے تہماری میہ بات رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وعوت کی تھیدین کی تو میں نے تہماری میہ بات رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وعوت کی تھیدین کی تو میں نے تہماری میہ بات رسول الله علیہ وسلم کی وعوت کی تھیدین کی تو میں نے تہماری میہ بات رسول الله علیہ وسلم کی بی معفرت فرماد تبحین برخر مایا تھا: الله تم المنہ فرمایا لله علیہ وسلم کی اس دعا سے زیادہ اپنے کی عمل پر بخشش کی امید شہیں۔ کرتے تھے کہ جھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اس دعا سے زیادہ اپنے کی عمل پر بخشش کی امید شہیں۔ کہ میں۔

﴿106﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: آرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ وَجُلاً مِنْ آصَحَابِهِ إِلَى وَاللهِ عَلَيْهُ وَلَاللهُ الَّذِى تَدْعُوْ إِلَيْهِ آمِنْ فِطَّةٍ مُوا مِنْ وَمُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَلُولِ اللهِ عَلَيْكُ فَوَ إِلَيْهِ آمِنْ فِطَةً هُوَ عَنَا اللهِ عَلَيْكُ فَوَ اللهِ عَلَيْكُ فَا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ فَا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ال

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک صحافی کومشرکین کے سرداروں میں سے ایک سردارکے پاس الله تعالی کی طرف دعوت دینے کے لئے بھیجا (چنانچہ انہوں نے جاکراس کو دعوت دی) اس مشرک نے کہا کہ جس معبود کی طرف تم مجھے دعوت دے سے لے کران کے غریبوں کو دی جائے گی۔اگروہ تہہاری یہ بات بھی مان لیس تو پھران کے عمدہ مال نہ لینا اور مظلوم کی بدوعاسے مالین کے لینے سے بچنا کیونکہ اس کی بدوعالیے درمیان کوئی آرٹہیں۔
بچنا کیونکہ اس کی بددعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی آرٹہیں۔
(ہزاری)

﴿(80) ﴿ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْ لَ اللهِ عَلَيْهُ بَعَتَ خَالِد بْنِ الْوَلِيْدِ الْي اَهْلِ الْبَسَمِنِ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ الْبَرَاءُ: فَكُنْتُ فِيْمَنْ خَرَجَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَاقَمْنَا سِسَّةَ اَشْهُ رِ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، قَالَ الْبَرَاءُ: فَكُنْتُ فِيْمَنْ خَرَجَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ فَاقَمْنَا سِسَّةَ اَشْهُ رِ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُجِيبُوهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي بَنَ ابِي اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ وَامَرَهُ أَنْ يُقْفِلَ خَالِدُهُ اللهِ رَجُلًا كَانَ مِمَّنْ مَعَ عَلِي فَلَمَّا وَتُولَا مِنَ الْقَوْمِ اللهِ عَلِي فَلَمَّا وَقَرَا عَلَيْهِمْ أَلِي مَنْ عَلِي فَلَمَا وَقَرَا عَلَيْهِمْ وَحَرَبُ وَا إِلَيْنَا ثُمَّ مَقَدَّمَ بَيْنَ ايْدِينَا وَقَرَا عَلَيْهِمْ حَرَبُ وَا إِلَيْنَا ثُمَّ مَقَدَّمَ بَيْنَ ايْدِينَا وَقَرَا عَلَيْهِمْ حَرَبُ وَالِينَا ثُمَّ مَقَدَّمَ بَيْنَ اللهِ عَلَيْهُمْ وَاحِدًا ثُمَّ مَقَدَّمَ بَيْنَ اللهِ عَلَيْهُمْ وَاحِدًا ثُمَّ مَقَدَّمَ بَيْنَ اللهِ عَلَيْهُمْ وَقَلَ اللهِ عَلَيْهُمْ وَاحِدًا ثُمَّ مَقَدَّمَ بَيْنَ اللهِ عَلَيْهُمْ وَلَوْلَا مِنَ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاحِدًا ثُمَّ مَقَدَّمَ بَيْنَ اللهِ عَلَيْهُمْ وَحَلَى اللهِ عَلَيْهُمْ وَاحِدًا أَنْهُمْ وَلَوْلَ اللهِ عَلَيْهُمْ وَلَمُ اللهِ عَلَيْهُمْ وَاحِدًا ثُمُّ مَقَدَّمَ بَيْنَ اللهِ عَلَيْهُمْ وَلَوْلَ اللهِ عَلَيْهُمْ وَلَوْلَ اللهِ عَلَيْهُمْ وَلَوْلَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَاحِدُومَ اللهِ عَلَيْهُمْ وَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَوْلَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَلَيْهُ فَقَالَ: "السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ " لَيُقَلِّ اللهُ عَلَيْكُمْ وَلَا المِنه عَلَى مُعَمَّ اللهُ المِعْلَى مُعَلَى مَعْمَدَانَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ الْمُعْلَى مُعْلَى اللهُ الْمِلْعُلُولُ اللهِ عَلْمَ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِقِي اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْمَلُولُ اللهِ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِقَلُهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُ

حضرت براء رہے۔ کے لئے بین کدرسول اللہ عظی نے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جانے والی جماعت میں،
کی دعوت دینے کے لئے بیکن بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جانے والی جماعت میں،
سیس بھی تھا۔ ہم چھ مہینے وہاں شہرے۔ حضرت خالد رہے ان کو دعوت دیتے رہے لیکن انہوں نے
اس دعوت کو تبول نہ کیا۔ پھر رسول اللہ عقی نے حضرت علی بن ابی طالب ہے اور
ان سے فر مایا کہ حضرت خالد کو تو واپس بھیج دیں اور ان کے ساتھیوں میں سے جو تمہارے ساتھ
وہاں رہنا چاہیں وہ رہ جائیں۔ چنا نچہ حضرت براء طی فر ماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا
جو حضرت علی تھے کے ساتھ شہر گئے۔ جب ہم یمن والوں کے بالکل قریب پہنچ تو وہ بھی نکل کر
ہور حضرت علی تھے کے ساتھ شہر گئے۔ جب ہم یمن والوں کے بالکل قریب پہنچ تو وہ بھی نکل کر
ہمارے سامنے آگئے۔ حضرت علی تھے نے آگے ہو ہو کر ہمیں نماز پڑھائی پھر ہماری ایک صف
ہمارے سامنے آگئے۔ حضرت علی تھے نے آگے ہو ہو کر ہمیں نماز پڑھائی پھر ہماری ایک صف
ہمارے سامنے آگئے۔ حضرت علی تھے نے نہول اللہ علیہ وسلم کا خط سایا۔ خط من کر قبیلہ ہمدان سارا
ہی مسلمان ہوگیا۔ حضرت علی تھے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ ہمدان کے
مسلمان ہوئیا۔ حضرت علی تھے بھیجا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ ہمدان کے
مسلمان ہونے کی خوشخبری کا خط بھیجا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھا تو (خوشی

کی وجہ سے ) سجدہ میں گرگئے ، پھرآ پ نے تجدہ سے سراٹھا کر قبیلہ ہَندان کو دعادی کہ ہمدان پر۔ سلامتی ہو، ہمدان پرسلامتی ہو۔

﴿109﴾ عَنْ خُرِيْمِ بْنِ فَاتِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي مَنْ عَنْهُ عَالَ وَاللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي مَنْ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ مَبْعُهِا لَةٍ ضِعْفِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن باب ماجاء عنى فضل النفقة في سبيل الله وقم: ١٦٢٥

حضرت خریم بن فاتک ﷺ مرایت کرتے ہیں کدرسول الله عظی نے ارشادفر مایا أنه جو شخص الله تعالی کے راستہ میں پھی خرج کرتا ہے وہ اس کے نامهٔ اعمال میں سات سوگنا لکھا جا تا اللہ تعالی میں سات سوگنا لکھا جا تا ہے۔
ہے۔

﴿110﴾ عَنْ مُعَاذٍ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ تَثَلِينَهُ: إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكُرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِسَبْع مِائَةٍ ضِعْفٍ.

رواه ابوداؤد،باب في تضعيف الذكر في سبيل الله عزَّو جلَّ رقم: ٢٤٩٨

حضرت معاد هظی دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظی نے ارشاد فر مایا: بلاشبہ اللہ تعالی کے راستہ میں نماز، روزہ اور ذکر کا ثواب اللہ تعالیٰ کی راہ ہیں مال خرچ کرنے کے ثواب سے سات سوگنا بڑھادیا جاتا ہے۔

(ابوداود)

﴿111﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللهُ عَنْمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ الذِّكْرَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عُلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى

رواه احمد ۲۸/۳

حفرت معاد را بلاشبه الله تعالى كرسول الله على في ارشاد فرمايا: بلاشبه الله تعالى كراسته بين ذكر كا تواب (الله تعالى كراسته بين) خرج كرن كو اب صمات سوكنا بوها دياجا تا ب- ايك روايت بين به كرسات لا كان اثواب بوها دياجا تا ب- ايك روايت بين به كرسات لا كان اثواب بوها دياجا تا ب- (منداحم) (مناهم) عَنْ مُعَاذِ الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَلَ: مَنْ قَرَا اللهَ آيةٍ فِي مَسِيلُ اللهِ كَتَبَهُ اللهُ مَعَ النَّبِيّنَ، وَ الصَّدِيقِينَ، وَ الشَّهَدَاءِ، وَالصَّالِحِيْنَ.

رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الاسباد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢٧/٢

حضرت معاذ جمنی مظیمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ سے ارشاد فرمایا: جس نے اللہ تعلیم السلام، صدیقین، محبداء اللہ تعالیٰ کے راستہ میں ہزار آیتیں تلاوت کیس اللہ تعالیٰ اے انبیاعلیم السلام، صدیقین، محبداء اور نیک لوگوں کی جماعت میں لکھردیں گے۔

(متدرک حاتم)

﴿113﴾ عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَاكَانَ فِيْنَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ وَلَقَدْ رَائِيْتُنَا وَمَا فِيْنَا إِلاَّ فَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ مَلَّاتِهِ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّىٰ وَ يَبْكِىٰ حَتَّى اَصْبَحَ رواه احمد ١٢٥/١

حضرت علی عظی اور ہم میں اور کوئی اور کوئی محضرت مقداد علی میں اور کوئی اور کوئی کے علاوہ ہم میں اور کوئی کھوڑے پر سوار نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علی کے علاوہ ہم سب سوئے ہوئے تھے۔رسول اللہ علی کے ایک درخت کے نیچ نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے بیماں تک کہ صبح ہوگئی۔

﴿114﴾ عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ رَضِىَ اللهُّعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْظِتُهُ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِى سَبِيْلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا ـ

رواه البسائي، ياب ثواب من صام ٥٠٠٠٠٠ وقم: ٢٢٤٧

حضرت ابوسعید خدری ﷺ روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص ایک دن کے بدلہ دوز خ فرمایا: جوشخص ایک دن الله تعالیٰ کے راسته میں روزہ رکھے الله تعالیٰ اس ایک دن کے بدلہ دوز خ اوراس شخص کے درمیان ستر سال کا فاصلہ کردیں گے۔

﴿115﴾ عَنْ عَـمْرِوبْنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَعُدَتْ مِنْهُ النَّارُ مَسِيْرَةَ مِائَةِ عَامِ.

رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجاله موثقون، مجمع الزوائد ٢٤٤/٣ ٤

حضرت عمرو بن عبسه ﷺ روایت کرتے بین که رسول الله عظی نے ارشاد فر مایا: جس نے ایک دن الله تعالیٰ کے راستہ میں روز ہ رکھا اس سے جہنم کی آگ سوسال کی مسافت کے بقدر دور ہوجائے گی۔
(طرانی، جمع الزوائد)

﴿116﴾ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي

سَيِيْلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَةً وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. رواه الترمذي ،وقال: هذا حديث غريب، باب ماجاء في فضل الصوم في سبيل الله رقم: ١٦٢٤

حضرت ابواً مامہ با الى فظائف ہے روایت ہے كہ نبى كريم عليات ہے ارشاد فر مايا: جس نے اللہ تعالىٰ كے راستہ ميں ایک ون روزہ ركھا اللہ تعالىٰ اس كے اور دوزخ كے درميان اتنى بؤى خندق كو آر بناد ہے ہيں جتنا آسان وزمين كے درميان فاصلہ ہے۔

خندق كو آر بناد ہے ہيں جتنا آسان وزمين كے درميان فاصلہ ہے۔

﴿117﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النّبِي عَلَيْكُ ٱكْثُونَا ظِلًّا مَنْ يَسْتَظِلُ بِكِسَائِهِ، وَاَمَّا الَّذِيْنَ صَاهُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، وَاَمَّا الَّذِيْنَ اَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهَنُوا وَعَالَجُوا، فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ : ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْآجُرِ ـ

رواه البخاري، باب فضل الخدمة في الغزو، رقم: ٢٨٩٠

حضرت انس ﷺ کے ساتھ تھے ہم میں سب سے زیادہ ساید اللہ عظیمہ کے ساتھ تھے ہم میں سب سے زیادہ ساید واللہ عظیمہ وہ تھا جس نے اپنی جا در سے ساید کیا ہوا تھا۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ تو کچھنہ کر سکے اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے سواریوں کو (پانی پینے اور چرنے کے لئے) بھیجا اور خدمت کے کام محنت اور مشقت سے کے بید کھے کررسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا وہ آج سارا اثواب لے گئے۔

(جاری)

﴿118﴾ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ تَٱللهِ فَى وَمَعَ اللهُ عَلَيْهُ فَى وَمَعَ رَسُوْلِ اللهِ تَٱللهِ عَلَيْهِ فَى وَمَعَ اللهُ عَلَيْهُ فَي وَمَعَ اللهُ فَطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الْمُفْطِرِ ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى السَّائِمِ ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ صَعْفًا فَأَفْطَرَ ، الشَّائِمِ ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ صَعْفًا فَأَفْطَرَ ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ صَعْفًا فَأَفْطَرَ ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ صَعْفًا فَأَفْطَرَ ، وَلَا اللهُ عَسَنٌ . وواه مسلم ، باب جواز الصوم والفطرفي شهر رمضان ..... وواه مسلم ، باب جواز الصوم والفطرفي شهر رمضان ..... وواه مسلم ، باب جواز الصوم والفطرفي شهر رمضان ..... وواه مسلم ، باب جواز الصوم والفطرفي شهر رمضان ..... واد مسلم ، باب جواز الصوم والفطرفي شهر رمضان ...... وقاء من اللهُ عَلَيْ فَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَ

حضرت ابوسعید خدری کے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رمضان کے مہینہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ (جنگ) میں جایا کرتے تھے تو ہمارے پچھساتھی روزہ رکھ لیتے اور پچھ ساتھی روزہ ندر کھتے ۔ روزہ دارروزہ ندر کھنے والوں پر ناراض ندہوتے ادرروزہ ندر کھنے والی پر ناراض ندہوتے ادرروزہ ندر کھنے والی روزہ داروں پر ناراض ندہوتے ۔ سب یہ بچھتے تھے کہ جوا پنے میں ہمت محسوس کرتا ہے اور اس نے روزہ درکھ لیااس کے لئے ایسا کرنا ہی ٹھیک ہے اور جوا بے میں کمزوری محسوس کرتا ہے اور اس نے

(مبلم)

روز ونبیس رکھااس نے بھی ٹھیک کیا۔

﴿119﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ الْخَطْمِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا أَزَادَ أَنْ يَسْتَوْدِعَ الْجَيْشَ قَالَ: ٱسْتَوْدِعُ اللهُ دِيْنَكُمْ وَآمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ.

رواه ابوداؤد،باب في الذعاء عند الوداع، رقم: ٢٦٠١

حضرت عبدالله عظمی و الله علی که رسول الله علی جب سی کشکر کوروانه فرمانے کا ادادہ کرتے تو ارشاد فرماتے: اَسْتُو فِهُ عُ الله فِي نَعْمَالِكُمْ وَاَمَانَةَكُمْ وَاَمَانَةَكُمْ وَحَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ قد جمه: ارادہ کرتے تو ارشاد کی اور تبہارے اعمال کے خاتموں کو الله تعالی کے حوالے میں تبہارے دین کو جنہاری امانتوں کو اور تبہارے اعمال کے خاتموں کو الله تعالی کے حوالے کرتا ہوں (جس کی حفاظت میں دی ہوئی چیزیں ضائع نہیں ہوتیں)۔ (ایوداود)

فحافده : المنتوس عراوائل وعيال ، ال ووات اورساز وسامان ہے كہيسب الله تعالى كى طرف سے بندے كے پاس المانت كے طور پر ركوائى كى بيس ، اى طرح وه المانتين بھى مراد بيس بوچائے والے مسافر كے پاس الوگول كى ركى ببوئى ببولى بلوگول كى باس اس مسافر نے ركوائى ببول بالوگول كى باس اس مسافر نے ركوائى ببول بال والے مسافر كے باس اس مسافر نے ركوائى ببول بال والے مسافر نے ركوائى ببول بال والے مسافر الله تعالى كا خاتم بخير فرما ہے ۔ (بل المجود) الله وعيال كى مال ودولت كى حفاظت فرما كا اور تمهار سا المال كا خاتم بخير فرما ہے ۔ (بل المجود) الله وعيال كى مال ودولت كى حفاظت فرما كا اور تمهار ساتھ الله ، فلكما استولى على ظهر ها قال : المنتولى على ظهر ها قال : الله منتولى على ظهر ها قال : الله منتولى الله المنتولى على طهر ها قال : المنتولى الله على الله الله على الله على الله الله على ال

رواه ابوداؤد،باب مايقول الرجل اذا ركب،رقم: ٣٩٦٠

حضرت علی بن رمیدر وایت کرتے ہیں کہ بین حضرت علی ﷺ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ کے سامنے سواری کے لئے ایک جانور لایا گیا۔ جب آپ نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو فر مایا:

بِسْجِ اللهِ، كَلِمْرِجبِسوارى كَل پِشْت پِرِبِيمُ كُنَّ لَوْفرمايا: أَلْمَحَمْدُ لِلهِ كِيَرِفْرمايا: مُسْبَحَانَ الَّذِيْ مَسَجَّوَلُنَا هَاذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْوِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

ترجعه : پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابوی کر دیا جب کہ ہم تواس کو قابویس کرنے والے نہاں۔
کو قابویس کرنے والے نہ تھے اور بلاشہ ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
پھر تین مرتبہ الْمَحَمْدُ بِنْهِ اور تین مرتبہ اللهُ اَکْبَرُ کہنے کے بعد فر مایا: سُنہ طنگ اِنِی ظَلَمْتُ اِنْهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ اَوْ بَاللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

فسائسدہ: رکاب اوہ سے بینے ہوئے اُس علقے کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی زین میں دونوں طرف لٹکتار ہتا ہے اور سواراس پر پاؤں رکھ کر گھوڑے پر چڑھتا ہے۔

﴿121﴾ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا اسْتَولِى عَلَى بَعِيْرِهِ حَارِجُ الِلَّى سَفَو، كَبُّر ثَلاَ ثَا، قَالَ: شُبْحَانَ الَّذِي سَخَولَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْوِيْنَ، وَإِنَّا اللَّهُمَّ اللّهُ وَيَ سَفَوِنَا هَذَا الْبِرَّ وَ التَّقُولَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللّهُمَّ اهْتِنْ سَفَرَنَا اللّهُمَّ اللّهُ اللّهُمَّ الْشَيْرِ، وَالتَّقُولَى وَاللَّهُمَّ اللهُ اللهُ اللهُمَّ اللهُ اللهُمَّ اللهُ ال

 سَخَّرَلْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِيْنَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اللَّهُمَّ! إِنَّا نَسْأَلُكُ فِي سَفَرِنَا هَذَا، اللَّهُمَّ! هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، الْبِرَّ وَ التَّقُوى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ! هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ انْتَ الصَّاحِبُ فِي السَفَوِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْآهْلِ، اللَّهُمَّ! إِنِّيْ آعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْشَاءِ السَّفَوِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْآهْلِ، اللَّهُمَّ! إِنِّيْ آعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْشَاءِ السَّفَوِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءَ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْآهْلِ.

قد جمه: پاک ہوہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا جبکہ ہم تواس کو قابو میں کر دیا جبکہ ہم تواس کو قابو میں کرنے والے ہیں۔اے اللہ! ہم اپنے اس سفر میں آپ سے نیکی اور تفوی اور ایسے ممل کا سوال کرتے ہیں جس سے آپ راضی ہوں۔اے اللہ ہمارے اس سفر کو ہمارے لئے آسان فر مادیں اور اس کی دوری کو ہمارے لئے مختصر فرمادیں۔اے اللہ اآپ ہی ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے پہنچے لئے مختصر فرمادیں۔اے اللہ! آپ ہی ہمارے اللہ! میں آپ سے سفر کی مشقت سے ،سفر میں آپ ہی ہمارے گھے دہ منظر کو دیکھنے سے اور والیسی پر مال اور اہل وعیال میں کسی تکلیف وہ چیز کے پانے سے پناہ جا ہتا ہوں۔

اور جب سفر سے والی تشریف لاتے تو یہی دعا پڑھتے اور ان الفاظ کا اضافہ فرماتے:
آئِبُوْنَ، تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِنَا حَامِدُوْنَ ۔ ' ہم سفر سے والی آنے والے ہیں، تو پر کے والے ہیں، تو پر کے والے ہیں، تو پر کے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں'۔ (مسلم)
والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں'۔ (مسلم)
﴿122﴾ عَنُ صُهیّبِ رَضِی اللهُ عنهُ أَنَّ النَّبِیُ مَلَّ اللّهِ اللهُ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِیُ مَلَّ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِیُ مَلَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا أَظُلُلُنَ، وَرَبَّ اللّهُ وَمَا أَظُلُلُنَ، وَرَبَّ اللّهُ عَنْ هَذِهِ الْقَرْبَةِ وَحَيْرَ وَرَبَّ السَّمُ عِنَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّ

رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد وواققه الذهبي ١٠٠٤٢

حفرت صهيب على فرمات بي كدرسول الشملى الشعليدوسلم جب بهى كى بىتى بيس داخل موف كا اراده فرمات تواسع و كما رُيدُ عا برُحة : اَكَ لَهُمَّ دَبُّ السَّماوَاتِ السَّبُعِ وَمَا أَظُلَلُنَ، وَرَبُّ الشَّياطِيْنِ وَمَا أَضُلَلُنَ وَرَبُّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ

فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَلَذِهِ الْقَرُيَةِ وَخَيْرَ أَهُلِهَا، وَنَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَوِّ أَهُلِهَا، وَشَوِّ مَا فَلَ عَلَيْهَا وَشَوِّ مَا فَلَ عَلَيْهَا وَشَوِّ مَا فَلَ عَلَيْهَا وَاللَّهِ الْحَرْدِ اللَّهِ الْحَرْدِ اللَّهِ الْحَرْدِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلَّةُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللَّلِمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللْمُ الللللِمُ الللِمُ ا

﴿123﴾ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمِ السَّلَمِيَّةِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا تَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَصُرَّهُ شَيْءٌ، حَتْى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِك. وواه مسلم، باب في التعوذ من سوء القضاء ....، وهم: ٨٧٨

حضرت خولہ بنت حکیم سلمیہ رضی الله عنها فر ماتی ہیں کہ بیں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کوارشا دفر ماتے ہوئے منا: جو خص کی جگہ پراتر کر اَعُو ذُ بِ حَلِمَاتِ اللهِ النَّامَّاتِ مِنْ شَرِ مَا خَلَقَ پُرْ حَعُ مُن الله تعالیٰ کے سارے (نقع دینے والے، شفادینے والے) کلمات کے ذریعہ اس کی تمام مخلوق کے شرسے پناہ چاہتا ہوں ' تواسے کوئی چیز اس جگہ سے روانہ ہونے تک نقصان نہیں پہنچائے گی۔ (سلم)

﴿124﴾ عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُوْلُهُ فَقَدْ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ قَالَ: نَعَمْ! اَللّٰهُمَّ اسْتُرْعَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا قَالَ: فَضَرَبُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ بِالرِّيْحِ فَهَزَمَهُمُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ بِالرِّيْحِ.

رواه احمد ۳/۳

حضرت ابوسعیدخدری ﷺ فرماتے ہیں کے غزوہ خندق کے دن ہم لوگوں نے عرض کیا: یا
رسول اللہ ! کیااس موقع پر پڑھنے کے لئے کوئی دعاہے جسے ہم پڑھیں کیونکہ کلیج منہ کوآ چکے ہیں
لیمنی خت گھبراہ شکا حال ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہاں یہ عاپڑھو: اَللہ اُللہ اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ میں) جو ہماری کمزوریاں ہیں
استُوْعَوْدُ اَتِنَا وَآمِنْ دَوْعَاتِنَا مَرْ جِمِهِ: یا اللہ! (دُمُن کے مقابلہ میں) جو ہماری کمزوریاں ہیں

ان پر پردہ ڈال دیں اور ہمیں خوف کی چیز وں سے امن عطافر مائیں۔

حضرت ابوسعید خدری ﷺ فرماتے ہیں ( کہ ہم نے بید دعاپڑھنی شروع کردی جس کی مرکت سے ) اللہ تعالیٰ نے جہروں کو پھیردیا (اور یوں) اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا کے ذریعہ شکست دیدی۔

(منداحہ)

﴿125﴾ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيْلِ اللهِ اَكَالُهُ اللهِ اَذَاكَ اللهِ اَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ.

رواه البخاري، باب قصل النفقة في سبيل الله، رقم: ٢٨٤١

حضرت توبان مظافہ فرماتے ہیں کہرسول اللہ عظافہ نے ارشادفرمایا: افضل دیناروہ ہے جھے آدمی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جھے آدمی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنے گھوڑے پرخرج کرتا ہے، اور وہ دینار افضل ہے جھے آدمی اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنے ساتھیوں پرخرج کرتا ہے (دینارسونے کے سکے کانام ہے)۔

(ابن حبان)

حضرت العبريره عَنْ اللهُ عَيْنَ مُعَلَى اللهُ عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنْ نَوَلَ بِنَا أَمْرٌ لَيْسَ فِيْهِ بَيَانُ أَمْرٍ وَلَا نَهُ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: شَاوِرُوْا فِيْهِ الْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِيْنَ وَلَا تُمْضُوا فِيْهِ رَاْى خَاصَةٍ وَالْعَابِدِيْنَ وَلَا تُمْضُوا فِيْهِ رَاْى خَاصَةٍ وَالْعَابِدِيْنَ وَلَا تُمْضُوا فِيْهِ رَاْى خَاصَةٍ وَالْعَابِدِيْنَ وَلا تُمْضُوا فِيْهِ رَاْى خَاصَةٍ وَالْعَرْفِيْنَ وَلَا تُمْضُوا الْعِيْمِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت علی عظی الله اگر جهارے ساتھ کوئی ایرسول الله اگر جهارے ساتھ کوئی ایسام حاملہ پیش آ جائے جس میں جمارے لئے آپ کی طرف سے کوئی واضح حکم کرنے یا نہ کرنے کا نہ ہوتو اس بارے میں آپ جمیں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشا دفر مایا: اس صورت میں دین کی سمجھ رکھنے والوں اور عبادت گذاروں سے مشورہ کرلیا کرواور کسی کی انفرادی رائے پر فیصلہ نہ کی الرائی جمع الروائی جمع الروائی کرنا۔

﴿129﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَٰذِهِ الآَيَةُ ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْآمْرِ ﴾ الآيَة قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : اَمَا إِنَّ اللهَ وَرَسُولُ لَهُ غَنِيَّانِ عَنْهَا وَلَكِنْ جَعَلَهَا اللهُ رَحْمَةً لِأُمَّتِيْ، فَمَنْ شَاوَرَمِنْهُمْ لَمْ يَعِدِمْ رُشْدًا وَمَنْ تَرَك الْمَشُوْرَةَ مِنْهُمْ لَمْ يَعِدِمْ عَنَاءً. وحَمَةً لِأُمَّتِيْ، فَمَنْ شَاوَرَمِنْهُمْ لَمْ يَعِدِمْ رُشْدًا وَمَنْ تَرَك الْمَشُوْرَةَ مِنْهُمْ لَمْ يَعِدِمْ عَنَاءً. ٧٦٧

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی: وَ شَاوِدُهُمْ فِی الْاَمْسِ " الْاَمْسِ " اوران ہے ہم کاموں میں مشورہ کرتے رہا تیجے" تورسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: الله نعالی اور اس کے رسول کوتو مشورہ کی ضرورت نہیں ہے البتہ الله تعالیٰ نے اس کومیری امت کے لئے رحمت کی چیز بنادیا۔ چنانچے میری امت میں سے جو شخص مشورہ کرتا ہے وہ سیدھی راہ پر رہتا ہے۔ اور میری امت میں سے جو مشورہ نہیں کرتا وہ پریثان ہی رہتا ہے۔

﴿130﴾ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: حَرْسُ لَيْلَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا وَيُصَامُ نَهَارُهَا. رواه احمد ٦١/١

حضرت عثمان بن عفان ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ کوارشاد فرماتے ہوئے سا: الله تعالیٰ کے راستے میں ایک رات کا پہرہ دینا ان ہزار راتوں سے بہتر ہے جن میں

رات بھر کھڑ ہے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اورون میں روز ہ رکھا جائے۔ (سنداحم)

﴿131﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْهُمَا: اَنَا يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُمَا: اَنَا يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ: قَالَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

رواه ابوداؤد، باب في فضل الحرس في سبيل الله عزوجل، رقم: ٢٥٠١

 الله عليه وسلم كى توجه هائى كى طرف ربى - جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے نماز پورى فرما كر سلام كھيراتو ارشاد فرمايا: تمہيں خوشخرى ہوتہ ہارا سوارا گيا ہے - ہم لوگوں نے هائى كے درخوں كے درميان ديكه ناشروع كيا تو حضرت انس بن الى مَر ثَدَ آر ہے تھے - چنانچ انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوكر سلام كيا اورع ض كيا كہ ميں (يہاں ہے) چلا اور علي الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضر ہوكر سلام كيا اورع ض كيا كہ ميں (يہاں ہے) چلا اور علي الله عليه وسلم كى خدمت ميں جائى جہاں جانے كا مجھ كورسول الله صلى الله عليه وسلم نے تحم ديا تھا (ميں رات بھروہ ہاں پہرہ ديتار ہا) جب صبح ہوئى تو ميں نے دونوں گھاڻيوں پر چڑھ كر ديكھا، مجھےكوكى نظر نہ آيا ۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ان سے بوچھا: كيا تم رات كوكى وقت ابنى سوارى سے نيچ اتر ے؟ انہوں نے كہائيں ،صرف نما ذرخ سے اور قضائے حاجت كے لئے اترا تھا۔ آپ نے ان سے ارشا وفر مايا كيتم نے (آج رات پہرہ دے كرالله تعالی كفشل سے اترا تھا۔ آپ نے ان سے ارشا وفر مايا كيتم نے (آج رات پہرہ دے كرالله تعالی كفشل سے اترا تھا۔ آپ نے ان سے ارشا وفر مايا كيتم نے (آج رات پہرہ دے كرالله تعالی كفشل سے الي لئے جنت ) واجب كرلى ہے لبندا (پہرہ کے) اس عمل كے بعدا گرتم كوئى بھى (نفلى) عمل نہ كروتو تمہارا كوئى نقصان نہيں۔

﴿132﴾ عَنِ ابْنِ عَائِلِ رَضِى اللهُ عَنْهُ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ عَنَازَةِ رَجُلٍ فَلَمَّا وُضِعَ قَالَ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ يَارَسُوْلَ اللهِ فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ، فَالْتَفَتَ رَسُوْلُ اللهِ فَإِنَّهُ وَجُلٌ فَاجِرٌ، فَالْتَفَتَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَمُلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: هَلْ رَآهُ اَحَدٌ مِنْكُمْ عَلَيْ عَمَلِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا عَمَرُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا عُمَرُ اللهِ اللهِ عَنْ الْهُلُولُ وَلَاللهُ عَنْ الْهُلُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا عُمَرُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا عُمَرُ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا عُمَرُ اللهِ اللهِ عَلَى عَمَلُ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: يَا عُمَرُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

حضرت ابن عائمذ رقط فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ایک شخص کے جنازے کے لئے باہرتشریف لائے۔ جب وہ جنازہ رکھا گیا تو حضرت عمر بن خطاب رقط نہ نے عرض کیا: یارسول اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ نے عرض کیا: یارسول اللہ علیہ نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں کیونکہ یہ ایک فاسق شخص تھا (یہن کر) رسول اللہ علیہ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا: کیا تم میں سے کسی نے اس کو اسلام کا کوئی کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا: جی ہاں یارسول اللہ! انہوں نے ایک رات اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرہ دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر پرمٹی بھی دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر پرمٹی بھی دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر پرمٹی بھی دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر پرمٹی بھی دوزخی

ہواور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہتم جنتی ہو۔ پھرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: عمر! تم سے لوگوں کے اعمال بد کے بارے میں نہیں پوچھا جارہا ہے بلکہ نیک اعمال کے بارے میں پوچھا جارہا ہے۔

﴿133﴾ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُمْهَانَ قَالَ: سَالْتُ سَفِيْنَةَ عَنِ اسْمِه، فَقَالَ: إِنِّى مُخْبِرُكَ بِالسَّمِى، سَمَّاكِ سَفِيْنَةَ؟ قَالَ: خَرَجَ وَمَعَهُ السَّمِيْ، سَمَّاكِ سَفِيْنَةَ؟ قَالَ: خَرَجَ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، فَنَقُلَ عَلَيْهِمْ مَتَاعَهُمْ فَقَالَ: أَبْسُطْ كِسَاءَكَ فَبَسَطْتُهُ فَجَعَلَ فِيْهِ مَتَاعَهُمْ، ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: احْمِلْ مَاأَنْتَ اللَّا سَفِيْنَةٌ قَالَ: فَلَوْ حَمَلْتُ يَوْمَتِلْ وِقْرَبَعِيْرٍ أَوْ بَعِيْرِيْنِ أَوْ حَمْسَةٍ عَلَى فَقَالَ: احْمِلْ مَاأَنْتَ اللَّا سَفِيْنَةٌ قَالَ: فَلَوْ حَمَلْتُ يَوْمَتِلْ وِقْرَبَعِيْرٍ أَوْ بَعِيْرِيْنِ أَوْ حَمْسَةٍ عَلَى فَقَالَ: احْمِلْ مَاأَنْتَ اللَّا سَفِيْنَةٌ قَالَ: فَلَوْ حَمَلْتُ يَوْمَتِلْ وِقْرَبَعِيْرٍ أَوْ بَعِيْرِيْنِ أَوْ حَمْسَةٍ اللَّهُ اللَّهُ

جفرت سفینہ کے نام کے بارے میں پوچھا (کہ بینام کس نے رکھا ہے؟) انہوں نے کہا: میں تہمیں اپنے نام کے بارے میں بوچھا (کہ بینام کس نے رکھا ہے؟) انہوں نے کہا: میں تہمیں اپنے نام کے بارے میں بتا تا ہوں۔ رسول الله علیہ وسلم نے میرا نام سفینہ رکھا۔ میں نے پوچھا: آپ کا نام سفینہ کیوں رکھا؟ انہوں نے فرمایا: رسول الله علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ صحابہ کے بھی تھے۔ ان کا سامان ان پر بھاری ہوگیا تھا۔ رسول الله علیہ وسلم نے بچھا دی۔ آپ نے اس چا در میں صحابہ کا سامان باندھ کرمیرے اوپر رکھ دیا اور فرمایا: اسے اٹھا لوتم توسفینہ لیمنی شنی ہی ہو۔ حضرت سفینہ سامان باندھ کرمیرے اوپر رکھ دیا اور فرمایا: اسے اٹھا لوتم توسفینہ لیمنی شنی ہی ہو۔ حضرت سفینہ کے بارک نہ ہوتا۔

﴿134﴾ عَنْ أَحْمَرَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَجَعَلْتُ أُعَبِّرُ النَّاسَ فِي وَادٍ أَوْنَهُرٍ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ تَلَيُّكُ : مَاكُنْتَ فِي هٰذَا الْيَوْمِ إِلَّا سَفِيْنَةً الاصابة ٢٣/١

حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام حضرت احمر ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک غزوہ میں رسول اللہ علیات کے ساتھ تھے (ایک وادی یا نہر پر سے ہم لوگوں کا گذرا ہوا) تو میں لوگوں کو وادی یا نہر پار کرانے لگا۔ بید کی کرنبی کریم علیات نے مجھ سے ارشاد فرمایا: تم تو آج سفینہ (کشتی) بن گئے ہو۔ (اصابہ) ﴿135﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا يَوْمَ بَدْرِ كُلُّ ثَلَاثَةٍ عَلَى بَعِيْرٍ قَالَ: فَكَانَتُ إِذَا جَائَتُ قَالَ: فَكَانَ ابُولُبَابَةَ وَعَلِى بُنْ اَبِى طَالِبٍ زَمِيْلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: فَكَانَتُ إِذَا جَائَتُ عُفْمَ عُفْكَ، قَالَ: مَاأَنْتُمَا بِاَقُولِى مِنِّىْ وَمَا أَنَا بِإَغْنَى عَنْكَ، قَالَ: مَاأَنْتُمَا بِاَقُولِى مِنِّىْ وَمَا أَنَا بِإَغْنَى عَنْكَ، قَالَ: مَاأَنْتُمَا بِاَقُولِى مِنِّى وَمَا أَنَا بِإَغْنَى عَنِ الْآجُرِ مِنْكُمَا. رَواه البغوى في شرح السنة، قال المحق: اسناده حسن ١١/٥٣

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہماری بی حالت تھی کہ ہم میں سے ہر تین آ دمیوں کے درمیان ایک اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔حضرت ابو گبابداور حضرت علی بن ابی طالب ﷺ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے شریک سفر تھے۔ حضرت عبداللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتر نے کی باری آتی تو حضرت ابو گبابداور حضرت علی رضی اللہ عنہما عرض کرتے کہ آپ کے بدلے ہم پیدل چلیں گے حضرت ابو گبابداور حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور (آپ اونٹ پر ہی سوار رہیں ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور بہیں ہواور میں اجرو واب کاتم سے کم مختاج نہیں ہوں۔

﴿136﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَيْكَ : سَيِّدُ الْقَوْمِ فِي الشَّفَوِخُادِمُهُمْ فَمَنْ سَبَقَهُمْ بِخِدْمَةٍ لَمْ يَسْبِقُوْهُ بِعَمَلِ إِلَّا الشَّهَادَةُ.

رواه البيهقي في شعب الايمان ٣٣٤/٦

حضرت مبل بن سعد ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: سفر میں جماعت کا ذمہ داران کا خادم ہے۔ جو شخص خدمت کرنے میں ساتھیوں سے آگے بڑھ گیا تواس کے ساتھی شہادت کے علاوہ کسی اور عمل کے ذریعہ اس سے آگے ہیں بڑھ سکتے (یعنی سب سے بڑا ممل شہادت ہے اس کے بعد خدمت ہے)۔

﴿137﴾ عَنِ السُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : ٱلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ . (وهو بعض الحديث) رواه عبد الله بن احمد والبزارو

الطيراني ورجالهم ثقات، مجمع الزوائد ٥/٧٥

حضرت نعمان بن بشررضی الله عنها فرماتے بیں که رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا: جماعت سے الگ ہوناعذاب ہے۔ جماعت سے الگ ہوناعذاب ہے۔
(منداحم، بزار بطرانی، مجع الزوائد)

﴿138﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ عَلَيْكُ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمُوحْدَةِ مَا أَعْلَمُ ، مَا سَارَرَاكِبٌ بِلَيْلِ وَحْدَةً. رواه البخارى، باب السير وحده، رقم: ٢٩٩٨

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا: اگر ایا: اگر ایا: اگر اور کوئی اور دنیا دی ) نقصا نات کاعلم ہوجائے جو مجھے معلوم ہیں تو کوئی سوار دات میں ننہا سفر کرنے کی ہمت نہ کرے۔

(بغاری)

﴿139﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ، فَإِنَّ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ، فَإِنَّ الْآرْضَ تُطُوَى بِاللَّيْلِ. وواه ابوداؤد، باب في الدلجة، وقم: ٢٥٧١

فسائدہ: مطلب بیہ کہ جبتم کس سفر کے لئے گھر سے نکاوتو محض دن کے چلنے پر قناعت نہ کرو بلکہ تھوڑ اسارات کے وقت بھی چلا کرو کیونکہ رات کے وقت دن جیسی رکاوٹیں نہیں ہوتیں تو سفر آسانی کے ساتھ جلدی طے ہوجا تا ہے۔اس مفہوم کو زمین کے لپیٹ دیئے جانے ستے جیر فرمایا ہے۔
(مظاہری)

﴿140﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلاَ ثَةُ رَكْبٌ. رواه الترمذى وقال: حديث عبدالله بن عمرو احسن، باب ماجاء في كراهية أن يسافر وحده، وقم: ١٦٧٤

حفزت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقب کے اللہ علیہ اللہ عقب اللہ

فائدہ: حدیث پاک میں سوار سے مراد مسافر ہے۔ مطلب بیہ کہ تنہا سفر کرنے والا ہو یا دوسفر کرنے والا ہو یا دوسفر کرنے والا ہو یا دوسفر کرنے والا اس کو ہوئی آسانی سے کرنے والا واضح کرنے والے دوسفر کرنے والوں کو شیطان فر مایا۔ اس لئے سفر میں کم از کم تین آدمی ہونے جا ہمیں تا کہ شیطان سے محفوظ رہیں اور نماز یا جماعت اوا کرنے اور

دوسرے کامول میں ایک دوسرے کے درگار ہوں۔ (مظاہری)

﴿141﴾ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ فَاذَا كَانُوا ثَلاَ ثَمَّ لَمْ يَهُمُّ بِهِمْ.

رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن ابي الزناد وهوضعيف وقدوثق، مجمع الزوائد ١/٣ ٤٩

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشاد فرمایا: شیطان ایک اور دو (مسافروں) کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے بعنی نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن جب (برار جمع الزوائد) کا ارادہ نہیں کرتا۔

﴿142﴾ عَنْ أَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ: إِثْنَانِ حَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ وَقَلَاثٌ خَيْرٌ مِنِ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ ثَلاَ ثَهِ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَنْ يَجْمَعَ أُمَّتِيْ إِلَّا عَلَى هُدًى.

﴿143﴾ عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحِ الْإَشْجَعِي رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّ يَدَ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَوْكُصُ. (وهو بعض الحديث) رواه النسائي، باب قتل من فارق الجماعة ....، وقد النسائي، باب قتل من فارق الجماعة ....، وقد ٢٠٠٠ ٤

حضرت عرفجہ بن شریح انتجی کے استان کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا:
اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے لہذا جو شخص جماعت سے علیحدہ ہوجاتا ہے شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے ادراسے اُ کساتار ہتا ہے۔

(نائی)

﴿144﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَتَخَلَّفُ فِي المُمَسِيْرِ فَيُزْجِى الصَّعِيْفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُولَهُمْ. رواه ابو داؤد، باب لزوم الساقة، رقم: ٢٦٣٩

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنها فر ماتے ہیں کہ رسول الله علی الله علی (تواضع، دوسرل کی مدداور فبر گیری کے لئے) قافلے سے پیچھے چلا کرتے تھے۔ چنا نجبہ آپ سلی الله علیه وسلم کمزور (کی سواری) کو ہا تکا کرتے اور جو شخص پیدل چل رہا ہوتا اس کو اپنے پیچھے سوار کر لیتے اور ان قافلہ والوں) کے لئے دعا فر ماتے رہتے۔

(ابودا کود)

﴿145﴾ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: إِذَا خَزَجَ لَلاَ ثَقَّ وَاللهِ عَلَيْكَ قَالَ: إِذَا خَزَجَ لَلاَ ثَقَ وَاللهِ عَلَيْكَ فَلَا اللهِ عَلَيْكَ فَلَا اللهِ عَلَيْكَ مَلَ اللهِ عَلَيْكَ فَلَا اللهِ عَلَيْكَ مَا اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عِلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ ع

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جب تین شخص سفر میں تکلیں توایخ میں سے سی ایک کوامیر بنالیں۔ (ابوداود)

﴿146﴾ عَنْ آبِي مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ آنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَعِي عَـمِّى، فَقَالَ آحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُوْلَ اللهِ آمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلَاكَ اللهُ عَزَّوَجَلَ، وَقَالَ اللهَ عَزَّ مَعْلَى اللهُ عَزَّ مَعْلَى اللهِ الْعَمَلِ آحَدًا سَالَهُ، وَلَا آحَدًا حَرِصَ الْاَ تَحَرُّ مِثْلَ ذَلِك، فَقَالَ: إِنَّا وَاللهِ لَا نُولِي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ آحَدًا سَالَهُ، وَلَا آحَدًا حَرِصَ عَلَى عَلَى هَذَا الْعَمَلِ آحَدًا سَالَهُ، وَلَا آحَدًا حَرِصَ عَلَى عَلَى هَذَا الْعَمَلِ آحَدًا سَالَهُ، وَلَا آحَدًا حَرِصَ عَلَيْهِ.

حضرت ابوموی کی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ میرے دو پیچازاد بھائی رسول اللہ!
الله تعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا: یا رسول اللہ!
الله تعالیٰ نے آپ کوجن علاقوں کا والی بنایا ہے ان میں سے کسی علاقہ کا ہمیں امیر مقرر فر ما دیجئے،
الله تعالیٰ نے آپ کوجن علاقوں کا والی بنایا ہے ان میں سے کسی علاقہ کا ہمیں امیر مقرر فر مایا: الله
ووسر مے خص نے بھی اس طرح کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: الله
تعالیٰ کی قتم! ہم ان امور میں کسی بھی ایسے خص کو ذمہ دار نہیں بناتے جو ذمہ داری کا سوال کر سے یا
اس کا خواہشہ ندر ہو۔
(ملم)

﴿147﴾ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَثَلِّلُهُ يَقُولُ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ لَقِيَ اللهُ وَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَهُ.

رواه أحمد ورجاله ثقات، مجمع الزوائد ١/٥ ع

حفرت حذیقہ رائے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی کہ یہ ارشادفر ماتے ہوئے سنا: جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوااور امیر کی امارت کو حقیر جاتا تو اللہ تعالی اس سے

اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بیہاں اس کا کوئی رتبہ نہ ہوگا لیعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے گر جائے گا۔

﴿148﴾ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ اللهُ سَائِلٌ كُلُّ رَاعٍ عَمَّا السَّوْعَاهُ أَخْفِظَ أَمْ صَيِّعَ. رواه ابن حبان، قال المحقق: اسناده صحيح على شرطهما ٢٤٤/١٠

حضرت انس ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر کراں سے اس کی ذمہ داری میں دی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچس کے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کی حفاظت کی یا اسے ضائع کیا (یعنی اس ذمہ داری کو پورے طور پرادا کیا یا نہیں )۔

ذمہ داری کی حفاظت کی یا اسے ضائع کیا (یعنی اس ذمہ داری کو پورے طور پرادا کیا یا نہیں )۔

(ابن حبان)

﴿149﴾ عَنِ ابْنِ عُسَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْشُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْتُولٌ عَنْ رَّعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى اللهِ عَلْمُولًة عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْتُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْمَحْدُومُ رَاعٍ فِى مَالِ سَيِّلِهِ وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى مَالِ اَبِيْهِ وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. عَنْ رَعِيَّتِهِ. عَنْ رَعِيَّتِهِ. عَنْ رَعِيَّتِهِ. عَنْ رَعِيَّتِهِ.

رواه البخاري، باب الجمعة في القرى والمدن، وقم: ٨٩٣

حضرت عبد الله بين عمر رضى الله عنهما فرماتے ہيں كہ ميں نے رسول الله علي وارشاد فرماتے ہوئے سان ہم سب ذمہ دار ہوتم ميں سے ہرايک سے اس كی اپنی رَعِيّت (ماتخوں) كے بارے ميں پوچھا جائے گا۔

الم ميں پوچھا جائے گا۔ حاكم ذمہ دار ہے اس سے اپنی رعایا کے بارے ميں پوچھا جائے گا۔

ادمی اپنے گھر والوں كا ذمہ دار ہے اس سے اس کے گھر والوں کے بارے ميں پوچھا جائے گا۔

عورت اپنے شوہر کے گھر كی ذمہ دار ہے اس سے اس کے گھر ميں رہنے والے بجوں، وغيرہ كے بارے ميں پوچھا جائے گا۔

بارے ميں پوچھا جائے گا۔ ملازم اپنے مالك كے مال كا ذمہ دار ہے اس سے مالك كے مال و اسباب کے بارے ميں پوچھا جائے گا۔ بيٹا اپنے باپ کے مال كا ذمہ دار ہے اس سے باپ کے مال کے بارے ميں پوچھا جائے گا۔ بيٹا اپنے باپ کے مال كا ذمہ دار ہے اس سے باپ کے مال کے بارے ميں پوچھا جائے گا۔ بيٹا اپنے باپ کے مال كا ذمہ دار ہے ہرا يك سے اس کے ماتخوں ميں پوچھا جائے گا۔ تم ميں سے ہرا يك ذمہ دار ہے ہرا يك سے اس کے ماتخوں کے بارے ميں پوچھا جائے گا۔

﴿150﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَ ۚ قَالَ لَا يَسْتَرْعِي اللهُ تَبَارَك وَ تَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَقَامَ فِيْهِمْ آمْرَ عَبْدًا رَعِيَّةً قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ إِلَّا سَا لَهُ اللهُ تَبَارَك وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَقَامَ فِيْهِمْ آمْرَ اللهِ تَبْدِهِ خَاصَّةً. رواه احمد ١٥/٢ اللهِ تَبَارَك وَتَعَالَى الْهُ أَضَاعَهُ حَتَّى يَسْالَهُ عَنْ آهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً.

حفرت عبداللہ بن عررضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ جس کو بھی کسی رَعیّت کا تگرال بناتے ہیں خواہ رعیت تھوڑی ہویا زیادہ تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی رعیّت کے بارے میں قیامت کے دن ضرور پوچیس کے کہ اس نے اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کوقائم کیا تھایا برباد کیا تھا یہاں تک کہ خاص طور پراس سے اس کے گھر والوں کے متعلق پوچیس گے۔

﴿151﴾ عَنْ اَبِيْ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَشُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ ۚ قَالَ: يَا اَبَا ذَرٍ ! اِنَيْ اَرَاكَ ضَعِيْفًا، وَإِنِّى أَجِبُ لِنَفْسِيْ، لَا تَلَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيْنَ مَالَ يَتِيْم.

رواه مسلم، باب كراهة الامارة بغير ضرورة، رقم: ٢٧٢٠

حضرت الوذر رفظ مے روایت ہے کہ رسول الدُّصلی الله علیہ وسلم نے (شفقت کے طور پر حضرت الوذر فظ ہے) ارشا دفر مایا: الوذر! میں تمہیں کمزور سجھتا ہوں ( کہتم امارت کی ذمہ داری کو پورانہ کریا ؤگے ) اور میں تمہارے لئے وہ چیز پسند کرتا ہوں جم داری قبول نہ کرنا۔ دوآ دمیوں پر بھی ہرگز امیر نہ بنا اور کسی یتیم کے مال کی ذمہ داری قبول نہ کرنا۔ (مسلم)

﴿152﴾ عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اَلاَ تَسْتَغْمِلُنِيْ؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَهِ هِ عَلَى مَنْكِبِى، ثُمَّ قَالَ: يَا اَبَاذَرًا إِنَّكَ ضَعِيْفٌ، وَإِنَّهَا اَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَذَامَةٌ، إِلاَّ مَنْ اَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَاَدَّى الَّذِيْ عَلَيْهِ فِيْهَا.

رواه مسلم، باب كراهة الامارة بغير ضرورة، رقم: ٢٧١٩

 امارت ایک امانت ہے (کہ جس کے ساتھ بندوں کے حقوق متعلق ہیں) اوریہ (امارت) قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا سبب ہوگی لیکن جس شخص نے اس امارت کو سجے طریقہ سے لیا اور اس کی ذمہ داریوں کو پورا کیا (تو پھریہ امارت قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا ذریعہ نہ ہوگی)۔

﴿153﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ (لِيَ) النَّبِيُّ عَلَيْكَ : يَا عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ سَمُرَةَ: لاَ تَسُالِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنَّ أُوتِيْتَهَا عَنْ مَسْئَلَةٍ وُكِلْتَ النَّهَا، وَإِنْ اوْتِيْتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

(الحديث) رواه البخاري، باب قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ كم الله .....، رقم: ٢٦٢٢

حفرت عبدالرجمان بن سمره هنا فرمات بین که نبی کریم علی نے جھے ارشادفر مایا:
اے عبدالرجمان بن سمره! امارت کوظلب شرکره، اگر تمہارے طلب کرنے پر تمہیں امیر بنادیا گیا تو
تم اس کے حوالہ کردیئے جاؤگے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری کوئی مدداور رہنمائی نہ ہوگی) اور
اگر تمہاری طلب کے بغیر تمہیں امیر بنا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں تمہاری مدد کی
جائے گی۔

﴿154﴾ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِسُسَتِ الْفَاطِمَةُ.

رواه البخاري، ياب مايكره مِنْ الحرص على الامارة، رقم: ٧١٤٨

حصرت الوہر مرہ دھ ہے۔ روایت ہے کہ نی کریم علی نے ارشادفر مایا: ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب کہ تم امیر بننے کی حرص کرو کے حالا نکہ امارت تمہارے لئے ندامت کا ذریعہ ہوگی۔ امادت کی مثال ایس ہے جیسے کہ ایک دودھ پلانے والی عورت کہ ابتداء میں تو ہوئی اچھی گئی ہے اور جب دودھ چھڑا نے گئی ہے تو وہی بہت بری گئے گئی ہے۔ (جاری)

فائدہ: حدیث شریف کے آخری جملہ کامطلب سے کہ جب امارت کی کوئتی ہے تو اچھی گئتی ہے جیسے بیچ کو دودھ پلانے والی اچھی گئتی ہے اور جب امارت ہاتھ سے جاتی ہے تو یہ بہت برالگتا ہے۔

﴿ 155﴾ عَنْ عُوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّكُ ۚ قَالَ: إِنْ شِنْتُمْ أَنْبَاتُكُمْ عَنِ الْإِمَارَةِ، وَمَا هِى؟ فَنَادَيْتُ بِإَعْلَى صَوْتِى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: وَمَا هِى يَارَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ: وَكَنْ فَ يَارَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ: وَلَمَا هَى؟ فَنَافِيهَا نَذَامَةٌ، وَقَالِفُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ عَدَلَ، وَكَيْفَ يَعْدِلُ مَعَ قَرَابَتِه؟.

رواه البزار والطبراني في الْكبير و الاوسط باحتصار ورجال ورجال

الكبير رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٣٦٣١٥

حضرت عوف بن ما لک کے سادات ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: اگرتم چاہوتو میں تہمیں اس امارت کی حقیقت بتاؤں؟ میں نے بلند آواز سے تین مرتبہ پوچھا: یا رسول اللہ! اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس کا پہلام رحلہ ملامت ہے، اللہ! اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس کا پہلام رحلہ ملامت ہے، دومرام رحلہ تیا مت کے دن عذاب ہے، البتہ جس محض نے انصاف کیا وہ محفوظ رہے گا (لیکن) آدی اپنے قریبی (رشتہ دار وغیرہ) کے معاملات میں عدل وانصاف کیے کرسکتا ہے یعنی باوجود عدل وانصاف کو چاہتے ہوئے بھی طبیعت سے مغلوب ہو کر عدل وانصاف کو سام اللہ اللہ کا بیات اور رشتہ داروں کی طرف جھکا کو ہوجا تا ہے۔

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ جو تخص امیر بنتا ہے اس کو ہر طرف سے ملامت کی جاتی ہے کہ اس نے الیا کیا ، ویبا کیا۔ اس کے بعد وہ لوگوں کی اس ملامت سے پریشان ہو کر ندامت میں جتلا ہوجا تا ہے اور کہتا ہے میں نے اس منصب کو کیوں قبول کیا۔ پھر آخری مرحلہ انصاف نہ کرنے کی صورت میں قیامت کے دن عذاب کی شکل میں ظاہر ہوگا غرض یہ کہ دنیا میں بھی ذات ورسوائی اور آخرت میں بھی حساب کی تختی ہوگی۔

﴿156﴾ عَنِ إِنْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ عَنْ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عِصَابَةٍ وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مَنْ هُوَ أَرْضَى لِللهِ مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللهُ وَخَانَ رَسُوْلَهُ وَخَانَ اللهُ وَخَانَ رَسُوْلَهُ وَخَانَ اللهُ وَخَانَ اللهُ وَخَانَ رَسُولَهُ وَخَانَ اللهُ وَخَانَ اللهُ وَخَانَ رَسُولُهُ وَخَانَ اللهُ وَخَانَ اللهُ وَخَانَ رَسُولُهُ وَخَانَ اللهُ وَخَانَ اللهُ وَخَانَ رَسُولُهُ وَخَانَ اللهُ وَخَانَ رَسُولُهُ وَحَانَ اللهُ وَخَانَ رَسُولُهُ وَحَانَ اللهُ وَخَانَ رَسُولُهُ وَعَانَ مَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّا لَلّهُ اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

حضرت ابن عباس رضی الله عنها روایت کرتے بیں کدرسول الله علی فی ارشاد فرمایا: جس شخص نے کسی کو جماعت کا امیر بتایا جب کہ جماعت کے افراد میں اس سے زیادہ الله تعالی کو مراف کی دور اس نے الله تعالی سے خیانت کی اور ان کے رسول سے خیانت کی اور ایک اور ان کے رسول سے خیانت کی اور ایک ایک والوں سے خیانت کی ۔

ایمان والوں سے خیانت کی ۔

فائدہ: اگرافضل کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو امیر بنانے میں کوئی دیئی مسلحت ہو تو پھراس وعید میں داخل نہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا جس میں حضرت عبداللہ بن جمش کے کوامیر بنایا اور میار شادفر مایا کہ بیتم میں زیادہ افضل نہیں ہیں لیکن بھوک اور بیاس پر زیادہ عبر کرنے والے ہیں۔

(مندامہ)

﴿157﴾ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: مَا مِنْ آمِيْرِ يَلِيْ آمْرَ الْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُلَهُمْ وَيَنْصَحُ، إِلَّا لَمْ يَذْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ.

رواه مسلم، باب قضيلة الامير العادل، رقم: ٤٧٣١

حضرت معقل بن بیار رہائے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو بیار شاو فرماتے ہوئے سنا: جوامیر مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بن کر مسلمانوں کی خیرخواہی میں کوشش نہ کرے وہ مسلمانوں کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ (مسلم)

﴿158﴾ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَامِنْ وَالْ يَلِيُ رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَمُوْتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

رواه البخاري، باب من استُرْعِيَ رعيةٌ فلم ينصح، رقم: ٧١٥١

حضرت معقل بن بیبار ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی ارشاد فر مایا: جو شخص کسی مسلمان رعیت کا ذمہ دار بنے پھر ان کے ساتھ دھو کے کا معاملہ کرے اور اس حالت پراس کی موت آجائے تو اللہ تعالی جنت کو اس پر حرام کر دیں گے۔

(جناری)

﴿159﴾ عَنْ اَبِىْ مَرْيَمَ الْآزْدِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ شَلَطُكُ يَقُوْلُ: مَنْ وَلَّاهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ شَيْسًا مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاحْتَجَبَ دُوْنَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ دُوْنَ حَاجَتِه وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ.

رواه ابوداؤد،باب قيما يلزم الامام من امرالرعية .....وقم: ٢٩٤٨

حفرت ابومریم از دی کھی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: جس شخص کواللہ تعالی نے مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا اور وہ مسلمانوں کے حالات ،ضروریات اوران کی تنگدستی سے منہ پھیرے ( یعنی ان کی ضرورت کو پورانہ کرے اور نہان کی تنگدتی کے دور کرنے کی کوشش کرے) تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے حالات، ضرور بات اور تنگدستی سے منہ چھرلیس کے یعنی قیامت کے دن اس کی ضرورت اور پریشانی کو دورنہیں فرمائیں گے۔

﴿160﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مَا مِنْ اَحَدِيُوَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ فَصَاعِدًا لَا يُقْسِطُ فِيْهِمْ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْاَصْفَادِ وَالْاَغْلَالِ.

رواه الحاكِم وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٨٩١٤

حضرت ابو ہریرہ میں موایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جو محض دی یا دس سے زائد افراد پر امیر بنایا جائے اور وہ ان کے ساتھ عدل وانصاف کا معاملہ نہ کرے تو قیامت کے دن ہیڑیوں اور جھکڑیوں میں (بندھا ہوا) آئے گا۔ (متدرک ماکم)

﴿161﴾ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ رَحِمَهُ اللهُ اَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ بِشْرَبْنَ عَاصِمٍ عَلَى صَدَقَاتِ هَوَاذِنَ فَتَحَلَّفَ بِشُرٌ فَلَقِيَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَاخَلَقَكَ، اَمَا لَنَا عَلَيْك سَمْعٌ وَطَاعَةٌ، قَالَ: بَلَى! وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ مَنْ وُلِّيَ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْتًا أَتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى مَنْ وَلِي مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْتًا أَتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى مَنْ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُواللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

حضرت ابووائل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے خصرت بشر بن عاصم کے کو اقبیلہ)
ہوازن کے صدقات (وصول کرنے کے لئے) عامل مقرر فرمایا لیکن حضرت بشر نہ گئے ۔ حضرت عمر حقیقہ کی ان سے ملاقات ہوئی ۔ حضرت عمر نے ان سے بوچھاتم کیوں نہیں گئے کیا ہماری بات کوسننا اور ماننا تبہارے لئے ضروری نہیں ہے؟ حضرت بشر نے عرض کیا: کیوں نہیں! لیکن میں نے رسول اللہ علیقہ کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سنا کہ جسے مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا گیا اسے قیامت کے دن لاکر جہنم کے بل پر کھڑا کردیا جائے گا (اگر ذمہ داری کو چے طور پر انجام دیا ہوگا تو نجات ہوگی ۔ (اصاب)

﴿162﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَٱللَّهِ قَالَ: مَا مِنْ اَمِيْرِ عَشَرَةٍ إلَّا يُؤْتَىٰ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا حَتَّى يَفُكُّهُ الْعَدْلُ اَوْيُوْبِقَهُ الْجَوْرُ.

رواه البزار والطبراني في الاوسط ورجال البزار رجال الصحيح سجمع الزوائد ٥٠/٠ ٣٧٠

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ہرامیر چاہے دس آ دمیوں کا ہی کیوں نہ ہو قیامت کے دن اس طرح لا یا جائے گا کہ اس کی گردن میں طوق ہوگا یہاں تک کہ اس کوطوق سے اس کا عدل چھڑ وائے گایا اس کاظلم اس کو ہلاک کردےگا۔

(بزار، طربانی چجج الزوائد)

﴿163﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ أَمَرَاءُ يُفْسِدُوْنَ وَمَا يُصْلِعُ اللهِ بِهِمْ اَكْشُرُ، فَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِطَاعَةِ اللهِ فَلَهُمُ الْآجُرُ وَعَلَيْكُمُ الشُّكُرُ، وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَعَلَيْهِمُ الْوِزْرُ وَعَلَيْكُمُ الصَّبُرُ.

رواه البيهقي في شعب الإيمان ٦٥/٦

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا:
تہمارے کچھامیر ایسے ہوں کے جوفساد اور بگاڑ کریں گے (لیکن) اللہ تعالی ان کے ذریعہ جو
اصلاح فرمائیں گے وہ اصلاح ان کے بگاڑ سے زیادہ ہوگی لہذا ان امیروں میں سے جوامیر اللہ
تعالی کی فرما نبرداری والے کام کرے گا تواسے اجر ملے گا اور اس پر تمہارے لئے شکر کرنا ضروری
ہوگا۔ اس طرح ان امیروں میں سے جوامیر اللہ تعالی کی نافرمانی والے کام کرے گا تواس کا گناہ
اس کے سر ہوگا اور تہمیں اس حالت میں صبر کرنا ہوگا۔

(ایمی کی مر ہوگا اور تہمیں اس حالت میں صبر کرنا ہوگا۔

﴿164﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ فِى بَيْتِى هَـٰذَا: اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِى مِنْ اَمْرِ اُمَّتِى شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَ مَنْ وَلِى مِنْ اَمْرِ اُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ. ووه مسلم، باب نضيلة الامير العادل ....، رقم: ٢٧٢٢

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس گھر میں یہ دعا کرتے ہوئے سا'' اے اللہ! جو خض میری امت کے (دینی و دنیاوی) معاملات میں ہے کی بھی معاملہ کا ذمہ دار بنے بھر وہ لوگوں کو مشقت میں ڈالے تو آپ بھی اس شخص کو مشقت میں ڈالئے۔ اور جو شخص میری امت کے کسی بھی معاملہ کا ذمہ دار بنے اور لوگوں کے ساتھ نری کا برتا و کرے تو آپ بھی اس شخص کے ساتھ زمی کا معاملہ فر مائے'۔ (مسلم)

﴿165﴾ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ وَكَثِيْرِبْنِ مُرَّةَ وَعَمْرِوبْنِ الْآسْوَدِ وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يْكُرِبَ

وَآبِسَى أَمَامَةَ رَضِسَى اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الْآمِيْرَ إِذَا ابْتَعَى الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ قَالَ: إِنَّ الْآمِيْرَ إِذَا ابْتَعَى الرِّيْبَةَ فِي النَّاسِ الْعَمْدِ ٤٨٨٩ .

حضرت جبیر بن نفیر، حضرت کیر بن مرہ، حضرت عمروبن اسود، حضرت مقدام بن معدیکرب اور حضرت ابوأمامه و این امیر معدیکرب اور حضرت ابوأمامه و این امیر جب لوگول میں شک وشید کی بات و هوند هتا ہے تو لوگول کوخراب کردیتا ہے۔ (ابوداود)

فسائده: مطلب بيب كه جب امير لوگول پراعمّادك بجائه ان كيوب تلاش كرن كه اوران پربدگمانى كرف كه وه خود بى لوگول بين فساداور انتشار كا در ليد بن گا، اس كه اوران پربدگمانى كرف كه وه خود بى لوگول بين فساداور انتشار كا در ليد بن گهود) كه امير كوچا بن كه كوگول كي عدو به بريد و داران كي ساته اچها گمان ركھ در بذل أنجهود) عن أمّ المحت من أمّ المحت من رضي الله عنها قالت: قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ

رواه مسلم، باب وجوب طاغة الامراء .... ، رقم: ٢٧٦٢

حضرت أم حمين رضى الله عنها فرماتی ہیں که رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگرتم پر کسی ٹاک، کان کٹے ہوئے کالے غلام کو بھی امیر بنایا جائے جو تہمیں الله تعالیٰ کی کتاب کے ذریعیہ لین الله تعالیٰ کے مطابق چلائے تو تم اس کا تھم سنواور مانو۔

(مسلم)

﴿167﴾ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عُلَيْكُ : اِسْمَعُوْا وَاطِيْعُوْا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَّ رَاْسَةُ زَبِيْبَةٌ.

رواه البخاري، باب السمع والطاعة للامام.....، رقم: ٧١٤٢

حضرت انس بن ما لک ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے ارشا وفر مایا: امیر کی بات سنتے اور مانتے رہو اگر چہتم پر جبثی غلام ہی امیر کیوں نہ بنایا گیا ہوجس کا سرگویا (چھوٹے ہونے میں) کشمش کی طرح ہو۔

(بخاری)

﴿168﴾ عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : اِسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ.

رواه مسلم، باب في طاعة الامراء وان منعوا الحقوق، وقم: ٤٧٨٣

حضرت غرباض بن سارید ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عظیمہ نے ارشا دفر مایا:
الله تعالیٰ کی عبادت کروان کے ساتھ کسی کوشریک مت تھمراؤ اور جنہیں الله تعالیٰ نے تمہارے
کاموں کا ذمہ دار بنایا ہے ان کی مانو اور امیر سے امارت کے بارے میں نہ جھٹر و چاہے امیر سیاہ فلام ہی ہو۔اور تم اپنے نبی عیلیہ کی سنت اور ہدایت یا فتہ خلفاء راشدین ﷺ کے طریقہ کولازم
کیڑواور جن کو انتہائی مضبوطی سے تھاہے رہو۔
کیٹر واور جن کو انتہائی مضبوطی سے تھاہے رہو۔
(متدرک ماکم)

﴿170﴾ عَنْ آبِي هُ رَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ اللهُ يَرْضَى لَكُمْ اللهِ عَلَيْكُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَآنْ تَعْتَصِمُوًا لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَآنْ تَعْتَصِمُوًا بِحَبُلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَآنْ تَنَاصَحُوْا مَنْ وَلَاهُ اللهُ آمُرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ وَقَالَ مَا لَهُ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَآنْ تَنَاصَحُوْا مَنْ وَلَاهُ اللهُ آمُرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَآفَا عَالَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّذِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللله

حضرت ابو ہریرہ نظافہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی تہاری تین چیز وں کو پہند فرمائے ہیں اور تین چیز وں کو ٹاپسند فرمائے ہیں ۔ تہہاری اس بات کو پہند فرمائے ہیں کہ اللہ تعالی کی عبادت کرو، ان کے ساتھ کی کوشر یک نہ تھہراؤ، اور سب مل کر اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی ہے پکڑے رہو (الگ الگ ہوکر) بکھر نہ جاؤ، اور جنہیں اللہ تعالی نے تہماراؤ مہدار بنایا ہے ان کے لئے خلوص، وفا داری اور خیر خواہی رکھو۔ اور تمہاری ان باتوں کو ناپسند فرمائے ہیں کہ مفنول بحث ومباحثہ کرو، مال ضائع کرواور زیادہ سوالات کرو۔ (منداحہ) ناپسند فرمائے ہیں کہ مفنول بحث ومباحثہ کرو، مال ضائع کرواور زیادہ سوالات کرو۔ (منداحہ)

﴿171﴾ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مَنْ اَطَاعَنِى فَقَدْ اَطَاعَ اللهُ، وَمَنْ عَصَالِيْ فَقَدْ عَصَى الْإِمَامَ فَقَدْ اَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ فَقَدْ عَصَالِيْ فَقَدْ عَصَى اللهُ، وَمَنْ اَطَاعَ الْإِمَامَ فَقَدْ الطَاعَةِ الإَمَامُ وَمَنْ عَصَالِيْ. وواه ابن ماجه، باب طاعة الإمام، وقم: ٢٨٥٩ عَصَالِيْ.

حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جس نے میری اطاعت کی اس نے میری نافر مانی کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے مسلمانوں کے امیر کی اطاعت کی اس نے میری نافر مانی کی اور جس نے مسلمانوں کے امیر کی نافر مانی کی اس نے میری نافر مانی کی۔ (این ماجہ)

﴿172﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلَّئِكُ : مَنْ رَاَى مِنْ اَمِيْدِهِ شَيْعًا يَكُرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، فِميْتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ـ

رواه مسلم،باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين .....رقم: ٩٩٠

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرتے ہیں کدرسول الله عَلَیْ فی ارشا وفر مایا جتم میں سے جو شخص اینے امیر کی ایسی بات و یکھے جواسے نا گوار ہوتواسے جاہئے کہ اس پر صبر کرے کیونکہ جو شخص مسلمانوں کی جماعت بعنی اجتماعیت سے بالشت بھر بھی جدا ہوا (اور تو بہ کئے بغیر) اس حالت میں مرگیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔
(مسلم)

فائده: "جابلیت کی موت مرا" سے مرادیہ ہے کہ زمانہ جابلیت میں لوگ آزاد رہتے تھے نہ وہ اپنے سردار کی اطاعت کرتے تھے نہ اپنے رہنما کی بات مانتے تھے۔ (نودی)

﴿173﴾ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : لَاطَاعَةَ فِي مَعْصِيةِ اللهِ، إنَّمَا الطَّاعَةُ فِي اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ : لَاطَاعَة ، وهم بعض الحديث) رواه ابوداؤد، باب في الطاعة، رقم: ٢٦٢٥ الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ.

حضرت علی ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی ہے ارشاد فر مایا:اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں ہے۔ میں کسی کی اطاعت نہ کرو،اطاعت تو صرف نیکی کے کامول میں ہے۔ (ابوداود)

﴿174﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: السَّمْعُ والطَّاعَةُ حَقِّ عَلَى الْمَوْءِ الْمُسْلِمِ فِيْمَا أَحَبَّ أَوْكُرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ.

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا:
امیر کی بات سننا اور ماننا مسلمان پرواجب ہے ان چیزوں میں جواسے پیند ہوں یا نالپند ہوں مگر
میر کہ اسے الله تعالیٰ کی نافر مانی کا تھم دیا جائے تو جائز نہیں لہٰذا اگر کسی گناہ کے کرنے کا تھم
دیا جائے تواس کا سننا اور ماننا اس کے ذمہ نہیں۔
(منداحہ)

﴿175﴾ عَنْ اَبِيْ هُرَيْزَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُمْ: إِذَا سَافَرْتُمْ فَلْيَوُمَّكُمْ أَهُو اَمِيْرُكُمْ. وَإِذَا اَمَّكُمْ فَهُو اَمِيْرُكُمْ.

رواه البزار واستاده حسن، مجمع الزوائد ٢٠٦/٢

حضرت ابوہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم سفر کروتو تمہاراا مام وہ ہوتا چا ہے جس کوقر آن کریم زیادہ یا دہو (اور مسائل کوزیادہ جانے والا ہو) اگر چہوہ تم میں سب سے چھوٹا ہوا در جب وہ تمہارا نماز میں امام بناتو وہ تمہارا امیر بھی ہے۔

---

فسائدہ: بعض دوسری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علی نے بھی کمی کی خاص صفت کی وجہ سے ایسے فضل متھ جیسا کہ دیث خاص صفت کی وجہ سے ایسے فضل متھ جیسا کہ دیث منبر ۱۵۲ کے فائدے میں گذر چکا ہے۔

﴿176﴾ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِى الله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنْ عَبَدَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُشْوِكُ بِهِ شَيْئًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَإِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُشْوِكُ يُدْخِلُهُ مِنْ أَيْ إَبُو آبِ وَمَنْ عَبَدَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُشْوِكُ يُدْخِلُهُ مِنْ أَيْ وَآتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَعَصَى فَإِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ أَمْرِهِ بِالْخِيَارِ بِهُ شَيْئًا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَسَمِعَ وَعَصَى فَإِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ أَمْرِهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَحِمَهُ وَإِنْ شَاءَ عَدَّبَهُ رواه احمد والطبراني ورجال احمد ثقات، مجمع الزوايد ٣٨٩/٥

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیمی نے ارشادفر مایا: جس شخص نے اللہ تبارک و تعالی کی اس طرح عبادت کی کدان کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہرایا، نماز کوقائم کیا، زکو قادا کی اورامیر کی بات کو سنااور مانا اللہ تعالی اس کو جنت کے درواز وں میں سے جس درواز سے سے وہ جا ہے گاجنت میں داخل فرمائیں گے۔ جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔اور

جس نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ ان کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرایا، نماز قائم کی، زکو ۃ اداکی اورامیر کی بات کوسنا (لیکن) اسے نہ مانا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر دہے جاہے اس پر رحم فرمائیں جاہے اس کوعذاب دیں۔
(منداحہ طبرانی جمح الزوائد)

﴿177﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلَا اللهِ وَاجْتَبَ وَاجْتَبَ اللهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ وَاجْتَبَ وَاجْتَبَ اللهَ مَنْ عَزَا فَحْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ، وَافْسَدَ فِي الْآرْضِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَوْجِعْ بِالْكَفَافِ. رواه ابوداؤد، باب نبس بغزو ويلتمس الدنيا، رقم: ٢٥١٥

حضرت معاذبن جبل ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جہادیس نکلنا دوسم پر ہے: جس نے جہادے لئے نکلنے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو مقصود بنایا، امیر کی فرمانبرداری کی، این عمدہ مال کوخرچ کیا، ساتھی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا اور (برقتم کے) فعاد سے بچاتو ایسے خف کا سونا جا گنا سب کا سب ثواب ہے۔ اور جو خف جہاد میں فخر اور دکھلافے اور لوگوں میں این جرچ کرائے کے لئے نکلا، امیر کی بات ندمانی اور زمین میں فساد پھیلایا توں جہاد سے خسارے کے ساتھ لوٹے گا۔

﴿178﴾ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَ رَجُلَا قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ! رَجُلٌ يُوِيْدُ الْجِهَادَ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَهُوَ يَبْتَغِى عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ : لَا آجُرَلَهُ، فَآعُطَمَ ذَلِكَ النَّاسُ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ: عُدْ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُ فَلَعَلَّكَ لَمْ تَفَهِّمُهُ، فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُ فَلَعَلَّكَ لَمْ تَفَهِّمُهُ، فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ عَرْكُ اللهِ اللهِ عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا؟ قَالَ: لَا آجُرَلَهُ وَهُو يَبْتَعَى عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا؟ قَالَ: لَا آجُرَلَهُ وَقُولُ لِللَّهُ مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا؟ قَالَ: لَا آجُرَلَهُ وَقُولُ لِللَّهُ فَقَالَ لَهُ النَّالِيَّةَ، فَقَالَ لَهُ النَّالِيَةَ، فَقَالَ لَهُ الْجُولَة.

رواه ابوداؤد،باب فيمن يغدوو يلتمس الدنيا، رقم: ٢٥١٦

حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا: یارسول اللہ! ایک آدمی
اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کے لئے اس نیت سے جاتا ہے کہ اسے دنیا کا پچھسا مان مل جائے؟
رسول اللہ علیہ نے ارشا دفر مایا: اسے کوئی ثواب نہ ملے گا۔ لوگوں نے اس کو بہت بڑی بات سول اللہ علیہ اوراس شخص سے کہاتم اس بات کورسول اللہ علیہ نے دوبارہ پوچھوشا بدتم اپنی بات رسول اللہ علیہ وسلم کو سمجھانہیں سکے۔ اس شخص نے دوبارہ عرض کیا: یارسول اللہ! ایک آدمی جہاد میں اس

ست سے جاتا ہے کہ اسے دنیا کا کچھ سامان ل جائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا: اسے کوئی تواب نہیں ملے گا۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا اپنا سوال پھر سے دہرا وَ چنا نچیا اس شخص نے تیسری مرتبہ پوچھا آپ نے تیسری مرتبہ بھی اس سے یہی فرمایا کہ اسے کوئی تواب نہیں ملے گا۔ (ابوداود) (179) عَنْ آبِیْ فَعْلَبَةَ الْنُحْشَنِیّ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَکَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْلِیّ مَنْ زِلًا تَفَرَقُوا فِی الشِّعَابِ وَالْاَوْدِیَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْلِیّ : إِنَّ تَفَرُقُکُمْ فِی هاذِهِ الشِّعَابِ وَالْاوْدِیَةِ إِنَّمَا ذٰلِکُمْ مِنَ الشَّیْطَانِ، فَلَمْ یَنْزِلُ بَعْدَذٰلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا انْصَمَّ بَعْضَهُمْ اللّٰی بَعْضِ حَتَّی یُقَالَ: لَوْ بُسِطَ عَلَیْهِمْ فَوْبٌ لَعَمَّهُمْ.

رواه ابوداؤد، باب ما يؤمرمن انضمام العسكر وسعته، رقم: ٢٦٢٨

حضرت الونغلبة حشنی ﷺ فرماتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی جگه مختمر نے کے لئے پڑاؤڈ الاکرتے ہے توصحابہ ﷺ کھاٹیوں اور وادیوں ہیں بھر کرتھ ہرتے تھے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارا یہ گھاٹیوں اور وادیوں ہیں بھر جانا شیطان کی طرف سے ہے (جوتم کو ایک دوسرے سے جدار کھنا چاہتا ہے) اس ارشاد کے بعدرسول الله صلی الله علیه وسلم جہاں بھی تشہرتے تمام صحابہ استھیل جل کرتھ ہرتے یہاں تک کہ آئییں (ایک دوسرے سے قریب قریب و کھی کر) یوں کہا جانے لگا کہ اگران سب پرایک کپڑاڈ الا جائے تو وہ ان سب کو فریب کے خصانی ہے۔

﴿180﴾ عَنْ صَخْوِ الْغَاهِدِيّ رَضِىَ اللهُعَنْهُ عَنِ النَّبِيّ مَلَا اللَّهُمَّ بَارِكَ لِاُمْتِىْ فِى بُكُورِهَا وَكَانَ إِذَا بَعَتَ سَرِيَّةٌ أَوْجَيْشًا بَعَنَهَا مِنْ أَوَّلِ النَّهَادِ، وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَادِ، فَاتْوَى وَكُثُرُهَالُهُ. وواه ابوداؤد،باب في الابتكار في السفر،رقم: ٢٠٦٦

حضرت صحر غامدی ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الله م بَادِ لا لاَمّتِیْ فِی بُکُودِهَ " یا الله! میری امت کے لئے دن کے ابتدائی حصہ میں برکت عطاء فرمادین "رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب کوئی چھوٹا یا بڑا الشکر روانہ فرماتے تواس کودن کے ابتدائی حصہ میں روانہ فرماتے حضرت صحر میں ہوا کے ابتدائی حصہ میں روانہ فرماتے حضرت صحر میں ملازمین کے ذریعہ فروخت کے لئے بھیجتہ تھے چنانچہوہ غنی ہوگئے اوران کا مال بڑھ گیا۔ حصہ میں ملازمین کے ذریعہ فروخت کے لئے بھیجتہ تھے چنانچہوہ غنی ہوگئے اوران کا مال بڑھ گیا۔ (ایودا دو)

**فسائدہ**: حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مقصدیہ ہے کہ میری امت کے لوگ دن کے ابتدائی حصہ میں سفر کریں یا کوئی دینی یادینوی کام کریں تو اس میں انہیں برکت حاصل ہو۔

﴿181﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ لِآكَتُمَ بْنِ الْجَوْنِ الْمُحُرَّاعِيّ: يَا أَكْثُمُ الْخُرُمَعُ عَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُك، وَتَكُرُمُ عَلَى رُفَقَائِك، يَا أَكْتُمُ الْمُحُرَّا اللَّهُ فَاءِ أَوْبَعَةٌ، وَخَيْرُ اللَّهُ فَقُل الرُّفَقَاءِ أَوْبَعَةٌ، وَخَيْرُ اللَّهُ فَالِهُ وَلَنْ يُغْلَبَ إِثْنَا عَشَرَ اللَّهُ فَقَاءِ أَوْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَوْبَعُمِاتَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَوْبَعَةُ آلَافٍ وَلَنْ يُغْلَبَ إِثْنَا عَشَرَ اللَّهُ عَنْ وَاللهِ السَرايا، وقم: ٢٨٢٧

حضرت ابوسعید خدری کے فرماتے ہیں کہ ایک موقع پرہم رسول الله علیہ وہلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ اچا تک ایک صاحب سواری پرآئے اور (اپنی ضرورت کے اظہار کے لئے) وائیں ہائیں ویکھنے لگے (تاکہ کسی ذریعہ سے ان کی ضرورت بوری ہوسکے )اس پر سول الله صلی وائیں ہائیں دیکھنے لگے (تاکہ کسی ذریعہ سے ان کی ضرورت سے ) زائد سواری ہووہ اُس کو دیدے اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جس کے پاس (اپنی ضرورت سے ) زائد سواری ہووہ اُس کو دیدے

جس کے پاس سواری نہ ہواور جس کے پاس (اپنی ضرورت ہے) زائد کھانے پینے کا سامان ہووہ اُس کو دید ہے جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو۔ رادی کہتے ہیں کہ اس طرح آپ نے مختلف تم کے مالوں کا ذکر کیا یہاں تک (آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے) ہمیں سیاحساس ہونے لگا کہ ہم میں ہے کسی کا پی زائد چیز پرکوئی حق نہیں ہے (بلکہ اس چیز کا حقیقی مستحق وہ خض ہے جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے)

﴿183﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا حَدَّتَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اَنَّهُ اَرَادَ اَنْ يَغْزُوَ قَالَ: يَا مَعْشَوَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْآنْصَارِ! إِنَّ مِنْ اِخْوَانِكُمْ قَوْمًالَيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلَا عَشِينُوَةً فَلْيَصَٰمَّ اَحَدُكُمْ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ اَوِالشَّلا ثَةَ.

(الحديث)\_ رواه ابوداؤد، باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو، رقم: ٢٥٣٤

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنما بیان کرتے ہیں که رسول الله علی ایک غزوہ پر مایا: مباجرین وانسار کی جماعت! تمہارے بھائیوں میں سے پھولوگ ایسے مجلوگ ایسے جم ایک ان میں سے جی جن کے پاس نہ مال ہے نہ ان کے رشتہ دار ہیں اس لئے تم میں سے ہرایک ان میں سے دویا تمن کوایئے ساتھ ملا لے۔

(ایدوا وویا تمن کوایئے ساتھ ملا لے۔

﴿184﴾ عَنِ اللهُ طُعِمِ بْنِ الْمِقْدَامِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : مَا خَلَف عَبْدَ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ : مَا خَلَف عَبْدُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَنْدُ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ عَنْدُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَنْدُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَنْدُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ عَنْدُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَي

رواة ابن شيبة حديث ضعيف، الجامع الصغير ٢/٩٥/، وردعليه

صاحب الاتحاف وملخص كلامه ان الحديث ليس بضعيف، اتحاف السادة ٣/٥٦٠

حفرت مطعم بن مقدام رفی ایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا: آدمی جب سفر پرجانے گئے تو سب سے بہتر نائب جسے وہ اپنے اہل وعیال کے پاس چھوڑ کر جائے وہ دور کعتیں ہیں جوان کے پاس پڑھ کر جائے۔
دور کعتیں ہیں جوان کے پاس پڑھ کر جائے۔

﴿185﴾ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: يَسِّرُواْ وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُعَقِّرُوا وَلاَ تُعَلِّقُوا لَهُ مِنْ اللَّهِي تَلْكُ يَتَحُولُهم بالموعظة ....، رقم: ٦٩

حضرت انس على الله على الله على الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: اوكون

کے ساتھ آ سانی کابرتاؤ کرواوران کے ساتھ تختی کابرتاؤنہ کروہ خوشخبریاں سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ (بخاری)

یعنی لوگوں کو نیک کام کرنے پر اجر د ثواب کی خوشخریاں سناؤ اوران کوان کے گنا ہوں پر ایسامت ڈراؤ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مایوں ہوکر دین سے دور ہوجائیں۔

﴿186﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍ و رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ قَالَ: قَفْلَةٌ كَعَزُوقٍ . (186 عَنْ عَبْدِ اللهِ هُوَ الْغَزُو، رقم: ٢٤٨٧ مَنْ فَعَلْ الْفَعْلُ فَى الْغَزُو، رقم: ٢٤٨٧

حفرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جہاد سے لوٹ کرآنا بھی جہاد میں جانے کی طرح ہے۔ (ایدواود)

فَافِده: الله تعالى كراسته مين جهادكرنے پرجواجروثواب ملتا ہوءى اجروثواب الله تعالى كراسته مين جهادكرنے پرجواجروثواب ملتا ہے و بكر الله تعالى كراسته ميں الله تعالى كراسته ضرورت كي وجه ہے كا ياجب بھى الله تعالى كراسته كا بلاوا آجائے گا فور الله تعالى كراسته ميں فكل جاؤں گا۔ (مظاہری)

﴿187﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَرَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ اِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ ٱوْحَـجَ اَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْآرْضِ فَلاَثَ تَكْبِيْرَاتٍ وَيَقُوْلُ: لآاللهُ إلّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَوِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَحْمَٰدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، آيَبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْآحْزَابَ وَحْدَهُ.

رواه ابوداؤد،باب في التكبير على كل شرف في المسير، رقم: ٢٧٧٠

ترجمه: الله تعالى كسواكوئى معبورتيس، وه تنها بين، ان كاكوئى شركيك نيس، انهى ك لئ بادشامت ب، انهى ك لئ تعريف باوروه مرجيز برقادر بين بهم وايس موف وال

ہیں، توبر کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ اپنے رب کی تحریف کرنے والے ہیں۔ اپنے رب کی تحریف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کردیا اور اپنے بندے کی مد فرمائی اور انہوں نے تنہاد شمنوں کوشکست وی۔

﴿188﴾ عَنْ عَـمْـرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ تَأْلُطُكُ دَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَقَالَ لَهُ: يَاعَمْرَ وَبْنَ مُرَّةَ: آنَا النَّبِيُّ الْمُرْسَلُ إِلَى الْعِبَادِكَافَّةً أَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَآمُرُهُمْ بِـحَقْنِ اللِّمَاءِ، وَصِلَةِ الْآرْحَامِ، وَعِبَادَةِ اللهِ، وَرَفْضِ الْآصْنَامِ، وَحَجّ الْبَيْتِ وَصِيَامٍ شَهْرِ رُمَّضَانَ، شَهْرٍ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، فَمَنْ اَجَابَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ عَصلى فَلَهُ النَّارُفَآمِنْ بِ اللهِ يَاعَمْرُو يُؤَمِّنُك اللهُ مِنْ هَوْلِ جَهَنَّمَ، قُلْتُ: اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِللهُ اللهُ وَانَّك رَسُولُ اللهِ، وآمَنْتُ بِكُلِّ مَا جِنْتَ بِه بِحَلَالِ وَحَرَامٍ، وَإِنْ أَرْغَمَ ذَلِكَ كَثِيْرًا مِنَ الْآقْوَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : مَوْحَبًا بِكَ يَاعَمْرُوبْنَ مُرَّةً، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ بِأَبِيْ ٱنْتَ وَأُمِّيْ، اِبْعَثْنِيْ اللهِ قَوْمِيْ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَمُنَّ بِيْ عَلَيْهِمْ كَمَا مَنَّ بِكَ عَلَيَّ فَبَعَثَنِيْ اِلَيْهِمْ فَقَالَ: عَلَيْك بِالرِّفْقِ وَالْقَوْلِ السَّدِيْدِ، وَلَا تَكُنْ فَظَّا وَلَا مُتَكَبِّرًا وَلَا حَسُوْدًا، فَأَتَيْتُ قَوْمِيْ فَقُلْتُ: يَابَنِيْ دِفَاعَةَ، يَا مَعْشَرَ جُهَيْنَةَ، إنِّي رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ إِلَيْكُمْ، أَدْعُوْكُمْ إلَى الْجَنَّةِ وَأَحَذِّرُكُمُ النَّارَ، وَآمُـرُكُـمْ بِـحَقْنِ الدِّمَاءِ، وَصِلَةِ الْآرْحَامِ، وَعِبَادَةِ اللهِ، وَرَفْضِ الْآصْنَامِ، وَحَجّ الْبَيْتِ، وَصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، شَهْرِ مِنَ اثْنَىْ عَشَرَ شَهْرًا، فَمَنْ اَجَابَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ عَصَى فَلَهُ السَّارُ، يَامَعْشَرَ جُهَيْنَةَ، إنَّ الله -عَزَّوَ جَلَّ - جَعَلَكُمْ خِيَارَمَنْ ٱنْتُمْ مِنْهُ، وَبَغَضَ إلَيْكُمْ فِيْ جَاهِلِيَّتِكُمْ مَا حُبِّبَ اللي غَيْرِكُمْ، مِنْ أَنَّهُمْ كَانُوْا يَجْمَعُوْنَ بَيْنَ اللَّاخْتَيْنِ، وَيَخْلُفُ الرَّجْلُ مِنْهُمْ عَلَى امْرَأَةِ ٱبِيْهِ، وَالْغَزَاةِ فِي الشَّهْرِالْحَرَامِ، فَأَجِيْبُوا هَلْذَا النَّبِيَّ الْمُرْسَلَ مِنْ بَنِيْ لُؤًى بْن غَالِب، تَنَالُوا شَرَفَ الدُّنْيَا وَكَرَامَةَ الْآخِرَةِ، وَسَارِعُوا فِي ذٰلِكَ يَكُنْ لَكُمْ فَضِيْلَةً عِنْدَ اللهِ، فَاجَابُوهُ إلا رَجُلاً وَاحِدًا. رواه الطبراني مختصرا من مجمع الزوائد ١١٨٨ ٤٤

حضرت عمروبن مرہ جہنی کی کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسلام کی وعوت دی اور فرمایا: عمروبن مُر ہ میں الله تعالیٰ کے تمام بندوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں انہیں اسلام کی وعوت دیتا ہوں اور میں ان کو تھم دیتا ہوں کہ وہ خون کی حفاظت کریں (کسی کوناحق قل نہ کریں) صلہ رحمی کریں ، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ، بتوں کو چھوڑ دیں ، بیت اللہ کا جج کریں اور بارہ مہدوں میں سے ایک ماہ رّمضان میں روزے رکھیں۔ جو ان باتوں کو مان لے گا اسے

جنت ملے گی اور جونہیں مانے گا اس کے لئے جہنم ہوگی۔ عمر واللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤوہ تہمیں جہنم کی ہولنا کیوں سے امن عطافر مائیں گے۔ حضرت عمر وہ اللہ نے عرض کیا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور بیٹک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آپ جو حلال وحرام لے کرآئے ہیں میں اس سب پر ایمان لایا۔ اگر چہ یہ بات بہت ی قوموں کونا گوار گذرے گی۔ آپ ایک خرقہ میں مرحبا ہو۔

پھر حضرت عمر و رہے ان عرض کیا: یارسول الله! میرے مال باب آپ پر قربان ہول آپ مجھے میری قوم کی طرف بھیج دیں ، ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی ان پر بھی میرے ذریعہ سے فضل فرمادیں جیے آپ کے ذریعہ سے مجھ پرنظل فر مایا ہے۔ چنانچہ آپ علی نے مجھے بھیجا اور پر ہدایات دیں کہنری سے پیش آنا جیجے اورسیدھی بات کہنا ، بخت کلامی اور بدخلقی سے پیش ندا آنا ، تکبر اور حسد ند كرنا ميں اپني قوم كے ياس آيا اور ميں نے كہا: بني رفاعہ! تُجبيئه كے لوگو! ميں تمہاري طرف الله تعالی کے رسول علیہ کا قاصد ہوں۔ میں تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہوں اور تم کوجہنم سے ڈراتا مول \_ اور میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہتم خون کی حفاظت کرویعنی کسی کوناحق قتل نہ کرو، صلەرتى كرو،ايك الله تعالى كى عبادت كرو، بتول كوچھوڑ دو، بيت الله كانچ كرواور بار همهينوں ميں سے ایک ماہ رمضان میں روزے رکھو۔ جوان یا تو ل کو مان لے گا اسے جنت ملے گی اور جونہیں مانے گااس کے لئے دوزخ ہوگی۔قبیلہ جُہیئہ والوا الله تعالیٰ نے تہمیں عربوں میں سے بہترین قبیلہ بنایا ہے اور جو بری باتیں عرب کے دوسر تے تبیلوں کواچھی لگتی تھیں اللہ تعالی نے زمانہ جاہلیت میں بھی تمہارے دلوں میں ان کی نفرت ڈالی ہوئی تھی مثلاً دوسر نے تبیلہ والے دوبہنوں سے اسمھی شادى كركية تصاورات باپ كى بيوى سے شادى كركية تصاورادب وعظمت والے مہينے ميں جنگ کر لیتے تھے (اورتم پیفلط کام زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں کرتے تھے ) لہٰذااللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بھیج ہوئے رسول کی بات مان لوجن کا تعلق بن انو کی بن غالب قبیلہ سے ہے تو تم دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت یالو گے۔ تم ان کی بات قبول کرنے میں جلدی کروتمہیں اللہ تعالی کے ہاں سے (اسلام میں پہل کرنے کی) فضیلت حاصل ہوگی چنا نچدان کی وعوت پرایک آوی کے علاوہ ساری توم مسلمان ہوگئی۔ (طبرانی پجیع الزوائد)

فائده: ادب وعظمت والے مہینے چارتھے جن میں عرب جنگ نہیں کرتے تھے محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ (تغیرابن کثیر)

﴿189﴾ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ مَلَّىٰ كَانَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إلَّا نَهَارًا فِي الطُّحٰى، فَإِذَا قَدِمَ، بَدَا بِالْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ.

رواه مسلم، باب استحباب ركعتين في المسجد .....، رقم: ١٦٥٩

حفزت کعب بن ما لک رہے ہیں کہ رسول الله صلی الله عليه و کامعمول تھا کہ دن میں چاشت کے وقت سفر سے والیس تشریف لاتے اور آنے کے بعد پہلے مسجد جاتے، دور کعت مماز ادافر ماتے پھر مسجد میں بیٹھتے۔
(مسلم)

﴿190﴾ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ: فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ (لِيْ رَسُوْلُ اللهِ مَّلَتُكُ ) : إِنْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

رواه البخاري باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة .....رقم: ٢٦٠٤

(الحديث)\_ رواه احمد٢/٢٦٤

حضرت شہاب بن عبارٌ فرماتے ہیں قبیلہ عبد قیس کا جود فدرسول اللہ علیہ کے خدمت میں کیا تھا ان میں سے ایک صاحب کوایے سفر کی تفصیل بتاتے ہوئے اس طرح سنا کہ جب ہم رسول الله عطي كى خدمت مين حاضر موئ تو جمار يآنى كى وجد سے مسلمانوں كوانتها كى خوشى موئی۔جس وقت ہم رسول اللہ عصل کم مجلس میں مینچلوگوں نے ہمارے لئے جگہ کشادہ کردی، ہم وہاں بیٹھ گئے۔رسول اللہ علیہ نے ہمیں خوش آید پر کہااور دعادی۔ پھر ہماری طرف دیکھ کر ارشاوفرمایا: تمهارا سردار اور و مددارکون ہے؟ ہم سب نے مُنزِرین عائد کی طرف اشارہ کیا۔ رسول الله علي في ارشاد فرمايا: كيابيائ لعنى زخم ك نشان والعمهار برمروار بي؟ جم في عرض کیا: جی ہاں ( اُنٹج اُسے کہتے ہیں جس کے سریا چہرے پر کسی زخم کا نشان ہو ) ان کے چہرے یر گدھے کے گھر لگنے کے زخم کا نشان تھا اور بیسب سے پہلا دن تھاجس میں ان کا نام آھے پڑا۔ بید ساتھیوں سے پیچے عظہر گئے تھے انہوں نے ساتھیوں کی سوار بول کو باندھا اور ان کا سامان سنجالا۔ پھراپنی کھری نکالی اور سفر کے کیڑے اتار کرصاف کیڑے پہنے پھررسول اللہ علیہ کے طرف چل دیئے۔ (اس وقت) رسول الله علی پیرمبارک پھیلا کر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب حضرت الله عظية آب ع قريب آئ تولوكول في ان ك لئ جكه بنادى اوركها: الله ا يهال بين يراك الله صلى الله عليه وسلم بإول سميث كرسيد هي بين كير اورفر مايا التي يهال آؤ چنانچدوہ رسول الله عظی وائیں طرف بیٹر گئے۔آپ نے انہیں خوش آمدید فر مایا اور شفقت کا معالمه فرمایا۔ان سے ان کے علاقوں کے بارے میں دریا فت فرمایا اور چرکی ایک ایک بستی صفاء مُشَعِّر وغیرہ کاذکرکیا۔ حضرت افتی کے ایک نیادہ جانتے ہیں۔ آپ سلی اللہ امیرے ماں باب آپ برقربان،

آپ تو ہماری بستیوں کے نام ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

میرے لئے تمہارے علاقے کھول دیے گئے ہیں اُن میں چلا پھرا ہوں پھررسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے انصار! اپنے بھائیوں کا اکرام کرو کیوتکہ بیتمہاری طرح مسلمان ہیں ان کے بالوں اور کھالوں کی رنگت تم سے بہت زیادہ ملی تھی ہے۔ اپنی خوش سے اسلام لائے ہیں ان کے بالوں اور کھالوں کی گئی اور میر جھی نہیں کہ (مسلمانوں کے نشکر نے حملہ کرکے ان پر غلبہ پالیا ہواور) ان کا تمام مال، مالی غنیمت بنالیا ہو یا انہوں نے اسلام سے انکار کیا ہواور انہیں قبل کیا گیا ہو۔ (وہ وفد انصار کے ہاں رہا) پھر جب صبح ہوئی تو آپ نے دریا فت فرمایا: تم نے اپنے ہمائیوں کے اگرام اور مہمان نوازی کو کیما پایا ؟ انہوں نے کہا: بہت اچھے بھائی ہوں، ہمیں نمارے رب کی کتاب اور ہیں، ہمیں نرم بستر پیش کے ،عمدہ کھانے کھلائے اور شبح وشام ہمیں ہمارے رب کی کتاب اور ہیں، ہمیں نرم بستر پیش کے ،عمدہ کھانے کھلائے اور شبح وشام ہمیں ہمارے رب کی کتاب اور اللہ علیہ وہاں ہمائی اللہ علیہ وہاں ہم کی تندیں سکھائی گئی ہوئے۔ پھر آپ نے ہم ہیں ہے ایک آدمی کی طرف توجہ فرمائی۔ جوہم اللہ علیہ وہ نمی کی اللہ علیہ وہا کہ وہ ہم نے آپ کو بتا ہے۔ ہم ہیں ہے کی کی طرف توجہ فرمائی۔ جوہم نے آپ کو بتا ہے۔ ہم ہیں ہے کی کو التحیات ، کسی کو کی طرف توجہ فرمائی ۔ جوہم سے کہ کو کئی شری سے کسی کو التحیات ، کسی کو التحیات ، کسی کو کہ ان میں کو کئی شری سے کسی کو التحیات ، کسی کو التحیات ، کسی کی کو کہ کا کے کسی کو کی کو کو کسی کو کرو سور میں اور کسی کو گئی تعی کو کی کو کرو کی کرو کی کو کرو کی کی کی کی کو کرو کی کو کرو کی کے کہ کو کی کو کرو کی کی کرو کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کرو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو

حضرت جابر منطقة فرماتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشادفر مایا: سفر سے واپس آنے والے مرد کے لئے اپنے گھر والوں کے پاس بینچنے کا بہترین وقت رات کا ابتدائی حصہ ہے (بیاس صورت میں ہے کہ گھر والوں کو آنے کے بارے میں پہلے سے علم ہویا قریب کا سفر ہو)۔

(بیراس صورت میں ہے کہ گھر والوں کو آنے کے بارے میں پہلے سے علم ہویا قریب کا سفر ہو)۔
(ابوداؤہ)

﴿193﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهْى رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُ إِذَا اَطَالَ الرَّجُلُ الْغَيْبَةَ، اَنْ يَأْتِنَى اَهْلَهُ طُرُوقًا. (واه مسلم، باب كراهة الطروق....،وقم: ٤٩٦٧

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عنما فرمات بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد

فرمایا: جب کسی انسان کی گھرسے غیر حاضری کا زمانہ زیادہ ہوجائے بینی اس کوسفر میں زیادہ دن لگ جائیں تووہ (اچا تک) رات کواپنے گھرنہ جائے۔ (مسلم)

فائدہ: ال حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ طویل سفر کے بعد اچا نک رات کے وقت گھر جانا مناسب نہیں کہ اس صورت میں گھر والے پہلے ہے ذہنی طور پر استقبال کے لئے تیار نہ ہوں گا ابتدا گرآئے کاعلم پہلے ہے ہوتو رات کے وقت جانے میں کوئی حرج نہیں۔ موں گا ابتدا گرآئے کاعلم پہلے ہے ہوتو رات کے وقت جانے میں کوئی حرج نہیں۔ (نووی، بخاری)

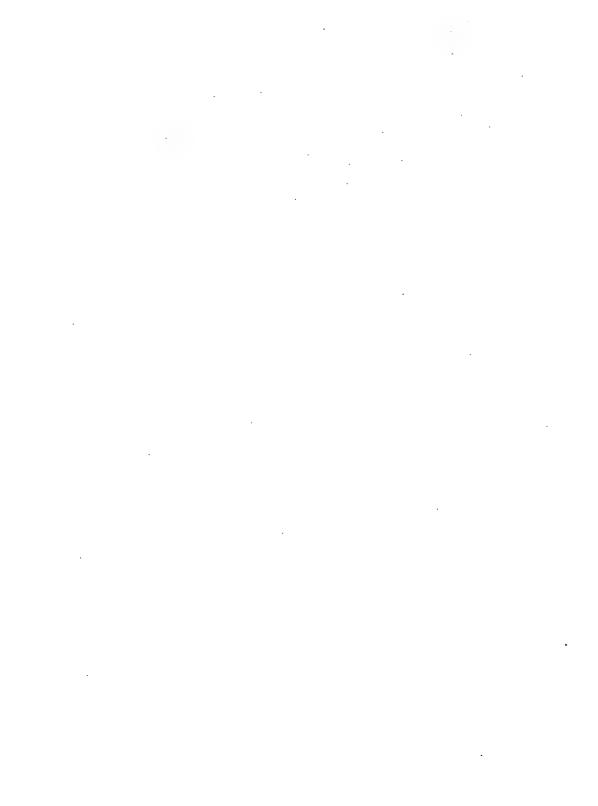



## لا لعنی سے بچنا

## آياتِ قرآنيه

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَعُ مَ الْمَانِ عَلَوًا مُّبِينًا ﴾ تَنْهُمْ مُ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًا مُّبِينًا ﴾

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علی ہے ارشاد فرمایا: اور آپ میرے بندوں سے فرماد بیجے کے اللہ تعالیٰ ہے اپنی ہور اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہوتی ہو) کیونکہ شیطان دل آزار بات کی وجہ سے آپس میں گڑادیتا ہے واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ (بن اسرائیل)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴾ [المُؤمنون:٣]

الله تعالی نے ایمان والوں کی ایک صفت بیار شادفر مائی کہوہ لوگ بے کار لا یعنی باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ (مؤمنون)

وَقَـالَ تَعَالَى: ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا قَ وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ ر وَلَوْ لَا ٓ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَاۤ اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهِاذَاق سُبْحٰنَكَ هاذَا بُهْنَانٌ عَظِيْمٌ لَ يَعِظُكُمُ اللهُ اَنْ تَعُوْدُوْ الْمِثْلِهِ اَبَدًا إِن [التور: ١٥\_١٧]

كُنتُمْ مُوْمِنِيْنَ ﴾

(منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایک مرتبہ ہمت لگائی ، بعض بھولے بھالے مسلمان بھی سی سائی اس افواہ کا تذکرہ کرنے گے اس پر یہ آیات نازل ہوئیں) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تم اس وقت عذاب کے ستحق ہوجاتے جب کہ تم اپنی زبانوں سے اس خبر کو ایک دوسرے سے بی کررہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی ہا تیں کہہ رہے تھے جن کی حقیقت کا تم کو بالک علم نہ تھا اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے (کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے) حالا تکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی سخت بات تھی۔ اور جب تم نے اس بہتان کو سنتے ہی لوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں تو ایسی بات کا زبان سے نکالنا بھی مناسب نہیں۔ اللہ کی بناہ! یہ تو بڑا بہتان ہے۔ مسلمانو! اللہ تعالیٰ تم کو شیحت کرتے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہوتو آئندہ پھر بھی ایسی حرکت نہ کرنا (کہ یغیر حقیق کے غلط خبریں اڑاتے پھرو)۔

حرکت نہ کرنا (کہ یغیر حقیق کے غلط خبریں اڑاتے پھرو)۔

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ لَا وَإِذَامَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٢]

اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے: اور وہ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے اور اگر اتفاقا بیہودہ مجلسوں کے پاس سے گزریں تو سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزرجاتے ہیں۔

(فرقان)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُو آعْرَضُوا عَنْهُ ﴿ وَالْمَص وَالمَّص وَالمَّا عَنْهُ ا

الله تعالی کاارشاد ہے: اور جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تواس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ (تقس)

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَآلُهُمَا الَّذِيْنَ المَنُوا إِنْ جَآءَ كُمْ فَاسِقٌ مِنْبَا فَتَبَيَّنُوْآ أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا مِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ للدِمِيْنَ ﴾ [الحجرات:٦]

الله تعالی کارشادہے: مسلمانو! اگر کوئی شریقہارے پاس کوئی خبر لے کرآئے (جس میں کسی کی شکایت ہو) تو اس خبر کی خوب چھان بین کرلیا کرد کہیں ایسانہ ہوکہ تم اس کی بات پراعماد

كركيكسى قوم كونادانى سے كوئى نقصان بېنچادو چرتهين اپنے كيد بر چچتانا برائے ۔ (جرات) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْتٍ عَتِيْدٌ ﴾ [ق: ١٨]

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: انسان جو بھی کوئی لفظ زبان سے نکالیّا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ انظار میں تیار بیٹھا ہے (جواُسے فوراً لکھ لیتا ہے)۔

## احاديثِ نبويه

﴿ 1 ﴾ عَنْ آبِي هُورَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمرء، اللهِ عَلَيْكُمْ مَالَا يَعْنِيْهِ. رواه الترمذي وقال: هذاحديث غريب، باب حديث من حسن اسلام المرء، رقم: ٢٣١٧

حضرت ابو ہریرہ فی روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ عیادہ نے ارشاد فرمایا: آدی کے اسلام کی خوبی ادر کمال ہیہے کہ وہ فضول کا موں اور باتوں کوچھوڑ دے۔ (تندی)

فائدہ: حدیث شریف کا مطلب بیہ کہ بضرورت با تیں نہ کرنا اور نضول مشغلوں سے بچنا کمال ایمان کی نشانی ہے اور آدی کے اسلام کی رونق وزینت ہے۔

﴿ 2﴾ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَلْكُ قَالَ: مَنْ يَضْمَنْ لِيْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ. وواه البحاري، باب حفظ اللسان، رقم: ٦٤٧٤

حفرت بہل بن سعد حقیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹا تگوں کے درمیان والے اعضاء کی ذمہ داری دے دے (کہ دہ زبان اور شرمگاہ کوغلط استعال نہیں کرے گا) تو میں اس کے لئے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔

﴿ 3 ﴾ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ مَلْكِ الْمُونِي بِآمُرِ أَعْبُولِيْ بِآمُرِ أَعْبُولِيْ بِآمُرِ أَعْبُولِيْ بِآمُرِ أَعْبَوْنِيْ بِآمُرِ أَعْبُولِيْ بِآمُرِ أَعْبُولِيْ فَعَلَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ.

رواه الطبراني باسنادين واجدهما جيد، مجمع الزوائد ، ٣٦/١٠

توسید حی رہے گی تو ہم بھی سید ھے رہیں گے اور اگر تو ٹیر ھی ہوگئ تو ہم بھی ٹیڑ ھے ہوجا کیں گے (ترین) (ریدی)

﴿ 10 ﴾ عَنْ آبِى هُ رَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ آكْثَوِمَا يُلْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، قَالَ: تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، وَسُئِلَ عَنْ ٱكْثَوِمَا يُلْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، قَالَ: الْفَهُ وَالْفَوْجُ۔

رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح غريب،باب ماجاء في حسن الخلق، رقم: ٢٠٠٤

حضرت ابو ہرمیرہ منظمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ سے بوچھا گیا کہ سعمل کی وجہ سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے؟ ارشاد فرمایا: تقوی (اللہ تعالی کا ڈر) اورا جھے اخلاق۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ سعمل کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے؟ ارشاد فرمایا: منہ اور شرمگاہ (کا غلط استعمال)۔

﴿ 11 ﴾ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِب رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ اَعْرَابِي الله رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُمَا قَالَ: جَاءَ اَعْرَابِي اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنَاقِ فَقَالَ: يَازَسُوْلَ اللهِ عَلَمْنِيْ عَمَلًا يُدْخِلْنِي الْجَنَّةَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثِ فِي آمْرِهِ ايَّاهُ بِالْإعْتَاقِ وَفَكِ الرَّقَبَةِ وَالْمِنْحَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ اللهِ مِنْ خَيْرٍ. وَفَكِ الرَّقَبَةِ وَالْمِنْحَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ اللهِ مِنْ خَيْرٍ. ٢٣٩/٤

حضرت براء بن عازب رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے (صحابی) نے رسول الله الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا: یارسول الله الله محصے ایسا عمل بتاد بیجے جو مجھے جنت میں داخل کرد ہے؟ رسول الله علیہ نے چندا عمال ارشاد فرمائے جس میں غلام کا آزاد کرنا بقر ضدار کو قرض کے بوجھ سے آزاد کرانا اور جانور کے دودھ سے فائدہ اٹھانے کے لئے دوسر ہے کودینا تھا اس کے علاوہ دوسر ہے کام بھی بتلائے۔ پھر ارشاد فرمایا: اگریہ نہ ہو سے تو این زبان کو جملی بات کے علاوہ بولئے سے روکے رکھو۔

﴿ 12 ﴾ عَنْ اَسْوَدَ بْنِ اَصْرَمَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ اَوْصِيِيْ، قَالَ: تَمْلِكُ يَدَك، قُلْتُ: فَمَاذَا اَمْلِكُ إِذَا لَمْ اَمْلِكُ يَدِى؟ قَالَ: تَمْلِكُ لِسَانَك، قُلْتُ: فَمَاذَا اَمْلِكُ إِذَا لَمْ اَمْلِكُ يَدِى ؟ قَالَ: تَمْلِكُ لِسَانَك، قُلْتُ: فَمَاذَا اَمْلِكُ إِذَا لَمْ اَمْلِكُ لِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوْفًا لَهُ اللَّهُ اَمْلِكُ لِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوْفًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدْلُ اللَّهُ عَيْرٍ وَلَا تَقُلُ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوْفًا لَهُ إِلَى خَيْرٍ وَلَا تَقُلُ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفًا لِللَّهِ اللَّهُ لَكُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

رواه الطبراتي و استاده حسن، مجمع الزوائد ١٠/١٥٠

حضرت اسودین اصرم ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عظیاتے سے عرض کیا: یا
رسول اللہ انجھے وصیت فرماد یجئے !ارشاد فرمایا: اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو (کہ اس سے کسی کو تکلیف
نہ پہنچے) میں نے عرض کیا: اگر میر اہاتھ ہی میرے قابومیں ندر ہے تو پھر اور کیا چیز قابومیں رہ سکتی
ہے؟ لیمن ہاتھ تو میرے قابومیں رہ سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا: اپنی زبان کو قابومیں رکھومیں نے عرض
کیا اگر میری زبان ہی قابومیں ندر ہے تو پھر اور کیا چیز قابومیں رہ سکتی ہے؟ لیمن زبان تو میرے
قابومیں رہ سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا: تو پھر تم اپنے ہاتھ کو بھلے کام کے لئے ہی بڑھا و اور اپنی زبان
سے بھلی بات ہی کہو۔
(طرانی جمع الزوائد)

﴿ 13 ﴾ عَنْ اَسْلَمَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ إِطَّلَعَ عَلَى آبِى بَكُم وَهُوَ يَمُدُّ لِسَانَهُ قَالَ، مَا تَصْنَعُ يَا خَلِيْهَةَ رَسُوْلِ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّ هَلَا الَّذِي اَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْجَسَدِ الَّا يَشْكُوْ ذَرَبَ اللِّسَانِ عَلَى حِدَّتِهِ. رواه البيهتي في شعب الايمان ٢٤٤/٤

حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے کا نظر حضرت ابو بکر کے اللہ کے رسول کہ کا خوات ابو بکر کے اللہ کے رسول کہ ابو بکر کے اللہ کے رسول کے خلیفہ! آپ یہ کیا کررہے ہیں؟ ارشاد فر مایا: یہی زبان جھے ہلاکت کی جگہوں میں لے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تھا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسانہیں ہے جوزبان کی برگوئی اور تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔ برگوئی اور تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔

﴿ 14 ﴾ عَنْ حُدَدْيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً ذَرِبَ اللِّسَانِ عَلَى اَهْلِى فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ قَدْ خَشِيْتُ اَنْ يُدْخِلَنِى لِسَانِى النَّارَ قَالَ: فَاَيْنَ اَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ؟ اِلِّى يَارَسُوْلَ اللهِ قِدْ خَشِيْتُ اَنْ يُدْخِلَنِى لِسَانِى النَّارَ قَالَ: فَاَيْنَ اَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ؟ اِلَّى يَارَسُوْمِ مِاتَةً. رَوْهُ احد ٥/٣٩٧ وَاللهُ فِي الْيُوْمِ مِاتَةً.

حضرت حذیقہ ﷺ فرماتے ہیں میری زبان میرے کھر والوں پر بہت چلتی تھی یعنی میں ان کو بہت برا بھلا کہتا تھا۔ میں نے رسول اللہ علیہ ہے کہ میری زبان مجھ کوجہنم میں واجل کردھے گی۔ رسول اللہ علیہ نے ارشاوفر مایا: پھر استغفار کہاں میری زبان مجھ کوجہنم میں واجل کردھے گی۔ رسول اللہ علیہ نے ارشاوفر مایا: پھر استغفار کہاں گیا؟ (یعنی استغفار کیون نہیں کرتے جس سے تہاری زبان کی اصلاح ہوجائے) میں تو دن میں گیا؟ (یعنی استغفار کیون نہیں کرتے جس سے تہاری زبان کی اصلاح ہوجائے) میں تو دن میں

سومرتنباستغفاركرتا بول\_ (منداحه)

﴿ 15 ﴾ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: أَيْمَنُ امْرِيُ وَأَشْأَمُهُ مَابَيْنَ لَحْيَيْهِ. ورماله رحال الصحيح مجمع الزَّوَ الد ١٠٨/١٥٥

حفرت عدى بن حاتم ﷺ دروايت كرتے بيں كەرسول الله عَلَيْكُ في ارشاد فرمايا: آدمى كى نيك بختى اور بدبختى اس كے دونوں جبڑوں كے درميان ہے لينى زبان كاضچے استعال نيك بختى اور غلط استعال بدبختى كافر ربعہ ہے۔

اور غلط استعال بدبختى كافر ربعہ ہے۔

(طبر انى ججح الزوائد)

﴿ 16 ﴾ عَنِ الْمُحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَطِكُ قَالَ: رَحِمَ اللهُ عَبْدًا تَكُلَّمَ فَغَنِمَ أَوْسَكَتَ فَسَلِمَ. وواه البيهقي في شعب الإيمان ٢٤١/٤

حضرت حسن فرماتے ہیں ہمیں بیر حدیث پینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی اس بندہ پر رحم فرمائیں جواجھی بات کرے اور دنیا و آخرت بیس اس کا فائدہ اٹھائے یا خاموش رہے اور زبان کی لغزشوں سے نے جائے۔ (جبیق)

﴿ 17 ﴾ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْظُ : مَنْ صَمَتَ نَجَا. وواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب حديث من كان يؤمن باللهِ .....، وقم: ٢٥٠١

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنها ہے روایت ہے کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو چپ رہاوہ نجات پا گیا۔

فعائدہ: مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے بری اور فضول باتوں سے زبان کورو کے رکھا اسے دنیا اور آخرت کی بہت ہی آفتوں ،مصیبتوں اور نقصانات سے نجات مل گئی کیونکہ عام طور پر انسان جن آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے ان میں سے اکثر کا ذریعہ زبان ہی ہوتی ہے۔ (مرقاة)

﴿ 18 ﴾ عَنْ عِـمْوَانَ بْنِ حَطَّانَ وَحِمَهُ اللهُ قَالَ: لَقِيْتُ اَبَا ذَرِّ وَضِىَ اللهُ عَنْهُ فَوَجَدْتُهُ فِى اللهَ عَنْ عِـمْوَانَ بْنِ حَطَّانَ وَحِمَهُ اللهُ قَالَ: يَا اَبَاذَرٌ مَا هَلِهِ الْوَحْدَةُ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ مِنَ السَّوْءِ وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ حَيْرٌ مِنَ الْمُحَوْتِ وَالسُّكُونُ خَيْرٌ مِنْ إِمْلَاءِ الشَّرِ.

رواه البيهقي في شعب الإيمان ٢٥٦/٤

حضرت عمران بن حطات میں دوایت ہے کہ میں حضرت ابوذر رہے ہوئے فدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کومبحد میں اس حالت میں دیکھا کہ ایک کالی کملی لیپٹے ہوئے اکیلے بیٹے ہیں۔
میں نے عرض کیا: ابوذر! بیتنهائی اور یکسوئی کسی ہے یعنی آپ نے بالکل اکیلے اور سب سے الگ تھلگ رہنا کیوں اختیار فر مایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد فر ماتے ہوئے سنا: برے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے سے اکیلے رہنا اچھا ہے اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے سے اکیلے رہنا اچھا ہے اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے اور بری با تیں بنانا خاموثی سے بہتر ہے اور بری با تیں بنانا خاموثی سے بہتر ہے اور بری با تیں بنانا خاموثی سے بہتر ہے اور بری با تیں بنانا خاموثی سے بہتر خاموش رہنا ہے۔

﴿ 19 ﴾ عَنْ اَبِى ْ ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ اللهَ عَلَيْكَ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ الله

حضرت ابوذر رہے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے وصیت فرماد ہی ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زیادہ وفت خاموش رہا کرو۔ ( کہ بلاضر ورت کوئی بات نہ ہو) ہے بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کامول میں مدد گار ہوتی ہے۔ حضرت ابوذر کے فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: مجھے کچھے اور وصیت فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: مجھے کچھے اور وصیت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: زیادہ ہشنے سے بچتے رہنا کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ کردیتی ہے۔

﴿ 20 ﴾ عَنْ آنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ لَقِى آبَاذَرٍ فَقَالَ: يَا آبَا ذُرِّ آ اَلاَ أَدُلُكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا آخَفُ عَلَى النَّاهُرِ وَآثَقَلُ فِى الْهِيْزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا آخَفُ عَلَى النَّهُ وَاثْقَلُ فِى الْهِيْزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهَ مَتَ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَمِلَ اللهِ قَالَ: عَلَيْك بِحُسْنِ الْخُلُقِ وَطُوْلِ الصَّمْتِ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الْخَلا ئِقُ بِعِثْلِهِمَا لَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المُعْلِي اللهُ اللهُ

حفرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کی حضرت ابوذ ر ﷺ می ما قات ہوئی۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ابوذ رکیا میں تمہیں ایسی دو حصلتیں نہ بتا دول جن پر

عمل کرنا بہت آسان ہے اور اعمال کے تراز و میں دوسرے اعمال کی بہنست زیادہ بھاری ہیں؟ ابوذ ررضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ضرور بتلاد سیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اچھے اخلاق اور زیادہ خاموش رہنے کی عادت بنالو قسم ہے اس ذات کی جس کے فیضہ میں محمد کی جان ہے تمام محلوقات کے اعمال میں ان دوعملوں جیسے اچھے کوئی عمل نہیں۔ (جبق)

﴿ 21 ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ا اَكُلُّ مَا نَ كَلَّمُ بِهِ يَكُتُبُ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: قَكَانُك، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاحِوِهِمْ فِى النَّارِ إِلَّا حَصَائِلُ السَّنَتِهِمْ ، إِنَّكَ لَنْ تَوَالَ سَالِمًا مَا سَكَتَّ فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. قُلْتُ: رواه الترمذي، باختصار من قوله: إنَّك لَنْ تَزَالَ إِلَى آجِرِهِ

رواه الطبراني باسنادين ورجال احدهما ثقات، مجمع الزُّوائِد ٢٠/١٠ ٥٣٨/

حضرت معاذبن جبل ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے پوچھا: جو
بات بھی ہم کرتے ہیں کیا یہ سب ہمارے اعمال نامہ میں کہ سی جاتی ہیں (اور کیا ان پر بھی پکڑ
ہوگی)؟ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: جھے کو تیری ماں روئے! (اچھی طرح جان لوکہ) لوگوں
کوناک کے بل دوزخ میں گرانے والی ان کی زبان ہی کی بری یا تیں ہوں گی۔اور جب تک تم
خاموش رہو گے (زبان کی آفت سے ) بچے رہو گے اور جب کوئی بات کرو گے تو تہمارے لئے
اجریا گناہ کھا جائےگا۔

(طرانی جُح الزوائد)

فَائِدَهُ: ' بِحَمَّوَيْرِى الروئ ' عربی عاوره کے مطابق بدیار کا کلمہ ہے بدوعائیس ہے۔
عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَّتِ اللهِ يَقُولُ: اَكْتُرُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِى لِسَانِهِ وهو طرف من الحديث) رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٥٣٨/١٠ ﴿ 22 ﴾ عَنْ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلَّتُ لَلهُ مَلُولُ: أَكْتَرُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِى لِسَانِهِ وهو طرف من الحديث)

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد، ٣٨،١٠ ٥

حضرت عبدالله ظافیه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عظیمی کو بیدارشادفر ماتے ہوئے سنا: انسان کی اکثر غلطیاں اس کی زبان سے ہوتی ہیں۔

(طبرانی ، مجمح الزوائد)

﴿ 23 ﴾ عَنْ آمَةِ بْنَةِ آبِي الْحَكَمِ الْغِفَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنْ مَعْنُ وَاللهِ عَلَيْكُمْ وَبَيْنَهَا قِيْدُ ذِرَاعٍ فَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَتْنَاعَدُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنْ صَنْعَاءَ. رواه احمد ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن اسحاق وقد وقي محمع الزوائد ٢٣/١٠٥

حضرت ابوالحکم غفار میر کی صاحبز ادی کی باندی رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو میدار شادفر ماتے ہوئے سنا: ایک شخص جنت کے استے قریب ہوجا تا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جا تا ہے چرکوئی ایسابول بول ویتا ہے جس کی وجہ سے جنت سے اس سے بھی زیادہ دور ہوجا تا ہے جتنا (مدینہ سے یمن کا شہر) صنعاء دور ہے۔ وجہ سے جنت سے اس سے بھی زیادہ دور ہوجا تا ہے جتنا (مدینہ سے یمن کا شہر) صنعاء دور ہے۔

﴿ 24 ﴾ عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: اللهِ عَلَيْكُ لَهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: انَّ اَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ مَا يَظُنُّ اَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَعَتْ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إلى يَوْمِ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا يَظُنُّ اَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إلى يَوْمِ يَلْقَاهُ.

رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ماجِاء في قلة الكلام، رقم: ٣٣١٩

حصرت بلال بن حادث مزنی رفیظی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کہ دیتا ہے جس کو فرماتے ہوئے سانہ تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کوخوش کرنے والی ایسی بات کہد دیتا ہے جس کو وہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لئے اس سے راضی ہونے کا فیصلہ فرمادیتے ہیں۔ اور تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو تاراض کرنے والی ایسی بات کہد یتا ہے جس کووہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک بات کہد یتا ہے جس کووہ بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتا لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لئے اس سے ناراض ہونے کا فیصلہ فرمادیتے ہیں۔

﴿ 25 ﴾ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ النَّحَدْرِيَ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِا لْكَلِمَةِ
لَا يُرِيْدُ بِهَا بَاْسًا إِلَّا لِيُضْحِكَ بِهَا الْقَوْمَ فَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنْهَا أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ. رواه احمد ٣٨/٣

حضرت الوسعيد خدرى فَ النَّهُ دوايت كرت بين كدرول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد

فر مایا: آدمی صرف لوگوں کو ہنمانے کے لئے کوئی ایسی بات کہدویتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں سجھتالیکن اس کی وجہ ہے جہنم میں زمین آسان کے درمیانی فاصلہ ہے بھی زیادہ گہرائی میں پہنچ جاتا ہے۔ جاتا ہے۔

﴿ 26 ﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْكَ ۚ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ لَا يُسُلِّقِى لَهَا بَالًا يَرْفَعُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنُ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِى لَهَا بَالاً يَهْوِي بِهَا فِيْ جَهَنَّمَ. رواه البخارى،باب حفظ اللسان، رقم: ٢٤٧٨

حضرت ابوہر مرہ و فضی ایک کوئی ایس کے بین کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا: بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی کوئی ایس بات کہد دیتا ہے جس کو وہ اہم بھی نہیں سمجھتا کیکن اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فر مادیتے ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضکی کی کوئی ایسی بات کہد دیتا ہے۔ جس کی وہ پرواہ بھی نہیں کرتا لیکن اس کی وجہ ہے جہنم میں گرجا تا ہے۔ (بغاری)

﴿ 27 ﴾ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلَظِيَّهُ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيْهَا يَهُوِىْ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

رواه مسلم، باب حقظ اللسان، رقم: ٧٤٨٢

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ علیہ مرایت کرتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: بندہ بھی بہت حصرت ابو ہریرہ رہانی فاصلہ سے بہت کی وجہ سے مشرق ومغرب کے درمیانی فاصلہ سے بھی زیادہ دوردوزخ میں جاگرتا ہے۔

(مسلم)

﴿ 28 ﴾ عَنْ آبِى هُرْيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَوْى بِهَا بَاسًا يَهُوى بِهَا سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا فِي النَّارِ. (واه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ماجاء من تكلم بالكلمة .....، وقع ٢٣١٤

حضرت ابوہریرہ ﷺ مرایت کرتے ہیں کہرسول اللہ عظیمہ نے ارشادفر مایا: انسان کوئی بات کہد دیتا ہے اور اس کے کہنے ہیں حرج نہیں سمجھتا لیکن اس کی وجہ ہے جہنم ہیں ستر سال کی مسافت کے برابر (ینچے) گرجاتا ہے۔

﴿ 29 ﴾ عَنْ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: لَقَدْ أُمِرْتُ اَنْ اَتَحَوَّزُ هُوَ خَيْرٌ.

(رواه ابوداؤد، باب ماجاء في التشدق في الكلام، رقم: ٨٠٠٥)

حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنا: مجھے مختصر بات کرنے کا حکم دیا گیاہے کیونکہ مختصر بات کرنا ہی بہتر ہے۔ (ابوداؤد)

﴿ 30 ﴾ عَنْ آبِي هُورَيْوَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلِيَصْمُتْ. (الحديث) رواه البخارى، باب حفظ اللسان، رقم ٦٤٧٥

حضرت ابو ہر روفظ الله علی الله علی کرتے ہیں کر رسول الله علی استادفر مایا: جوالله تعالی پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوا س کوچا ہے کہ خبر کی بات کے یا خاموش رہے۔ (بخاری) ﴿ 31 ﴾ عَنْ أُمّ حَبِيْبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النّبِي عَلَيْكُ عَنِ النّبِي عَلَيْكُ قَالَ: كَلَامُ المْنِ آمَمُ عَلَيْهِ لَا لَهُ اللهِ عَنْ مُنكرٍ أَوْ ذِكْرُ اللهِ ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب منه حديث كل كلام ابن آدم عليه لا له، الجامع الصحيح لسنن الترمذي وقم، وقم: ٢٤١٢

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زوجه محتر مه حضرت ام حبيبه رضى الله عنها فرماتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كى زوجه محتر مه حضرت ام حبيبه رضى الله عنها كا ذكرنے كے الله صلى الله عليه وسلم بنا الله على الله على

﴿ 32 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ لَا تُكْثِرِ الْكَلَامَ بِغَيْرِ فَكُرِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ وَكُرِ اللهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَلْبِ، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَالِمِي عَن كَثْرة الكلام الا الْقَاسِيْ . . . . رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، باب منه النهى عن كثرة الكلام الا بذكر الله، وقم ٢٤١١

حصرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله عقطی نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے دل میں تختی (اور بے حسی) پیدا ہوتی ہے اورلوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دوروہ آ دمی ہے جس کا دل شخت ہو۔ (زندی) ﴿ 33 ﴾ عَنِ الْمُعِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ كُرهَ لَكُمْ ثَلاَ ثَمَّا: قِيْلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّوَّالِ.

رواه البخاري،باب قول الله عزوجل لا يسالون الناس الحافا، رقم: ١٤٧٧

حضرت مُغیرہ بن شُعبہ رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله عَلَیْ کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا: الله تعالی نے تمہارے لئے تین چیزوں کونا پیند فرمایا ہے۔ ایک (بے فائدہ) اِدھراُدھر کی با تیں کرنا، دوسرے مال کوضائع کرنا، تیسرے زیادہ سوالات کرنا۔ (بخاری)

﴿ 34 ﴾ عَنْ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي اللَّذُنيَاء كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي اللَّذُنيَاء كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ . (واه ابوداؤد، باب في ذي الوجهين، رقم: ٤٨٧٣

حضرت عمار فظی دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا: ونیا میں جس شخص کے دورُخ ہوں (یعنی منافق کی طرح مختلف لوگوں سے مختلف قتم کی باتیں کرے) تو قیامت کے دن اس کے مند میں آگ کی دوز باتیں ہوں گی۔

(ابوداور)

﴿ 35 ﴾ عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ مُرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلْنِي الْجَنَّةَ قَالَ: آمِنْ بِاللهِ وَقُلْ خَيْرًا، يُكْتَبُ لَكَ وَلَا تَقُلْ شَرًّا فَيُكْتَبُ عَلَيْكَ.

رواه الطبراني في الاوسط، مجمع الزُّوائِد ١٠ /٩٩٥

حضرت معاذ ری از عرض کیا: یا رسول الله! مجھے ایساعمل بتاد بیجے جو مجھے جنت میں داخل کردے۔ آپ نے ارشاد فر مایا: الله تعالی پر ایمان لاؤاور بھلی بات کہو، تمہارے لئے اجراکھا جائے گااور بری بات نہ کہوتمہارے لئے گناہ کھا جائے گا۔

(طررانی، مجمع الزوائد)

﴿ 36 ﴾ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حِيْدَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ: وَيْلٌ لِلَّذِيْ يُحَدِّتُ بِالْحَدِيْثِ لِيُصْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. وواه السرمذي وقال:

هذاحديث حسن، باب ماجاء من تكلم بالكلمة ليضحك الناس، رقم: ٥ ٢٣١٥

حضرت معاویہ ین حیدہ دی ہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا: اس محض کے لئے بربادی ہے جولوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹ بولے۔اس کے لئے تباہی ہے، اس کے لئے تباہی ہے۔

時間

- なりませ

﴿ 37 ﴾ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: إِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيْلًا مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن جيد غريب،باب ماجاء في الصدق والكذب، رقم: ١٩٧٧

حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهما سے روایت ہے کدرسول الله عظی فی ارشاد فرمایا: جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بد بوکی وجہ سے ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ (تندی)

﴿ 38 ﴾ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَسِيْدٍ الْحَضْرَمِيّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتُهُ يَقُوْلُ: كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ.

رواه ابوداؤد أباب في المعاريض ، رقم: ٤٩٧١

حضرت سفیان بن اسید حضری رہ فیٹ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سا: یہ بہت بڑی خیانت ہے کہتم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات بیان کروحالانکہ وہ تمہاری اس بات کوسچا سمجھتا ہو۔

فائدہ: مطلب سے کہ جھوٹ اگر چہ بہت عکین گناہ ہے کیکن بعض صورتوں میں اس کی سنگینی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ان میں سے ایک صورت سے بھی ہے کہ ایک شخص تم پر پورا اعتماد کرے اور تم اس کے اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھا کراس سے جھوٹ بولوا دراس کو دھوکا دو۔

﴿ 39 ﴾ عَنْ اَبِى أَمَامَـةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عُلَمُ الْمُؤْمِنُ علَى النَّحِكُ لَكُذِبَ. وواه احمد ٢٥٢/٥

حفرت ابواً مامد ﷺ دوایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشاد فرمایا: مؤمن میں پیدائش طور پر ساری خصلتیں ہو علق ہیں (خواہ اچھی ہول یا بُری) البتہ خیانت اور جھوٹ کی (بُری) عادت نہیں ہو علق ۔
(بُری) عادت نہیں ہو علق ۔

﴿ 40 ﴾ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم رَحِمَهُ اللهُ أَنَّهُ قَالَ: قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُ أَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهُ أَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهُ أَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ كَذَابًا؟ قَقَالَ: نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهُ أَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ كَذَابًا؟ قَقَالَ: نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهُ أَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ كَذَابًا؟ قَالَ: لَا يَعَمْ، فَقِيْلَ لَهُ أَيكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَابًا عَلَى الموطاء الله على الصابق والكذب ص ٧٣٢

حفرت صفوان بن سلیم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیاتی ہے بوچھا گیا: کیا مؤمن بزدل ہوسکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہوسکتا ہے۔ پھر بوچھا گیا: کیا جسوٹا ہوسکتا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسکتا ہے۔ ارشاد فرمایا: ہوسکتا ہے۔ پھر بوچھا گیا: کیا جسوٹا ہوسکتا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسکم نے ارشاد فرمایا: جسوٹانہیں ہوسکتا۔

﴿ 41 ﴾ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: تَقَبَّلُوْا لِيْ سِتَّا، آتَقَبَّلُ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ قَالُوْا: مَا هِيَ؟ قَالَ: إِذَا حَدَّتُ آحَدُكُمْ فَلاَ يَكْذِبْ، وَإِذَا وَعَدَ فَلاَ يُخْلِفْ، وَإِذَا وَعَدَ فَلاَ يُخْلِفْ، وَإِذَا وَعَدَ فَلاَ يُخْلِفْ، وَإِذَا وَعَدَ فَلاَ يُخْلِفْ، وَإِذَا اثْتُمِنَ فَلاَ يَخُنْ، وَعُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا آيْدِيكُمْ، وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ.

رواه ابويعلى ورجاله رجال الصحيح الا ان يزيد بن سنان لم يسمع من انس،وفي الحاشية: رواه ابويعلى وفيه سعيد اوسعد بن سنان وليس فيه يزيد بن سنان وهو حسن الحديث، مجمع الزّوائد ١١/١٠ه

حضرت انس بن ما لک فری ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا: تم لوگ اپنے بارے میں مجھے چھ چیزوں کی ضانت دے وہ میں تمہارے لئے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ (۱) جب تم میں ہے کوئی بولے تو جھوٹ نہ بولے۔ (۲) جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے۔ (۳) جب کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔ (۳) اپنی نگا ہوں کو پنجی رکھولیتی جن چیزوں کو دیکھنے ہے منع کیا گیا ہے ان پرنظر نہ پڑے۔ (۵) اپنے ہاتھوں کو رناحق مارنے وغیرہ ہے ) روکے رکھو۔ (۱) اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ (ابو یعلی مجمع الزوائد)

﴿ 42 ﴾ عَنْ عَسْدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْسِرِ، وَإِنَّ الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرِّ ، وَإِنَّ اللهِ صِدِّيْقًا، وَإِنَّ الْسُرِّ، وَإِنَّ اللهِ صِدِّيْقًا، وَإِنَّ اللهِ عَنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا، وَإِنَّ اللهِ عَنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا، وَإِنَّ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَا اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَا اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَا اللهِ عَنْدَا اللهِ عَنْدَاللهِ عَنْدَا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْدَاللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْدَالِهُ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْدَاللهِ عَلْمَالِهُ عَلَيْدُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَالِمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْلُوا اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْلُوا اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْ

 راستے پر ڈال دیتا ہے اور برائی اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے۔ آ دمی جھوٹ بولٹار ہتا ہے یہاں تک کہ اللّٰد تعالیٰ کے یہاں اے کذاب (بہت جھوٹا) کیھد یا جا تا ہے۔ (مسلم)

﴿ 43 ﴾ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ : كَفَى بِالْمَوْءِ كَذِيًّا أَنْ يُحَدِّتُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ـ رواه مسلم،باب النهى عن الحديث بكل ماسمع، رقم:٧

حضرت حفص بن عاصم فظی دوایت کرتے ہیں که رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا: آدی کے جھوٹا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ جو پچھ سے اسے (بغیر تحقیق) کے بیان کردے۔ (مسلم)

فائدہ: مطلب بیہ کہ کسی نسائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرنا بھی ایک درجہ کا جھوٹ ہے۔ حصوت ہے۔ حصوت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ فی ایت کرتے ہیں کہ نی کریم علی نے ارشاؤفر مایا: آدمی کے کنہ کارہونے کے لیے کہاں کی جانے کہا کہ اور اور کا کہا کہ کا فی ہے کہ دہ ہری سائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرے۔ (ابوداؤد)

﴿ 45 ﴾ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ فَعَالَ: النَّبِيِّ عَلَيْكَ فَالَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَعَالَ: وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ اَخِيْكَ قَلَا ثَارَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: النَّبِيِّ عَلَى اللهِ اَحَدًا ،إنْ كَانَ يَعْلَمُ لَ

رواه البخاري،باب ماجاء في قول الرجل ويلك، رقم: ٦١٦٢

حضرت عبدالرحمٰن بن ابوبکرہ کے اور جس کی تحریف الله علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے آومی کی تحریف کی (اور جس کی تعریف کی جارہی تھی وہ بھی وہاں موجود تھا) رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: افسوس ہے تم پر بتم نے تواہی بھائی کی گرون تو ڑدی۔ آپ نے یہ بات تین مرتبدار شادفر مائی (پھر فر مایا کہ ) اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کی تعریف کرنا ہی ضروری سمجھے اور اس کو یقین بھی ہوکہ وہ اچھا آدمی ہے پھر بھی یوں کیے کہ فلاں آدمی کو میں اچھا ہی ضروری سمجھے اور اس کو یقین بھی ہوکہ وہ اچھا آدمی ہے پھر بھی یوں کیے کہ فلاں آدمی کو میں اچھا

حضرت ابوہریرہ دی گئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: میری ساری امت معانی کے قابل ہے سوائے اُن لوگوں کے جو کھٹم کھلا گناہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آ دمی رات میں کوئی براکام کر نے والے ہوں گے۔ اور کھلم کھلا گناہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آ دمی رات میں کوئی براکام کر سے اور پھر جمع کو باوجوداس بات کے کہ الله تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالد یا (اسے لوگوں پر ظاہر نہ ہونے دیا) وہ کچے قلانے! میں نے گذشتہ رات فلاں فلاں (غلط) کام کیا تھا۔ حالا تکہ اس نے رات اس طرح گزاری تھی کہ اس کے رب نے اس کی پردہ پوشی کردی تھی اور یہ جو (دات ) اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈال دیا تھا۔ (ہناری)

﴿ 47 ﴾ عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ وَهَ عَنْ أَلِكَ النَّاسُ وَهَ عَنْ اللهُ عَنْ أَوْلَ هَلَكَ النَاسِ وَمَ ١٦٨٣ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُ أَهُمْ .

حضرت ابو ہرمیرہ ﷺ سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: اگر کوئی شخص میہ کے کہ لوگ تباہ ہوگئے تو وہ مخص ان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے ( کیونکہ یہ کہنے والا دوسروں کونقیر سجھنے کی وجہ سے تکٹیر کے گناہ میں ہتلاہے )۔

(مسلم)

﴿ 48 ﴾ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: تُوفِّى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَعْنِي وَجُلًا: أَبْشِوْ بِالْحَجَّةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُهِ، أَوَ لَا تَدْرِى، فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيْمَا لَا يَعْنِيْهِ أَوْ بَحُلًا: كَا يَشْوَدُ بِالْحَدِيثَ عَلَيْهِ اللهِ عَنِيْهِ أَوْ بَعْنِي بَالِ عَلَيْهُ مَا لَا يَنْقُصُهُ . (واه الترمذي وقال: هذا حديث غريب، باب حديث من حسن اسلام المهدوقة: ٢٣١٦

حضرت انس بن ما لک ﷺ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو ایک

دوسر فے خف نے (مرحوم کو خاطب کر کے ) کہا جہیں جنت کی بشارت ہو۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم میں میں بنا سے اس اللہ علیہ وسلم کے اس خص سے ارشاد فر مایا: یہ بات تم سلم طرح کہدر ہے ہو جبکہ حقیقت حال کا تمہیں علم نہیں ہو ہو ہے۔ ہوسکتا ہے کہاں خص نے کوئی الی بات کہی ہوجو بے فائدہ ہو یا کسی الی چیز میں بخل کیا ہو جو دیے جانے کے باوجود کم نہیں ہوتی (مثل علم کا سکھا نایا کوئی چیز عادیة وینایا اللہ تعالی کی مرضیات میں مال کاخرج کرنا کہ ریمام اور مال کو کم نہیں کرتا )

فانده: حدیث شریف کامطلب بیه کسی کے جنتی ہونے کا تھم لگانے کی جرأت نہیں کرنی جا ہے البتہ اعمال صالحہ کی وجہ سے امیدر کھنی جا ہے۔

﴿ 49 ﴾ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: كَانَ شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِيْ سَفَلَ فَسَرَلَ مَنْ زِلَّا فَقَالَ لِغُلَامِهِ: اثْتِنَا بِالسُّفْرَةِ نَعْبَتْ بِهَا، فَآنْكُوْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: مَا تَكَلَّمْتُ فَسَرَّلَ مَنْ ذُهُ اَسْلَمْتُ إِلَّا وَآنَا آخْطِمُهَا وَآزِمُّهَا عَيْرَ كَلِمَتِيْ هذِهِ فَلاَ تَحْفَظُوْهَا عَلَى وَاحْفَظُوْ مَا عَلَى وَاحْفَظُوا مَا اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِذَا كَنَزَ النَّاسُ الدَّهَبَ وَالْفِضَةَ فَاكْتِزُ وَا مَسَاقُولُ لَكُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِذَا كَنزَ النَّاسُ الدَّهَبَ وَالْفِضَةَ فَاكُورُونَ اللهِ عَلَيْكُ الثَّبَاتَ فِي الْآهْرِ، وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَاسْتَلُك النَّبَاتَ فِي الْآهْرِ، وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَاسْتَلُك السَّلُك اللهُ ا

 لِسَانًا صَادِقًا، وَاَسْتَلُك مِنْ خَيْرِمَا تَعْلَمُ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. "

ترجمه : یااللہ یں آپ سے ہر کام میں ثابت قدی اور شدو ہدایت پر پختگی مانگاہوں اور آپ کی نعمتوں کاشکرادا کرنے کی توفیق مانگاہوں اور آپ کی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق مانگاہوں اور آپ سے ( کفروشرک سے ) پاک دل کا سوال کرتا ہوں اور آپ سے آپ زبان کا سوال کرتا ہوں اور آپ کے علم میں جتنے زبان کا سوال کرتا ہوں اور آپ کے علم میں جتنے شربیں اُن سے پناہ مانگاہوں اور میرے جتنے گنا ہوں کو آپ جانتے ہیں ہیں آپ سے ان تمام گنا ہوں کی مغفرت جا ہتا ہوں۔ بیشک آپ ہی غیب کی تمام باتوں کو جاننے والے ہیں۔

(منداحه)

## مراجع

دارالفكر، بيروت اتحاف السادة لمحمد بن محمد الزبيدى ارشادالساري لشوح البخاري للقسطلاني المتوفي ٩٢٣ هـ داراحياء التراث العربي الاستيعاب لابن عبدالبر دار احياء التراث العربي الاصابة للعسقلاني المتوفى ٨٥٢ هـ اقامة الحجة لعيد الحي الكهنوي المتوفى ٣٠٣ إهـ قدى كت خاند كراجي انجاح الحاجة للمجددي المتوفي ٢٩٥ ١هـ دار الحديث، القاهرة البداية والنهاية لابن كثير المتوفى ٢٤٧ هـ معدالخليل براجي بذل المجهود في حل ابي داؤد للسهارنفوري المتوفى ٣٣١هـ ميرفحد كتب خانه بهان القرآن مولا ناحجه أشرف على تفانوي رحمه الله الجمن خدام الدين الاجور ترجمه مولانا احمعلى لأجودي رحمه الله ترجمان السنة مولانا بدرعالم ميرهي رحمدالله اذاره اسملاميات الأجور تاج کمپنی کراچی ترجمه مولاناشاه رفيع الدين ومولانا فنخ خال جالندهري رحمه اللذ ذاراحياء التزاث العربي التوغيب والتوهيب للمنذرى المتوفى ٢٥٢ هـ مطبع الملك فهد تُفسير عثماني مو لانا شبير احمد عثماني رحمه الله دارالمعرفة بيروت تفسير القرآن العظيم لابن كثير المتوفى ١٩٢٧هـ التفسير الكبير للرازى دار الرشيد ، سوزيه تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاتي المتوفى ٨٥٢هـ مكتبة دار العلوم كراچي تكملة فتح الملهم مولانا محمد تقي عثماني دارالكتب العلمية تنزيه الشر يعة المرفوعة للكناني المتوفي ٢٣ و هـ دارالكتب العلمية تهذيب الاسماء واللغات للنووى المتوفى ٢٤٢ هـ دار الفكر تهذيب الكمال في اسماء الرجال للمزى المتوفى ٢٣٢هـ جامع الاحاديث للسيوطى المتوفى ا 1 9 هـ دار الفكر

دار احياء التراث العربي بيروت الفاروق الحديثة، القاهرة دار الكتب العلمية بيروت

دار الفكر دار الكتب العلمية دار الباز ، المكة المكرمة دار الفكر دار العلوم الحديثة، بيروت دار الفكر دار الفكر دارالعلم للملايين، بيروت داراحياء التراث الغوبي قديمي كتب خانه دار المعرفة مكتبة الرشد الرياض المكتب الاسلامي بيروت مكتبه دار الياز ادارة القرآن والعلوم الاسلامية كراجي دار الكتب العلمية مكتبة نزار مصطفى الباز المكة المكرمة مؤسسة الرسالة بيروت المكتب الاسلامي

جامع الاصول لإبن اثير الجزري المتوفى ٢٠١ هـ جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر الجامع الصحيح للترمذي المتوفى ٢٤٩هـ الجامع الصغير للسيوطي المتوفى إ 1 9 هـ جامع العلوم والحكم لابن الفرج حلية الاولياء لابي نعيم المتوفى و٣٣٠ هـ الدرر المنتثرة للسيوطي المتوفى 119 هـ فخيرة الحفاظ للحافظ محمد ابن طاهر المتوفى 4.4 هـ دار السلف، رياض الرائد لجبران مسعود الروض الانف، للسهيلي المتوفي إ ٥٨ هـ سنن الدارمي المتوفي ٢٥٥ هـ السنن الكبرى للبيهقي المتوفي ٣٥٨ هـ شرح سنن ابي داؤد للعيني المتوفي ٨٥٥ هـ. شرح السنة للبغوى المتوفى ١٦هـ شرح السنوسي للامام محمد سنوسى المتوفي ٩٩٨هـ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح للطيبي المتوفى ٢٣٣ هـ الشذرة في الاحاديث المشتهرة لابن طولون المتوفي ٩٥٣هـ دار الكتب العلمية شعب الايمان للبيهقي المتوفي ٢٥٨ هـ الشمائل المحمدية للترمذي المتوفى ٢٧٩ هـ

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المتوفى و ٢٠٠٥هـ

صحيح ابن خزيمه المتوفى ا اسم

داراحياء التراث العوبي دار احياء التراث العربي دار الكتب العلمية دارالكتب العلمية مكتبه مدينه، لاهور مكتبة الشيخ،كراچي مؤسسة الرسالة دار الفكر دار الكتب العلمية مكتبة حلبي، بمصر دار احياء المتراث العوبي المكتبة التجارية، مكة محمد سعید اینڈسنز ، کر اچی دار احياء التراث العربي مكتبدرشيديه، كراحي داربيروت للطباعة والنشر ادارة تاليفات اشر فيه،ملتان دار الكتب العلمية مكتبة دارالايمان المدينه المنوره مكتبة الرشد، رياض

صحيح البخاري بشوح الكوماني للبخاري صحيح مسلم بشرح النووى المتوفى ٢٤٢ هـ عارضة الاحوزى بشرح الترمذي لابن العربي المتوفي ٥٢٣هـ العلل المتناهية في الاحاديث الواهية لابن الجوزي عمدة القارى شرح البخارى للعيني المتوفى ٨٥٥ هـ عمل اليوم والليلة لابن السنى المتوفى ٢٣٢هـ عمل اليوم والليلة للنسائي المتوفي ٣٠٣ هـ عون المعبود لا بي الطيب مع شوح ابن قيم غريب الحديث لابن الجوزى المتوفى 4 0 هـ فتح البارى بشوح البخارى لابن حجو العسقلاني الفتح الرباني لترتيب مسند الامام احمد بن حنبل الشيباني فيض القدير شرح جامع الصغير للمناوي المتوفى اسم الهم دارالباز قواعد في علوم الحديث مو لانا ظفر احمد عثماني المتوفي ٣٩٣ إهم شركة العبيكان للنشر الرياض الكاشف للذهبي المتوفى ٢٨٨ هـ كتاب الموضوعات لابن الجوزى المتوفى ١٩٥٨هـ كشف الخفاء للعجلوني المتوفى ٢٢١ اهد كشف الرحمان ممولانا احدسعيد دبلوي رحمه اللد لسان العرب لجمال الدين المتوفى الكه لسان الميزان في اسماء الرجال لابن حجر اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة للسيوطي مجمع بحار الانوار للشيخ محمد طاهر المتوفي ٢٨١ هـ مجمع البحرين في زوائد المعجمين للهيثمي

دارالفكر المركز العربي للثقافة بيروت المكتبة الاثرية باكستان مكتيدا بداد بدملتان دار المعرفة دار القبلة، جده دار الفكر موسته الرسالة دارالجيل بيروت دار الكتب العلمية المكتب الاسلامي بيروت قديمي كتب خانه كراچي دارالمعرفة بيروت الجنان للطباعة والنشربيروت ادارة القرآن، كراچي المكتب الاسلامي دارالباز دار الاشاعت المكتبة البنورية، كراچي داراحياء التراث العربي ادارة القرآن، كراچي دفتر نشر فرهنگ اسلامی ایران

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي المتوفى ٢٠٠٨هـ مختار الصحاح لابي بكر الرازى مختصر سنن ابي داؤد للمنذري المتوفى ٢٥٢ هـ موقاة المفاتيح لملاعلي قارى المتوفى الااله المستدرك على الصحيحين للحاكم المتوفي ١٥٠٥ هـ مسند ابي يعلى الموصلي المتوفي 2 • سهد مسند الامام احمد بن حنبل المتوفى ١٣٢١هـ مسند الامام احمد بن حنبل المتوفى ١٣٢هـ المسند الجامع لجماعة من العلماء مستد الشافعي المتوفي ٢٠٢هـ مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي المتوفى كسكيد مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي مصابيح السنة للبغوى المتوفى ٢١٥ هـ مصباح الزجاجة لابي بكر الكناني المتوفى ١٨٢٠ هـ مصنف ابن ابي شيبه المتوفى ٢٣٥ هـ المصنّف لعبد الرزاق المنوفي إ ٢١هـ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للعسقلاني مظاهر حق معارف السنن للشيخ البنوري المتوفى 2991هـ معجم البلدان لعبد الله البغدادي المتوفى ٢٢٢ هـ المعجم الكبير للطبراني المتوفى ٢٠٣٠هـ المعجم الوسيط لجماعة من المتقدمين

سهيل اكيلمي، لاهور مفتاح كنوز السنة لمحمد فؤاد الباقي دارالباز للنشروالتوزيع المقاصد الحسنة للسخاوى المتوفى ٢٠٠٠ هـ دارالمشرق،بيروت المنجد في اللغة للويس معلوف موسوعة الاحاديث والآثار الضعيفة لجماعة من العلماء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع دار السلام، رياض موسوعة الحديث الشريف للكتب الستة المكتبة الاثرية الموضوعات الكبرى لملاعلي قارى المتوفى الماله تورهمه كراحي موطأ الإمام مالك المتوفى 149هـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي المتوفى ١٨٥٨هـ المكتبة الاثرية اساعيليان ءايران النهاية لابن الجزرى المتوفى ٢٠٢ هـ مكتبة دارالبيان، دمشق الوابل الصيب لابن قيم الجوزية المتوفى ا 22 هـ